

على المختصر للقدورى علايه - مريمة الحاديث كاعظيم ذَخيره



جَمْنَ وَلَا عَالِمُ لِلْهِ الْمُعَالِمُ لِلْهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



ازكتاب الطهارة تا كتاب الحج

ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

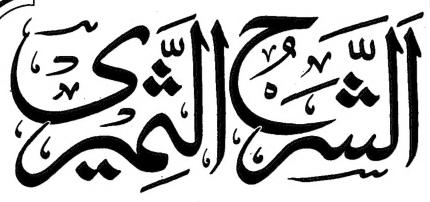

على المختصر للقدوري علام مرسم المعروة الحاديث كاعظيم ذَخيره



حَضَى وَلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اَلْجُزْءُ الْاَقِّلُ

(اس جلد میں ہیں)

كتاب الطهارة ، كتاب الصلوة ، كتاب الزكوة كتاب الزكوة كتاب الصوم اوركتاب الحج

### ناشر:

### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

# توجه فرمائیں!

میں ٹمیر الدین قاسی اس کتاب کی اشاعت کے جملعہ حقوق

محتر معبدالرحمٰن یعقوب باواصاحب کودے رہاہوں۔ آئندہ اس کتاب کی اشاعت یااس سے اقتباس کے وہی مجاز ہیں۔ بصورت دیگر میں قانونی کاروائی کاحق محفوظ رکھتا ہوں۔

نام كتاب : الشرح الثميرى على المختصر القدورى (الجزء الاوّل)

نام شارح : مولانا ثمير الدين قاسى

ناشر : ختم نبوت اكيدى (لندن)

باهتمام : (مولانا) سهيل عبدالرحلن باوا (لندن)

(فاضل جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ٹاؤن، كراچي)

مطبوعه : مبشر يرنتنگ سروس، ناظم آبادنمبر 2 كراچى نون: 0334-3218149

## شارح کا بیته:

#### MOULANA SAMIRUDDIN QASIMI

70 Stamford Street, Old Trafford Manchester M16 9LL, United Kingdom.

### ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

# سے ملنے کے پتے =

### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

......☆......

اسلامي كتب خانه

علامه بنورى ٹاؤن، كراچى \_ 74800

فون: 021.34927159

.....☆.....

# عرض ناشر

تفسیر وحدیث کے بعد علوم دینیہ میں علم فقہ کا جوم تبہ ومقام ہے، کوئی اور علم اس کے درجہ کانہیں۔
فقہائے کرام اس امت کے لئے روحانی اطباء کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن وحدیث سے علوم کے
چشموں کو جاری کیا اور تشنگان علوم کی سیرانی کی ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فقہائے احناف کوعلم فقہ میں جو دسترس
اور جامعیت عطافر مائی ، سب ہی اس کے معترف ہیں۔ چنانچہ فقہ حفی میں تصانیف کا ایک پہاڑ بلند ہے جن
میں'' مختصر القدوری'' کا نام ایک چیکتے د کتے ستار ہے کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو جامعیت اور
شرف قبولیت عطافر مائی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر چہاس کتاب کی عربی میں بہت ہی شروحات کسی
شرف قبولیت عطافر مائی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر چہاس کتاب کی عربی میں بہت ہی شروحات کسی
گئی ہیں، کیکن ار دو میں اب تک اس عظیم الثان کتاب کی شرح اس کے شایان شان پرنہیں کسی گئی، کیکن'' دیر
آ یہ درست آ یہ'' کے قاعد ہے موافق دار العلوم دیو بند کے ایک سپوت' مولا نائم کیر الدین قائمی صاحب دامت
برکاتہم'' (مقیم برطانیہ ) نے اس کتاب کی شرح جامع انداز میں کر کے جس کا نام '' المشور ح الشمیر می علی
الم مختصر للقدوری'' ہے، گویا تشریح کا حق اداکر دیا۔

مولا نا موصوف نے ہر ہرمسکہ سے متعلق حدیث کا حوالہ اور پھراس کی سلیس انداز میں دکنشین تشریح کی ہے جو یقیناً مبتدی طالبعلم کے لئے رسوخ فی علم الفقہ کا سبب بنے گا۔

الحمدللة ' دختم نبوت اكيدمي' (لندن) كواس منفر دوشا بهكار تاليف كى طباعت واشاعت كاشرف حاصل مواجو كه اب مدية قارئين اور ناشرسب كے لئے ذخير هُ مواجو كه اب مدية قارئين اور ناشرسب كے لئے ذخير هُ آخرت موجائے۔ آمين ثم آمين!

ع**بدالرحمٰن يعقوب بأوا** (ڈائر يکٹر: ''ختم نبوت اکیڈی''لندن)

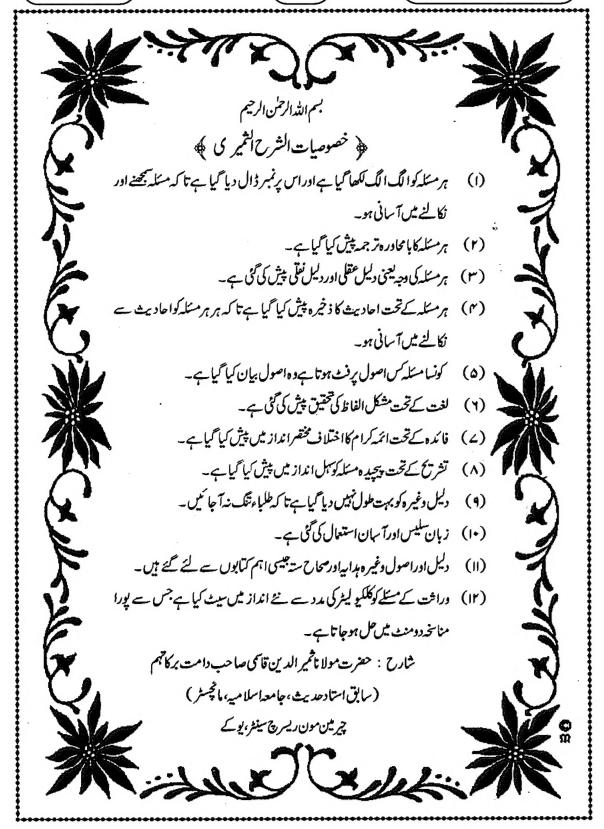

IΛ

19

M

01

40

#### ﴿ فهرست مضامین الشرح المثیری ﴾ مسئلہ نمبر کہاں سے کہاں تک ہے صفحةبمر نمبرشار عنوانات خصوصات الشرح الثميري ...... فهرست مضامین الشرح الثمیری .......... دوقطعات درشان الشرح الثميري ..... تقريظ (ازمولا نانصيراحمه صاحب دامت بركاتهم) ........ تقريظ (ازمفتى ظفير الدين صاحب دامت بركاتهم) ..... ٨ حالات شارح حضرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب ......... 9 نقل حدیث میں ترتیب کی رعایت 11 خاد مان حدیث نبوی (نومشهورمحد ثین عظام ایک نظرمیں) .... 14 حالات صاحب المخضر للقدوري ..... IA علم فقه ..... 11 حفیت متنوں اماموں کے مجموعے کا نام ہے 2 11 ائمُه کرام ایک نظر میں ..... 10 نطبة الكتاب كتاب الطهارة ...... 10 ٣٨ 14 نواقض وضوکا بیان .....نواقض وضوکا بیان ..... 1

عشل واجب ہونے کے اسباب .....

سنن غسل کابیان .....

چڑے کے احکام .....

| صفحنمبر | مسکلینمبرکہاں ہےکہاں تک ہے | عنوانات                         | نمبرشار     |
|---------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 4+      | ے ۵۸ تک                    | کویں کے مسائل                   | rr          |
| Yr"     | ۵۹ ہے ۲۳ تک                | حبوبے کا استعال                 | ra          |
| AF      | ۳۲ سے ۲۹ تک                | ْ باب التيم                     | 74          |
| ۷۱      | ۵۰ سے ۸۲ تک                | نواقض تيتم كابيان               | 14          |
| 22      | ۸۳ ہے 92 کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | باب المسح على الخشين            | M           |
| ۸۵      | ۹۸ سے ۱۱۳ تک               | باب الحيض                       | 19          |
| 95      | ۱۱۳ سے ۱۱۸ تک              | نفاس کابیان                     | ۳.          |
| 94      | ۱۱۹ سے ۱۲۷ تک              | بابالانجاس                      | ۳۱          |
| 1+1"    | ۱۲۸ سے ۱۲۹ تک              | نجاست پاک کرنے کا طریقہ         | ٣٢          |
| 1+0     | ۱۳۰ سے ۱۳۳ تک              | استنجاء کا بیان                 | ٣٣          |
| 1•٨     | ۱۳۲ سے ۲۵۱ تک              | كتاب الصلوة                     | ٣٣          |
| 117     | ۱۳۷ سے ۱۵۸ تک              | بابالاذان                       | 20          |
| Irr     | 109 سے 120 تک              | باب شروط صلوة التي تتقدمها      | ۳٩          |
| 1179    | اکا ہے ۲۱۳ تک              | باب صفت الصلوة                  | r2          |
| 107     | ۲۱۵ سے ۲۲۲ تک              | وتر كابيان                      | <b>PA</b>   |
| 109     | ۲۲۳ سے ۲۲۴ تک              | قرأة خلف الامام                 | <b>1</b> 79 |
| 141     | ۲۲۵ سے ۲۲۵ تک              | جماعت كابيان                    | 6,4         |
| 140     | ۲۳۷ سے ۲۷۱ تک              | مكروبات كابيان                  | M           |
| 114     |                            | باب قضاء الفوائت                |             |
| 19+     |                            | باب اوقات التي تكره فيها الصلوة |             |
| 190     | ۲۸۱ سے ۲۸۹ تک              | باب النوافل                     | ריר         |
| 191     | ۲۹۰ سے ۲۹۲ تک              | فصل في القرأة                   | ro          |
| 4+14    | ۲۹۷ سے ۳۰۸ تک              | باب سجودالسهو                   | m           |
| rii     | ۳۰۹ سے ۱۲۸ تک              | باب صلوة المريض                 | r2          |
|         |                            |                                 |             |

| ***********  | ***********                                |                                         | ******** |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| صفحةنمبر     | مئل نمبرکہاں ہے کہاں تک ہے                 | عنوانات.                                | نمبرشار  |
| MA           | ۳۱۹ سے ۳۲۷ تک                              | باب جودالتلاوة                          | M        |
| 771          | ۳۲۸ سے ۳۲۵ ک                               | باب صلوة المسافر                        | ۹۳       |
| rrr          |                                            | فرسخ میل اور کیلومیٹر کا حساب           | ۵۰       |
| rrr          | ۳۲۷ سے ۳۲۵ تک                              | باب صلوة المجمعة                        | ۵۱       |
| rra          | ۳۲۷ ہے ۳۸۵ ک                               | باب صلوة العدين                         | or       |
| ror          | ۳۸۷ سے ۳۹۱ تک                              | باب صلوة الكسوف                         | ٥٣       |
| ran          | ۳۹۲ سے ۳۹۵ تک                              | باب صلاة الاستنقاء                      | ۵۳       |
| ry           |                                            | باب قیام شهر رمضان                      | ۵۵       |
| rym          | سے امہ تک سے                               | باب صلوة الخوف                          | 24       |
| rya          | ۲۰۰۲ سے ۱۹۲۸ تک                            | باب الجنائز                             | ۵۷       |
| 121          | مام سے مہم تک                              | کفن کا بیان                             | ۵۸       |
| 121          | مر کے مہم ک                                | نماز جنازه کابیان                       | ۵۹       |
| PAY          | وسم سے مہم تک                              | باب الشهيد                              | 4+       |
| r9+          | ۲۳۲ سے ۱۵۱ تک                              | باب الصلوة في الكعبة وحولها             | 41       |
| rgm          | FOO+ = MOT                                 | تتاب الزكوة                             | 44       |
| 191          | ۳۵۸ سے ۲۲۳ تک                              | باب زكوة الابل                          | 48       |
| r.r          | ۳۲۳ سے ایم تک                              | باب صدقة الفطر                          | Alt.     |
| r•2          |                                            | إباب صدقة الغنم                         | ar       |
| P+9          | ٣٢٢ سے ١٨٨ تک ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ا باب زكوة الخيل                        | 77       |
| <b>171</b> 2 | مرم سے ۱۹۹۳ تک                             | باب زكوة الفضة                          | 4Z ·     |
| rr+          |                                            | ا باب زكوة الذهب                        | AF       |
| <b>P</b> P1  | موم سے ۵۰۱ تک                              | باب زكوة العروض                         | 49       |
| ۳۲۳          | ٥٠٢ سے ٥١٢ تک                              | باب زكوة الزروع والثمار                 | ۷٠       |
| rrr          | ا ۱۳ سے ۵۳۶ تک                             | باب من يجوز د فع الصدقة اليهومن لا يجوز | ۷۱       |
|              |                                            |                                         |          |

| ********* | ***********                           | *************************************** | ******  |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| صفحةبر    | مسئل فمبركهال سے كہاں تك ہے           | عنوانات.                                | نمبرشار |
| rrr       | ۵۳۷ ہے ۵۵۰ تک                         | باب صدقة الفطر                          | ۷۲      |
| mma       | ۵۵۱ سے ۲۰۴ تک                         | كتاب الصوم                              | ۷٣      |
| roi       | ۵۵۵ سے ۵۵۹ تک                         | رويت ہلال کامسکلہ                       | ۷٣      |
| ror       | ۵۲۰ سے ۵۹۵ تک سیست                    | جن چيزوں سے روزه نہيں ٹو شاان کا بيان   | ۷۵      |
| r2r       | ۵۹۷ سے ۲۰۴ کل سیست                    | باب الاعتكاف                            | ۷٦      |
| P2A       | ۲۰۵ سے ۸۱۹ تک                         | كتاب الحج                               | 44      |
| MLI .     | ۲۸۲ سے ۱۹۳ تک                         | باب القران                              | ۷۸      |
| MYA       | 190 سے 21 تک                          | ا باب التمتع                            | ۷9      |
| کتابم     | الا سے ۱۲۹ تک سال                     | باب الجنايات                            |         |
| ror       | ۔۔۔۔ کے ۲۷۲ کے ۲۵۰                    | شكاركا بيان                             | ΔI      |
| י דרא     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | باب الاحصار                             | ٨٢      |
| 12m       | 291 سے 297 تک                         | باب الفوات                              | ۸۳      |
| 12Y       | 292 سے 119 تک                         | باب الهدى                               | ۸۳      |
|           |                                       |                                         |         |







(j)

فخر سے احناف کا سر آج اونچا ہو گیا ایک اہلِ علم کی روش ضمیری دیکھئے گر مسائل بالدلائل چاہتے ہو دیکھنا تو شمیر الدین کی شرح شمیری دیکھئے







**(r)** 

اوراق ہیں سب جس سے قدوری کے منور وہ ماہ درخثال ہے یہی شرحِ ثمیری جو حسن میں انمول ہے بے مثل ہے نادر وہ لعلِ بدخثال ہے یہی شرحِ ثمیری











دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولا نانصیراحمدصا حب دامت بر کاتہم کی رائے گرامی

باسمهتعالى

میں نے عزیز شاگر دمولا ناتمیر الدین قائمی کی الشرح الثمیری علی المختصر للقد وری 'کے مسود ہے کو جگہ جگہ ہے دیکھا۔ انہوں نے ہر ہرمسئلے کو الگ الگ کیا اور اس کے ماتحت میں ہرمسئلے کے لئے باحوالہ آیت لانے کی کوشش کی ، وہ نہ ملی تو صحاح ستہ سے پورے حوالے کے ساتھ صدیث لانے کی کوشش کی ۔ اور وہ نہ ملی تو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق سے قول صحابی یا قول تا بعی لائے ۔ اور اس بات کا التزام کیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق سے قول صحابی یا قول تا بعی لائے ۔ اور اس بات کا التزام کیا گہ کہ کوئی مسئلہ بغیر صدیث یا بغیر قول صحابی کے نہ رہ جو ساتھ سے احادیث لانے کی سعی کے حضرت امام شافعی کے مسلک کو بھی بیان فرمایا اور اس کے لئے بھی صحاح ستہ سے احادیث لانے کی سعی کی ۔

اس من کا کام پہلے بہت کم ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ طلباء اور علماء کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور لوگ اب مسئلے کو احادیث سے ثابت کیا کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ کو ن سا مسئلہ آیت سے ثابت ہوئی بات کو جانیں گے کہ کون سا مسئلہ تعدیث سے ، اور کون سا مسئلہ قول صحافی سے ، اور ان کا درجہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات

الله تعالى اس كتاب كوقبوليت سے نوازے \_ آمين

نصيراحمد عفاالله عنه (شخ الحديث دارالعلوم ديوبند) صدر المدرسين دارالعلوم: ۱۰، مارچ سند، ۲، مرم سيساه









# بسم الله الرحمن الرحيم

# و مالات شارح

حضرت مولا ناخمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم از: (حضرت مولانا) عبدالعزیز قاسمی (صاحب) مهتم جامعد دوضة العلوم، نیا تکریشلع گذا، جهار کهنذ، انڈیا نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

س بيدائش

حفرت مولا ناثمیر الدین صاحب ۲ ، نومبر <u>190</u>ء ، مطابق ۲۵ محرم رسیرا او میں پیدا ہوئے۔ بیتار یخ تحقیق نہیں ہے کیونکہ گھر میں تاریخ لکھنے کارواج نہیں تھا۔ البتہ قریب بہی تاریخ ہے۔ اس کوسارٹی فیکٹ اور پاسپورٹ پر درج کروایا ہے۔

حضرت مقام مھٹی ، تھانہ مہگا وال، ضلع گڈ ا،صوبہ جھار کھنڈ میں پیدا ہوئے۔ بیصوبہ پہلے بہار کا حصہ تھا۔اب الگ کر کے جھار کھنڈ کر دیا گیا ہے۔ بیگا وَل شہر بھا گلپوراور شہر گڈ اسے دورد بہات میں ہے۔ جہال ابھی بھی بجل، پانی اور سڑک کی سہولتیں نہیں ہیں۔

نام ثمير الدين، والدكافي بيت بعد مين واداكا نام محر بخش عرف لدنى، پرداداكا نام چولهائى، قوم شخصد يقى، بهت بعد مين ان كانسب جهزت ابو بكرصديق رضى الله عند سے ملتا ہے۔ اس لئے اس خاندان كوشنخ صديقى كہتے ہيں۔ باضابط كوئى شجر ونہيں ہے البتدان كے خاندان ميں يہى مشہور ہے۔

#### تعليم

ابتدائی تعلیم کھٹی گاؤں کے مکتب میں مولوی عبد الرؤف عرف گونی ،مقام مرغیا چک ، ضلع بھا گلور سے حاصل کی ۔اس مکتب میں اردو، ہندی، حساب اور فارس کی تعلیم حاصل کی ۔

بارہ سال کی عمر میں ۱۹۲۷ء میں مدرسدامدادالعلوم، انکی را فجی تعلیم حاصل کرنے گئے۔ ۱۹۲۳ء میں مدرسداعزازید، پیضنہ بھا گیور میں داخلہ لیا۔ ۱۹۲۲ء میں دار العلوم چھائی گجرات گئے۔ اور ۱۹۲۸ء میں مرکز علم وعرفان دلد العلوم دیوبند میں اعلی تعلیم کے لئے داخلہ لیا۔ شعبان بوسام مطابق اکتوبر مجاوع میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی ۔ حضرت نے بخاری شریف حضرت علامہ فخرالدین صاحب رحمۃ الله علیہ سے پڑھی، تر ندی شریف حضرت مولانا فخر الجن صاحب گنگوئی، ابوداؤدشریف حضرت مولانا عبدالاحدصاحب، مسلم شریف حضرت مولانا شریف صاحب اور طحادی شریف حضرت مولانا شریف حضرت مولانا شریف صاحب اور طحادی شریف حضرت مولانا سین احمد بہاری صاحب کے پاس پڑھی۔ بید حضرات اس زمانے کے جبال العلم سے مولانا شریف صاحب نے اور طحادی شریف حضرت نے ذابق نے تلمذ طے کیا۔

ا اور استخیل اوب عربی میں داخلہ لیا اور عربی میں مہارت حاصل کی۔ ۱۹۲۱ء میں فنون میں داخلہ لیا اور فلکیات وغیرہ میں مہارت حاصل کی ۔ دار العلوم دیو بندگی پانچ سالہ زندگی حضرت مولانا کے لئے بہت اہم ہے۔ اس دوران ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کرعلم ومطالعہ میں مشغول رہے۔ میں نے ایک مرتبہ استاذ دار العلوم دیو بند حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدرای کے سامنے مولانا ثمیر الدین کا تذکرہ کیا تو وہ فرمانے لگے، وہی مولانا ثمیر الدین جو فارغ وقت میں قبرستان میں بیٹھ کرمطالعہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ہاں! وہی، پھر مولانا عبد الخالق صاحب نے مولانا کی محنت کی ہے۔ اس کا ثمرہ نے مولانا کی محنت کی ہے۔ اس کا ثمرہ ہوا کہ مولانا نے ابتدا ہی سے کتب فہمی میں کتنی محنت کی ہے۔ اس کا ثمرہ ہوا کہ دالشرح الثمیر کی جیسی عظیم کتاب آ ہے کہا تھوں میں ہے۔

#### تدريى خدمات

جنوری ۱۹۷۳ء مطابق شوال ۱۳۹۳ ہے سے حضرت نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔اس دوران مدرسه کنز مرغوب، پیٹن، گجرات، مدرسة تعلیم الاسلام، آنند، گجرات، جامعہ رصانی خانقاہ ،مونگیر، بہار میں دورہ حدیث کی اہم کتاب ابوداؤ دشریف اور ترفذی شریف پڑھاتے رہے۔اور تقریبا عیں سال تک درسی خدمات انجام دیتے رہے۔اوراس دوران تفییر،حدیث، فقہ،منطق اور فلفہ کی اہم کتابیں دس دس بارہ بارہ بارہ مرتبہ پڑھائی۔کتابوں کو اتنا پڑھایا کہ اکثر کتابوں کا خاکر زبانی یاد ہوگیا۔

#### نذريياندز

حضرت مولانا کا انداز تدریس بالکل نرالا ہے۔ جتناسبق پڑھانا ہو پہلے پورے کا خاکہ بیان کرتے ہیں۔ طلباء کو کئی بار زبانی سمجھاتے
ہیں۔ جب پوراسبق طلباء کو یاد ہوجاتا ہے بلکہ ایک مرتبہ طلبہ ہے کہلوالیتے ہیں جب مولانا کواظمینان ہوجاتا ہے کہ طلبہ کو پوراسبق یاد ہو گیا تب
ترجمہ کرواتے ہیں۔اس طرز تدریس سے طلباء اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد بھی نہیں بھولتے۔اور ہمیشہ اپنی کتاب
حضرت ہی سے بڑھنا چاہتے ہیں۔

مجھے ہدیۃ النویس 'ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر' کامطلب مجھ میں نہیں آرہا تھا۔ کھانے پر بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت سے اس کامطلب پوچھ لیا۔ حضرت نے وہیں برتنوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک تھالی کو عامل دوسری کو خمیر اور تیسری کوچھپا ہوا مفعول قرار دیا اور پوری بحث زبانی سمجھا دی۔ جس سے اندازہ ہوا کہ حضرت کو کتاب کتنی یاد ہے اور سمجھانے کا انداز کتنا مہل اور دلنشیں ہے۔

مار چہن میں حضرت کی معیت میں بہار کے مرکز علم امارت شرعیہ کھلواری شریف، پٹنہ حاضر ہوئے۔ وہاں کے منتہی طلبہ کو حضرت کے انداز تدریس سے استفادہ کرنے کا شوق ہوا۔ وہ لوگ ہدا ہے اخیرین لیکرآئے اور مشکل مقام سے عبارت پڑھی۔ حضرت نے بغیر مطالعہ کے پورے سبق کوزبانی سمجھادیا۔ جب طلباء نے سمجھ لیا تب کتاب کھول کرتر جمہ کروایا۔ طلبہ اس دلنشیں انداز کود کھے کر جران ہوگئے۔ میراخیال ہے کہ باربارخا کہ مجھانے کی وجہ ہی سے اکثر کتابیں حضرت کے ذہن میں مشخصر ہوگئی ہیں۔

#### تصنيفي خدمات

حضرت مولا نا ہندوستان، پاکستان اور برطانیہ کے گئی اہم پر چوں کے مضمون نگار ہیں۔جس میں اہم مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔آپ

(٩) اصلاح معاشره

'جامعہ اسلامیہ، ما مجسٹر سے نکلنے والا جریدہ' الجامعۂ کے ایڈیٹر رہے ہیں۔اس کےعلاوہ اب تک تقریبا اٹھارہ کتابیں ان کےنوک قلم سے نکل چکی ہیں جن کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

| _                                     |                                            |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| (۱) انوارفاری                         | (١٠) حاشيه فلينة البلغاء (عربي)            |  |
| (٢) خلاصة التعليل                     | (۱۱) تخفة الطلباء شرح سفينة البلغاء (اردو) |  |
| (۳) صدائے در دمند                     | (۱۲) تاریخ علاقه گذّاو بھا گلپور           |  |
| (٣) علاقه میں کمیٹی کی ضرورت          | (۱۳) بادوطن                                |  |
| (۵) تفریق وطلاق                       | (۱۴) سائنساور قرآن                         |  |
| (٢) طلاق مغلظه آٹھویں مرحلے پر        | (۱۵) فلكيات جديده                          |  |
| (۷) عیمائیت کیاہے؟                    | (۱۲) اسلامی کیلنڈر                         |  |
| (۸) لائف آف عیس علیه السلام (انگریزی) | (۱۷) رویت ہلال علم فلکیات کی روشنی میں     |  |

#### کار ہائے نمایاں

(۱۸) الشرح الثميري على المخضر للقدوري

حضرت نے فلکیات اور اسلامی کیلنڈر کے سلسے میں نمایاں کا م انجام دیا ہے۔ عرب کے ٹی ملک ڈیڑھ دن مقدم وقت پر کیلنڈر بنائے ہوئے سے استخداور اس سے بھی پہلے اعلان کرتے سے جس کی وجہ سے سے وقت سے ڈھائی دن مقدم ہوجاتا تھا اور پورپ میں بہت انتشار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا نے اس کے لئے فلکیات جدیدہ ، رویت بلال علم فلکیات کی روشن میں ، اور اسلامی کیلنڈر جیسی اہم کتا ہیں تصنیف کیس۔ عرب ملکوں کا بار بار سفر کیا اور وہاں کے اہل علم کو توجہ دلائی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس کروایا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کیلنڈر تبدیل کیا۔ وہ کیلنڈر ابھی بھی رویت بھری سے ایک دن مقدم ہے۔ پھر بھی بیجدو جہد کم نہیں ہے کہ سر پر کفن بائدھ کر وہاں گئے اور آٹھ سال تک خط و کتابت کے ذریعہ سے سے کہ سر پر کفن بائدھ کر وہاں گئے اور آٹھ سال تک خط و کتابت کے ذریعہ سے سے کہ سر پر کفن بائدھ کر وہاں گئے وجہدو کا فی

# الشرح الثميرى ايك عظيم كارنامه

حضرت کی بیشر ت بھی ایک نے انداز کی ہے۔ اب تک جتنی شرعیں ناچیز کی نظر ہے گزری ہر ایک میں تر جمداور مختفر نشر تح پر اکتفا کیا۔ لیکن بالالتزام ہر مسئلے کو الگ کرنا ، اس پر نمبر لگانا اور ہر ایک مسئلے کی ایسی نشرت کرنا جس ہے غبی طائب علم کو بمجھ میں آجائے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ بیاس نہیں دیکھا۔ بیاس نہیں دیکھا۔ بیاس نہیں دیکھا۔ بیاس شرح ہی کا کمال ہے کہ اصلی کتابوں سے تلاش کر کے حدیث کھی گئی۔ اور باب کے ساتھ حدیث کا صفحہ اور حدیث کا نمبر تک درج کیا۔ اس شرح ہی کا کمال ہے کہ اصلی کتابوں سے تلاش کر کے حدیث کھی گئی۔ اور باب کے ساتھ حدیث کا صفحہ اور حدیث کا نمبر تک درج کیا۔ اس شرح سے حدیث کا تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ اور ہر طالب علم کے سامنے برجت حدیث متحضر ہوجائے گی۔ مسئلے کے ساتھ حدیث پڑھنے سے شرح سے حدیث کا تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ اور ہر طالب علم کے سامنے برجت حدیث متحضر ہوجائے گی۔ مسئلے کے ساتھ حدیث پڑھنے سے

ول کوسکون ہوتا ہے۔اور یقین ہوجا تاہے کہ پیمسکلہ کس حدیث سے ثابت ہے اور کس درجہ کا مسکلہ ہے۔

حدیث کے انتخراج کے لئے تقریبا ۳۰ کتابوں کو چھانا ہے۔ اتن محنت اور تنع و تلاش کم شارح کرتے ہیں۔ لیکن حضرت دن رات چارسال تک اس دھن میں لگےرہے اور گوہرنایاب امت کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوئے۔

جن مسئلوں کے تحت حدیث یا قول صحابی یا قول تا بعی نہیں لکھا اس کا مطلب سے ہے کدان تمیں کتابوں میں بہت تلاش کیالیکن حدیث یا قول صحابی یا قول تا بعی نہیں ملاجس کی وجہ سے حضرت نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔اگران کتابوں سے حوالہ ملتا تو حضرت ضرور نقل فر ماتے۔البتہ کسی صاحب کو حوالہ ملے قوضر ورمطلع فر مائیں تا کہ مسئلہ تشذیذرہ جائے۔

اس شرح میں بید کمال بھی ہے کہ حضرت امام شافع فی اور حضرت امام مالک کا مسلک بھی بیان کیا اور صحاح ستہ سے ان کے بھی مضبوط دلائل مع حوالہ پیش کئے تا کہ کوئی صاحب بروفت ان کے دلائل سے واقفیت حاصل کرنا چاہے تو فورا کر لے۔ یا حنفیہ اور شوافع کے دلائل میں مواز نہ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت کی بیدریا دلی بھی قابل داد ہے۔

برطانیہ جیسے پورپی ملک جہاں دینی ماحول بہت کم ہے اور پڑھنے لکھنے کی سہولت کم باب ہے وہاں ایسی نایاب شرح لکھنا محنت و جفاکشی کا کام ہے۔ جس کو حضرت نے پوری تندوہی سے انجام دیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آبین یا رب العالمین! ایس دعا از من از جملہ جہاں آبیں باد۔

ناچيز عبدالعزيزغفرله

خادم جامعهروصنة العلوم، نياتكر

ضلع كذِّ ا، جهار كھنڈ ٢٠٠١ يريل ٢٠٠٣ء



# بسم اللدالرحمن الرحيم

# ﴿ نُقُل احادیث میں ترتیب کی رعایت ﴾

### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

قد وری پڑھانے کے زمانے میں ذبین طلباء کہ جی کہ جی اشکال کرتے کہ ہرمسکلے کے ثبوت کے لئے حدیث بیان کریں ،صرف دلیل عقلی ہے لوگ مطمئن نہیں ہوتے ،وہ کہتے کہ ہماری متجدوں میں شافعی ، مالکی اور عنبلی لوگ ہوتے ہیں ،ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ نہیں مانتے ۔وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ آیات قر آئی ہے بنتا ہے یا حدیث ہے ۔زیادہ سے زیادہ قول صحابہ اور اس ہے بھی نیچا تریں تو قول تا بعی یا فتوی تا بعی پیش کرسکتے ہیں۔اس لئے ہرمسکلے کے لئے آیت قر آئی یاا حادیث پیش کیا کریں!

طلباء کی پریشانی اپنی جگہ بجاتھی۔واقعی شافعی ، منبلی اور ماکی حضرات مسئلے کے لئے احادیث ہی ما نگتے ہیں۔اور وہ بھی صحاح ستہ ہے ، وہ دلیل عقلی ہے مطمئن نہیں ہوتے۔اس لئے بینا چیز بھی پریشان تھا اور دل میں سوچتار ہتا کہ اگر موقع ہوتو قد ور کے ہر مسئلے کے ساتھ باب ، صغیا ور حدیث کے نہرات کے ساتھ پوری حدیث نقل کردی جائے تا کہ طلباء کو ہوات ہوجائے اور دوسر ہے مسلک والوں کو مطمئن کر سے کی کواصلی کتاب دیکھنا ہوتو وہاں ہے رجوع کر ہے۔حدیث ، باب اور احادیث کے نمبرات لکھنے سے طلباء کو بھی پیتے چل جائے کہ بید مسئلہ کس درجے کا ہے۔اگر آت سے طابعت ہوتا ہوتا ہے۔ اگر آت سے طابعت ہوتا ہوتا ہے۔ اور دوسر سے مسئلہ کس درجے کا ہے۔اور دوسر کے مسئلہ کس درجے کا ہے۔اور دار قطنی اور سنی بیمقی میں وہ اور سے مسئلہ اس سے کم درجے کا ہے۔اور دار قطنی اور سنی بیمقی میں دوسر سے مسئلہ والوں سے زیادہ نہ انجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ مسئلہ اس سے کم درجے کا ہے۔ اس لئے اپنے مسئلے میں دوسر سے مسئلہ والوں سے زیادہ نہ انجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ میں اور ہرسلک دالے اپنے اپنے مسئلہ کے اعتبار سے نماز اداکر تے ہیں اس لئے مسئلہ کی حیثیت معلوم نہ ہوتو یہاں الجھا وزیادہ ہوجا تا ہے۔اس لئے ناچیز کے ذہن میں باربار تقاضا آتار ہا۔ حین فران کی خواہش کے مطابق ہر مسئلے ونہر کی اموقع ہاتھ آگیا۔ چنا نچ طلباء کی خواہش کے مطابق ہر مسئلے ونہر کی الموقع ہاتھ آگیا۔ چنا نچ طلباء کی خواہش کے مطابق ہر مسئلے ونہر کا موقع ہاتھ آگیا۔ چنا نچ طلباء کی خواہش کے مطابق ہر مسئلے ونہر کیلے دول کو میں کو شوت کے لئے بہلے وال کر علیدہ کیا۔ اور پوری کوشش کی ہے کہ اس کے بھوت کے لئے بہلے

تفصيل كل آيت ماكل تمبرشار سن وفات مقام ولأدت سن ولا دت مصنف معنف مصنف احاديث آیت آجائے وه نه ملے تو پھر 4444 (1) بخارى شريف كى حديث (r) وه نه ملے تو کھر PATO 1113 4045 2190 م ثریف کی حدیث وه نه ملے تو پھر نبيثابور سرس وسر DITTE 24.4

حاشیه : بخارااورنیشا پورید دونوں مقامات اس وقت روس میں تا جکستان کے قریب ہیں۔

| تفصيل            | مقام ولادت سن وفات |        | سن ولا دت | كل احاديث | ترتيب                 | نمبرشار |  |
|------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|---------|--|
|                  | مصنف               | مصنف   | مصنف      |           |                       |         |  |
| وه نه ملے تو پھر | 0 <u>140</u>       | سجستان | ۵۲۰۲      | ۵۲۷۲      | ابودا ؤدشريف كي حديث  | (٣)     |  |
| وه نه ملے تو پھر | 01/29              | تزند   | ۵۲۲۰      | 7904      | تر مذی شریف کی حدیث   | (۵)     |  |
| وه نه ملے تو پھر | ۵۳۰۳               | نساء   | orio      | الاحم     | نىائىشرىف كى حديث     | (r)     |  |
| وه نه ملے تو پھر | orer               | قزوین  | D T • 9   | امسم      | ابن ماجه شريف كي حديث | (4)     |  |

اویر کی میہ چیوکتا ہیں صحاح ستہ ہیں۔اگران کتابوں سےاحادیث نہ ملے تو پھر

|                           |         | 1            |           |             |                     |         |
|---------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------|
| تفصيل                     | سن وفات | . مقام ولادت | سن ولا دت | كل احاديث   | رتيب                | نمبرشار |
|                           | مصنف    | مصنف         | مصنف      | ياقول صحابي |                     |         |
| وه نه ملے تو پھر          | ۵۳۸۵    | بغداد        | ۵۳۰۲      | rz9+        | دار قطنی کی حدیث    | (٨)     |
| وه نه ملے تو پھر          | 0 MOV   | بيهق         | ميره      | MAIL        | سنن بيهه في كل حديث | (9)     |
| سے قول صحابی یا قول تابعی | الله    | صنعان .      | المالة    | 11+144      | مصنف عبدالرزاق      | (1+)    |
| ہے قول صحابی یا قول تابعی | ه ۲۳۵   | كوفه         | D109      | m29m.       | مصنف ابن البيشية    | (11)    |

آ ثار بھی نہیں ملے تو....

(۱۲) پھراصول بیش کیا ہوں۔اوراصول کے لئے حدیث لایا ہوں اوراس پرمسکے کومتفرع کیا ہوں۔

ایسانہیں کیا کہ حدیث تلاش کئے بغیر قول صحابی لے آیا۔ چنانچہ اگر کسی مسکلے کے تحت صرف قول تابعی بذکور ہے اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے قوال تابعی کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے حدیث تلاش کرنے کی ہرممکن کوشش کی لیکن نہ ملنے پر قول تابعی فر کر کیا۔ یا کسی مسکلے کے ثبوت کے لئے قول تابعی ہمی فہ کرنہ کرسکا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بہت تلاش کے باوجود قول تابعی ہمی نہ ملاجس سے مجبور ہو کر بیاض چھوڑ دیا۔ اور ابل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگران کو حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی مل جائے تو ضروراس کی اطلاع دیں۔

کوشش کی ہے کہ حضرت امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد کا مسلک بھی ذکر کر دیا جائے۔ اور ان کی دلیل بھی ای ترتیب ہے، پہلے آیت یا صحاح ستہ کی کتابوں سے حدیث لائی جائے اور وہاں نہ ملے تو قول صحافی یا قول تابعی ذکر کیا جائے۔ تا کہ طلباء ان کے مسلک اور ان کے دلات سے واقف ہوجا کیں۔ وہ بھی ہمارے امام ہیں، بلکہ سرکے تاج ہیں۔ صاحب ہدایہ نے ہرجگہ ان حضرات کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کے ہیں۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی ہے۔ اور ہرجگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح وسط سے بیان کتے ہیں۔

حاشیہ : ترند، نساءاور پہن میتنوں مقامات اس وقت روس میں ہے۔ بحتان اور قزوین ایران میں ہے، کوفیداور بغدادعراق میں ہے۔

شحقیق کے دوران اس کا ندازہ ہوا کہ حضرت امام اعظم امام ابوصنیفہ گا مسلک احتیاط پر ہے،اوران کی پہلی نگاہ آیات قر آئی پر پڑتی ہے۔

# ﴿ خصوصیات الشرح الثمیري

- (۱) طلباء کے ذہن کوسامنے رکھتے ہوئے ہرمسکے کا محاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔
  - (۲) مسائل کی تشریح آسان اورسلیس اردومیں کی ہے۔
  - (m)وجہ کے تحت ہرمسکے کی دلیل نفتی قرآن اوراحادیث سے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔
    - (۴) حسب موقع دلیل عقلی بھی ذکر کردی گئی ہے۔
- (۵) فائدہ کے تحت دوسرے ائمہ کا مسلک اوران کے متدلات بھی ذکر کئے گئے ہیں۔
  - (٢) كونسامسككس اصول يرفث موتاب وه اصول بهي بيان كيا كيا بياب
    - (۷) لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔
- (٨) لفظى ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احتر از کیا گیاہے تا کہ طلباء کے ذہمن پریشان نہ ہوں۔
- (٩) جو حدیث ہے اس کے لئے 'حدیث' اور جو تول صحابی یا قول تا بعی ہے اس کے لئے' اثر 'کالفظ ککھا ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ کون حدیث ہے اور کون قول صحابی یا قول تا بعی ہے۔
- (۱۰) حدیث کے حوالے کے لئے پوراباب لکھا۔ پھر پاکتانی کتب خانہ والی کتابوں کا صفحہ نمبر لکھا اور بیروتی یاسعودی کتابوں کا احادیث نمبرلکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔
  - (۱۱) وراثت کے مسئلے کو کلکیو لیٹر کی مدوسے نے انداز میں حساب کا طریقہ لکھا جس سے دومنٹ میں پورامنا سخے ال ہوجا تا ہے۔

# ﴿ كَذَارِشْ ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی تہ تک پہنچنا آسان کا منہیں ہے۔اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانداور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل چھوٹ گئے نہیں اگران کو دلائل مل جائیں تو ضرور مطلع فر مائیں تا کہ اٹلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کر دیا جائے۔اس طرح جہاں غلطی اور سہونظرآئے اس کی نشاند ہی کریں ،اس کی بھی اصلاح کروں گا اور تددل سے شکر گذار ہوں گا۔

# ﴿ شكريه ﴾

میں ان تمام محسنوں کا نہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہرتم کی سہولت پہنچا کر فراغت دی اور اشاعت کتاب کے لئے ہمہ وقت متنی اور دعا گو ہیں ۔ خداوند کر یم ان کو دونوں جنافوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نواز ہے۔ نیز اللہ تعالی میر ہے ساتھی اور دوست جناب نا در لا جپوری صاحب کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے کمپیوٹنگ کی اور کتاب کو قابل اشاعت بنایا۔ اور مولا نا عبدالعزیز صاحب مہتم جامعہ روضة العلوم ، نیا نگر کا بھی شکر گزاد ہوں کہ انہوں نے اشاعت کا بارا پنے جامعہ پرلیا۔ جس کی وجہ سے اشاعت میں ناچیز کو سہولت ہوگئ۔ نیز حضرت مولا نامسلم قاسمی صاحب سینو ری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وقت نگر ان کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خداوند قد وس ان

حضرات کو پوراپورا بدله عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے۔

اس کتاب کی اشاعت میں باٹلی کے ایک تخی کی سخاوت شامل حال ہے۔جس کی وجہ سے کتاب کی اشاعت میں بڑی مدد ملی۔ انہوں نے اپنے والد مرحوم کے ثواب کے لئے رقم دی ہے۔ اللہ تعالی اس تعاون کا دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطافر مائے اور مرحوم کو اعلی علمین میں جگہ عطافر مائے ۔ آمین!

الله تعالی اس کتاب کوقبولیت سے نوازے اور ذریعه ٔ آخرت بنائے۔اس کے طفیل سے ناچیز کو جنت الفردوس عطافر مائے اور کی کوتا ہی کومعاف فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street
Old Trafford
Manchester
England M16 9LL
Tel: (0161) 2279577

احقر ثمیر الدین قاسمی سابق ستاذ حدیث، جامعداسلامیه مانچسٹر وچیر مین مون ریسرج سینٹر، یو کے مکیم کئی، ۲۰۰۴ء



# ( کس مقام پرکون سے ائمہ احادیث پیدا ہوئے اس کے لئے یہ نقشہ دیکھیں )



### بسم الله الرحمن الرحيم

# حالات صاحب المخضرللقد وري

#### نام ونسب

نام احد ہے، ابوالحن کنیت ہے، قدوری ، گاؤں کی طرف یاان کے پیشے کی طرف نسبت ہے، والد کا نام محد ہے۔ شجر ہُ نسب بیہ ہے ...ابوالحن احمد بن الی بکر محد بن احمد بن جعفر بن حمد ان البغد ادی القدوری۔

### س پیدائش اور جائے پیدائش

آپ٣٢٢ ميں پيدا ہوئے اور مقام پيدائش شهر بغداد ہے۔

#### كنيت كي شحقيق

المخضر للقد وری کے اکثر نسخوں میں آپ کی کنیت ابوالحن لکھا ہوا ہے لیکن سیح میہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوالحسین ہے۔ تاریخ ابن خلکان ، مدینة العلوم اور انساب سمعانی میں یہی فدکور ہے۔

### قدوري بنبت كي تحقيق

مؤرخ ابن خلکان نے اپنی تاریخ وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ قدوری ، ق اور د کے ضمے اور واو کے سکون کے ساتھ قدر کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہانڈی ہیں۔ لیکن قدوری کی طرف نسبت کا سبب معلوم نہیں۔

صاحب مدینة العلوم فرماتے ہیں کہ قدوری کا مطلب دیگ سازی ہے۔اب صاحب قدوری کواس طرف اس لئے منسوب کرتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ دیگ بناتے تھے یااس کی خریدوفروخت کیا کرتے تھے۔اس لئے ان کوقد رکی طرف منسوب کرکے قدوری کہنے لگے۔ یا پھراس گاؤں کے باشندے تھے جس کا نام قدرتھا۔اس گاؤں کی طرف منسوب کرکے قدوری کہے جانے لگے۔

### تخصيل علم

ا مام قد وری نے علم فقہ اور علم حدیث رکن الاسلام ابوعبد الله محدین بحی بن مہدی جرجانی متوفی میں صحیح صصل کیا۔ جو امام ابو بکر احمد جساص کے شاگر دہیں۔ اور حضرت ابو بکر جساص ، ابوالحن عبید الله کرخی کے تلمیذر شید ہیں۔ اور امام کرخی ، ابوسعید بردعی کے خوشہ چین ہیں۔ اور ابوسعید بردعی علامہ موی رازی کے فیض یافتہ ہیں۔ اور موی رازی امام محمد شیبانی حنی کے مائیہ ناز فرزنداور علم پروردہ ہیں۔ گویا کہ امام قدوری نے پانچ واسطوں سے حضرت امام محمد رحمۃ الله علیہ سے علم فقہ حاصل کیا۔

علم حدیث محمد بن علی بن سویداورعبیدالله بن محمد جوشی سے روایت کرتے تھے۔ آپ کوابو بکراحمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی صاحب تاریخ اور قاضی القضاۃ ابوعبدالله محمد بن علی بن محمد دامغانی اور قاضی مفضل بن مسعود بن محمد بن یحی بن الی الفرج التوخی متونی سیم سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ حضرت نے ان جبال علم سے علم حدیث حاصل فرمایا ہے۔

### امام قدوری کی توثیق

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے مدیث کھی ہے۔ آپ صدوق تھاور مدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ امام سمعانی ان کی شان میں یوں فرماتے ہیں 'کان فقیها صدوقا، انتهت الیه ریاسة اصحاب ابی حنیفة بالعراق. وعز عندهم قدره وارتفع جاهه. و کان حسن العبارة فی النظر. مدیما لتلاوة القرآن'

ترجمہ: -آپ نقیداور صدوق تھے۔آپ کی وجہ سے عراق میں مذہب حنفیہ کی ریاست کمال پر پینچی۔اورآپ کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔آپ کی تقریر وتحریر میں بڑی دککشی تھی۔آپ ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔

قاضى ابو محمد في طبقات الفقهاء مين آپ كاتذ كره كرتے موسے پرز ورالفاظ ميں تعريف كى ہے۔

### فقهى مقام

ابن کمال پاشانے آپ کواورصاحب ہدایہ کوطبقۂ خامسہ یعنی اصحاب ترجیح میں شار کیا ہے۔لیکن اکثر علماء نے اس پراعتراض کیا ہے کہ حضرت امام قدوری حضرات قاضی خان وغیرہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔اور بالفرض بڑھے ہوئے نہ بھی ہوں تو برابر کے ضرور ہیں۔اوران کوفقہاء کے تیسرے طبقہ میں شار کرتے ہیں۔اس لئے امام قدوری کو بھی تیسرے درجے میں شار کرنا چاہئے۔اس لئے غالب یہ ہے کہ امام قدوری تیسرے درجے کے فقہاء میں سے ہیں۔

ناچیز نے قدوری کے ہرمئلے گی حقیق کی توبیۃ چلاان کے اکثر مئلے آیت، حدیث، قول صحابی یا فتوی تابعی نے متنبط ہیں۔جس سے ان کی علمی بلندی اور تفقہ کا پیۃ چلتا ہے۔

#### رحلت ووفات

امام قدوری نے ۵، رجب ۲۲۸ همیں شهر بغداد میں ۲۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔اوراسی روز بغداد کے مقام درب ابی خلف میں مدفون موئے۔اس کے بعد آپ کوشارع منصور کی طرف منتقل کر لیا گیا۔اس وقت آپ ابو بکرخوارزی کے پہلومیں آرام فرما ہیں۔مادہ تاریخ وفات 'لامع النور' ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

#### تصانيف

آپ نے بہت کی کتابیں یادگار چھوڑی جن میں سے پچھ کتابیں یہ ہیں۔

- (۱) تجرید... بیسات جلدوں میں ہے۔اس میں اصحاب حنفیہ اور شافعیہ کے اختلافی مسائل پرمحققانہ بحث کی ہے۔اس کا املاءآپ نے ۴۰۰٪ ھ میں شروع کروایا۔
- - (س) تقریب ..اس میں دلائل کے ساتھ مسائل کوذکر کے ہیں۔

(۴)شرح مخقرالكرخي

(۵)شرح ادب القاضي

(۲) المخضر للقد وری ...صاحب قد وری کی بیر کتاب بہت مشہور ہوئی اور حفیوں کے تقریبا تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو اتن اہمیت ہوئی کہ تقریبا تمیں شرعیں اردواور عربی میں گھی گئیں۔ خاص بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے شرح کے لئے اس کتاب کے متن کو منتخب کیا۔ اور اس کو بنیاد بنا کر پوری کتاب کی عظیم الثنان شرح کی جس کو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ یوں دیکھا جائے تو قد وری سے لیکر ہداییا خیرین تک طالب علم قد وری ہی کے متن کو دہرا تار ہتا ہے۔ بیقد وری کی مقبولیت اور اس کا کمال ہے۔ اتن جامع اور اتن مہل کتاب کم نظر آتی ہے۔

اس کی ایک خاص خصوصیت مدہ کہ اس کے اکثر مسلے آیت ،حدیث، قول صحابی یا فتوی تابعی سے مستبط ہیں۔ بہت کم مسلے ہیں جو قیاس کرکے لکھے گئے ہیں۔ اور وہ بھی اصول کے تحت مستخرج ہیں۔

الله تعالى حضرت كى كتاب كوتبوليت عامه عطافر مائے اور امت كى جانب سے ان كو بھر پور جزائے فير سے نوازے۔ آمين يارب العالمين!

العبد: ثمير الدين قاسى كيم مكى ٢٠٠٠،



بسم اللدالرحمن الرحيم

علم فقنه

فقه کے لغوی معنی

فقہ کے لغوی معنی کسی چیز کو کھولنااور واضح کرنا، فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جواحکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کی حقائق کا سراغ لگائے اور مغلق اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔

#### اصطلاحي معنى

الل شرع كى اصطلاح مين فقد كى مشهور تعريف بير " هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية "

ترجمه: - فقداحكام شرعيه فرعيه كاس علم كوكهتم بين جواحكام كادله مفصله سے حاصل مور

ہرایک جزوکی تشریح

الاحكام الشرعية الفرعية : احكام دوتهم كے موتے ہيں۔ ايك اصلى اورايك فرى۔

احکام اصلی : احکام اعتقادی کواصلی احکام کہتے ہیں۔جیسے خداوند قد وس کی وحدانیت،رسالت، رسول کا آنا،آخرت کاعلم، پیسب احکام

اعتقادیه بیں اوراصلی احکام کہلاتے ہیں علم فقداس سے تعارض نہیں کرتا کیونکہ وہ احکام فرعیہ بیان کرتا ہے۔

احکام فرعیہ: وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہو، جیسے نماز، روزہ، حج اور خرید و فروخت وغیرہ کے احکام علم فقہ میں یہی احکام بیان کئے جاتے ہیں۔

### علم فقه كاموضوع

مكلّف آدمى كافعل اورعمل جس سے بيد بحث كى جائے كه بيفرض ہے(٢) يا واجب ہے (٣) يا سنت مؤكدہ ہے (٣) يا سنت غير مؤكدہ ہے (٥) يا نفل ہے(٢) يامستحب ہے(٤) ياحرام ہے (٨) يا مكروہ تحريك ہے (٩) يا مكروہ تنزيجى ہے(١٠) يامباح ہے۔

مكلّف آدى كا عمال كے بارے ميں اوپر كى بحثيں كرنا اور تھم لگا ناعلم فقد كا موضوع ہے۔

مكلّف كى قيداس لئے لگائى كەنابالغ بچداورمجنون كے اعمال پرشرعيت نديم لگاتى ہے اور نداس سے بحث كى جاتى ہے۔ صرف مكلّف كے اعمال سے بحث كرتى ہے۔

#### غرض وغايت

سعادت دارین کی ظفریا بی ہے کہ فقید دنیا میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا کر مراتب عالیہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جس کی جاہے گا شفاعت کرےگا اورا پیزیر درگار کے دیدار سے مشرف ہوگا۔

> یاعلم فقه سیحه کرا حکام شرعیه کے موافق عمل کرنے کی قوت اور ملکه پیدا کرنااس کی غرض ہے۔ علم فقه کی عظمت

اس سے بڑھ کرکیاعظمت ہوگی کہ حضور پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلندالفاظ میں فقیہ کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہے عن اب عب اس ان رسول اللہ علیہ علیہ علیہ خیرا یفقهه فی الدین ' (تر مذی شریف، باب اذا اراد اللہ بعب حیرا فقهه فی الدین ' (تر مذی شریف، باب اذا اراد اللہ بعب حیرا فقهه فی الدین میں میں ۱۰۲، نمبر ۲۹۳۵ منداوند قدوس جس بندے اللہ یا منداوند قدوس جس بندے کے بارے میں خیرکا فیصلہ فرماتے ہیں اس کوفقہ فی الدین کاعلم دے دیتے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْكِ فقيه اشد على الشيطان من الف عابد ور تر مذى شريف، باب ماجاء فى فضل الفقه على العبادة ، ص ٢٠٨، نمبر ٢٦٨١) اس حديث معلوم ہواكوفتيه بزار عابد پر بھارى ہے۔

اس لئے فقد سیکھنا اور اس پڑمل کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔



### بسم الله الرحمن الرحيم

# حفیت متیوں اماموں کے مجموعے کانام ہے

میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حفیت صرف حضرت امام ابو صنیفہ کے مسلک کانام نہیں ہے بلکہ امام ابوبوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے مسلک کے مسلک پڑمل کرے گاتو وہ حنفیہ کے مسلک پڑمل کرے گاتو وہ حنفیہ کے مسلک پڑمل کرنا ہی سمجھا اللہ تعالی کے مسلک بے خارج نہیں شار کیا جائے گا۔ اور اگر امام محمد کی ایک مسلک پوفتوی دیا تو وہ حفیت کے مسلک سے خارج نہیں شار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قد وری اور ہدا ہے جسک مسلک پرفتوی دیا تو وہ حفیت کے مسلک درج ہیں۔ اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتوی بھی دیا جاتا ہے۔ مسلک احتیاط پر ہے

حضرت امام ابوصنیفہ بہت متی اور پر ہیز گارآ دمی ہے۔ اس کے انہوں نے ہمیشہ احتیاط پرفتوی دیا اور وہی مسلک اختیار کیا۔ دوسری بات بیہ کہاس وقت تک فقہ مدون کیا۔ اس لئے اگر احتیاط کے علاوہ پہلوا ختیار کرتے تو ہرآ دمی کی انگلی اٹھی۔ اس لئے حضرت نے احتیاطی مسلک اختیار کیا۔ چاہاس کے لئے فتوی تابعی ہی کیوں نہ ہو لیکن انہیں کے شاگر درشید امام ابو یوسف اور امام محمد نے حدیث کی روشن میں کہیں کہیں دوسرا مسلک اختیار کیا۔ اور کھلے دل کے ساتھ مسلک مع دلائل درج کیا۔ اب ناظرین کو اختیار ہے۔ دونوں صورتوں میں دلائل درج کیا۔ اب ناظرین کو اختیار ہے کہ امام اعظم کا مسلک اختیار کرے یاان کے شاگر درشید کا مسلک اختیار کرے۔ دونوں صورتوں میں فضیلت امام اعظم کو ہی جاتی ہے۔

آخری صدی میں مسلک امام اعظم کوا جاگر کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کا سہرادیو بندی مکتب فکر کے سرپر ہا۔ انہوں نے بھی احتیاطی پہلو اختیار کیا اور عمو ما امام اعظم کی طرح احتیاط پر ہی فتوی دیا۔ اس لئے بعض ناظرین کواشکال بیدا ہوا اور کہنے لگے کہ حنفیوں کا مسلک احادیث سے مختلف ہے۔ کیکن شاید خور نہیں فرمایا کہ جن مسائل میں ان کواحادیث نہیں مل رہی ہیں وہیں حنفیوں کے دواہم ستونوں کا مسلک امام اعظم سے مختلف ہے۔ اور ان کے اختیار کر دہ مسلک کے لئے سوفیصد احادیث سے موجود ہیں۔ بیاور بات ہے کہ ایسے موقع پر صاحبین کا مسلک حضرت امام شافعی اور امام مالک کے موافق ہوجا تا ہے۔

زرنظر کتاب الشرح الثمیری میں جا بجادیکس کے کہ جہاں جہاں صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے وہاں امام اعظم کے پاس قول صحابی یا نقوی تابعی ہے اور صاحبین کے پاس احادیث ہیں لیکن امام اعظم کا مسلک احتیاط پر ہے۔

(۱) میراناقص خیال ہے کہاشکال کرنے والوں نے صرف امام اعظم کے مسلک پرغور کیا اور بعض جگہا حادیث نہ پانے کی وجہ سے پورے حفیت پرانتکال کومضبوط کرلیا۔انہوں نے ان کے شاگر رشیدامام ابو پوسٹ اورامام محمد کے اختلاف کواوران کے مضبوط احادیث کی طرف توجہ خبیں دی۔اور تمام مسائل کی اشاعت انہیں کے نوک قلم کی مرہون منت خبیں دی۔اور تمام مسائل کی اشاعت انہیں کے نوک قلم کی مرہون منت ہے۔

(۲) انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ امام اعظم کا مسلک احتیاط پڑئی ہے۔اور یہ پہلے مدون فقہ ہیں جس کی وجہ ہےان کواحتیاطی پہلو

اختيار كرنايرا إ

(۳) پیگمان سیجے نہیں ہے کہ حنفیوں کا مسلک دلیل عقلی پر ہے۔ یہ تو بعد کے علاء نے حکمت بیان کرنے کے لئے دلیل عقلی، پیش کی ہے۔ ورنہ
پوری قد وری کونا چیز نے چھانا ہر ہر مسئلہ یا آیت یا حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی سے مستبط ہے۔ یاان چاروں میں سے کسی ایک سے اصول
متعین کیا اور اصول سے مسئلے کا استخراج کیا ہے۔ صرف دلیل عقلی پر مسئلے کا مدار نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں صرف دلیل عقلی بیان کی ہے وہاں
ناچیز نے اصول لکھ دیا ہے۔ اور اصول احادیث سے مستبط ہیں اس لئے گویا کہ وہ مسئلے بھی احادیث ہی سے مستبط ہوئے۔

صرف کتاب الایمان اور کتاب القصناء میں پھے مسئلوں کا مدار اس زمانے کے محاورات پر ہے۔ اس لئے وہاں محاورات کے تحت مسئلہ لکھودیا گیا ہے۔ ان مسئلوں میں حدیث اور قرآن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسئلوں کا مدار ہے ہی محاورات پر۔ اس لئے ان مسئلوں کے لئے احادیث یا آبات کہاں سے ملیں گے؟

حفیوں بلکہ تمام ہی ائمہ کرام کے مسالک (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) قول صحابی (۴) فتوی تابعی (۵) اجماع (۲) اور قیاس سے متنبط ہے۔ اس لئے ائمہ کرام پرانگلی اٹھانا صحیح نہیں ہے۔

احقرالعباد: ثمير الدين قاسمي



| مرميں | أيك نظ | انمدكرام |
|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|

|                 |                   |                    | ايك نظري <u>ل</u> | اتمهرام |       |       |          |                   |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|-------|----------|-------------------|
| خدمات           | تاليفات           | تلانده             | شيوخ              | س       | جائے  | س     | جائے     | اسائےگرامی        |
|                 |                   |                    |                   | وفات    | وفات  | ولادت | ولادت    |                   |
|                 |                   |                    |                   |         |       |       |          |                   |
| تدوين فقه       | -                 | امام ابو بوسف      | ابراہیم نخعیؓ     | م اه.   | بخداد | ۵.۸۰  | كوفه     | امام الوحنيفة     |
| تدوين اصول فقه  |                   | امام محرّ          | حماوين سليمان     |         |       |       |          | نعمان بن ثابت     |
|                 |                   | ا بن مبارك ً       |                   |         |       |       |          |                   |
| بانىنىب         | موطاامام ما لک ؓ  | ابن مبارك ّ        | نوسوزا كدشيوخ     | a 149   | مدینہ | a 90  | حميري    | امام ما لک ّ      |
| امام ما لک      |                   | قطاكٌ              | تھے، نافع         |         |       |       | مديينه   | ما لک بن انس      |
| بانى ندهب شافعى | موسوعة امام شافعي | احد بن حنبل ٌ      | امام ما لکّ       | 94.4    | معر   | a 100 | غزه گاؤل | امام شافعیؒ       |
|                 | كتابالام          | علی بن مدینی       | امام محكة         |         |       |       | عسقلان   | محربن ادريس شافعي |
|                 |                   | اسحاق بن را ہو ہیا | سفیان بن          |         |       |       |          |                   |
|                 |                   |                    | عينيه             |         |       |       |          |                   |
| ر دخلق قر آن    | مندامام احمد      | بخاری مسلم،        | امام ابو بوسف     | الماح   | بغداد | אוום  | مروزي    | المام احرّ        |
| بانی مذہب حنبلی | ٠٠١١٢١١٥ ديث      | الودا ؤد،          | امام شافعیٌ       |         |       |       | بغداد    | احدين محدين عنبل  |
|                 |                   | عبدالله بن احمد    | يحيى بن قطان      |         |       |       |          |                   |
| فقه کی ترتیب دی | كتاب الآثار       | احمد بن عنبالة     | امام ابوحنیفه     | عالم    | بغداد | سالاه | كوف      | امام ابو يوسف     |
|                 | كتاب الخراج       | امام محكة          |                   |         |       |       |          | ليعقوب بن ابراجيم |
|                 |                   | يحيى بن معين       |                   |         |       |       |          |                   |
| حنفی کی اکثر    | موطاامام محمد،    | امام شافعیؒ        | ا مام ابوحنیفه    | ۵۱۸۹    | ري    | عالم  | الشيبان  | امام تخرُّ        |
| كتابين          | جامع صغير،        | ابوحفص             | امام ابو پوسف     |         |       |       | كوفيه    | المحمد بن حسن     |
| انہوں نے لکھی   | جامع كبير         | يحيى بن معين       | سفيان ثاريٌ       |         |       |       |          |                   |



### بسم الله الرحمن الرحيم

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بہت مہر بان اور نہايت رحم كرنے والا ہے۔

ور کسی کام ہے پہلے ذکر کرنا چاہئے کیکن ضروری نہیں ہے کہ بہم اللہ ہی کے ذریعہ ہوت بیج ، تقذیس کے ذریعہ بھی ذکر ہوسکتا ہے۔ کیکن بہتر طریقہ بیہ کہ بہتر طریقہ بیہ ہے۔ بہتر طریقہ بیہ ہے۔

بہم اللہ: میں بحرف جارہے جس کے بہت سے معانی ہیں۔ یہاں اس کے معانی الصاق کے لئے ہیں۔ یعنی کسی فعل کے ساتھ چیکا نا۔ یا اس کا معنی استقامت کے لئے ہیں بعنی اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ بحرف جرہے اس لئے اس کے متعلق کے لئے کوئی فعل محذوف ما ننا ہوگا۔ تا کہ حرف جراس کا متعلق ہوجائے۔ بہتر ہے کہ ابت مذا محذوف ما نیس تا کہ مطلب یہ ہوکہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا موں۔ ب متعلق کے لئے ہوگیا اور اسم تو اللہ کے تابع ہے تو گویا کہ لفظ اللہ ہی سب سے مقدم ہوگیا۔ جواصل مقصود تھا۔

الله : الله کے نناوے نام صفاتی ہیں۔اور بینام ذاتی ہے۔اللہ الالہ ہے مشتق ہے۔الہ کے معنی ہیں معبود اور الف لام لگادینے سے ترجمہ ہو گیا خاص معبود بعنی الله۔دوسرے معبود تو ہے ہی نہیں کیکن مشرک لوگوں نے اپنے اعتقاد میں بنار کھاہے اس سے جدا کر کے خاص معبود اللہ کا نام

بهوار

الرحمٰن: فعلان کے وزن پر ہے۔ رحمت سے مشتق ہے۔ رحمت کے معنی ہیں رفت قلب۔ اللہ میں رفت قلب محال ہے کیوں کہ وہ ذات قلب اور دل سے پاک ہے۔ اس لئے اللہ کی طرف رحمت کی نسبت ہوتو اس کے معانی ہوتے ہیں فضل وکرم کرنا، احسان کرنا۔ رحمٰن مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ترجمہ ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ انتہائی مہر بان۔

رجیم: فعیل کے وزن پر۔ بیلفظ بھی رحمت سے مشتق ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ البتہ اس میں رحمٰن کے مقابلہ میں کم مبالغہ ہے۔ کیوں کہ رحمٰن میں مبالغہ ہے۔ کیوں کہ رحمٰن میں مبالغہ زیادہ ہوا۔ حضورا کر مبالغہ کی دعامیں آیا میں حرف زیادہ ہے۔ اس میں پانچ حروف ہیں اور جیم میں چارحروف ہیں۔ اس لئے رحمٰن میں مبالغہ زیادہ ہوا۔ حضورا کر مبالغہ کی دعامیں آیا ہے یا رحمٰن الدنیا ورجیم الآخرة۔ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا والوں پر اللہ کی مہر بانی زیادہ ہے بنسبت آخرت والوں کے۔ کیوں کہ دنیا میں مؤمن اور کا فردونوں پرمہر بانی ہور ہی ہے۔ اور آخرت میں صرف مؤمن پرمہر بانی ہوگی۔

(١) الحمد لله رب العالمين (٢) والعاقبة للمتقين (٣) والصلوة والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين.

علقا شایدر حمٰن کومقدم کرنے کی حکمت میہ دوکہاس کا تعلق دنیا والوں کے ساتھ ہے اور دنیا مقدم ہے۔اس لئے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ميں رحمٰن کو

(۱) تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔جوسارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔الحمد لللہ کومقدم کرنے کی وجہ: قرآن کریم میں الحمد بالکل شروع میں - مديث مي بعن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ كل امو ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد اقطع (ابن ماج شريف، باب نطبة النكاح، ١٤٢٠م نمبر١٨٩٧) ترجمه: جواجم كام الجمد كے ذريعية شروع نه كيا جائے وہ ناقص ہے۔اس حديث سے پية چاتا ہے كه الحمدللد کے ذریعہ کتاب شروع کی جائے۔

المحمد: مدوح كى اختيارى خوبيول كوزبان سے بيان كرنااس كوحم كہتے ہيں۔ چاہ خمت كے مقابلے پر مو يانعت كے مقابلے پر نہ ہو۔اللہ كى جانب سے ہروفت نعتول كى بارش ہوتى رہتى ہے اس لئے ہم جوبھى حدكريں گے وہ نعت كے مقابلہ بربى ہوگى ـ ال الحمد ميں الف لام استغراق کے لئے ہیں۔استغراق کامطلب ہے کہ تمام تعریفیں جود نیامیں ہوسکتی ہیں وہ سب اللہ تعالی کے لئے ہیں۔جمہور کی رائے یہی ہے۔ الف لام بھی جنس کے لئے ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ماہیت اور حقیقت حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے کبھی الف لام عہداور متعین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ یعنی متعین تعریفیں جوقر آن وحدیث میں مذکور ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں۔

رب العالمين : رب كمعنى بين آسته سهكى چيزى برورش كرنا-الله بورے جهانوں كوبتدرت غذامها كرتے بين اوراس كى برورش كرتے ہيں اس لئے اس كورب كہتے ہيں \_لفظ رب تنها بولا جائے تو صرف اللہ كے لئے بولا جائے گا۔اوراضافت كے ساتھ استعال ہوتو دوسرے کے لئے بھی رب بولا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے اذکر نی عندر بک فانساہ الشیطان ذکرر بدآ بیت ۲۲، سور کا بوسف ۱۲، یہاں رب کواضافت کے ساتھ استعال کیا اور مرادقید یوں کے بادشاہ ہیں۔

العالمين : عالمين جمع كاصيغه ب، واحد ہے عالم - بيعلامت ہے شتق ہے۔ چونكد دنيا كى تمام چيزيں بنانے والے پر علامت ہيں اس لئے اس دنیا کوعالم کہتے ہیں۔ بیاسم فاعل کےوزن پراسم آلہ ہے۔ جیسے خاتم اور طابع ،مہرلگانے کا آلہ۔

(٢)والعاقبة للمتقين : ترجم تقوى اختياركرن والول ك لئ الجها انجام ب التوى : وقاية ع شتق ب، ايخ آب كوبجانا گناہوں پراصرار نہ کرے اور عبادات پرغرور نہ کرے اس کوتقوی کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ حضور علیہ اور صحابہ کرام کی اتباع کامل کا نام تقوی ہے۔اس تقوی کا اسم فاعل متق ہے۔اوراس کی جمع متقین ہے۔عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جومتقی لوگ ہیں آخر کاروہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔

(m)والصلوة والسلام النع دروداورسلام موالله كرسول محمقالية پراورآپ كي آل اورآپ كي تمام اصحاب پر-

الصلوة : صلوة عنى دعالميكن اكراس كي نسبت الله كي طرف بوتواس ك معنى رحمت كرنا، اور فرشت كي طرف بوتو صلوة ك معنى



# (٣)قال الشيخ الامام الاجل الزاهدابوالحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادي

استغفار کرنا۔ اورانسان کی طرف ہوتواس کے معنی دعا ہے۔ سلام: ہرتم کی سلامتی ، صلوة اور سلام کا ثبوت اس آیت بیس ہے۔ ان المسله و سلموا تسلیما آیت ۲۵ سورة الاتزاب ۳۳ رتر جمہ: الله اورفر شخص میلانکته یصلون علی النبی یا یہا اللذین آمنوا صلواعلیه و سلموا تسلیما آیت ۲۵ سورة الاتزاب ۳۳ رتر جمہ: الله اورفر شخص میلانگی پر درود تیجیج بیں اس لئے ایمان والوتم بھی ان پر درود اور سلام جھیجو۔ اس آیت بیں صلوة و سلام دونوں پڑھنے کا تکم دیا گیا ہے۔ بلکہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ خود الله تعالی اس کام کوکرتے ہیں۔ پھرتو فضیلت کا کیا کہنا! علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کوفر شتوں سے بحدہ کروایا اس سے زیادہ فضیلت درود و سلام بیس ہے۔ کونکہ درود اور سلام خود اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ع بعد از خدا تو لی بزرگ قصہ مختصر حدیث میں ہے۔ اخبر نبی ابو حمید الساعدی انہم قالوا یا رسول الله! کیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللهم صل علی محمد و علی اذواجه و ذریته الخ (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبی میں کا بنبر ک ۲۰ برابوداؤد شریف۔ باب الصلوة علی النبی میں کا بنبر ک ۲۰ برابوداؤد شریف۔ باب الصلوة علی النبی میں کا بنبر ک ۲۰ برابوداؤد شریف۔ باب الصلوة علی النبی میں کا بہر ک

رسوله: جس نی پزئ شریعت آئی ہوء کتاب آئی ہواس کورسول کہتے ہیں۔اور نی اس کو کہتے ہیں جس پرنی شریعت ندآئی ہو۔اس لئے رسول نی سے افضل ہوتے ہیں۔اس لئے مصنف علی الرحمة نے رسولہ کا جملہ استعمال کیا تا کہ ادب واحرّ ام زیادہ ہو۔

محمد: حدے مشتق ہے، تعریف کیا ہوا۔ یعنی جس میں فضائل مجمودہ جع ہوں۔ المذی جمعت فیہ المحصول المحمودۃ آپ کے بہت سے نام صفاتی ہیں۔ لیکن محمد اور احد سب سے مشہور نام ہیں۔ بینام آپ کے دادانے رکھا تھا۔ آپ میں تمام اچھی خصلتیں جع ہیں اس لئے آپ اسم ہاسمی بن گئے۔

الله: بدابل سے مشتق ہے۔ اس کا مصداق کون کون ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک معنی ہے آپ کے اہل وعیال اور اولاد، دوسرے معنی ہیں آپ کے خاندان میں جن افراد پر صدقہ لینا حرام تھاوہ حضرات آپ کی آل میں داخل ہیں۔ جیسے آل علی ، آل جعفر وغیرہ۔

اصحابہ: صاحب کی جمع ہیں۔ آپکے ساتھی، جن حضرات نے ایمان کے ساتھ آپ کود یکھا اور ایمان ہی پران کا خاتمہ ہوا وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں۔ ان تمام حضرات پر دروداور سلام ہو۔

(٣) شیخ وقت ، قوم کے پیشوا جلیل القدر نیک شعار ابوالحن بن احمہ بن محمد بن جعفر بغدادی جوقد وری سے مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں۔

المشیخ: بوڑھا، قابل تعظیم آدمی، پچاس سال سے زیادہ عمر کے آدمی کوشخ کہتے ہیں۔ اور کبھی علم فضل کے اعتبار سے قابل تعظیم آدمی کوبھی شخ کہتے ہیں۔ اور کبھی شخ کہتے ہیں۔ محدثین کے یہاں امام بخارگ اور کوبھی شخ کہتے ہیں۔ محدثین کے یہاں امام بخارگ اور امام ابو بوسف مرادہوتے ہیں۔ اور فقہائے احناف کے یہاں امام ابو میں شاور امام ابو بوسف مرادہوتے ہیں۔

الامام: جس كى اقتداكى جائ اس كوامام كمت بير - أمَّ يَوُمُّ إِمَامَةً باب نصر عن المام بنا ـ لفظ الجان كى طرح امام ميل بهى ندكراور مؤنث، مفرداور جمع برابر بس ـ

الاجل: جليل القدر، بزرگ، الزامد: نيك، ير بيزگار

المعروف بالقدوري رحمة الله عليه.

و قال اشخ سے اخیر تک عبارت ان کے کی شاگر دکی ہے۔ ورنہ تو مصنف تو اضع کی وجہ سے صرف اپنانا م ہی لکھتے۔ القدوری: قدر کے معنی ہانڈی، صاحب قدوری یا ہانڈی کا کاروبار کرتے تھے یا اس کے گاؤں کا نام ہے جس کی طرف مصنف کومنسوب کیا گیا ہے۔

، نوب تفصیل حالت مصنف میں ملاحظہ فر ما نئیں۔



### ﴿ كتاب الطهارة ﴾

ضروری نوئ : کتاب الطہارة مرکب اضافی ناقص ہے۔ اس لئے اس سے پہلے مبتدایا اس کے آخر میں خبر محذوف مانی پڑے گی۔ مثلا هذا کتاب الطهارة ، یا کتاب الطهارة هذا، یا کتاب الطہارة کواقرء کامفعول مانیں اور یوں عبارت رکھیں اقر ءُ کتابَ الطهارة۔

طبارة كاثبوت: آيت بيس طبارت كاثبوت ب\_ب ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى السمرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاطهروا \_آيت ٢، سورة الماكدة ٥ \_ حديث بيس به الطهور شطر الايمان ، يبيحى به مفتاح الصلوة الطهور \_ (ترندى، باب ما جاء مقاح الصلوة الطمور ص٢ ، نمبر٣) طبارة كومقدم كرنى \_

ای عبادات میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کودی گئی ہے۔ ارشادر بانی ہے السندید.
یو منون بالغیب ویقیمون الصلوة (آیت ۳ ، سورة البقرة ۲) حدیث میں ہے المصلوة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین.
اسی کئے تمام صنفین نے ابواب نماز کومقدم کیا ہے۔ اور نماز کی شرططہارت ہے، بغیرطہارت کے نماز ادانہیں ہوگی اس لئے کتاب الطہارة کو مقدم کیا۔ (۲) جج عربیں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زکوة سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ روزہ سال میں ایک ماہ فرض ہے۔ کین نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ اس لئے اس کی ضرورت باربار پڑتی ہے۔ اور نماز کے لئے طہارت کی ضرورت پڑے گی تو طہارت کی ضرورت بھی دن میں یانج بار پڑی۔ اس لئے کشتہ ضرورت کی بنا پھی طہارت کو پہلے ذکر کیا۔

النوی مین کتاب ف عال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہیں۔ جیسے لباس ملبوس کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کتاب بھی مکتوب کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جمع کیا ہوا۔ کتب کے معنی ہیں جمع کرنا۔ کتاب میں بہت سے مسائل جمع ہوتے ہیں اس لئے اس کو کتاب کہتے ہیں۔

نوب فقد کی کتابوں میں تین الفاظ ذکر کرتے ہیں۔(۱) کتاب (۲) باب (۳) فصل ۔ کتاب میں مختلف انواع اور اقسام کے مسائل مذکور ہوتے ہیں۔اور ہوتے ہیں۔اور ہوتے ہیں۔اور فظ ہے۔باب میں ایک تیم کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔اور فصل میں ایک نوع کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔

طھارۃ: طھر کا مصدر ہے اس کے معنی ہیں طھارۃ اور پاکیزگی ،اس کا الٹاہے دنس۔ شریعت میں مخصوص اعضاء کے دھونے کو طہارت کہتے ہیں۔اس کا الثاہے حدث یعض علماء فرماتے ہیں کہ رفع حدث یا ازالہ نجس کا نام طہارت ہے۔

نوع پاک کرنے کو طَهارة بھتے طا، پاک کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جائے اس کو طُهارة طے ضمہ کے ساتھ ۔ اور پاک کرنے کا جوآلہ ہوتا ہے جیسے لوٹا اس کو طِهارة طے کسرہ کے ساتھ بولتے ہیں۔ پاک پانی نہ ہوتو مٹی پاک کرنے لئے چندشرا کط کے ساتھ پانی کا قائم مقام ہوتی ہے۔

نوع اقسام طہارت : (۱) اعتقادات کی طہارت جیسے اللہ یارسول یا قیامت کے ساتھ وہ اعتقاد رکھنا جوحدیث اور قرآن کے مطابق

( ا )قال الله تعالى يا يهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين .

ہو(۲) مال کی طہارۃ جیسے مال کی زکوۃ دینا (۳) بدن کی طہارۃ جیسے دضو کرنا بخسل کرنا۔ کپڑے کی طھارۃ جیسے کپڑے کو پاک کرنا۔

(۱) الله تعالی کاارشاد ہے۔اے ایمان والوجب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو اپنے منہ دھولواور ہاتھ کو کہنوں سمیت اوراپ سر پرسے کرلو۔اور اپنے یا دَاں کوٹخوں سمیت دھولو

آیت کوشروع میں لکھنے کی وجہ یہ ہیں (الف) برکت لئے ہے (۲) وضوء میں کتنے اعضاء دھوئے جائیں گے اس کا تذکرہ ہے۔ توگویا کہ آیت اعضاء وضوء دھونے کی دلیل ہوگئی۔ آیت میں تین اعضاء دھونے اور ایک عضو کے مسلح کرنے کا ذکر ہے (۱) چہرہ دھویا جائےگا (۲) دونوں ہاتھ کہنو ل سمیت دھوئے جائیں گے اور سریمسے کیا جائے گا۔ ہرایک عضو کی مقدار اور ان کی دلیل آگے آئیں گے۔ ہرایک عضو کی مقدار اور ان کی دلیل آگے آئیں گے۔

اذا قدمت المی المصلوة جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتواعضاء دھوو کے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت وضو نہیں کرتے بلکہ اس سے پھھ دیر پہلے وضوء کرتے ہیں۔ اس لئے آیت سے پہلے ایک قید بڑھانی ہوگی لینی اذا اردت المقیام المی المصلوة ہم نماز میں کھڑے ہوئے کا ارادہ کروتو وضوء کر او دوسری بات بیہ کہ اگر نماز پڑھتے وقت پہلے سے وضوء موجود ہوتو وضوء کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے ایک قیداور بھی بڑھانا ہوگی اذا قدمت المی الصلوة و انتم محدثون لین تم نماز کے لئے کھڑے ہواس حال میں کم تم محدث ہوتو وضوء کر لو اور محدث نہ ہوتو وضوء کر نام شخب ہے۔

فاغسلوا: عنسل غ کفتہ کے ساتھ کی چزر پانی بہا کرمیل کچیل دورکرنا، کی چزکودھونا اورشل غ کے ضمہ کے ساتھ شل کرنا، پورے بدن کودھونا۔ و جسوہ: وجی جج ہے، چرہ سرکے بال اگنے ہے کیکر تھوڑی کے نیچ تک اور چوڑائی میں کان کے دونوں نرے تک کو چرہ کہتے ہیں۔ وجہ: مواجبت ہے شتق ہے۔ اور آدمی کسی کے ساخے آئے تو چرے کا اتنا حصہ آتھوں کے ساخے آتا ہے اس لئے اسے جھے کو وجہتے ہیں۔ مرافق: کی جج ہے، کہنی۔ امتحوا: مسے ہشتق ہے بو نچھنا۔ بھیکے ہوئے ہاتھ کو کسی عضو پر پھرنا۔ وارجلکم: رجل وجہ کتات ہے ہوگا کورھوڈاور پاؤں۔ ارجلکم پرفتے ہوگا اور عطف و جو تھم پر ہوگا۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ چرے کودھوڈاور پاؤں کو بھی دھوؤ۔ حشرت نافع، ابن عامر، کسائی، یعقوب اور امام حفق کی قر اُت میں یہی ہے۔ اور قر آن کریم کے عام نتوں میں لام پرفتے والی قر اُت ہے۔ جہور کا مسلک بھی عامر، کسائی، یعقوب اور امام حفق کی قر اُت میں بہی ہے۔ اور قر آن کریم کے عام نتوں میں لام پرفتے والی قر اُت ہے۔ جہور کا مسلک بھی ہی ہی ہوگا۔ ان کے دلائل یہ ہیں (۱) قر آن نے و اور جسلہ کھم المی المحبین کہا ہے۔ اگر سے کہ پاؤل کوش ہوتا تو الی الکعیمین کہنے ورندوضو نہیں ہوگا۔ ان کے دلائل یہ ہیں (۱) قر آن نے و اور جسلہ کے المی المحبین کی قید لگانا ہے۔ اگر سے کہ کا فرض ہوتا تو الی الکعیمین کہنے ورندوضو نہیں تھی کہنے اب وجوب عنس الرجلین بکیا لھا، جسمعت دسول الله عالی الله عالیہ انسی سمعت دسول الله عالیہ اس باب وجوب عنس الرجلین بکیا لھا، جسم کا اور بخاری شریف، باب وجوب عنس الرجلین بکیا لھا، جسم کا اور بخاری شریف، باب عنس النے در الف آت نے فرایا کرتے تھارہ کی کے آگ سے ہا کہ ہے۔

# (٢) ففرض الطهارة غسل الاعضاء الثلثة ومسح الرأس (٣) والمرفقان والكعبان تدخلان

الاعقاب ص ۲۸ نمبر ۱۲۵) ایژی پانی سے تر نہ ہوتو اس کوآگ چھوئے گی۔ تو اگر پاؤں پر سے کریں تو ایژی پر پانی نہیں آئے گا جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ کے قابل ہوگا۔ اس لئے پاؤں پر سے کرنا کافی نہیں ہوگا۔ (۳) خود حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضوء فرما یا اور پاؤں کودھویا۔ قال اتسان علی وقد صلی ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا و رجلہ الیسسوی ثلاثا (الف) (ابوداؤد، باب صفة وضوء النبی کس ۱۵ نمبر ۱۱۱۱ /۱۱۱۱)

ار جلکم: کی دوسری قر اُت لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یقر اُت عام مشہور نہیں ہے۔ اس صورت میں ارجلکم کا عطف برء وسکم پر ہوگا۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ پاؤں پر بھی سرکی طرح مسے کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ارجلکم کا عطف برء وسکم پر کر کے میں مطلب لیا جائے کہ پاؤں پر مطلب یہ ہوگا کہ پاؤں پر بھی سرکی طرح مسے کرو۔ اور اس قر اُت سے موزہ پر سے کرنے کا ثبوت ہوگا یا صرف جوار اور بھی مسے کرو قویداس وقت ہوگا جب کہ پاؤں میں موزہ ہوتو پاؤں برسے کرو۔ اور اس قر اُت سے موزہ پر مسے کرنے کا ثبوت ہوگا یا صرف جوار اور قریب ہونے کی وجہ سے جر پڑھا جائے گا۔ تھم کے اعتبار سے دھونا ہی ہے۔

رافضیوں کا مذہب ہے کہ وہ پاؤں پرمنے کرنا کافی سیجھتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ اس پر شدت سے ممل کرتے ہیں کہ وضوء سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور میں ہے کہ ارجلکم جر کے ساتھ اس کا عطف رءوسکم پر ہے اور سر کے مسح دھوتے ہیں اور وضوء کرتے وقت صرف کرتے ہیں۔ان کا استدلال یہی ہے کہ ارجلکم جر کے ساتھ اس کا عطف رءوسکم پر ہے اور سرکے مسح کی طرح پاؤں پرمنے کرنا کافی ہے۔لیکن ان کا جواب وہ بی ہے جوا و پر گزر چکا ہے۔اور معلوم نہیں کہ حضرت علیٰ کی حدیث کووہ کیوں نہیں مانتے ہیں۔

کعین : کعب کا شنیہ ہے۔ اجری ہوئی ہڑی یعنی مخنہ۔ پاؤں میں دوجگہ اجری ہوئی ہڑی ہے۔ ایک قدم کے اوپر ہے جوصرف ایک ہی ہے۔ اور دوسری جوڑ کے پاس ہے جو ہر پاؤں میں دودو ہیں۔ یہاں بہی مراد ہے۔ کیوں کہ تعیین شنیہ کا صیغہ استعال کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر پاؤں میں دودوا جری ہوئی ہڑیاں ہوں۔

(۲) پس طہارت وضوء کے فرض تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے۔

جہا آیت میں گزر چکا ہے کہ تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر پرمسے کرنا ہے۔اور بہت ہی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ان تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر پرمسے کرنا فرض ہے۔

(۳) دونوں کہنیاں اور دونوں شخنے دھونا فرض میں شامل ہیں ہمارے نتیوں علاء کے نزدیک برخلاف امام زفر کے (ان کے نزدیک کہنیاں اور شخنے دھونے میں داخل نہیں ہے )

انمه ثلاثام ابوطیفه امام ابویوسف اورام محمد کولاکل به بین (۱) عن نعیم بن عبد الله المجمر قال رأیت ابا هریرة یتوضاً فغسل وجهه فأسبع الوضوء ثم غسل یده الیمنی حتی اشرع فی العضد ثم یده الیسری حتی اشرع فی العضد ثم مستح برأسه ثم غسل رجله الیمنی حتی اشرع فی الساق ثم قال مستح برأسه ثم غسل رجله الیمنی حتی اشرع فی الساق ثم قال عاشیه : (الف)دا کین یا وال کوتین مرتبده ویا در با کین کار کوتین مرتبده ویا در با کین یا وال کوتین مرتبده ویا در با کین کار کوتین مرتبده ویا در کار کار کوتین مرتبده ویا در کار کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبده ویا در کار کوتین مرتبده ویا در کار کوتین مرتبده ویا در کار کوتین مرتبده ویا در کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبد و کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبده و کوتین مرتبده ویا کوتین مرتبده و کوتین مرتبده و کوتین کوتین مرتبد و کوتین مرتبد و کوتین کوتین مرتبد و کوتین کوتین مرتبد و کوتین کوتین مرتبد و کوتین کوتین

# فى فرض الغسل عند علمائنا الثلثة خلافا لزفر ( $^{\prime\prime}$ ) والمفروض فى مسح الرأس مقدار

اصول جنس ایک ہوتو غایت مغیامیں داخل ہوتا ہے۔

الم مزفر فراتے ہیں کہ کہنیاں اور شخنے دھونے میں داخل نہیں ۔ یعنی اگر کہنیوں اور شخنوں تک دھویا اور خود کہنیوں اور شخنوں کوئیس دھویا تو وضوء ہوجائیگا۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اتنوا الصیام الی اللیل لینی روزے میں رات داخل نہیں ہے تو جس طرح الی کے مابعد رافق اور کعبین دھونے میں داخل نہیں مارافق اور کعبین دھونے میں داخل نہیں موانی اور الی الکعبین میں ۔ الی کے مابعد مرافق اور کعبین دھونے میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمارا جواب بیہ ہے کہ یہاں لیل دن کے جنس میں سے نہیں ہے۔ دن الگ جنس ہے اور رات الگ جنس ہے۔ اس لئے رات جوالی کے مابعد ہے وہ دن میں داخل نہیں ہوگا ۔ یونکہ قاعدہ ہے کہ جنس ایک نہ ہوتو غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتا ہے۔

(۴) اور فرض سر کے سے میں بیشانی کی مقدار ہے اوروہ چوتھائی سر ہے۔ کیونکہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ایسائیہ قوم کے کوڑے پر تشریف لائے اور ببیثاب کیااوروضوء فرمایا اور ببیثانی پرسے فرمایا اور دونوں موزوں پرسے فرمایا۔

حاشیہ : (الف) میں نے حضرت ابو ہر رہے کود یکھا کہ وہ وضوکررہے تھے۔ پس اپنچ چہرے کودھویا تو پوراوضوء کیا چھردا کیں ہاتھ کودھویا یہاں تک کہ باز وکودھونا شروع کردیا۔ پھر ما کیا ہے کہ اور پائیں پاؤں کودھویا یہاں تک کہ پنڈلی شروع کردی پھر ہا کیس پاؤں کودھویا یہاں تک کہ پنڈلی شروع کردی پھر ہا کیس پاؤں کودھویا یہاں تک کہ پنڈلی کودھویا یہاں تک کہ پنڈلی شروع کردیا۔ پھر کہا ہیں نے اس طرح حضویقات کو وضوء کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایاتم لوگ قیامت کے روز چمکدار چہرے اور ہاتھ والے ہوئے وضوء کمل کرنے کی وجہ سے۔ پس تم میں سے جو چاہوہ اپنے چہرے کی چک اور پاؤں کی چک کوزیادہ کرے۔

الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه (۵) وسنن الطهارة (٢)غسل اليدين

بلکہ مستحب ہے۔ کیونکہ پورے سرکامسے فرض ہوتا تو صرف پیشانی کی مقداریا اگلے جھے پرمسے کرنا کافی نہیں ہوتا۔اس لئے حفیہ کے زدیک چوتھائی سریا پیشانی کی مقدار پرمسے کرنا فرض ہے۔ اور پورے سرپرمسے کرنا سنت ہے۔ (۲) آیت میں سرکامسے کرنا فرض ہے لیکن کتنی مقدار فرض ہے آیت میں سرکامسے کرنا فرض ہے لیکن کتنی مقدار فرض ہے آیت اس کا پیشین چلتا ہے۔ آیت اس بارے میں مجمل ہے۔ اب حدیث نے اس کی تفییر کی ہے کہ مقدار پیشانی کے برابر ہے۔ اس سے کم مقدار کا کسی حدیث سے پانہیں چلتا ہے۔ اس لئے یہ کم سے کم مقدار فرض ہوگی (۳) سترعورت چوتھائی کھل جائے تو نمازٹوٹ جائے گی۔ جج کے موقع پراحرام کی حالت میں چوتھائی سرمنڈواد نے ورم لازم ہوتا ہے۔ جس طرح پورے سرمنڈوانے سے دم لازم ہوتا ہے۔ جس طرح پورے سرمنڈوانے سے دم لازم ہوتا ہے۔ تو ان مقامات پر چوتھائی کل کے قائم مقام ہے اس لئے سرکے میں بھی چوتھائی پورے سرکے قائم مقام ہوگا (۲۷) قاعدہ یہ ہوتا ہے۔ تو ان مقامات بر چوتھائی کل کے قائم مقام ہوگا اور کل کا کی ، اور کل پر داخل ہوتو محل کا بعض مراد ہوگا کہ بعض سرکامسے کرنا کا فی ہوگا۔

سرکابعض حصد مراد ہوگا کہ بعض سرکامسے کرنا کا فی ہوگا۔

امام شافی کے نزدیک چندبال کوسے کرنے سے فرض کی ادائیگی ہوجائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کے کرنامطلق ہے اور مطلق میں دوجار بال مسے کرناکافی ہوجا تا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ پورے سرکامیح کرنافرض ہے۔ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں پورے سرکامیح کرنافرض ہے۔ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں پورے سر پرمسے کرنا ثابت ہے۔ یہ احادیث بخاری شریف باب مسے الراس کلم سست نبر مسلم اللہ ہو مسلم اللہ ہو مسلم رأسه بعدیه فاقبل بھما وا دبر بدا بمقدم رأسه حتی ذهب بھما اللہ قفاہ شم ردھ ما اللہ اللہ بن زید گر سربہ پورے سر پرمسے کرناسنت قرار دیتے ہیں کہ وہ احادیث سنیت پرمجول ہیں۔ اور ہم بھی ایک مرتبہ پورے سر پرمسے کرناسنت قرار دیتے ہیں۔

الناصیة: پیشانی یہاں پیشانی کی مقدار مراد ہے کیوں کہ صرف پیشانی پرسے کرنے سے کسی کے یہاں سے ادانہیں ہوگا۔ کیونکہ آیت میں سر پرسے کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔مغیرہ بن شعبہ مشہور صحافی ہیں غزوہ خندق کے سال اسلام لائے ہیں اور دھیے یا اھیے میں وفات پائی ہے۔ ان سے ایک سوچھتیں حدیثیں مروی ہیں۔ سباطة: کوڑا، کچرا بھینکنے کی جگہ۔ بال: پیشا ب کیا۔

#### ﴿ سنن وضوء كابيان ﴾

(۵) سنن الطهارة: طبارت کی سنتی طریقه یا راسته کوسنت کتبے ہیں۔ شریعت میں جس کام پرعبادت کے طور پر حضور الله نے بیشگی کی موتو وہ کام مستحب مواور بھی بھی چھوڑا ہواس کوسنت کہتے ہیں۔ اگر عبادت کے طور پر نہیں بلکہ عادت کے طور پر کسی کام پر آپ نے بیشگی کی ہوتو وہ کام مستحب ہوگا۔ جیسے دائیں جانب سے کسی اچھے کام کوشروع کرنام ستحب ہے۔

(۲) وضوء کی سنتیں: دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونا ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے جبکہ وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہوا ہو اور کو کی آدمی نیند سے بیدار ہوا ہواور وضویا عسل کرنا چاہتا ہوتو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو تین مرتبہ دھولینا چاہئے، یہ

ثلاثا قبل ادخالهما الانائاذا استيقظ المتوضى من نومه( ) وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ( ٨ ) والسواك .

سنت ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ نجاست کی جگہ پر گیا ہواور ہاتھ پرناپا کی موجود ہواور وضوکرنے والے کواسکا پیتہ نہ ہو۔اب اس ہاتھ کو پانی میں ڈالے گا تو پانی ناپاک ہوجائے گا۔اس لئے برتن میں ہاتھ دڈالنے سے پہلے ہاتھ کو تین مرتبہ دھولے۔اگر ہاتھ پر ناپا کی ہونے کاظن غالب ہوتو دھونا ضروری ہے۔اور صرف شک ہوتو دھونا سنت ہے۔

ج اس کسنت ہونے کی دلیل بیرحدیث ہے عن ابسی هریرة رضی المله عنه ان النبی عَلَیْ قال اذا استیقظ احد کم من نومه فلا تغمس یده فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا فانه لایدری این باتت یده (الف) (مسلم شریف، باب کرابریة غمس المتوضی و غیره یده المشکوک فی نجاستها فی الاناء قبل غسلها ثلاثاص ۱۳ نمبر ۲۵۸ رز ندی شریف، باب ماجاء اذا استیقظ احد کم من منامه فلاغمس یده فی الاناء حق تغیره یده المشکوک فی نجاستها فی الاناء تن نیزرے بیدار ہونے کے بعد باتھ دھونا سنت کھا ہے۔علماء نے کھا ہے کہ نیندے بیدار نہ ہو تب بھی وضوکر نے والے کے لئے ہاتھ دھونا سنت ہے۔

لغت الاناء: برتن، استيقظ: بيدار جوا، نوم: نيند

(۷)[دوسری سنت]وضوء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔

حجے حدیث میں ہے کہ جس نے بھم اللہ تیس پڑھی اس کا وضوئ نہیں ہے۔ ابسی سفیان بن حویطب عن جدتہ عن ابیھا قال سمعت رسول الله علیہ اللہ علیہ (ب) (ترندی شریف، باب فی التسمیة عندالوضوء سالہ علیہ (ب) (ترندی شریف، باب فی التسمیة عندالوضوء سے انہر ۲۵ رابودا وَدشریف، باب فی التسمیة علی الوضوء بس میں اللہ علیہ سے کہ بغیر بھم اللہ کے وضوء بی نہیں ہوگا لیکن بینی کمال برجمول ہے اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ بغیر بھم اللہ کے وضوء کا مل نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں بھم اللہ پڑھنا مستحب ہے

فائدہ دیتو وضو ہوجائیگاان کی دلیل اوپر والی حدیث ہے۔ دیتو وضو ہوجائیگاان کی دلیل اوپر والی حدیث ہے۔

(۸)[تيسري سنت]مسواک کرناہے۔

و کی حدیث (۱) مدیث میں ہے عن ابی هویوة رضی المله عنه عن النبی عَلَیْ قال لولا ان اشق علی المؤمنین و فی حدیث زهیس علی امتی لامو تهم بالسواک عند کل صلوة (ج) (مسلم شریف، باب السواک ۱۲۸ نمبر۲۵۲ رز مذی شریف، باب السواک ۱۲۵ رز مذی شریف، باب السواک ۱۲۵ رز مذی شریف، باب ماجاء فی السواک ۱۲۵ ربخاری شریف، باب السواک ۱۳۸ نمبر۲۲۸ اس مدیث ساگر چدید ثابت به وتا ہے کہ نماز کے وقت مسواک منت ہے۔ (۲) عن سنت ہے۔ لیکن یہاں ایک عبارت محذوف بوگی عند و صنوء کل صلوة لیمنی برنماز کے وضو کے وقت مسواک کرناسنت ہے۔ (۲) عن حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار بوتوا ہے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، یہاں تک کداس کو تین مرتبہ ندو ہولے۔ (ب) اس کا وضوء

کامل نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ (ج) آپ نے فر مایا میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

#### (٩) والمضمضة والاستبشاق

ابسی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء (سنن للبیصقی ، باب الدلیل علی ان السواک سنة لیس بواجب ،جلداول ص ۵۵، نمبر ۱۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسواک وضو کے وقت سنت ہے (۳) مسواک کا مقصد منہ کی گذرگی صاف کرنا ہے اس لئے وہ وضو کے زیادہ مناسب ہے

امام شافعیؓ کے نزدیک مسواک سنت نماز ہے۔ ان کی دلیل اوپر کی حدیث عند کل صلوۃ ہے (موسوعۃ امام شافعی باب السواک ص۱۰۴ ج اول)

(٩) [چۇھىسنت]كلى كرنا[پانچويىسنت]ناك ميں پانى ۋالناپ

مدیث میں ہے رأیت عشمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فاتی بمیضاۃ فاصغاها علی یدہ الیمنی ثم ادخلها فی الماء فتمضمض ثلثا واستنثر ثلثا (ابوداؤوشریف،بابصفۃ وضوءالنج النج النج النج النہ ار ۱۲۲۱ ارسلم شریف باب آخر فی صفۃ الوضوء صسم ۱۲۲ نبر ۲۲۱ ) اس باب کی یہ تیسری حدیث ہے۔اس باب میں تین مرتبہ کلی الگ پانی سے کی ہے۔اورتین مرتبہ ناک میں پانی الگ پانی کیکر ڈالا ہے۔اس کے حفیہ کے زدیک تین مرتبہ پانی کیکر کی کرناسنت ہے۔ (۲) عین طلحة عن ابیه عن جدہ قال دخلت یعنی علی اللہ پانی کیکر ڈالا ہے۔اس کے حفیہ کے زدیک تین مرتبہ پانی کیکر کی کرناسنت ہے۔ (۲) عین طلحة عن ابیه عن جدہ قال دخلت یعنی علی النبی علیہ النبی علیہ اللہ اللہ وہ و یتوضا و الماء یسیل من وجهہ و لحیته و علی صدرہ فرایته یفصل بین المضمضة والاستنشاق صمرہ فرایتہ یفسل باندھاہے کی اور والاستنشاق سم ۲۰ نبر ۱۳۹ ) ابوداؤد نے باضابطہ باب باندھاہے کی اور ناک میں یانی ڈالنا آپ نے الگ الگ فرمایا ہے۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایک چلوپانی لے اور اس کے آدھے سے کلی کرے اور آدھے کوناک میں ڈالے پھر دوسری مرتبہ چلومیں پانی لے اور آدھے سے کلی کرے اور آدھے کوناک میں لے اور آدھے سے کلی کرے اور آدھے کوناک میں ڈالے ، پھر تیسری مرتبہ چلومیں پانی لے اور آدھے سے کلی کرے اور آدھے کوناک میں ڈالے ۔ اس طرح تین ہی چلوسے دونوں کام کرے ۔

ڈالے۔اس طرح تین ہی چلو سے دونوں کام کرے۔ ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جس میں ہے۔ فیصفض واستنشق من کف واحد ففعل ذلک ثلاثا (مسلم شریف، باب آخر فی صفة الوضوء ص۱۲ انجبر ۲۸۵) اس حدیث میں ایک ہی پانی سے کلی اور ناک میں پانی نے کا اور ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ نظافت ہے۔
میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی اوپر کی بھی ہے۔ اور الگ الگ پانی ڈالنے میں زیادہ نظافت ہے۔

المضمضة : مضمضه كرنا الاستشاق : باب استفعال سے ناك ميں پانى چڑھانا، دوسر الفظ آتا ہے استشر : ناك سے پانى

حجازنا

نا كدة امام ما لك ّ كزر ديك بيدونول وضوييل بهي فرض بين \_

عاشیہ : (الف) میں حضو مالیہ پر داخل ہوا، وہ وضوفر مارہے تھاور پانی آپ کے چہرے اور ڈاڑھی پراورسیندمبارک پر بہدر ہاتھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ضمضہ اور استشاق میں فصل کررہے ہیں۔

# (١٠) ومسح الاذنين (١١) وتخليل اللحية (١١) والاصابع (١٣) وتكرار الغسل الى

(۱۰) [ چھٹی سنت ] دونوں کا نوں کا مسح کرنا ہے۔

حدیث میں ہے ان النبی عَلَیْ مسح بر أسه واذنیه ظاهرهما و باطنهما (تر مَدی شریف، باب مس الاذنان طاهرهما و باطنهما ص ١٦ نمبر ٢٦ سال الذنان من الموأس (الف) (تر مَدی، باب صفة وضوء النبی الله علی المبر ١٦١) انه مسح بر اسه وقال الاذنان من الموأس (الف) (تر مَدی، باب ما جاءان الاذنان من الرأس نمبر ۳۷) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کان کے اوپر اور نینے کا حصد سر کے ساتھ مسے کرناسنت ہے۔

ام مثافی قرات بین کرکان کے لئے الگ پانی لینامسنون ہے۔اور تعمی قرماتے بین کرآ گے کا حصہ چرے کے ساتھ دھویا جائے اور کان کے پیچھے کا حصہ سر کے ساتھ دھویا جائے۔امام ثافعی کی دلیل بیروریث ہے سمع عبد الله بن زید یذکر انه رای رسول الله علی کان کے پیچھے کا حصہ سر کے ساتھ دھویا جائے۔امام ثافعی کی دلیل بیروریث ہے سمع عبد الله بن زید یذکر انه رای رسول الله علی الله بن الله بن الله بن کرکان کے حلاف الماء الذی احد لواسه (سنن بیستی ،باب سے الاذبین بماء جدیدج اول ص ۱۰، نمبر سن سے کہ کان کے لئے الگ یانی لیا۔

(۱۱)[ساتویں سنت] ڈاڑھی کوخلال کرناہے۔

حدیث پس ہے عن عشمان بس عفان ان النبی عَلَیْ کان یخلل لحیته (ترندی شریف، باب خلیل اللحیة ص ۱۸ انمبر ۱۳)عن انس بسن مالک ان رسول الله عَلَیْ کان اذا توضاً اخذ کفا من ماء فاد خله تحت حنکه خلل به لحیته وقال هکذا امر نبی ربی (ب) (ابوداود، باب خلیل اللحیة ص ۲۱ نمبر ۱۵۵) نوئ بلکی واژهی بوتو پانی خال اتک پنچانا ضروری ہے۔اور گھنی واژهی بوتو وارسی کے اور گھنی واژهی ہوتو بانی خال ایک کان درخلال کرنا اس وقت سنت ہے۔

(۱۲)[آ تھویں سنت]انگلیوں کا خلال کرناہے۔

عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْتُ قال اذا توضأت فحلل اصابع يديك و رجليك (ح) (ترندى شريف، باب تخليل الاصابع عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْتُ قال اذا توضأت فحلل الاصابع من انبر الاصابع من انبر الاصابع من انبر المرجكة الله عند المراسلة عند المرابعة المراسلة عند المرابعة المرابعة عند المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة عند المرابعة المرابع

(۱۳) [نویں سنت ] نین مرتبہ دھونے کا تکرار کرتاہے

(۱) ایک ایک مرتباعضاء کودهونا فرض ہے اور تین مرتبده وناسنت ہے۔ تین مرتبده و نے سے یقین ہوجائے گا کہ کوئی جگہ بال برابر بھی ختک نہیں رہ گئ۔ (۲) مدیث میں ہورای عشمان بن عفان دعاباناء فافر غ علی کفیه ثلث موار فغسلهما ثم ادخل یمینه فی الاناء فیمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ویدیه الی المرفقین ثلث موار، ثم مسیح براسه، ثم غسل رجلیه شلث مواد الی الکعبین ثم قال قال رسول الله عُلِيلًا من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین لا یحدث فیهما

حاشیہ: (الف) دونوں کان سرکا حصہ ہے۔ (ب) حضور اللہ جب وضوفر ماتے تو پانی کا چلو لیتے اور تھوڑی کے پاس ڈالتے اوراس سے ڈاڑھی کا خلال کرتے اور فرمایا کہ جھے ای طرح میرے دب نے تھم دیا ہے (ج) آپ نے فرمایا جب وضو کر د تو اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرلیا کرو۔

#### الثلث ( $^{\prime\prime}$ ا) ويستحب للمتوضى ان ينوى الطهارة.

نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (الف) (بخاری شریف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثاص ۲۷ نمبر ۱۵۹ را بودا وَ دشریف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ص۲۰ نمبر ۱۳۵۸) اس حدیث میں ہے کہ اعضاء تین تین مرتبددھویا، جس سے معلوم ہوا کہ تین تین مرتبددھونا سنت ہے۔

#### ﴿ مستحبات وضوكابيان ﴾

ضروری نوب : مستحب اس کو کہتے ہیں کہ کرنے پر ثواب دیا جائے اور نہ کرنے پر کوئی عتاب نہ ہو۔مصنف ؒ نے نیت کرنا، پورے سرکا مستحب کرنا، ترتیب سے وضوء کرنا اور پے در پے وضو کرنا مستحب کھا ہے۔ حالانکہ دوسری کتابوں میں ان کوسنت کہا ہے ( کمافی الہدایہ ) اور احادیث سے بھی پتہ چاتا ہے کہ یہ چاتا ہے۔ البتد دائیں جانب سے شروع کرنا اور گردن کا مستحب ہے۔

(۱۴)وضوكرنے والے كے لئے سنت بك ياكى كى نيت كرے۔

سنت ہونے کی وجہ بیر مدیث ہے۔ عصر بن خطاب رضی الله عنه علی المنبر یقول سمعت رسول الله علیہ علی المنبر یقول سمعت رسول الله علیہ یقول انسان الاعمال بالنیات و انمالکل امر ۽ ما نوی (ب) (بخاری شریف، باب کیف کان بدءالوتی الی رسول اللہ اللہ علیہ میں انہال کے جونے کا دارومدار نیت پر ہے۔ بغیر نیت کے وضوکا ثواب نہیں ہوگا۔ اس لئے وضویل وضوکی نیت کرنا سنت ہے۔ وضویل نیت کرنا فرض اس کے نہیں ہے کہ یانی کونود بخو دیاک کرنے والاقر اردیا ہے جا ہے نیت کرے یانہ کرے۔

نون نماز،روزہ،زکوۃ اور جج وغیرہ عبادت مقصودہ میں اصل مقصد تواب ہاں گئے بغیرنیت کے بیعبادات ادانہ ہوں گی۔وہاں نیت کرنا فرض ہے۔

فائد امام شافعی کے نزد یک حدیث انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے وضو میں بھی نیت کرنا فرض ہے (موسوعة امام شافعی ج اول، باب النیة فی الوضوء)

حاشیہ: (الف) عثمان بن عفان کودیکھا کہ برتن منگوایا پھر تین مرتبہ اپنی ہتسلیوں پر پانی ڈالا اوراس کودھویا۔ پھردائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور مضمضہ کیا اور استشاق کیا۔ پھر اپنے چہرے کوئین مرتبہ دھویا پھر مرسر پرمسے کیا پھر دونوں پاؤں کوئین مرتبہ نخفوں تک دھویا۔ پھر کہا کہ حضور عظیمیتے نے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضوکرے پھر دورکعت نماز پڑھے اوردل میں ادھرادھر کا کوئی خیال نہ آئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوجائیں گے (ب) آپ نے فرمایا عمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔ ہرآ دمی کے لئے وہ ہے جواس نے نیت کی (ج) آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اوراس کا مردہ (چھلی) حال ہے۔

# (١٥) ويستوعب رأسه بالمسح (١١) ويرتب الوضوء فيبتدأ بما بدأ الله تعالى بذكره

الدية : ول ساراده كرن كانام نيت باورزبان سي بول لي بهرب

(۱۵) پورے سرکامسے کرنا۔

(۱) حدیث میں ہے عن عبد الله بن زید عن وضوء النبی عَلَیْ الله بن دیده فی الاناء فمسح برأسه فاقبل بیده و الدب بها (الف) (بخاری شریف، باب سے الرأس مرة ص ۳۲ نمبر ۱۹۲۳) (۲) ابوداؤد، باب صفت وضوء النبی عَلَیْ می ۱۲ نمبر ۱۱ افید تصریح و الدب بها (الف) (بخاری شریف، باب سے الرأس مرة ص ۳۲ نمبر بر سے فرمایا (۳) اگر نئے نئے پانی ہے تین مرتبہ سے کریں تووہ دھونا ہوجائے گاسے باتی نہیں رہے گا۔ دھونے کے اعضاء میں تین مرتبہ دھونیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سے تین مرتبہ نئے نئے پانی سے کریں تو موضوع ہی بدل جائے گا۔ اس لئے ایک ہی مرتبہ کے کریا تنہیں ہے۔

نوں جن احادیث میں تین مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے وہ ایک ہی پانی سے پورے سرکو گھیرنے کے لئے تین مرتبہ کیا گیا ہے۔اور بیتو ہم بھی کہتے ہیں کہایک پانی سے ہاتھ کو تین مرتبہ سر پر پھیرا جائے تا کہ اچھی طرح پورے سر پرسے ہوجائے۔

الم مثافعی فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ کرے اور تینوں مرتبہ نیا پائی لیناسنت ہے۔ ان کا استدلال اس مدیث ہے و مسح رأسه ثلاثا (ابوداؤد، باب مفة وضوء النبی الله صلائی المبرے ۱۰) ف مسح برأسه فاقبل بهما وادبر بدء بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الی قفاۃ ثم ردهما حتی رجع الی المکان الذی بدء منه و غسل رجلیه (ب) (مسلم شریف، باب آخر فی صفة الوضوء ۱۳۳۵ نمبر قفاۃ ثم ردهما حتی رجع الی المکان الذی بدء منه و غسل رجلیه (ب) (مسلم شریف، باب آخر فی صفة الوضوء ۱۳۳۵ نمبر ۱۳۳۵) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ تین مرتبہ کرے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ بیسب احادیث میں ایک ہی پائی ہے استعاب کے لئے گئ مرتبہ کی باہے جس کے قائل ہم بھی ہیں۔

لغت يستوعب: گيرے، احاطه كرے

نو مس کے لئے نیا پانی لیناسنت ہے۔

يج ومسح بوأسه بماء غير فضل يده (مسلم شريف، باب آخر في صفة الوضوء ص١٢٣ نبر٢٣٧)

(١٦) ترتيب ے وضوكرے، يس و ہال سے شروع كرے جس كواللدنے يہلے ذكر كيا ہے۔

اللہ نے قرآن کریم میں پہلے چہرے کو پھر ہاتھ کو پھر مر پڑسے کرنا پھر پاؤں کو دھونا ذکر کیا ہے تواسی ترتیب سے وضوکر ناسنت ہے۔اس کے خلاف کریگا تو وضو ہوجائیگا لیکن سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

(۱) قرآن نے جس ترتیب سے اعضاء وضوء کو ذکر کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس لئے اس ترتیب سے وضو کرناسنت ہے (۲)

حاشیہ: (الف) آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر پرسے کیا اس طرح کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے سے آگے کیا پھر آگے سے پیچھے کیا (ب) آپ نے سر پرسے فرمایا اور ہاتھ کو پیچھے سے آگے کیا چردونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے اور سرے الگلے جھے سے شروع کیا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے پھران کو واپس لوٹایا یہاں تک کہ اس مقام تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور یا وَں کو دھویا۔

#### (٤١) والتوالي (٨١) وبالميامن.

تقریباتمام احادیث میں ای ترتیب سے اعضاء دھوتا نذکور ہے جس ترتیب سے قرآن میں ذکر ہے۔ اس لئے حضور کی مواظبت کرنے سے ترتیب سنت ہے (۳) اذاقہ تم الی الصلوۃ فاغسلوا وجوهم الآیۃ میں فاغسلوا کی ف تعقیب کے لئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے لئے کھڑے ہوت و پہلے چرہ دھو وجب کھڑے ہوف اور چرہ دھونے میں ترتیب ہوئی توباقی اعضامیں بھی ترتیب ہوئی چاہئے اس لئے وضومیں ترتیب سنت ہے۔ لیکن میرتیب واجب نہیں ہے جیسا کہ امام شافع نے فرمایا کیونکہ (۱) اوپر کے دلائل سنت پر دلالت کرتے ہیں وجوب پر نہیں (۲) حضرت علی نے فرمایا تھا میا اب الی اذا اتحمت و ضوئی بای اعضائی بدأت (الف) (دارقطنی ، باب ماروی فی جواز تقذیم عنسل الیدالیسری علی الیمنی جوال ص۹۲ مدیث نمبر ۲۸۹ رسنن للیمقی ، باب الرخصة فی البدائة بالیسارج اول ص۹۲ مدیث نمبر ۲۸۹ رسنن للیمقی ، باب الرخصة فی البدائة بالیسارج اول ص۹۲، نمبر ۲۸۹ رسنوں کی جواز تقذیم

فائدة امام شافعي بجيلے دلاكل كى وجه سے ترتيب واجب قرار ديتے ہيں۔جواب كرركيا۔

(١٤) ييدري كرنا

لینی ایک عضو کودھونے کے بعد فورادوسراعضودھوئے ایسانہیں کہ دوسراعضودھونے میں بہت دیر کردے یہاں تک کہ پہلاعضو خشک ہو جائے۔

نوك التوالى كاجمله بعض تشخول مين نہيں ہے۔

(۱) تمام احادیث میں ذکر ہے کہ آپ نے پدر پاعضاء دھوئے ہیں۔ ایسانہیں ہوا کہ ایک عضودھوکر بہت دیر کے بعددوسراعضودھویا اس لئے پدر پدھونا بھی متحب ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے دیر ہوجائے توسنت کی اوائیگی میں فرق نہیں آئے گا(۲) اثر میں ہے ان عبد اللہ بن عسم بال بالسوق ثم توضاً و عسل و جهه و مسح برأسه ثم دعی لجنازة لیصلی علیها حین دخل المسجد فمسح علی خفیہ ثم صلی علیها (مؤطاامام مالک، باب ما جاء فی المسح علی انتقان ص۲۲) اس اثر میں مسح علی انتقان بعد میں کیا جس سے معلوم ہوا کہ تمام اعضاء کا پیدر پدھونا ضروری نہیں ہے۔

(۱۸) دھونے کودائیں طرف سے شروع کرنا (متحب ہے)

وقال النبى عَلَيْكُ لام عطية فى غسل ابنته ابدأ ن بميامنها ومواضع الوضوء منها (ب) بخارى شريف، باب التيمن فى الوضوء والنبى عَلَيْكُ والمورة فى شانه كله، وقال النبى عَلَيْكُ لام عطية فى غسل ابنته ابدأ ن بميامنها ومواضع الوضوء منها (ب) بخارى شريف، باب التيمن فى الوضوء والنسل ص ٢٩ نمبر ١٦٨/١٦٨) ان احاديث كى بنايردا كين جانب سے وضوكر نامستحب بے اور بعض حضرات نے اس كوسنت كها ہے۔

النيمن : دائين جانب سيشروع كرنا-

حاشیہ: (الف) مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر میں اپناوضو پورا کرلوں تو کس عضو ہے وضو شروع کروں۔ (ب) آپ کودائیں جانب سے شروع کرنا اچھا لگتا تھا جوتا پہنے میں ،کنگی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور ہر چیز میں۔ آپ نے ام عطیہ سے فر مایا پی بیٹی کے شمل کے سلسلہ میں کہ اس کی دائیں جانب سے شمل شروع کرنا اور اس کے وضو کے مقابات کو بھی دائیں جانب سے شروع کرنا

## (١٩) ومسح الرقبة (٢٠) والمعانى الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين.

(١٩) گردن كامسح كرنا (مستحب،

(۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى عَلَيْ قال من توضاً ومسح بيديه على عنقه وقى الغل يوم القيامة (الف) (الخيص الحير ،باب سنن الوضوء ج اول ٣٣٥ رشرح احياء العلوم للعلامة الزبيدى ج دوم ١٣٦٥ رباب كيفية الوضوء ،اعلاء اسنن ج اول ١٠٥٠ (١٤) عن ليث عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده انه رانى رسول الله عَلَيْنَ بمسح راسه حتى بلغ القدال ومايليه من مقدم العنق (منداحم ،باب حديث جد الله عالم على ، جرائع ، ما ١٥٥ ، نبر ١٥٥١) ان احاديث معلوم بواكم كردن كامسح كرنام تحب ب

مصنف ؒ نے چودہ منتیں بیان کی (۱) تین مرتبہ گؤں تک ہاتھ دھونا (۲) وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا (۳) مسواک کرنا (۴) کلی کرنا (۵) ناک میں پانی ڈالنا (۲) دونوں کا نوں کا مسح کرنا (۵) ڈاڑھی کا خلال کرنا (۸) انگلیوں کا خلال کرنا (۹) تیں تین مرتبہ اعضاء کو دھونا (۱۰) پاکی کی نیت کرنا (۱۱) پورے سرکامسے کرنا (۱۲) وضوکو ترتیب سے کرنا (۱۳) دائیں جانب سے شروع کرنا (۱۳) پودر پے کرنا۔ ادر مستحب ہے گردن کا مسح کرنا

و سنن اور مستجات اور بھی ہیں۔

## ﴿ نواقض كابيان ﴾

ضروری نوٹ المعانی الناقضة: وضوتو ڑنے والی چیزیں، جن نجاستوں کے نکلنے یا داخل ہونے سے وضوثوٹ جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ (۲۰) وضوکو تو ڑنے والی ہروہ چیز ہے جو بیثاب یا پاخانہ کے رہتے سے نکلے۔

(۱) آیت میں ہے او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (ب) (آيت الا سورة المائدة ۵) پاغاند کرنے کی وجہ سے پيثا باور پاغاند کرائے سے پيثا باور پاغانداور جو پھ نظے گاس سے وضولوٹ جائے گا۔

آیت سے اس کا پت چلا (۲) مدیث میں ہے عن صفوان بن عسال قال رسول الله علیہ پامرنا اذا کنا سفوا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیهن الا من جنابة ولکن من غائط و بول ونوم (ج) (ترمذی شریف، باب المسم علی الخفین المسافر والمقیم صحائم بر ۱۸ مرنای شریف، باب التوقیت فی المسم علی الخفین میں کا، نمبر ۱۷ ) پاغانہ، پیثاب اور جنابت پاغانہ اور پیثاب کراست سے کا کھتے ہیں اس کے جو چیزیں بھی ان دونوں راستوں سے نظے وہ ناقص وضو ہیں (س) یدونوں مقام نجاست نہیں ہیں۔ نجاست کہیں اوپر سے کھک کراتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کوئی نا پاکی اپنی جگہ سے کھک کرجم کے ظاہری جھے پر آجائے تو اس سے وضولوٹ جا تا ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جووضوکرے اور دونوں ہاتھوں سے اپی گردن پرسے کرے تو قیامت کے روزطوق سے بچایا جائے گا (ب) تم سے کوئی پا خانہ کرنے کی جگہ سے آئے یا عورتوں سے جماع کرے اور پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیم کرے (ج) آپ ہم کو تکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو اپنے موزوں کو تین دن اور تین رات تک نہ کھولیں گر جناب کی وجہ سے کھولنا ہوگا۔ اور پا خانہ، پیشاب اور نینز سے موز ونہیں کھولیں گے (البنة وضولوٹ جائے گا۔

#### (١٦) والدم والقيح والصديد

نوں یہ چیزیں پلیشاب کے رہتے ہے نکلتی ہیں (۱) پلیشاب (۲) مذی (۳) ودی (۴) منی (۵) حیض (۲) نفاس (۷) استحاضہ۔اور سید

چیزیں پاخانہ کے راہتے سے نکلتی ہیں(۱) پاخانہ(۲) ہوا(۳) پاخانہ کا کیڑا۔ان کے نکلنے سے وضوٹوٹ جائے گا۔

(۲۱) خون، پیپ اور کی لہوجب بدن سے فکے اور ایس جگہتک پہنے جائے جس کو پاکی کا حکم لاحق ہوتا ہے ( تو وضواؤٹ جائے گا)

موضع یلحقه حکم التطهیر: یه فقه کاایک محاوره ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون، پیپ وغیره جب تک بدن کے اندرہوں تو اس سے وضونہیں ٹو نتا جب تک کہ بہہ کر بدن سے باہر نہ نکل جائے اور الی جگہ نہ آجائے جہاں آسانی سے ہاتھ سے دھویا جا سکے مثلا کان کے اندر پیپ ہوتو وضونہیں ٹو نی گا۔ لیکن اگر کان کے سوراخ میں باہر کی طرف پیپ بہہ کر آجائے جہاں انگلی سے آسانی سے بو نجھا اور دھویا جا سکتا ہے تو اب وضو ٹو ٹ جائے گا۔ ناک، منه، کان، پیشاب، شرمگاہ اور پاخانہ کے اندر نا پاکی ہوتو وضونہیں ٹو ٹے گالیکن باہر کی طرف آجائے جہاں آسانی کے ساتھ انگلی سے نا پاکی کو بو نجھا اور دھویا جاستا ہے تو اب وضو ٹو ٹ جائیگا۔ کیونکہ نا پاکی الی جگہ نگل کر آگئی جہاں عنسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ انہیں مقامات کو 'موضع یلحقہ حکم التطهیر' کہتے ہیں۔

صول چوٹ کی اورخون صرف ظاہر ہوااپی جگہ ہے بہااور کھ کانہیں توضونیں ٹوٹے گا۔ اس کئے کہ صرف خون کاظہور ہوا ہے۔خون ابھی بہا نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون ناپاک ہے اوروضوتو ڑتا ہے۔ قرآن میں ہے و دما مسفو حا او لحم حنزیر فانه رجس (الف) (آیت ۱۳۵۵ ، سورة الانعام ۲) اس لئے اگر زخم پرخون ظاہر ہوا ہولیکن اپنی جگہ ہے کھ کا نہ ہوتو وضوئیں ٹوٹیگا۔ ہاں اگرخون اتنا بہدر ہاتھا کہ اپنی جگہ سے کھسک سکتا تھا کیکن باربار یونچھ دیا گیا جس کی وجہ سے خون نہ بہد سکا تو وضوٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ بہنے اور کھسکنے کے قابل خون تھا

ا گرمسلسل خون بہدر ہاہو کہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملتا ہواوراس حالت پرایک دن اورایک رات گز رگئے ہول تو اب وہ معذور کے عظم میں ہے۔اس لئے اب اس کا خون بہنے سے نماز کے وقت میں وضونہیں توٹے گا۔ کیونکہ وہ معذور ہوگیا۔

عاشیہ: (الف) بہتا ہواخون اور سور کا گوشت تو یقینا ناپاک ہے۔ (ب) آپ نے فر مایا جس کوتے ہوئی ہو یا تھے ہوئی ہو یا تے ہوئی یا نہی نگل ہواس کوواپس جانا چاہئے اور وضو کرنا چاہئے پھراپی نماز پر بنا کرنا چاہئے۔ یہ اس وقت ہے کہ درمیان میں بات نہ کی ہو۔ (ج) فاطمہ بنت جیش نے حضو و کیا تھا کیا سفہ پر)س

# اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم الطهارة (٢٢) والقيء اذا كان ملأ الفم

ر ام شافعی اورامام ما لک رحمۃ الله علیهما کے نز دیک خون، پیپ بدن سے نکلے تو و ضونہیں ٹوٹے گا۔ نائعہ امام شافعی اورامام ما لک رحمۃ الله علیهما کے نز دیک خون، پیپ بدن سے نکلے تو و ضونہیں ٹوٹے گا۔

للل (ا) غزوہ ذات رقاع میں عبادہ بن بشر کو تیر ما را اور وہ نماز پڑھتے رہے اورخون بہتار ہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ خون بہنے سے وضوئیں تو نے گا ور نہ وہ خون نکلتے ہی نماز تو ڑو ہیتے۔ روایت میں ہے کہ حتی رماہ بشلاثة اسھم ٹم رکع و سجلد ابودا وَ دشریف، باب الوضوء من المن من 17 نمبر 190) اس کا جواب ہیہ کہ بیصحا بی کا اپنافعل ہے حضور کو وضو ٹو منے کی اطلاع نہیں تھی (۲) امام شافع کے بہال خون بدن بر لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب بہا ہوگا تو خون بدن پرلگا ہی ہوگا جس سے ان کے یہاں بھی اس فعل سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کا دوسرا

استدلال بیہ ہے کہ صحابہ کو جہاد میں زخم ہوتا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔جس ہے معلوم ہوا کہ خون ناقص نہیں ہے۔ پوری تفصیل بخاری باب من لم پر الوضاء الامن المحر جین من القبل والد برص ۲۹ نمبر ۲۷ تا ۱۸۰ میں دیکھیں۔ہم جواب دیتے ہیں یا تومسلسل خون بہنے سے وہ ۔

معذور کے حکم میں تھے یا خون صرف زخم پر ظاہر ہوتا تھا بہتا نہیں تھا اور خون ظاہر ہونے سے وضو ہمارے یہاں بھی نہیں ٹو ٹما جیسا کہ او پر گزر گیا لغتے القیح: پیپ، الصدید: کچ لہو،ایسا پیپ جس میں خون کی آمیز شہو، تجاوز: ہمہد پڑے، کھسک جائے۔

(۲۲) اورقے جب کہ منہ جركے مو (تووضولوث جائے گا)

(۱) جوقے منہ جرکہ ہووہ پیٹ کے نچلے جے ہے آتی ہے جہاں غذا نجاست بن چکی ہوتی ہے۔ اور نجاست کا لکانا ناتف وضو ہے اس کے منہ جرکہ ہووہ پیٹ کے اور جوقے منہ جہاں غذا ابھی نجاست نہیں بی کے منہ جرکہ نے وضوٹوٹ جائے گا۔ اور جوقے منہ جرکر نہ ہووہ پیٹ کے اوپر کے جے ہے آتی ہے جہاں غذا ابھی نجاست نہیں بی ہوتی ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ اس لئے منہ جرکر قے نہ ہوتو اس سے وضوئیں ٹوٹے گا۔ (۲) بعض حدیث میں ہے کہ وضوٹوٹے گا اور بعض حدیث معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوقے ہوئی اور آپ نے وضوئیں فرمایا تو بیا حادیث اس پر محمول کی جائیں گی کہ جس میں وضوکیا وہ منہ جرکر منہ تھی اور جس میں وضوئیا وہ منہ جرکر نہیں تھی اور جس میں وضوئیں کیا وہ منہ جرکر نہیں تھی (۳) حدیث سے عن ابسی در داء رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ علاقت قاء فتو ضا فلقیت تو بان فی مسجد دمشق فذکر ت ذالک لہ فقال صدق انا صببت لہ وضوء ہ (ب) (تر نہی شریف، باب الوضوء من التی ء والرعاف می مسجد دمشق فذکر ت ذالک لہ فقال صدق انا صببت لہ وضوء ہ (ب) (تر نہی شریف، باب الوضوء من التی ء والرعاف می مسجد دمشق فذکر ت ذالک با منہ کی حدیث گزری جس میں تھا کہ تے سے وضوٹوٹر شاہے۔ اس حدیث الوضوء من التی ء والرعاف میں منا کہ تے سے وضوٹوٹر شاہے۔ اس حدیث

حاشیہ : (پیچھےصفحہ ہے آگے ) ہے کہا اے اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ متحاضہ ہوتی ہواور پاک نہیں ہوتی ہوں۔ تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ۔ بیصرف رگ کا خون ہے اور چین تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چین ختم ہوجائے تو خون کودھو لے اور نماز پڑھ ۔ میرے باپ نے کہا کہ ہرنماز کے لئے وضوکر (الف) وضو ہر بہنے والے خون سے ہے۔ (ب) آپ نے قے فرمائی پھروضوکیا۔ پس میں نے ثوبان سے دمشق کی مجد میں ملا قات کی اور وضوکا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا ہے۔ میں نے حضور اسے کے وضوکا یائی بہایا تھا۔

# (٢٣) والنوم مضطجعا او متكأ اومستندا الى شيء لو ازيل لسقط عنه والغلبة على العقل

سے معلوم ہوا کہ تی سے وضوانوٹ جائے گا۔

امام شافع اور امام مالک فرماتے ہیں کہ قے سے وضوئیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے قے کی اور وضوئیں کیا۔ان کی دلیل بیاثر

ہے۔عن المحسن قال لیس فی المقلس وحدوء (مصنف عبدالرزاق، باب الوضوع من التی والقلس ، جاول، میں ۱۳۸۸، نبر ۱۳۸۵) ہم

جواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ بھر کم قے شہو۔ یا منی پھر کر چوگر فور کی طعد می وضوئیں کیا بعد میں وضوکیا ہوگا اگر چہ وضوٹوٹ گیا تھا۔

ہواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ بھر کم قے شہو۔ یا منی پھر کر چوگر فور کی طعد می وضوئیا ہوگا اگر چہ وضوٹوٹ گیا تھا۔

ہواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ بھر کم قے شہو۔ یا منی پھر کر چوگر فور کی طعد میں وضوکیا ہوگا اگر چہ وضوٹوٹ گیا تھا۔

ہواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ بھر کم آپ کی کہ اور اور قطنی میں میں میں میں کہ ہو تھا کہ بھر کہ اس کہ اس کے کہ بھر منہ کے بیانی کی طرح پاک ہوتا کے اور عقل کا مغلوب ہونا ہے ہوشی کی وجہ سے اور جنون کا ہونا (ان چیز وں سے وضوٹوٹ جا تا ہے)

وجہ سے اور جنون کا ہونا (ان چیز وں سے وضوٹوٹ جا تا ہے)

العامل بدہ کہ گہری نیندے یا پاکل پنے سے عقل زائل ہوجاتی ہے اور یہ پیڈیس چانا ہے کہ اس حالت میں ہوانگی یا ٹیس آنگی۔ اس کے عقل زائل ہوتے ہی ہوا نگلے اور وضوئو نے کا تھم لگا دیا جاتا ہے۔ ای کواسر خاء مفاصل کتے ہیں کہ تمام رکس وصلی ہوگئیں لیکن اگر نیند گہری نہ ہوا بھی ہو تین اس کے کہرونہ ہوں ہو تھی ہو تین اس کے ہوان سے ہوا نگلے اور وضوئو نے کا تھم ہیں الم کئی سے اس کے ہوانگی میں مالی کس کے کروٹ کے بل یا تکید لگا کریا تھی۔ اس لئے وضوئو نے کا تھم ہیں اللہ عند قال قال رسول اللہ علی اللہ قال اللہ علی من نام فلیتو صا کرائے ہیں۔ اس لئے وضوئو نے جائے گا (۲) ہو بیت میں ووثوں تم کے جوت ہیں۔ اس لئے وضوئو نے جائے گا (۲) ہو بیت میں اللہ عند قال قال رسول اللہ علی اللہ عند قال اللہ علی من نام فلیتو صا کرائے اللہ عند قال اللہ علی من نام مصطبعا فاند اذا واکر دیا ب فی الوضوء کی الزموم میں مصطبعا فاند اذا واصطبح میں اللہ عند مفاصلہ (ب) (تر فری شریف، باب الوضوء کی الزموم کی الزموم کی الزموم کی کہری نیز موتے نے وضوئو نے گا۔ بکی نیز ہوتو وضوئیں ٹوئے گا۔ اس کی دلیل بی حدیث ہے عن انس قال کان اصحاب رسول اللہ عالیہ میں میں میں میں گہری نیز میں میں میں ہوائے جس میں ہوائے جس میں گہری نیز ہوتی وضوئیں ٹوئے گا۔ الزموء میں الزم ، نمبر ۲۸ ) اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ بیٹھ یارکوع یا بجدے میں سوجائے جس میں گہری نیز نہیں ہوتی تو وضوئیں ٹوئے گا

حاشیہ : (الف) ہواکورو کے والی چیز آتکھیں ہیں (یعنی بیدار آتکھیں) پی جوسو گیااس کووضو کرنا چاہے (ب) آپ نے فرمایا وضوئیں واجب ہے گر جو کروٹ پر سوے۔اس لئے کہ جب کروٹ پرسوتا ہے تواس کے جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں (تو ہوا نُظِیُّتی ہے) (ج) صحابہ کرام عشاء کا انظار کرتے رہتے یہاں تک کہ نیند سے جھو نکے کھانے لگتے پھرنماز پڑھتے اوروضوئیں کرتے۔

## بالاغماء والجنون (٢٣) والقهقهة في كل صلوة ذات ركوع و سجود.

نوے بہوشی اور جنون میں بھی عقل زائل ہوجاتی ہے اس لئے وضواؤٹ جائے گا

اصول زيلان عقل سے وضواو مناہے۔

فع أصطبح: پہلو کے بل سونا، کروٹ کے بل سونا۔ الاغماء: بی ہوشی ہونا۔ الجنون: پاگل بن ہونا

(۲۳) قبقهه مارکر بنسنارکوع سجدے والی نماز میں (تواس سے بھی وضوٹوٹ جائے گا)

تری رکوع مجدے والی نماز کی قیداس لئے لگائی کها گرنماز جناز ہیں فہقہہ مار کر ہنسا تو وضونہیں ٹوٹے گا۔ صرف نماز ٹوٹے گ

قبقہ مارکر بینے سے بدن سے کوئی نجاست نہیں نگلتی ہے اس لئے قیاس کا تقاضابیہ ہے کہ وضونہ ٹوٹے۔ چنا نچیا کثر ائمہ کے نزو یک قبقہ م سے وضونہیں ٹوٹنا ہے۔ لیکن چونکہ ضعیف حدیث سے وضوٹوٹنا ثابت ہے اس لئے امام ابو حنیفہ تضعیف حدیث پر بھی عمل کر کے وضوٹو منے کے قائل ہیں۔

مدیث بین به النبی عُلَیْت کان یصلی بالناس فدخل اعمی فتر دی فی بئر کانت فی المسجد فضحک طوائف من کان خلف النبی عُلیْت فی صلواتهم فلما سلم النبی عُلیت امر من کان ضحک ان یعید وضوئه و یعید صلواته (الف) (سنن الیمقی، باب ترک دالوضوء من القیقیة فی الصلوة، جاول، ص۲۲۷، نمبر ۱۸۸ ردار قطنی، باب احادیث القیقیة ص صلواته (کان مر۱۲۸) اس حدیث سے ثابت بواکرز ورسے بیننے سے نماز تو تو لے گی، کی کیکن وضویکی تو بائے گا۔

نوك آسته بننے سے صرف نماز ٹوٹے گی اور تبسم سے پچھنیں ٹوٹے گا۔

فائدہ چونکہ قبقہہ سے وضوٹا ثنا خلاف قیاس ہےاس لئے دوسرے ائمہ کے نز دیک اس سے وضونہیں ٹو ٹتا ہے۔

ور عن جابر قال یعید الصلو ۃ ولا یعید الوضوء (سنن تلیم تقی، باب ترک الوضوء من القہقبہۃ فی الصلو ۃ ، جے اول ،ص ۲۲۵ ،نمبر ۲۷۳ ) صحاح ستہ میں قبقیہ والی حدیث نہیں ہے۔

الت القبقبة : اليى بنى جو پروس والے سن لے، طحک : اليى بنى جوخود سنے، تبسم : اليى مسكرا مث جوند پروس والے سنے نداس كى آواز خود سنے ۔ آواز خود سنے ۔

فلاص وضوتوڑنے والی چیزیں پانچ طرح کی ہیں(۱)سبیلین سے پکھ نکلے(۲)بدن کے کس بھی جھے سے نجاست نکلے(۳)منہ سے قے نکلے(۴)عقل زائل ہوجائے(۵) قبقہہ مارکر ہنے۔

حاشیہ: (ب) حضور صحابہ کونماز پڑھارہے تھے کہ ایک نابینا داخل ہوئے کہ مجد کے کئویں میں گرگئے تو صحابہ کے کچھلوگ ہنس پڑے جوحضور کے پیچھے نماز میں تھے۔ پس جب آپ نے سلام پھیرا تو تھم دیا کہ جو بننے ہیں وہ وضولوٹائے اور نماز لوٹائے نوٹ : قبقہہ سے نماز ٹوٹے کے سلسلے میں امام ابوحنیفہ نے قیاس چھوڑ کر ضعیف حدیث پڑئل کیا اور احتیاط پڑئل کیا۔ حضرت کا بیکمال تبقوی ہے۔ خدار حمت کندایں عاشقان پاک طینت را

## (٢٥) وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن (٢٦) وسنة الغسل ان

## ﴿عُسل كِفرائض كابيان ﴾

(۲۵) عنسل کے فرض (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا (۳) پورے بدن کودھونا ہے۔

(۱) اصل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا ہے کہ ایک بال برابر بھی ختک نہ رہ جائے۔ اور منہ اور ناک کے حصے بھی بدن کے باہر کے حصے شار کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کر وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے (۲) آیت میں ہے وان کستہ جنب فساطھ وا (آیت ۲ ، سورة المائدة ۵) آیت میں ہے کہ جنابت کی حالت میں خوب خوب پائی حاصل کر واور بیاس وقت ہوسکتا ہے کہ کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کر ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ اس لئے کلی کر نا اور ناک میں پانی ڈالنا خسل میں فرض ہیں (۳) حدیث میں ہے عین علمی قال ان رسول الله عَلَیْ ہُنچایا جائے۔ اس لئے کلی کر نا اور ناک میں بانی ڈالنا خدا من النار (الف) (البوداؤو شریق، باب فی الخسل میں البخابۃ ص ۲۸ نمبر ۲۸۹) معلوم ہوا کہ ایک بال برابر بھی خسل میں خشک رہ جائے تو عسل نہیں ہوگا اس لئے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ (۲) عین ابسی ہو یو ق ان النبی عَلَیْ جعل المضمضة و الاستنشاق للجنب ٹلاٹا فریضہ آرسن دار قطنی ، باب ماروی فی مضمضة والاستنشاق فی عنسل البخابۃ جاول ص ۱۲ انمبر ۲۰۰۳)

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالناسنت ہیں۔ کیونکہ احادیث سے پیۃ چاتا ہے کہ آپ خسل میں وضوکرتے تھے اوروضو میں مضمضہ اوراستشاق سنت ہیں۔ اس لیے خسل میں سنت ہوئے۔ دارقطنی میں دوسری حدیث ہے سن رسول السلسہ عالیہ الاستنشاق فی المجنابة ثلاثا (جاول ہم ۱۲ انمبر ۱۰۴۱) اس سے وہ سنت ثابت کرتے ہیں۔ امام مالک ؒ کے نزدیک کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا خسل میں بھی فرض ہے۔

#### ﴿ عنسل كى سنتون كابيان ﴾

(۲۲) عنسل کی سنتیں میہ ہیں (۱) عنسل کرنے والا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے (۲) اور اپنی شرم گاہ کو دھوئے (۳) اور نجاست کو زائل کرے اگر اس کے بدن پر ہو(۴) پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے مگر پاؤں ابھی نہ دھوئے (۵) پھر اپنے سر پر پانی بہائے (۲) اور پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے (۷) پھراس جگہ سے الگ ہوجائے (۸) پھر دونوں پاؤں کو دھوئے۔

ی یا تھ کام ای ترتیب سے سنت ہیں۔ پاؤں پہلے اس لئے ندوھوئے کے مسل کا پائی پاؤں کے پاس جمع ہوگا اور پاؤں کونا پاک کردےگا۔
اس لئے اس کواخیر میں دھوئے۔ البتہ پائی پاؤں کے پاس جمع نہ ہوتا ہوتو پہلے بھی پاؤں دھوسکتا ہے۔ صدیث میں ای ترتیب سے ان سنتوں کا
ذکر ہے۔ عن عائشة قالت کان رسول الله ﷺ اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفوغ بيمينه على شماله
فيغسل فرجه شم يتوضأ وضوء ٥ للصلوة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے جنابت ہے ایک کے برابر بھی چھوڑ دیا اور نہیں دھویا تو اس کے ساتھ آگ ہے ایسانیا کیا جائے گا۔ یعنی عذاب دیا جائیگا (ب) حضور کے مضمضہ اور استنشاق کو جنبی کے لئے تین مرتبہ فرض قرار دیا (ج) حضور کے جنابت میں تین مرتبہ استنشاق کوسنت قرار دیا۔ يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة ان كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوئه للصلوة الا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وعلى سائر بدنه ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه (٢٧)وليس على المرأة ان تنقض ضفائرها في الغسل اذا بلغ الماء

استبر أحفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه (الف)مسلم شريف، باب صفة عسل البحابة ص ١٣٥ نمبر ١٣٥ ) ال حديث مع ترتيب كرماته سنتيل ثابت موئى ص ١٣٥ نمبر ١٣٥ ) ال حديث مع ترتيب كرماته سنتيل ثابت موئى

نجاست پہلے اس لئے زائل کرے تاکہ پورے بدن پر پھیل کر بدن کو اور ناپاک نہ کرے۔ اس لئے عنسل کے شروع میں نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے اگر بدن پرنجاست ہو۔

> الت فرج: شرمگاہ، یفیض: بدن پر پانی بہائے یتنحی: نحی ہے شتق ہے، ایک کنارے ہوجائے، ہے جائے۔ (۲۷) عورت پڑ ہیں ہے کفسل میں اپنے جوڑے کو کھولے اگر پانی بال کی جڑ میں پہنچ جائے۔

فائدہ بعض ائمہ کے نز دیک بال کی جڑتک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ان کا استدلال حدیث ۳۳۰ ہے ہے۔

ضروری ہے تب غسل ہوگا۔اگر جوڑانہیں کھولااور پانی جڑتک نہیں پہنچا تو عورتوں کاغسل نہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضور جنابت کا عشل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے ادرشرم گاہ دھوتے۔ پھر نمازی طرح وضو کرتے بھر پانی لیے ادرانگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے یہاں تک کہ جب دیکھتے کہ بھیگ گئے ہیں تو تین لپ سر پر پانی ڈالتے پھر پورے بدن پر پانی باتھ بھر دونو یا ڈل دھوتے (ب) امسلم قرماتی ہیں میں نے کہایار سول الشعافی میں عورت ہوں سر پر جوڑ ابائدھتی ہوں کیا اس کو جنابت کے شل کے لئے کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہتمہارے لئے کافی ہے کہ اپنے سر پر تین لپ (پانی) ڈال لوپھر اپنے اوپر پانی بہالواور پاک ہوجاؤ (ج) پھراپنے سر پر پانی بہاواور خوبہاں تک کہ سرکے جوڑے میں پہنچ جائے۔

اصول الشعر (٢٨) والمعانى الموجبة للغسل انزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة (٢٩) والتقاء الختانين من غير انزال المني.

عقض : نقض ہے کھولنا، ضفائر : ضفیرة کی جمع جوڑا۔

﴿ عُسل واجب ہونے کے اسباب ﴾

(۲۸) عنسل واجب کرنے والے امور (۱) منی نکلنا کودکر شہوت کے ساتھ مرد سے اور عورت ہے۔

(۱) منی کودکراور شہوت سے نکے تو عسل واجب ہوگا لیکن بغیر شہوت کے نکے جیسے جریان کے مرض میں ہوتا ہے تو عسل واجب نہیں ہوگا صرف وضوئو نے گا(۲) عدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ عن علی رضی الله عنه قال له رسول الله علیہ الله علیہ اذا رأیت الممذی فاغسل ذکرک و تو ضأ وضو نک للصلوة فاذا فضخت الماء فاغتسل (الف) ابوداؤدشریف، باب فی المذی استمبر ۲۰۱۲) منداحم میں یوں عبارت ہے اذا حذفت فاغتسل من المجنابة و اذا لم تکن حاذف فلا تغتسل (ب) (منداحم علی استمبر ۲۰۱۷) منداحم میں یوں عبارت ہے اذا حذفت فاغتسل من المجنابة و اذا لم تکن حاذف فلا تغتسل (ب) (منداحم علی بن ابی طالب، ج اول، ص ۱۲ الم منداحم میں کودکر نکے تو عسل کرو۔ اور بیشہوت کے ساتھ نکلنے میں ہوتا بن ابی طالب، ج اول، ص ۱۳ کا میک کودکر نیک وجہ ہے کہ نی کودکر نیک وجہ سے پائی کو جہ سے پائی کودکر تیکی ہوجائے اور نکلتے وقت ندلذت ہواور نہ کود ناہواور ودی کی طرح نکے تو ظاہر ہے کہ اس میں منی کی خصوصیت ندر ہی اس لئے اس کے سے عسل واجب نہ ہوگا۔

فاكرة امام شافعي فرمات بين كمني بغيرلذت اوركودن يجبى فكلي توعسل واجب موكار

وه فرماتے ہیں کہ عام احادیث میں کودنے اور شہوت کے ساتھ نکلنے کی قیرنہیں ہے۔جیسے انسما الماء من الماء (ج) (مسلم شریف ، باب بیان ان الجماع کان فی اول الاسلام یوجب الخسل ص ۱۵۵ نمبر ۳۳۳) اس لئے شہوت کے بغیر بھی منی نکل جائے تو عسل واجب ہوگا۔
عورت کی منی نکل جائے تو اس پر بھی عسل لازم ہوگا۔ دلیل حدیث میں ہے عین ام سلمة ... فهل علی المو أة من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله عُلَيْتُ نعم اذا رات الماء (یعنی المنی) (د) (مسلم شریف، باب وجوب الخسل علی المرأة بخر وج المنی منصاص ۱۵۵ نمبر ۱۳۳۳)

فائدہ امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک منی مقام سے جدا ہوتے وقت شہوت ند ہوتو عسل واجب نہیں۔اور امام ابو یوسف کے نزدیک منی مقام سے جدا ہوتے وقت شہوت ند ہوتب غسل واجب نہیں ہوگا۔

(۲۹) مرداورعورت کی شرمگاہوں کے ملنے سے منی کے انزال کے بغیر۔

حاشیہ: (الف)حفرت علیٰ سے حضور کے فرمایا ایبا نہ کرو۔ اگر نہ ی دیکھوتو اپنے عضونحضوص کو دھولوا ورنماز کے وضو کی طرح وضو کرو یس پانی کود کر نکلے تو وضو کرو ایس پانی کود کر نکلے تو وضو کرو ایس بانی کود کر نکلے تو مختل کرو (ب) اگر پانی کود کر نکلے تو جنابت کا عشل کرو اور اگر کود کرنہ نکلے تو عشل نہ کرو۔ (ج) منی نکلے تو عشل واجب ہے (د) ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور کے بچھا کہ کیا عورت پر عشل ہے جب احتلام ہوجائے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جب کہ نمی دیکھے۔

#### ( · m) والحيض والنفاس.

تری عورت کے فرج داخل میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کواہل عرب ختنہ کرتے تھے بیٹورت کے ختنہ کی جگہ ہے۔اس مقام تک مرد کے ختنہ کی جگہ یعنی حثنہ داخل ہوجائے توعنسل واجب ہوجائے گا۔ جا ہے منی کا انزال نہ ہوتب بھی۔

(۱) جگہ کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے پیٹنیں چلے گا کہ منی نگلی یا نہیں نگلی۔ اس لئے سب انزال کو انزال کی جگہ پررکھ کرخشل واجب ہو جائے گا (۲) جدیث میں ہے کہ شروع اسلام میں بیتھا کہ جب تک منی نہ نگلے تب تک خسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ اور بیصدیث مشہورتھی انما الماء مسلم شریف، باب بیان ان الجماع کان فی اول الاسلام لا یو جب الخسل الا ان ینزل المنی و بیان نیخ وان الغسل یجب بالجماع ص ۱۵۵ نمبر ۱۳۳۳) کیکن بعد میں بیتھ منسوخ ہو گیا۔ اور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ صرف جماع کرنے سے خسل واجب ہوجائے گا۔ چا ہے منی کا خروج نہ ہوا ہو۔ او پر بی کے باب میں بیصدیث ہے عن عائشہ قال رسول الله علیہ الاربع و مس منی کا خروج نہ ہوا ہو۔ او پر بی کے باب میں بیصدیث ہے عن عائشہ قال رسول الله علیہ الاربع و مس المخت ان فقد و جب الغسل (الف) (مسلم شریف باب بیان ان الجماع الی ص ۱۵ انمبر ۱۳۳۹) بین منسوخ کے سنلے و بر کی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تفصیل اس طرح ہے ان ابسی بن کعب اخبرہ ان رسول الله علیہ اس الم میں منسوخ کے سندہ فی اول الاسلام لقلة الثیاب ثم امر بالغسل و نھی عن ذلک (ابوداود، باب فی الاکسال نمبر ۱۳۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ص فی قدی عائش الم بیات واجب ہوگا چا ہے انزال نہ ہوا ہو۔

(۳۰) حیض اور نفاس (سے عسل واجب ہوگا)

المحيض المحيض عن المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله (ب) قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله (ب) المستزلة النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله (ب) (آيت ٢٢٢، سورة البقرة ٢) آيت مين اشاره م كه عائشة أن امرأة سألت النبي عَلَيْتِ عن غسلها من المحيض ؟ فامرها كيف تغتسل قال خذى فوصة من مسك فتطهرى بها النبي عَلَيْتِ عن غسلها من المحيض ؟ فامرها كيف تغتسل قال خذى فوصة من مسك فتطهرى بها النبي النبي عَلَيْت باب استمال المغتملة من الحيض وصة من مسكم شريف، باب استمال المغتملة من الحيض فرصة من ممكن فرصة من مسكم فرصة من مسكم فرصة من مسك فرصة من المختملة من الحيض فرصة من ممكن فرصة من ممكن فرصة من مكن المرأة نفسها اذا تطهر عن من المحيض و المحيض

نفاس: بھی چین کے درجے میں ہاس لئے چین ہی کہ تمام دلائل سے نفاس میں بھی عسل کرنالازم ہوگا (۱) البتہ ایک حدیث متدرک حاکم نے ذکری ہے جو کنز العمال میں ہے عن معاقب عن النبی قال اذا مضی للنفساء سبع ثم رأت الطهو فلتغتسل ولتصل حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں شعبوں (یعنی شرمگاہ) پر بیٹے جائے اور ختنہ عورت کے فرج داخل سے بل جائے تو عسل واجب ہے (بالگیف کی چیز ہے) تو چین کی حالت میں عورت سے الگ رہا کرو ہے (بالگیف کی چیز ہے) تو چین کی حالت میں عورت سے الگ رہا کرو ادان سے قریب نہ ہوجب تک کدوہ پاک نہا جائیں۔ پس جب خوب پاک ہوجا کیں تواس مقام میں جماع کو جہاں اللہ نے تھم دیا ہے۔ (ج) ایک عورت نے صور سے حیض سے شل کے بارے میں سوال کیا تو ان کو تھم دیا ہے در کا یا مشک کا چھاہا لواور اس سے پاکی عاصل کرو (الف) حضرت معاقب مرفوعاروایت ہے کہ جب نفاس والی عورت کے میات دن گزرجائے کھر پاکھ کی کھی تو عشل کرے اور نماز پڑھے

# (٣١) وسن رسول الله عُلِيله الغسل للجمعة والعيدين والاحرام وعرفة (٣٢) وليس في

(الف) (متدرک للحاکم، کتاب الطهارة، ج اول، ص ۲۸۴، نمبر ۲۲۲ رسنن للبیحقی، باب النفاس ۵۰۵، نمبر ۱۲۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفساء بھی خون ختم ہونے کے بعد غسل کرے گی۔

# ﴿سنن عنسل كابيان ﴾

(۳۱) سنت قرار دیا حضور کے خسل کو (۱) جمعہ کے لئے (۲) عیدین کے لئے (۳) احرام کے لئے (۴) عرفہ کے لئے ۔ان دنوں میں عسل کرنا سنت ہے۔

(۱) عدیث میں ہے عن ابسی سعید الحدری ان رسول الله علیہ النصوری المحمعة واجب علی کل محتلم (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی الخسل یوم الجمعة ص۵۵ نمبر ۳۵ (۲) عن سمر ق قبال قبال دسول الله علیہ من توضاً فبھا و نعمت ومن اغتسل فھو افضل (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی الرخصة فی ترک الخسل یوم الجمعة ص۵۵ نمبر ۳۵ مسلم شریف، تاب الجمعة ص ۵۵ نمبر ۲۵ مسلم شریف، باب فصل من استمع وانصت فی الخطبة ، ص ۲۸۳ ، نمبر ۸۵۷ ) ان دونول قتم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن پہلے خسل واجب تھا اب منسوخ ہوکرسنت باقی رہا۔

فائدہ امام مالک کے نزویک پہلی حدیث کی وجہ سے جمعہ کے دن عسل واجب ہے۔

عيدين كے ليعسل سنت ہونے كے لئے حديث بيہ عن ابن عباسٌ كان رسول الله عَلَيْكَ يعتسل يوم الفطر و يوم الاضحى (ج)دوسرى حديث بين ويوم عرفة كے (ابن ماجه، باب ماجاء في الاغتسال في العيدين ص١٨٦، نمبر١٣١٥)

(۳۲) اور مذی اورودی تکلنے سے خسل نہیں ہے۔ان میں وضووا جب ہے۔

(۱) مذى اور ودى منى نہيں ہيں اور نہ وہ كود كر نكلتے ہيں۔ اس لئے ان دونوں كے نكلتے سے عسل واجب نہيں ہے صرف وضو واجب ہوگا (۲) مديث ميں ہے عن على ابن طالب ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله عَلَيْتِ فسأله عن المذى يخرج من الانسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله عَلَيْتِ توضأ وانضح فرجك (٥) (مسلم شریف، باب المذى ص١٣٣ نمبر

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جعد کاغنسل بالغ پرواجب ہے (ب) آپ نے فرمایا جس نے وضو کیا تو بہت اچھا کیااور جس نے غنسل کیا تو وہ انفغل ہے (ج) آپ عیدالفطراورعیدالاضخی کے دن غنسل فرمایا کرتے تھے (و) زیدین ثابت نے آپ کو دیکھا کہانہوں نے احرام کا کپڑاا تارااورغنسل فرمایا کرتے تھے (و) زیدین ثابت نے آپ کو دیکھا کہانہوں نے احرام کا کپڑاا تارااورغنسل فرمایا کرتے تھے (و) زیدین ثابت نے آپ کو دیکھا کہانہوں نے احرام کا کپڑاا تارااورغنسل فرمایا کرتے تھے (و) زیدین ثابت نے آپ کو دیکھا کہانہوں نے احرام کا کپڑاا تارااورغنسل فرمایا کہانہوں نے احدام کا کپڑاا تاراورغنسل فرمایا کہانہوں نے احدام کا کپڑاا تاراورغنسل فرمایا کے احداد کیا تھا کہ نے انہوں نے احداد کرائے کہانہ کو کہنے کہ تارا کہ نے تھا کہ کہانہ کے انہوں نے کہانہ کہانہوں نے احداد کرائے کہانہ کرائے کہانہ کرائے کہانہوں نے نے کہانہ کرائے کہانہوں نے ک

## المذى والودى غسل وفيها الوضوء (٣٣) والطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء

۳۰۳ (۲)سالت النبی علیه عن المذی؟ فقال من المذی الوضوء و من المنی الغسل (تر فری شریف، باب ماجاء فی المنی و المذی سے معلوم ہوا کہ فری نظیرتو وضووا جب بے خسل نہیں۔ والمذی سے معلوم ہوا کہ فری نظیرتو وضووا جب بے خسل نہیں۔ ودی : بھی فذی کی طرح ایک پانی ہے۔ بلکہ فذی میں تو تھوڑی شہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی نہیں ہوتی وہ پیشا ب کے بعد نگلتی ہے۔ اس الحد ودی میں شہوت نہیں ہوتی وہ پیشا ب کے بعد نگلتی ہے۔ اس لئے ودی میں وضوئی واجب ہوگا (۲) البت عبداللہ بن عباس کا قول طحاوی شریف میں ہے۔ عن ابن عباس قال ھو المندی والمد دی والمودی والمودی والمودی والمودی والمودی والمودی والمودی فیلہ الغسل (الف) (طحاوی شریف، باب الرجل پخرج من ذکرہ المذی کیف یغسل دی والودی لا یوجبان الغسل ، حاول ، ۲۲۲۳ ، نمبر ۲۰۸)

نے المذی: بیوی سے ملاعب کے وقت تھوڑی لذت کے ساتھ عضو مخصوص سے پانی نکلتا ہے اس کو مذی کہتے ہیں۔الودی: پیشاب کرنے کے بعد جریان کے مریض کوسفید تھوڑا گاڑا سا پانی نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں۔ .

#### ﴿ بِالْ كِ الْحَامِ ﴾

(٣٣) حدثوں سے پاکی کرناجائز ہے(۱) آسان کے پانی سے(۲) واد یوں کے پانی سے(۳) چشموں کے پانی سے(۴) کنووں کے پانی سے(۵) اور سمندر کے پانی سے۔

و السب پانی پاک ہیں اس لئے یہ پانی تھوڑی ناپاکی گرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے ان سے وضوکر نااور خسل کرنا دونوں جائز ہیں (۲) آیت ہے وانز لنا من السماء ماء طھور ا(ب) (آیت ۲۸، سورة الفرقان ۲۵) (۳) جشے کے بارے ہیں آیت ہے الم تو ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ بناہیع فی الارض (ج) (آیت الاسورة الزم ۲۹) (۴) کویں کے بارے ہیں صدیث ہے عن ابسی سعید المحدری قال قیل یا رسول اللہ عُلَیْتُ انتوضا من بنو بضاعة ... فقال رسول الله عُلیْتُ ان صدیث ہے عن ابسی سعید المحدری قال قیل یا رسول الله عُلیت اللہ عالیہ من بنو بضاعة ... فقال رسول الله عُلیت ان سے عمن ابسی هریر قرضی الملہ عنه یہ قول سأل رجل رسول الله عُلیت ... افنتوضا من البحر فقال رسول الله و هو المطهور ماء ہ المحل میتنه (ه) (ترندی شریف، باب ماجاء فی ماء البحران طھور ص ۲۱ ، نمبر ۲۹) یوں دیکھاجا کے تو بیرارے پانی آسان ،ی سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو میں نے پاک کرنے والا اتارا ہے اس لئے ان پائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو میں نے پاک کرنے والا اتارا ہے اس لئے ان پائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو میں نے پاک کرنے والا اتارا ہے اس لئے ان پائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو میں نے پاک کرنے والا اتارا ہے اس لئے ان پائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی کے فرمایا کہ اس کو میں نے پاک کرنے والا اتارا ہے اس لئے ان پائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی کے فرمایا کہ اس کو میں نے پاک کرنے والا اتارا ہے اس کے ان پائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آسان کے پانی کے بارے میں اللہ تعالی کے فرمایا کہ اس کو میں نے پانے کرنے والا اتارا ہے اس کے ان پائیوں دیکھور کے ان کی کرنے والا اتارا ہے اس کے کرنے والا اتارا ہے اس کی کرنے والوں کی کرنے والوں کی کرنے والوں کے کرنے والوں کے کرنے والوں کے کرنے والوں کے کرنے کی کرنے والوں کی کرنے والوں کی کرنے کی کرنے کرنے والوں کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی ک

حاشیہ: (پیچھلے صفحہ ہے آگے ) علی بن طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے مقداد بن اسودکو حضور کے پاس ندی کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا جوانسان سے نکلتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے ۔ تو آپ نے فر مایا کہ وضوکر لواور اپنی شرمگاہ کو دھولو (الف) عبد اللہ ابن عباس نے فر مایا کہ نکلنے والی چیز منی ، فدی اور ودی ہے ۔ بہر حال فدی اور ودی تو آپ نے ذکر کو دھو کا اور وضوکر لو، بہر حال منی تو اس میں شل ہے (ب) ہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتارا (ج) کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اتارا پھر اس کو ذمین کے چشموں میں بہایا۔ (د) آپ نے فر مایا کنویں کا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی (ہ) سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مچھلی طلال ہے۔

والاودية والعيون والآبار وماء البحار (٣٣) ولاتجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والشمر (٣٥) ولا بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كالاشربة والخل وماء الكماصل كنامائن

الت اودیة : جمع ہوادی کی۔ العون : عین کی جمع ہے چشمہ۔ الآبار : بئر کی جمع ہے کنواں۔ البحار جمع ہے بحر کی سمندر (۳۴) طہارت کرناجا ئرنہیں ہے ایسے یانی سے جودرخت سے نچوڑا گیا ہویا پھل سے نچوڑا گیا ہو۔

(۱) یہ پھل اور درخت کے رس ہیں پانی نہیں ہیں۔اور پانی سے پاکی کرنا جائز ہے جیسے پہلے دلائل کے ساتھ ثابت کیااس لئے رس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جاہے وہ پھل کارس ہو یا درخت کارس ہو(۲) حدیث سے پتہ نہیں چاتا ہے کہرس سے وضو کیا گیا ہو۔اس لئے بھی رس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔

کے صاحب ہدایہ نئتہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی رس پانی کی طرح پتلا ہواوراس میں پانی کی پوری طبیعت ہواورخود بخو درس ٹیک پڑا نچوڑا نہ گیا ہوتو چونکہ اس میں پانی کی پوری رفت سیلان اور طبیعت موجود ہے اس لئے ایسے رس سے دضو کرنا جائز ہوگا۔

لغت اعتصر: نچوڑا گیاہو، مشتق ہے عصرے۔

(۳۵) اور نہیں جائز ہے طہارت ایسے پانی ہے جس پر دوسری چیز غالب آگئ ہواوراس کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہوجیے(۱) شربت (۲) سرکہ (۳) لوبیا کا پانی (۴) شور با(۵) گلاب کا پانی (۲) گا جرکا پانی۔

(۱) پیسباب پانی نہیں رہے بلکہ ان کا نام بھی بدل گئے ہیں اور اوصاف بھی بدل گئے ہیں۔ مثلاثر بت میں دوسری چیز اتن ل گئے ہے کہ اب اس کا نام بھی شربت ہو گیا۔ اب اس کو کو کی پانی نہیں کہتا۔ سر کہ کا حال بھی بہی ہو دیبا پکا دیا جائے جس سے پانی کی حقیقت بدل جائے تو وہ تو رہا کی طرح ہوجائے گا۔ اور اگر لوبیا کا پانی نچوڑ اجائے تو وہ رس ہے اور رس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ گلاب کا پانی ، گا جر کا پانی بیسب رس ہیں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے (۲) حدیث میں اس کا اشارہ نہیں ماتا ہے۔ عن اب امامہ الباھلی قال قال رسول الله علی ہیں اس الماء لاینجسہ شبیء الا ماغلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ (الف) (ابن ماجیشریف، باب الحیاض ص ۲۸م، نمبر ۲۱م رطحاوی شریف باب الماء تقع فیدا لئجاست ص ۱۵م، نمبر ۲۱م رطحاوی شریف باب الماء تقع فیدا لئجاست ص ۱۵م) اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پانی میں پاک چیز مٹی کے علاوہ مل جائے اور بو، مزہ اور رنگ بدل وے اور یا کی طبیعت بدل جائے تو اس سے وضواور عسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپؑ نے فرمایا یقینا پانی کوکوئی چیز تا پاک نہیں کرتی مگر غالب آجائے اس کی بواور مزااور رنگ پر (ب) آپ نے لیاۃ الجن میں عبداللہ کو پوچھا کیا تمہارے پاس پاک کرنے کی چیز ہے؟ فرمایا نہیں اہل برتن میں پچھ نبیذہ۔ آپؓ نے فرمایا پاک پھل ہےاور پانی پاک ہے، پھرآپؓ نے وضوفر مایا۔ الباقلاء والمرق وماء الوردوماء الزردج(٣٦)وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الاشنان والصابون والزعفران (٣٤) وكل

ہے۔جس سےمعلوم ہوا کہ کوئی پاک چیز پاک پانی میں مل جائے اور طبیعت نہ بدلے تواس سے وضوجا زہے۔

السول ياني كى طبيعت ندبدلي موتو وضوجائز موگا۔

الت الحل : سرکه باقلا : لوبیا(ایک شم کی سبزی ہوتی ہے)المرق : شور با۔ ورد : گلاب۔ الزردج : گاجر

ن کی طبیعت بھی اجزاء کے اعتبار سے بدلتی ہے اور بھی اوصاف کے اعتبار سے۔

(٣٦) اور جائزے وضوایے پانی ہے جس میں پاک چیزل گئی ہواور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف بدل دیا ہو۔ جیسے سیلا ب کا پانی اور وہ پانی جس میں اشنان گھاس اور صابون اور زعفر ان ملائے گئے ہوں۔

[۱) پانی میں مٹی مل جانے کی وجہ سے اگر رقت اور سیلان باقی ہے تو طہارت جائز ہے۔ جیسے سیلاب کے پانی میں کافی مٹی مل جاتی ہے۔ پھر بھی لوگ اس کو پانی کہتے ہیں اس لئے اس سے وضوکر ناجائز ہے (۲) اس پانی سے وضوکر نے میں مجبوری بھی ہے ورند و یہاتی لوگ صاف پانی کہاں سے لائیں گے۔

صابون اوراشنان گھاس کا تھم : (۱) پانی میں ایسی چیز ملائی جائے جس سے پانی کومز پرستھراکر نامقصود ہوجیہے ہیری کی پی ڈال کر پانی کومز پر سافسراکر نامقصود ہوتا ہے تو اس کے ڈالنے کے بحد رقت سخراکر نامقصود ہوتا ہے تو اس کے ڈالنے کے بحد رقت اور سیلان باتی ہوتو طہارت جائز ہوگی۔ کیونکہ پانی کا نام اور پانی کی طبیعت باتی رہتی ہے (۲) حدیث میں ہے کہ بیری کی پی ڈال کر پانی کو جوش دیا گیا اور مردہ کو نہلایا گیا۔اگران چیزوں کے ڈالنے سے طہارت جائز نہیں ہوتی تو بیری کی پی ڈال کر جوش دینے کے بحد کیے نہلاتے اور کیسے طہارت ہوتی ؟ حدیث ہے عن ابن عباس عن النبی عالیہ خور دجل من بعیرہ فوقص فمات فقال اغسلوہ بماء وسلد و کے فسندوہ فی شوبیہ (الف) (مسلم شریف، باب ما یفعل بالمحرم اذامات ۳۸۵ نمبر ۲۰۱۷ ارائن ماجہ شریف، باب المحرم اذامات ۳۸۵ نمبر ۲۰۱۷ ارائن ماجہ شریف، باب المحرم اذامات کی مفائی کے لئے ملائی جائے تو اس پائی سے پاکی عوت ، سے معلوم ہوا کہ بیری کی پتی یا کوئی چیز پانی کی صفائی کے لئے ملائی جائے تو اس پائی سے پاک

اصول یانی کی مزیدصفائی کے لئے کوئی چیز ملائی گئی ہوتواس یانی سے طہارت جا تزہے۔

فاكرة امام شافعي فرماتے ہیں كدوہ خالص پانی نہیں رہااس لئے اس سے طہارت جائز نہیں ہوگی (موسوعة امام شافعی جاول ص ۲۵)

المد: سلاب الاشنان: الكفتم كي كهاس جس كوپاني مين مزيد صفائي كے لئے والت بين -

(۳۷) ہروہ تھہ آ ہوا پانی (جوبڑے تالاب سے کم ہو) اگراس میں نجاست گرجائے تواس سے وضوجا تر نہیں ہے۔ نجاست کم ہویاز بادہ۔اس لئے کہ حضور اللہ نے نے پانی کونا پاکی سے محفوظ رکھنے کا تھم دیا ہے۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی تھہرے ہوئے پانی میں

ماء دائم اذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان او كثيرا لان النبي عَلَيْكُ امر بحفظ الماء من النجاسة فقال عليه السلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن

پیشاب نہ کرےاور نداس میں جنابت کاغنسل کرے۔اورحضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو اپنے ہاتھ کو برتن میں ہرگز نہ ڈالے یہاں تک کہاس کوتین مرتبہ دھو لےاس لئے کہ وہبیں جانتا کہاس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری؟

رنگ، بواور مزاہد لے یانہ بدلے۔ اس کی وجہ بہت کا احادیث ہیں جو حدیث کی کتابوں میں فذکور ہیں۔ جن میں سے دو صدیثین مصنف ؓ نے بھی ذکر کی ہیں۔ پیٹاب نہ کرنے کے بارے میں احادیث ہیں سے مع ابو هریرة انبه سے معروسول الله علیہ بقول لا پبلون احد کے مفی المماء المدائم الذی لا یعجوں ٹم یغتسل فیه (الف) (بخاری شریف، باب البول فی الماء المدائم الذی لا یعجوں ٹم یغتسل فیه (الف) (بخاری شریف، باب البول فی الماء الدائم ص ۱۳ نمبر ۲۳۸م مشریف، باب البحی عن البول فی الماء الدائم وهو جنب (ب) (مسلم شریف، باب البحی عن الاغتسال فی الماء الدائم وهو جنب (ب) (مسلم شریف، باب البحی عن الاغتسال فی الماء الدائم وهو جنب (ب) (مسلم شریف، باب البحی عن الاغتسال فی الماء الدائم وهو جنب (ب) (مسلم شریف، باب البحی عن الاغتسال فی الماء الدائم وهو بند کم من نو مه بونے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم اس حدیث میں ہونے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم اس حدیث میں ہونے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم اس حدیث میں المنتسل فی الم اجاء اذا استیقظ احد کم من نو مه فیلا یعنسمس یدہ فی الاناء جتی یغسلها ثلاثا فانه لا یدری این بات یدہ (خ) (مسلم شریف، باب کراهی تخس المتوضی وغیرہ یدہ المتکوک فی نجاستہا فی الاناء قبل غسلها ثلاثا فانه لا یدری این بات یدہ فر باب ماجاء اذا استیقظ احدکم من منام ص ۱۳ نمبر ۲۲ کر تندی شریف، باب ماجاء اذا استیقظ احدکم من منام ص ۱۳ نمبر ۲۲ کر تندی شریف، باب ماجاء اذا استیقظ احدکم من منام ص ۱۳ نمبر ۲۲ کر تندی شریف، باب ماجاء اذا استیقظ احدکم من منام ص ۱۳ نمبر ۲۲ کر تندی شریف، باب ماجاء اذا استیقظ احدکم من منام ص ۱۳ نمبر ۲۲ کر کر کی کرئی میں نبیاں میں خواست ڈالنے سے منع فر بایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کرتھوڑ میں بینی میں نبیا میں نبیاں سے دورائی کہ موجواتا ہے۔ ورد منع کر میں کرئی کرگی میں نبیاں ہے۔

قائدہ امام مالک فرماتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں نجاست گرنے سے جب تک رنگ، بواور مزامیں سے ایک نہ بدلے پی فی ناپاک نہیں ہوگا۔
ان کی دلیل بیصدیث ہے عن ابسی سعید المحدری قال قیل یا رسول الله انتوضاً من بئر بضاعه و هی بئر یلقی فیها المحیض ولحوم الکلاب والنتن؟ فقال رسول الله علیہ الماء طهور لاینجسه شیء (د) (تر مذی شریف، باب ماجاءان الماء لا یخسی عص الم نمبر ۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناپاک چیز گرنے سے جب تک مزا، بویا رنگ نہ بدل جائے پانی ناپاک نہیں الماء لا یخسی عواب دیتے ہیں کہ جس کنواں میں چین اور کے کا گوشت اور گندگیاں اتنی ڈالی جاتی ہوگی اور پھر بھی رنگ یا بویا مزانہ بدلے بیناممکن ہوگا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ جس کنواں میں چین اور کے کا گوشت اور گندگیاں اتنی ڈالی جاتی ہوگی اور پھر بھی رنگ یا بویا مزانہ بدلے بیناممکن

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتم میں ہے کوئی تھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہواس میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور پھراس میں شل کرے (ب) آپ نے فرمایا کوئی آدمی تھہرے ہوئے پانی میں نہ ڈالے فرمایا کوئی آدمی تھہرے ہوئے پانی میں عنسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنی ہو (ج) آپ نے فرمایا تم میں ہے کوئی نیند سے بیدار ہوتو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے بہاں تک کہ اس کو تین مرتبہ دھولے اس لئے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے ہائے سے کہ اس میں چھٹے سے دو چھا گیا یار دول اللہ (بقیدا گلے صفحہ پر) حالا نکہ وہ ایسا کنواں ہے کہ اس میں چھٹے کے گڑے، کئے کا گوشت اور گندگیاں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ خور مایا ہیں یا گئی یاک ہے اس کوکوئی چیز نایا کنہیں کرتی۔

فيه من الجنابة وقال عليه السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدرى اين باتت يده (74)و اما الماء الجارى اذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه اذا لم يرلها اثر لانها لاتستقر مع جريان الماء (79) والغدير العظيم

ہے۔اس کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کواں ماء جاری کے کھم میں تھا اور ماء جاری کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک اوصاف ثلاث میں سے ایک نہ بدلے۔ان کی دلیل بیرحدیث بھی ہے قال رسول الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ اوصاف ثلاث میں سے ایک نہ بدلے۔ان کی دلیل بیرحدیث بھی ہے قال رسول الله عَلَیْتُ الله عَلیْتُ ال

نت ماءدائم: مشهرا ہواپانی (یہاں تھوڑا مراد ہے جو جاری نہ ہواور بڑا تالاب نہ ہو) یغمسن: ڈالنا۔ باتٹ: رات گزارنا۔ (۳۸) اور جاری پانی جب کداس میں نجاست گر جائے پھر بھی اس سے وضو جائز ہے اگراس میں نجاست کا کوئی اثر نظر نہ آئے۔اس لئے کہ نایا کی پانی بہنے کی وجہ سے تشہرے گئ نہیں۔

نجاست کا اثر نظرنہ آنے کا مطلب بیہ کہ نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بویا مزامیں سے ایک بدل جائے تو جاری پانی ہونے کے باوجوداس سے وضویا عسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ناپا کی گری لیکن پانی کا مزایا بویا رنگ ناپا کی گرنے کی وجہ سے نہیں بدلا تو اس پانی سے وضویا عسل کرنا جائز ہے۔ وہ پانی ابھی تک پاک ہے۔

(۱) اس لئے کہ جیسے ہی ناپا کی گری تو اس کو جاری پانی بہا کر دوسری جگہ لے گیا وہاں تھر نے نہیں دیا۔ اس لئے اس جگہ کا پانی پاک رہار ۲) صدیث میں ہے کہ ماء کثیر کا جب تک رنگ، بواور مزانہ بدلے پاک ہے عن ابی امامه الباهلی قال قال رسول الله عَلَيْتِ ان السماء لاینجسه شیء الا ماغلب علی ریحه و طعمه و لونه (ب) (ابن ماجیشریف، باب الحیاض، ص۲۵، نمبر ۵۲۱ مرطحاوی، باب الما تقع فیدالنجاسة ص۱۵) مسکل نمبر ۳۷ پر حدیث قاتین گزری اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماء کثیر میں ناپا کی گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے ایک نہ بدل جائے۔

السے الماءالجاری: جو پانی تنکہ بہاکر لےجائے ، چلوسے پانی لے تو فوراد وسرا پانی اس جگہ آجائے اس کوماء جاری کہتے ہیں۔ (۳۹) ایسابڑا تالاب جونہیں متحرک ہوتا ہواس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے حرکت دینے سے۔اگر اس کے ایک کنارے میں ناپا کی گر جائے تو دوسری جانب وضوکرنا جائز ہے۔اس لئے کہ ظاہر ہیہے کہ ناپا کی وہاں تک نہیں پہنچے گی۔

ا تنالمباچوڑا تالاب ہوکہ ایک جانب اس کے پانی کوحرکت دیتو اس حرکت کااثر اور رودوسری جانب نہ پہنچ ۔ توجب حرکت کااثر نہیں پہنچا ہے تو جب حرکت کااثر تیز ہوتا ہے اور نجاست کااثر دھیما ہوتا ہے۔ اس لئے دوسری جانب پاک پہنچا ہے تو نجاست کااثر دھیما ہوتا ہے۔ اس لئے دوسری جانب پاک (الف) آپ نے فرمایا پانی کوکئی چزاپاک نہیں کرتی گرید کے عالب آجا ہے اس کی بو پر اس کے مزے پر ادراس کے دیگہ پر۔

الذى لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر اذا وقعت في احد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لان الظاهر ان النجاسة لاتصل اليه  $(^{*}$ ) وموت ماليس له

رہےگا۔اوردوسری جانب وضواور مسل کرنا جائز ہوگا۔

و ام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کو شل سے حرکت دینے کا اعتبار ہے اور امام محکد کے نزد یک وضو سے حرکت دیکر دیکھیں گے کہ دوسری جانب پنچتا ہے یانہیں۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک دومنے پانی ہوتو وہ ماءکثیر ہے۔اس میں نجاست گرجائے تو جب تک رنگ، بویا مزانہ بدل جائے تو پانی پاک رہے گا۔ان کی دلیل صدیث قلتین ہے جومئا نمبر سر میں گزرگئی۔

نوط امام ابوصنیفہ کا مسلک احتیاط پر بنی ہے (۲) دس ہاتھ المبرا اور دس ہاتھ چوڑا حوض ہواور اتنا گہرا ہو کہ پانی کا چلوا تھانے سے زمین نظر نہ آئے تواس کو بھی عوام کی سہولت کے لئے بڑا تالا باور ماء کثیر کہتے ہیں۔

#### لغت الغدري: تالاب

(۴٠) پانی میں ایسی چیز کامرنا جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے پانی کونا پاک نہیں کرتا جیسے (۱) مجھر (۲) کھی (۳) بجڑ (۴) بچھو۔

(۱) اصل میں بہتا ہوا خون ناپاک ہے اور ان جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اس لئے ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا (۲) آیت میں ہے الا ان یکون میتة او دما مسفو حا (آیت ۲۵ سورة الانعام ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ بہتا ہوا خون ناپاک نہیں ہوتا اس لئے جس میں بہتا ہوا خون نہ ہووہ ناپاک نہیں کرے گا (۳) حدیث سے پیۃ چانا ہے کہ کھانے میں کھی گرجائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا کو کھانا ناپاک نہیں ہوتا کے کونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے عن اہی ہویو قان رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ میں بہتا ہوا خون نہیں ہے عن اہی ہویو قان رسول الله علیہ ناری شریف، کتاب الطب، باب اذاوقع الذباب فی الاناء ص ۱۹۸ جلد ثانی فی احدی جناحیہ شفاء و فی الآخر دواء (الف) (بخاری شریف، کتاب الطب، باب اذاوقع الذباب فی الاناء ص ۱۹۸ جلد ثانی نمبر ۱۸۸ کھی کو کیسے کہ جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہوہ کہا۔ اگر کھی سے کھانا یاپانی ناپاک ہوتا تو پوری کھی کو کیسے ڈالنے کے لئے کہا۔ اگر کھی سے کھانا یاپانی ناپاک ہوتا تو پوری کھی کو کیسے ڈالنے کے لئے فرمائے (۳) دارقطنی میں ہے کہ جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہوہ کہ و شواب و قعت فیہ دابة لیس لھا دم فماتت فیہ فھو حلال اکلہ و شوبہ و وضوء ہ (ب) دارقطنی ، باب کل طعام و تعت فیدابۃ لیس لھا دم فماتت فیہ فھو حلال اکلہ و شوبہ و وضوء ہ (ب) دارقطنی ، باب کل طعام و تعت فیدابۃ لیس لھادم قادل سے سام کی تائیہ ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس سے استدلال کرنا جائز ہے۔

فاكدة امام شافعي كى ايك روايت جارے مطابق ہے اور ايك روايت بيہ كدان جانوروں كے مرنے سے پانى ناپاك ہوجائے گا۔اس كئے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اگر کھی تم میں ہے کسی کے برتن میں گرجائے تو پورے ہی کوڈ بودو پھراس کو ذکال کر پھینک دو۔ اس نئے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیاری ہے (ب) آپ نے فرمایا، اے سلمان! ہروہ کھانا اور پینا جس میں ایساجا نورگرجائے جس میں خون نہیں ہوتا اور اس میں مرجائے تو اس کا کھانا اور اس کا پینا اور اس سے وضوکر نا حلال ہے۔ نفس سائلة في الماء لايفسد الماء كالبق والذباب والزنابير والعقارب (٢٦) وموت ما يعيش في الماء لايفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان (٢٦) واما الماء

كدبيجانورمية ہاوران كاكھانا حرام بـاورمية ناپاك جوتا باس لئے ان كرنے سے پانى ناپاك جوجائے گا۔

الني نفس سائلة : بهتا ہوا خون۔ البق : مجھر۔ الذباب : مکھی۔ الزنابیر : بھڑ۔ العقارب : بچھو،عقرب کی جمع ہے۔

(۳) مرناایی چیز کاجو پانی میں زندگی گزارتی ہو پانی کونا پاک نہیں کرتی ہے جیسے (۱) مجھلی (۲) مینڈک (۳) کیکڑا۔

ا کوجانور پانی میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں زندگی گر ارتا ہے اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ کیونکہ بہتا ہوا خون رہے گا تو پانی کے اندر بی نہیں رسکے گا۔ اور وہ جوتھوڑ ابہت خون نظر آتا ہے وہ کمل خون نہیں ہے۔خون کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھوتو وہ کا لاسا ہوجائے گا۔ اور دریائی جانور کے خون کو دھوپ میں رکھوتو وہ سفید ہوجا تا ہے۔ اس لئے وہ کمل خون بی نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر میں میں تفصیل سے گر رچکا ہے کہ جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہے اس کے مرنے سے پانی ناپا کنہیں ہوتا ہے۔ (۲) عن ابھ ھو یہ قال دسول الله مُلاسلة ھو الطھور ماء ہ العمل میستہ (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی ماء البحران طھور ص ۲۱ نمبر ۱۹ سمندر کامیتہ حلال ہے ستدلال کیا جا سکر نے سے پانی ناپا کنہیں ہوگا۔

امام شافعیؒ کی ایک روایت ہے کہ چھلی کے علاوہ دوسرے مائی جانور کے مرنے سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جائے گا۔اس لئے کہ مچھلی تو حلال ہے کیا۔ تو حلال ہے کین دوسرے جانور حلال نہیں ہیں اس لئے دوسرے جانور کے مرنے سے تھوڑا پانی ناپاک ہوگا۔

لغت الضفدع: ميندُك السرطان: كيكرا

وہ جوجانور پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی ہی میں زندگی گز ارتا ہے وہ مائی جانور کہلا تا ہے۔اور جو پانی کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور پانی میں رہتا ہے وہ مائی جانور نہیں ہے جیسے بطخ۔

(۲۲) اور ماء متعمل نہیں جائز ہے اس کا استعال کرنا حدث کے پاک کرنے میں۔

جس پانی کو حدث عنسل یا حدث وضوکوزائل کرنے کے لئے استعال کیا ہو یا قربت حاصل کرنے کے لئے استعال کیا ہوا ہے پانی کودو بارہ حدث عنسل یا حدث وضوکو پاک کرنے کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ پانی مستعمل ہو چکا ہے۔اور ماء ستعمل خود پاک تو ہے لیکن حدث کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

وجہ سے کہ انہیں دھویا۔اور پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی دلیل ہیہ کہ اہل عرب کو پانی کی سخت ضرورت ہونے کے باوجود کسی نے ماء مستعمل کی وجہ سے کیٹر انہیں دھویا۔اور پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی دلیل ہیہ کہ اہل عرب کو پانی کی سخت ضرورت ہونے کے باوجود کسی نے ماء مستعمل استعال کر کے وضویا عسل نہیں کیا۔اور نہ اس کو دوسرے برتن میں وضو یا عسل کے لئے رکھا ہو (۲) پاک ہونے کی دلیل وہ احادیث میں جن میں حضور گنے وضو کے لئے استعال کیا ہوا پانی مریضوں کو پلایا ہے۔اگر ماء مستعمل پاک نہ ہوتا تو آپ اس کو بھارون کو کیسے حاشیہ: (الف) سمندرکا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ (یعنی مجھلی) حال ہے۔

المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث (٣٣)والماء المستعمل كل ماء ازيل به

پلاتے؟ حدیث ہیں ہے عن جابر یقول جاء رسول اللہ عَلَیْتُ یعودنی وانا مویض لااعقل فنوضاً وصب علی من وضونه فعقلت (الف) بخاری شریف، باب صب البی الله علی المغنی علیہ ۱۳ منبر ۱۹۳۹ (۳) سمعت السائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الی النبی فقالت یا رسول الله ان ابن اختی وقع فمسح رأسی و دعا لی بالبر که ثم توضاً فشر بت من وضوء ه (ب) (بخاری شریف، باب استعال فضل وضوء الناس ۱۳ نبر ۱۹۹۰) اس حدیث معلوم بواکه اء مستعمل پاک ہے تب بی تو وضوء ه (ب) (بخاری شریف، باب استعال فضل وضوء الناس ۱۳ نبر ۱۹۹۹) اس حدیث معلوم بواکه اء مستعمل پاک ہے تب بی تو وضوء ه (ب) (بخاری شریف، باب استعال فضل وضوء الناس ۱۹۸۳ منبر ۱۹۹۷) اس حدیث معلوم بواکه با بیت می احدون النور ما مستعمل کی بوت می احدون النور مستعمل کی پاک ندکرنے کے مسلط میں ان احادیث قرک میاب اور ماہ مستعمل کی پاک دور و بارہ استعمال کر لیت اور برعضو کے لئے نیابانی نہ لیتے۔ حدیث میں ہے عن ابن عباس اتعبون ان ادیکم کیف کان رسول الله ﷺ یوضاً فدعا باناء فیه ماء فاعنر ف عرفة بیدہ الیمنی فتصضمض و استنشق ثم اخذ ادیری فیصم عبها بدید ثم عسل و جهد النج (ج) (ابوداؤد، باب فی الوضوء مرتین ۱۳۰۷ مبر ۱۳۷۱) اس حدیث میں برعضو کے لئے الگ بافی لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں برعضو کے لئے الگ بافی لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں تو وز کی یمی وجہ ہو تی ہو مستعمل ہونے کے بعدوہ پائی دومروں کے کام نہیں آسکتا۔ اس کے اس میں تھس کر پائی کو ستعمل کرنے سے منع فرمایا۔ اگر اس کے اس میں تھس کر پائی کو ستعمل کرنے سے منع فرمایا۔ الدائم و هو جنب (د) مستعمل میں باب انہوں عن الاغتمال فی الماء الراکوص ۱۳۸۸ نمروں کے کام نوس احد کم فی الماء الدائم و هو جنب (د) کی صلاحیت نہیں رکھا۔

فائکہ صاحب ہدایہ نے ماء ستعمل کے تعلم کے سلسلے میں کئی قول نقل کئے ہیں ۔لیکن اکثر ائمہ کا تیجے قول یہی ہے کہ وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کما قال موسوعۃ الامام الشافعی، باب تھم الماء المستعمل ج اول ۱۵۲۰)

(۲۳) مامستعمل ہروہ پانی ہے جس سے حدث زائل کیا گیا ہو (۲) یابدن پر قربت کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔

تشرق (۱) اگر عینی نجاست بدن یا کیڑے پر ہواس کو پانی سے دور کیا تووہ پانی ناپاک ہے۔ البتہ نجاست عینی نہ ہو صرف حدث اکبر جنابت یا حدث اصغر وضوکر نے کے لئے دوبارہ حدث اصغر وضوکر نے کے لئے پانی استعمال کیا تو وہ ماء مستعمل ہوتا ہے (۲) یا پہلے وضو موجود ہولیکن قربت الہی حاصل کرنے کے لئے دوبارہ وضوکر نے تو یہ بھی ماء مستعمل ہوجا تا ہے۔ جس کا حکم او پر گذر چکا۔

حاشیہ: (الف) صفور میری عیادت کے لئے آئے۔ میں بیار تھا اور سجھتا نہیں تھا تو آپ نے وضوفر مایا اور وضوکا پانی مجھ پر بہایا تو میں سبجھنے لگ گیا (ب) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئا اور کہایا رسول اللہ میری بہن کے بیٹے میں جنونیت کا اثر ہے۔ پس آپ نے میراسر پو نجھا اور میرے لئے برکت کی دعا کی پھر وضوفر مایا تو میں نے آپ کے وضوکا پانی پیا۔ (ج) حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ حضور کیسے وضوفر ہاتے تھے اس کو وکھلا اوّں ؟ پھر ایک برتن منگوایا جس میں پانی تھا اس سے داکیں ہاتھ سے ایک چلولیا پس مضمضہ اور استنشاق کیا پھر دسرا چلولیا اور دونوں ہاتھ جس کر کے چبرے کو دھویا ۔ ... الی آخرہ (د) آپ نے فرمایا تم میں سے کو کی تھر ہر ہوئے یانی میں شال میں کہ وہ جنبی ہو۔

حدث او استعمل في البدن على وجه القربة (٣٣) وكل اهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فيه والوضوء منه(٣٥) الا جلد الخنزير والآدمي(٢٦) وشعر الميتة وعظمها طاهر

فالكو امام محد فرماتے ہیں كر قربت كااراده كركے وضوياغسل كرے تو پانى مستعمل ہوتا ہے اور قربت كے بغير پانى استعمال كيا تو پانى مستعمل نہيں ہوگا۔

جب پانی عضو سے جدا ہوتب مستعمل ہوتا ہے۔اس سے پہلے مستعمل قرار دینے میں مجبوری ہے لغت حدث: حدث اصغر جیسے وضو، حدث اکبر جیسے جنابت نیجاست عینی کونجاست کہتے ہیں۔ وجدالقربہ: حدث دور کرنے کی نبیت ہوں۔ ﴿ چبڑے کے احکام ﴾

(۳۴) کپا چڑا دباغت دیا جائے تووہ پاک ہوجا تا ہے۔اس پرنماز جائز ہے۔اوراس کے برتن سے وضوجائز ہے

نوے جس حدیث میں منع فر مایا ہے وہ کچے چمڑے سے منع فر مایا ہے جو د باغت دیا ہوانہ ہو۔

(۵۵) مگرسور کا چرااورآ دی کا چرایاک نبیس ہوگا۔

وج سورنجس العین ہے اس لئے اس کا چراد باغت دینے کے بعد بھی پاکنہیں ہوگا۔ آیت میں ہے او لحم المحنزیو فانه رجس آیت اس کا بھرا اور آدی کا چراعزت اور کرامت کی بناپر دباغت دینے کے بعد بھی قابل استعال نہیں ہوگا۔

(۴۲) مردار کے بال اوراس کی ہڈی پاک ہے۔

(۱)بال، ہڈی، کھر اور سینگ میں بہتا ہوا خوان نہیں ہوتا ہے اور نہ ناپاک رطوبت ہوتی ہے اس لئے مردار کی یہ چیزیں بھی پاک ہیں (۲) صدیث میں ہے قال رسول الله عُلَالِیّٰہ یا ٹوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج (ب) (ابوداؤد شریف، باب فی الانفاع بالعاج جلد ٹانی ص ۲۲۷ نمبر ۲۲۳ میں اول کتاب الخاتم سے پہلے ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کا م شریف بھی پاک ہے اور ہاتھی کے دانت بھی پاک ہیں۔ ورنہ آپ پیٹے کا ہاراور ہاتھی دانت کا کنگن خریدنے کے لئے کیے فرماتے۔

عاشیہ : (الف) کسی کیچے چمڑے کود باغت دیاجائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔ (ب) آپ نے فرمایا کدائے تو بان فاطمہ کے لئے پٹھے کا ہاراور ہاتھی دانت کے دوکٹکن خریدو۔

## (47)و اذا وقعت في البئر نجاسة نزحت و كان نزح ما فيها من الماء طهارة لها.

الله ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب و لا عصب (الف) (نمائی شریف، باب ماید بغ به ودالمیة ج نانی ص ۱ انبر ۲۵۵ مرابن الله ان لا تستمتعوا من المیتة باهاب و لا عصب (الف) (نمائی شریف، باب ماید بغ به جلودالمیة ج نانی ص ۷ انبر ۲۵۵ مرابن ماجه شریف، باب ماید بغ به جلودالمیة ج نانی ص ۷ انبر ۲۵۵ مرابن ماجه شریف، باب الد باغة ج اول ص ۲۲ نبر ۱۱۱۳ مراو قطنی ، باب الد باغة ج اول ص ۲۲ نبر ۱۱۱۳ و نفید ابو داو دوالی صدیث سے استدال کرتے ہیں جس میں پھے اور ہاتھی دانت سے استفاده کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ سسم عت ام سلمة تسقول سسم عت رسول الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْ الله عَلْمَ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ ا

اصول جن ہڑیوں میں بہنا ہوا خون نہیں ہے وہ پاک ہے۔

لغ اهاب: کچاچرا، دباغت دیے بغیر کا چرا۔

## ﴿ كنوي كِمائل ﴾

( ۷۵ ) اگر کنویں میں نا پاکی گرجائے تواس کا پانی نکالا جائے گا۔اور جواس میں پانی ہے اس کا نکالنا ہی اس کا پاک ہونا ہے۔

ترنے پہلے گزر چکا ہے کہ بڑے تالاب کی طرح کنواں ہوتو وہ تھوڑی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن کنویں کی لمبائی اور چوڑائی کم موتو ناپا کی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلی جائے گی اور ناپا کی پنچ اتر اتر کر گہرائی کی طرف چلی جائے گی اس لئے پورا کنواں ناپاک ہوجائے گا۔ ناپاک ہوجائے گا۔

پورے کنویں کا پانی بار بار نکالنامشکل ہے اس لئے صحرااور جنگل میں جونجاست بار بار کنویں میں گرتی ہے مثلاً گوہر۔لیدوغیرہ تواس کے بہت سے گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ای طرح ناپاک بانی سے گویے کے سے نواں ناپاک نہیں ہوگا۔ای طرح ناپاک ہو پانی سے کنویں کی دیوار ناپاک ہوگا۔ای طرح ناپاک ہو پانی سے کنویں کی دیوار ناپاک ہوگا گئین اس کو دھونا مشکل ہے اس لئے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں صرف پانی نکالنے سے دیوار پاک ہو جائے گی۔ای طرح کیچڑاور باقی ماندہ پانی بھی نکالنے کی ضرورت نہیں وہ بھی پانی نکالنے سے پاک ہوجا کیں گے۔ یہ ہولت مجبوری کی بنا پر شریعت نے دی ہے۔ اس لئے اس میں قیاس کود فل نہیں ہے۔ پورا کنواں ناپاک ہونے کی دلیل ہے ہے عن عطاء ان حبشیا وقع فی خریات ذمیزم فیمات فامو ابن الزبیو فنزح مانھا (ج) (طحاوی شریف، باب الماء تقع فیمالنجامۃ ص ۱۱ ردار قطنی، باب البئر اذاوقع فیما حیوان ضمات فامو ابن الزبیو فنزح مانھا (ج) (طحاوی شریف، باب الماء تقع فیمالنجامۃ ص ۱۱ ردار قطنی، باب البئر اذاوقع فیما حیوان صلی کہ مرنے سے پورا کنواں ناپاک ہوجائے گا۔ای طرح ناپاکی گرنے سے پورا کنواں

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عکیم فرماتے ہیں کہ ہم جبید والوں کے پاس حضور کا خطآیا کہ مردار کے چمڑے سے فاکدہ نہ اٹھاؤ (ب) حضور قرمایا کرتے تھے کہ مردے کی کھال میں کوئی حرج نہیں ہے آگرد باغت دی جائے۔اوراس کے اون اوراس کے بال،اس کے سینگ کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے آگر یا نی سے دھودیا جائے (ج)عطاء فرماتے ہیں کہ ایک حبثی زمزم کے کنویں میں گر گیا اور مرگیا تو عبداللہ بن زبیر ہے تھم دیا، کہ اس کا پورا پانی نکالا ( $^{\prime\prime}$ )فان ماتت فیها فارة او عصفور او صعوة او سودانیة او سام ابرص نزح منها ما بین عشرین دلواالی ثلثین بحسب کبر الدلو و صغرها ( $^{\prime\prime}$ )وان ماتت فیها حمامة او دجاجة او سنور نزح منها ما بین اربعین دلوا الی خمسین ( $^{\prime\prime}$ ) وان مات فیها کلب او شاة او

ناپاک ہوجائے گا۔

فائدہ امام شافعی کا مسلک گذرگیا ہے کہ دو مطے کنویں میں پانی ہوتو جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے ایک نہ بدلے ناپاک نہیں ہوگا۔ دلیل حدیث تلتین گزرگی۔

لن لزح: یانی کا کنوال سے نکالنا۔

( ۴۸) اگر کنویں میں چوہایا چڑیایا ممولا یا بھجگا یا چھپگلی مرجائے تو ہیں ہے کیکرتمیں ڈول تک نکالے جائیں گے۔ ڈول کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ ہے

یعنی چھوٹا ڈول ہوتو تمیں ڈول اور بڑا ڈول ہوتو ہیں ڈول نکالے جائیں گے۔اور ایک قول ہے کہیں ڈول واجب ہے اور تمیں ڈول بھوٹ کی اور جوتب بھی پورا ڈول بطور استخباب کے ہیں۔ بیاس وقت ہے جب کہ صرف جانور مراہو۔ پھولا پھٹا نہ ہو۔ پس اگر پھول بھٹ گیا تو چھوٹا جانور ہوتب بھی پورا کنواں نکالناہوگا۔

الج عن على قال اذا سقطت الفارة او الدابة في البئو فانز حها حتى يغلبك الماء (الف) (طحاوى شريف، باب الماء تقع في النجاسة ص ١٦ ارمصنف عبد الرزاق، باب البئر تقع في الدابة ج اول ص ١٨ نبر ١٢ ارمصنف ابن البيشة ١٩٨ في الفارة والدجاجة اشباهمما تقع في النجاسة ص ١٦ ارمصنف عبد الرزاق، باب البئر تقع في الدابة ج اول ص ١٨ بير محمول ب محمول ب كري و با يجول في النجو المناز على المناز الما المناز الما المنظمة عبد المناز على المناز الما المناز المناز

و بیں ہے تیں ڈول کی دلیل مجھے نہیں ملی۔

الحص عصفورة : جريار صعوة : ممولار سودانية : بججناً سام ابرص : كركث .

(۴۹) اورا گر کنویں میں کبور یا مرغی یا بلی مرجائے تو کنویں سے جالیس سے پچاس ڈول تک نکالے جا کیں گے

[1] عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال نزح منها اربعون دلوا (ب) (طحاوي شريف، باب الما تقع فيه النجاسة ص ١٦ ارمصنف عبدالرزاق، باب البئر تقع فيه الدابة ج اول نمبر ٢٤٦ رمصنف ابن الي هيبة ، نمبر١٤١٢)

(٥٠) اورا گركنوي ميس كتا يا بكرى يا آدى مرجائ توتمام يانى نكالاجائي

(۱) یہ جانور بڑے ہوتے ہیں اس کے مرتے ہی پورے کویں میں نجاست پھیل جائے گی اس لئے پورے کویں کا پانی نکالا جائے گا (۲)

او پر صدیث گزری کہ زمزم کے کویں میں جشش مراتو پورا کنوال نکالا گیا (۳) عن عطاء قال اذا سقط الکلب فی البئر فاخوج منها
حاشہ: (الف) حضرت علی ہے روایت ہے کہ جب کئویں میں جو بایا جانور کر جائے تو اس کو اتنا نکالو کہ پانی تم پر غالب آجائے (ب) فعنی ہے منقول ہے کہ
پرندہ، لی اوراس مقدار کے جانور کنویں میں گرجا کیویں ہے جالیس ڈول نکا لے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ ستر ڈول نکالے جائیں تھے۔

آدمى نزح جميع ما فيها من الماء (١٥) وان انتفخ الحيوان فيها و تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان او كبر (٥٢) وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار فى البلدان (٥٣) فان نزح منها بدلو عظيم قُدِّرما يسع من الدلاء الوسط احتسب به (٥٣) وان كانت البئر معينا لا ينزح ووجب نزح ما فيها اخرجو مقدار ما فيها من الماء.

حین سقط نزع منها عشرون دلوا فان اخرج حین مات نزع منها ستون دلوااو سبعون دلوا فان تفسخ فیها نزح منها منهاماء ها فان لم تستطیعوا نزح مائة دلوو عشرون و مائة (مصنف عبدالرزاق، باب البر تقع فیالدابة جاول ۱۲۵۸ ممنف این ایی شیبة ۱۹۸۰ فی الفارة ، تقع فی البر ۱۲۵۹ نبر۱۷۵ )

(۵۱) اگرجانور كنوس ميس پھول جائے يا پھٹ جائے تو پورا پانی نكالا جائے گاجانور چھوٹا ہويا برا۔

ج (۱) پھولنے اور بھٹنے کے زمانے تک نجاست پورے کنویں میں بھیل جاتی ہے اس لئے جھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو پورے کنویں کا پانی نکالا جائے گا(۲) اوپر حضرت علیٰ کا قول گزرا کہ کہ چوہا گرجائے اور بھول بھٹ جائے تو تو پورا کنواں نکالا جائے گا۔

ين انتفح : پھول جائے۔ تفشخ : پھٹ جائے۔

ص (۵۲) ڈول کی تعداد میں اوسط قتم کی ڈول کا اعتبار ہے جوشہروں میں کنوؤں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

ترک جوڈول عام طور پر کنوؤں پر استعال ہوتا ہے جس میں تقریبا ساڑھے تین کیلوپانی آتا ہے اس ڈول کا اعتبار ہے۔اس ڈول سے حالیس سے بچاس ڈول یانی نکال دیتو کنواں یاک ہوگا۔

الغي ولاء :جمع ہے دلو کی ڈول۔

تعمون اهلیکم او کسوتهم (آیت ۸۹، سورة المائدة ۵) اس آیت میں اوسط کھاناتھم دیا گیاہے۔ تطعمون اهلیکم او کسوتهم (آیت ۸۹، سورة المائدة ۵) اس آیت میں اوسط کھاناتھم دیا گیاہے۔

(۵m) پس اگر کنویں کا پانی بڑے ڈول سے نکال دیاجائے اس مقدار سے جواوسط ڈول ساتا ہوتواس کا حساب کیا جائے گا۔

تشری مثلا اتنابرا ذول استعال کیا جس میں اوسط دی ڈول پانی آتا ہے تو دو ڈول نکالنے سے بیں ڈول پانی نکل جائے گا۔اور جس کنویں سے بیں ڈول پانی نکالنا تھاوہ بیں ڈول زکالنا شار کیا جائے گا۔ کیونکہ مقصود حاصل ہوگیا۔

لغت احتسب به : گنلیاجائے گا، شارکیاجائے گا

(۵۴) اگر کنواں چشمہ دار ہوکہ پورا پانی نہیں نکالا جاسکتا ہوتو واجب ہے اتنا نکالنا جتنی مقداراس میں پانی ہے۔

اندازہ کروایا جائے کہ کنویں میں اس وقت کتنے ڈول پانی جیسے دول اس وقت پانی ہواتے ڈول نکال دینے سے کنواں پاک ہوجائے

(۵۵) و عن محمد بن الحسن رحمة الله تعالى انه قال ينزح منها مائتا دلوا الى ثلث مائة (۵۵) و عن محمد بن الحسن رحمة الله تعالى انه قال ينزح منها مائتا دلوا الى ثلث مائة (۵۲) و اذا وجد في البئر فارة او غيرها و لا يدرون متى وقعت ولم تنفخ ولم تنفسخ اعادوا صلوة يوم و ليلة اذا كانوا توضؤا منها وغسلوا كل شيء اصابه ماء ها (۵۷) وان

- ن معینا: چشمه والا كنوال، عین سے مشتق ہے۔
- (۵۵) امام محد عنقول ہے کہ کنویں سے دوسوڈ ول سے تین سوڈ ول تک نکالے جا کیں گے۔
- (۱) یہ قول سہولت کے طور پر ہے (۲) امام محد نے اپنے ملک بغدادادادر کوفیہ میں دیکھا کہ عام طور پر کنویں میں پانی دوسو ہے لیکر تین سوڈول تک ہوتا ہے۔ اس لئے وجو بی طور پر دوسوڈول اور استحبا بی طور پر تین سوڈول نکال دیتو کنواں پاک ہوجائے گا۔ پورے کنویں کا پانی فالے کی دلیا جبتی گرنے گا۔ پورے کنویں کا پانی فالے کی دلیا جبتی گرنے کی حدیث گررچکی ہے۔ اسی طرح تھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت کرنے ہے منع کرنے کی حدیث گررچکی ہے جس سے معلوم ہوا کہ پوراکنواں نا پاک ہوجائے گا۔
  - نوں مردہ جانور پہلے نکالے اس کے بعد ڈول سے سیسب مقدار نکالے تب پاک ہوگا۔
    - اصول اصل مقصد كنوس ميس موجودتمام باني كوزكالنام-
- (۵۲) اگر کنویں میں چو ہاپایا، یااس کے علاوہ مراہوا پایا جائے اور نہیں معلوم کہ کب گراہے اور ابھی پھولا اور پھٹانہیں ہے تو ایک دن اور ایک رات کی نمازلوٹائی جائے گی جب کہ اس پانی سے وضو کیا ہو۔اوران تمام چیز وں کو دوبارہ دھویا جائے گا جن میں اس کا پانی لگا ہو۔
- جائے کا کورکنویں میں مراہوا ملا اور کوئی علامت نہیں ہے کہ کب گراہے اور کب مراہے تو ایک دو گھنٹے کا کوئی معیار نہیں ہے اس لئے بہی سمجھا جائے گا کہ ایک دن ایک دات پہلے مراہے اور اس درمیان جن جو لگوں نے اس پانی سے وضو کیا ہے اس کو وہ تمام نمازیں لوٹانی ہوگی۔ کیونکہ ناپاک پانی سے ندوضو ہوا ور ندنماز ہوئی۔ اور اس پانی سے ایک دن اور ایک رات کے درمیان جن لوگوں نے شسل کیا ہے یا کپڑا دھویا ہے ان کو بھی عشسل اور نمازلوٹانی ہوگی۔ کیونکہ ناپاک پانی سے قسل کیا ہے اور کپڑے دھویا ہے
  - الحول احتياط برعمل كياجائے گا۔
  - (۵۷) اوراگر جانور پھول گیایا بھٹ گیاتو تین دن اور تین را توں کی نمازلوٹائے گاابو حنیفہ کے قول میں۔

( Yr )

انتفخت او تفسخت اعادوا صلوة ثلثة ايام ولياليها في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى (۵۸) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ليس عليهم اعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت (۵۹) وسور الآدمي ومايؤكل لحمه طاهر.

عموماجانور تین دن تین را تول میں پھولتا اور پھٹتا ہے۔ اور اس کے خلاف علامت نہیں ہے اس لئے یہی کہا جائے گا کہ جانور تین دن پہلے گرا تھا اور مراتھا اور اب تین دن میں پھولا اور پھٹا ہے۔ اس لئے جن لوگوں نے اس دوران اس پانی سے وضواور عسل سے نماز پڑھی وہ لوٹا کیں گے۔ حضرت کا قول یقین اور احتیاط پڑئی ہے۔

(۵۸) اورصاحبین فرماتے ہیں کہ وضوکرنے والوں پرکسی چیز کالوٹا نانہیں ہے جب تک تحقیق نہ ہوجائے کہ کب گراہے۔

(۱) حضرت امام ابو یوسف نے دیکھا کہ ایک پرندہ نے مردہ کولا کر کنویں میں ڈالاجس سے دہ رجوع کر گئے اور فرمانے لگے کہ ہوسکتا ہے کہ ابھی چھو لے ہوئے ویکنویں میں ڈالا ہو۔اس لئے تین دن پہلے کا حکم نہیں لگایا جائے گا(۲) یقین ہے کہ پانی پاک ہے اور شک ہے کہ تین دن پہلے جانور گرا ہوتو یقین پر عمل کرتے ہوئے ابھی تک پانی پاک قرار دیا جائے گا۔اور جب سے مردہ جانور کو کنویں میں دیکھا ہے اس وقت سے کنواں نایاک قرار دیا جائے گا۔

#### ﴿ جو مُصْح كااستعال ﴾

(۵۹) آ دمی اورجس جا نور کا گوشت کھایا جا تا ہے اس کا جوٹھا پاک ہے۔

(۱) تقوک گوشت سے پیدا ہوتا ہے اس لئے جو تھم گوشت کا ہے وہ کی تھم تحوک کا ہوگا۔ آدمی کا تھوک تو پاک ہے ہی۔ اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا تھوک بھی پاک ہوگا اور جو تھا پاک ہوگا (۲) عن ابسن عباس قال دخلت مع رسول الله عَلَيْتِ انا و خالد بن الله عَلَيْتُ وانا علی یمینه و خالد علی شماله فقال لی الشربة الولید علی میمونة فجاء تنا باناء من لبن فشرب رسول الله عَلَيْتُ وانا علی یمینه و خالد علی شماله فقال لی الشربة لک فان شئت اثرت بھا خالدا فقلت ما کنت لاو ثر علی سورک احدا (الف) (شاکل ترذی، باب ماجاء فی مفت شراب رسول الله عَلَيْتُ ساما) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کا جو ٹھا پاک ہے۔ تب بی تو آپ نے اپنا جو ٹھا دوسرے کو پینے دیا۔ اس تم کی بہت احاد یث بیں۔ حلال جانور کا جو ٹھا پاک ہونے گی۔

(۱) یہ ہے کہ جوٹھا گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور گوشت حلال ہے اور کھانے کے قابل ہے تواس کا جوٹھا بھی پاک ہوگا (۲) دلیل بیصد یہ ہوگا (۲) دلیل بیصد یہ ہوگا (۲) دلیل بیصد ہے عن البراء قال قال رسول الله ما اکل لحمد فلا بأس بسؤر ہ (سنن پھٹی، باب الخمر الذی وردفی سور ما ایکل لحمد ج اول میں ۱۱۸۹ بنبر ۱۱۸۹)

حاشیہ: (الف) ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں اور خالد بن ولید میں ونہ کے پاس آئے۔ پس دود دی کا برتن لایا گیا۔ حضور نے نوش فرمایا۔ اور میں آپ کے دائیں جانب تھا اور خالد ہائیں جانب تو جھے حضور نے فرمایا چینے کاحق آپ کے لئے ہے۔ اگر جا ہیں تو خالد کو ترجے دیں۔ میں نے کہا آپ کے جو ملے پر میں کسی اور کو ترجح نہیں دے سکتا۔ اور کو ترجح نہیں دے سکتا۔

## (٠٢) وسور الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس (١٢) وسور الهرة والدجاجة

(۲٠) كتة كاجوشااورسوركااور بهار كهاني والے جانور كاجوشانا پاك ہے۔

(۱) کتا، سوراور پھاڑ کھانے والے جانور کا گوشت طال نہیں ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ تھوک گوشت سے پیدا ہوتا ہے تو گوشت طال نہیں ہے اس لئے اس کا تھوک اور جوٹھا بھی ناپاک ہے (۲) کتے کا جوٹھا ناپاک ہونے کے سلسے میں بیر مدیث ہے عسن اہسی ہو بیر ق ان رسول الملہ عَلَیْ قال اذا شوب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا (الف) (بخاری شریف، باب اذا شرب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا ، (الف) (بخاری شریف، باب اذا شرب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا ، صوبے ہے ہوئے میں برتن کوسات مرتبہ احد کم فلیغسلہ سبعا ، صوبے ہے ہوئے میں برتن کوسات مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا (۳) ہماری دلیل حضرت ابو ہر یہ کا کا قول ہے عن اہی ہو یو ق ق ال اذا و لغ المکلب فی الاناء فاہر قه شم اغسلہ شلاث مرات (ب) (وارقطنی ، باب ولوغ الکلب فی الاناء جادر سے المحد ہوا کہ کتا کا جوٹھا تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجا ہے گا (۴) اصل بات سے ہے کہنا پاکی زائل ہونے سے برتن پاک ہوجا تا ہے۔ اور اس سے غلیظ ناپا کی پا خانداور پیشاب تین مرتبہ دھونے سے زائل ہوجا تی ہوجا تا ہے اور برتن پاک ہوجا تا ہے۔ اور اس سے خلیظ ناپا کی پا خانداور پیشاب تین مرتبہ دھونے سے زائل ہوجاتی ہو اور برتن پاک ہوجا تا ہے۔ اور اس سے خلیظ ناپا کی پا خانداور پوٹ سے مرت مرتبہ دھونے کا اب مرتبہ دھونے گا ۔ اب مدید ہوئی گا تو تو اب ملے گا۔ سونجس المحین ہو اس کے اس کا جوٹھا تو ناپا کہ ہوجا نا چاہے۔ ابت حدید سے چو پھا کی سے مرت با کے سے مرت با کے سے مرت کا ہوٹھا تو ناپا کہ ہوگا تو ناپا کہ ہوگا تو تو اس میں ہوئی اور ہوئی گا تو تو اس میں ہوئی اس کے اس کا جوٹھا تو ناپا کہ ہوگا تی ان کے سے مرت کے سے مرت کی کی کے سے مرت کی کوٹھا تو ناپا کہ ہوگا تو ناپا کہ ہوگا تو تو کی سے مرت کی کوٹھا تو ناپا کہ ہوگا تو ناپا کہ ہوگا تو ناپا کے سے درت کی کے کا جوٹھا تو ناپا کی ہوئی تو تو تو کی کوٹھا تو ناپا کہ ہوگا تو ناپا کہ ہوئی کا کہ ہوئی کے کا جوٹھا تو ناپا کے سے درت کی کوٹھا تو ناپا کے سے کا کوٹھا تو ناپا کے درت کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کے درت کی کوٹھا تو ناپا کے درت کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کے کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کے درت کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کوٹھا تو ناپا کی کوٹھا تو ناپا کی

ولحم خنزیر فانه رجس (آیت ۱۳۵ اسورة الانعام ۲) پھاڑ کھانے والے جانور کا گوشت حلال نہیں ہے اس لئے اس کا جوٹھا بھی ناپاک ہے۔ اس لئے کہ وہ سیع لیخی ورندہ جانور ہے۔ حدیث سیہ عن ابی ثعلبة ان رسول الله عَلَيْتِ نهی عن اکل کل ذی ناب من السباع (بخاری شریف، باب اکل کل ڈی نابٹن السباع نمبر ۵۵۳۰)

(۱۱) (۱) بلی کا جوٹھا(۲) تھلی پھرنے والی مرغی کا جوٹھا (۳) پھاڑ کھانے والے پرندے (۴) اور اور ان جانوروں کا جوٹھا جو گھر میں رہتے ہوں جیسے سانپ اور چو ہا مکروہ ہے۔

ماشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب کتاتم میں سے کی کے برتن میں پی لے تواس کوسات مرتبدد موود (ب) آپ نے فرمایا جب کتابرتن میں مند ڈالے تو پائی انڈیل دو پھراس کو تین مرتبدد موود (ح) آپ نے فرمایا کتابرتن میں مند ڈال دے تواس کوسات مرتبدد موود اور اخیر میں مئی سے دھود اور جب بلی مند ڈال دے تو ایک مرتبد دھویا جائے گا۔ (د) آپ نے فرمایا بلی تا پاک نہیں ہے اس لئے کدوہ تم پر بار بار آنے والیوں میں سے ہے المخلات وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفارة مكروه (٢٢) وسور الحمار والبغل مشكوك (٢٣) فان لم يجد الانسان غيرهما توضأ بهما وتيمم وبايهما

۵۷)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا یاک ہے۔اس لئے دونوں حدیثوں کوملانے کی وجہ سے پیے کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹھا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہی حال گھر میں رہنے والے تمام جانوروں کا ہے۔

تھلی پھرنے والی مرغی نجاست میں منہ ڈالتی رہتی ہے۔اس لئے اس کے منہ میں نجاست کے گمان کی وجہ سے مکروہ ہے۔اگراس کی چوخچ بالكل ياك موتواس كاجوتهاياك بي كيونكهاس كا كوشت كهاياجا تاب-

الدجاجة : مرغی \_ المخلات : جو کھلی پیرتی ہو۔ سباع الطور : وہ پرندے جوشکار کر کے کھاتے ہیں۔ الحیة : سانپ \_ الفارة

(۲۲) گدھے کا جو ٹھااور خچر کا جو ٹھامشکوک ہے۔

💂 مشکوک ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ گدھے کے گوشت اور نسینے کے سلسلے میں دونوں قتم کے دلائل ہیں۔ آپ نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اور جب گوشت حلال نہیں ہوگا تو اس کا نکلا ہواتھوک بھی نجس ہوگا۔ اس اعتبار سے گدھے کا جوٹھا نایاک ہونا حیاہے کیکن آپ گدھے پرسوار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آ یے کیڑے پر گدھے کا پیندلگا ہوگا اور پیندگوشت سے نکاتا ہے اور کسی لیننے کا تکم بھی وہی ہے جوتھوک کا حکم ہے۔اس لئے اگر پسینہ لگنے ہے کپڑ انہیں دھویا اور پسینہ یاک ہے تواس اعتبار سے تھوک بھی یاک ہونا چاہئے ۔تو گویا کہ گدھے كة تقوك كيسليك مين دونو فتم كردلائل بين اس لئ كده كاجوتها مشكوك بي بخس بون كى دليل يدب عن جابس بن عبد الله قال نهى رسول الله عُلِيله عن بير عن لحوم الحمر ورخص في الخيل (الف) (بخارى شريف، بابغزوة خيرج ثاني ص ۲۰۲ نمبر ۲۱۹ ) جب گوشت حلال نہیں تو تھوک بھی یا کنہیں ہوگا۔ اور تھوک یاک ہونے کی دلیل بیہ عن معاذ قال کنت ردف المنبسى عَلَيْكِ على حمار يقال له عفير (ب) ( بخارى شريف، باب اسم الفرس والحمارص ١٠٠٠ نمبر ٢٨٥١) آپ كدھے يرسوار موے تو کپڑے پر پسینہ لگا ہوگا اور پسینہ یاک ہے تو تھوک بھی یاک ہونا جاہئے ۔ان دونوں قتم کے دلائل کی دجہ سے گدھے کا جوٹھا مشکوک ہے ۔

فاكده امام شافعي كزويك بيهيك دلائل كى وجه على هيكا جو تفاياك بـ

البغل : خچرچونکه گدهی سے پیدا ہوتا ہے اس لئے جو تھم گدهی کے جو مھے کا ہواد ہی تھم خچر کا بھی ہوا یعنی اس کا جو ٹھا مشکوک ہے۔

لغت البغل : خچر

(۱۳) پس اگر کوئی انسان گدھے اور خچر کے جو مٹھے کے علاوہ نہ پائے تو دونوں پانی سے وضو بھی کرے اور تیم بھی کرے۔اور جس کو بھی پہلے کرے جائزہے۔

عاشیہ : (الف) آپ نے غزوۂ خیبر کے دن گدھے کے گوشت کھانے ہے روکا اور گھوڑے کے گوشت میں رخصت دی (ب) حضرت معاؤ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے بیچھے گد ھے برسوار تھاجس کا نام عفیر تھا۔

بدأ جاز.

جب گدھااور خچر کا جو تھامشکوک ہوا تو تو وہ پاک بھی ہے اور نا پاک بھی ہے۔اس لئے اگر کوئی اور پانی نہیں ہے صرف گدھے کا جو تھا یا خچر کا جو تھا یا خچر کا جو تھا یا خچر کا ہو تھا یا نی اس کے پاس ہوتو چونکہ پانی ہے اس لئے اس کو وضو کر نا چا ہے گئین سے پانی نا پاک بھی ہوسکتا ہے اس لئے اس کو تیم کر نا چا ہے ۔اب پہلے وضو کرے اور بعد میں تیم کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔



### ﴿ باب التيمم

 $[\Upsilon \Upsilon](1)$ ومن لم يجد الماء وهو مسافراو خارج المصربينه و بين المصر نحو الميل او اكثر.

#### ﴿ باب التيمم ﴾

التيم: تيم كمعنى اراده كرنے كے بيں۔ اور شريعت ميں حدث سے پاک كرنے كے لئے مٹى كا اراده كرنے كوتيم كہتے بيں۔ اس كى دليل بيآ يت ہے فلم تسجدو ماء فتيم موا صعيدا طيبا فامسحوا بوجو هكم وايديكم (الف) (آيت ٣٣ سورة النسام النسام ) يانى يرقدرت نه بوتو تيم جائز ہے۔

[۱۲۳] (۱) جو پانی نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہویا شہر سے باہر ہواوراس آ دمی کے درمیان اور شہر کے درمیان تقریبا ایک میل یا اس سے زیادہ ہو (تووہ تیم کریگا)

حاشیہ: (الف)اگر پانی نہ پاؤتو پاک مٹی تیم کرلواس طرح کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو پونچھلو (ب) اگرتم بیار ہویا سفر پر ہواور تم میں سے کوئی پاخانہ سے آیا ہویا ہوی سے جماع کیا ہواور پانی نہ پائے تو تیم کرلوپاک مٹی سے اس طرح کہ چہرے اور ہاتھوں کو پونچھلو (ج) حضرت ابن عمرٌ نے مدینہ سے ایک میل یا دومیل دوری پرتیم فرمایا پھرعسر کی نماز پڑھی پھرمدینہ تشریف لائے توسورج بلندتھا۔

[٢٥] (٢) او كان يجد الماء الا انه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم بالصعيد[٢٦](٣) والتيمم

[40](۲) اگر پانی تو پا تا ہو گرید کہ بیار ہو پس خوف ہو کہ اگر پانی استعال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ یا جنبی کوخوف ہو کہ اگر عنسل کرے گا تو سردی اس کو مارڈ الے گی یا اس کو بیار کردے گی تو وہ پاک مٹی سے تیم کرسکتا ہے۔

(۱) شریعت انسان کومشقت شدیده میں مبتلا کرنانہیں جا ہتی اس لئے اگر بیاری بڑھ جانے کاخوف ہویا بیار ہوجانے کاظن عالب ہوتو تیم کرسکتا ہے (۲) آیت لا یکلف الله نفسا الا وسعها (الف) (آیت ۲۸۹ سورة البقرة) (۳) مدیث میں ہے کہ بیار ہونے کاظن عالب ہوتو تیم کرسکتا ہے عہد ابن العاص یذکر ان عمر ابن العاص اجنب فی لیلة باردة فتیمم و تلا و لا تقلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما فذکر ذلک للنبی عَلَيْلُ فلم یعنف (ب) (بخاری شریف، باب اذاخاف البحب علی نفسہ الرض اوالموت اوخاف العطش بیم من جاول ہے ہم مرمی ہوا کہ ہردی سے مرض بڑھنے کا خوف ہویا بیمار ہونے کاخوف ہوتو تیم کرسکتا ہے۔

ان الله کان من جاول ہے ہیں جان جانے کاخوف ہویا عضوتلف ہونے کاخوف ہوت تیم کرسکتا ہے اس سے پہلے نہیں۔

لغت الصعيد : پاک مثی۔

[٢٦] (٣) تيمم كيدوضرب بيرايك كوچرب رسط اوردوسركودونون باتھوں بيركهنون سميت

تیم کے لئے دو ضرب ہونئے۔ایک ضربہ زمین پر مارکر چرے پر ملیگا اور دو سراز مین پر مارکر دونوں ہاتھوں پر ملیگا کہنوں سمیت حدیث میں ہے عن عمار بن یاسر حین تیمموا مع رسول الله عَلَیْتُ فامر المسلمین فضربوا با کفهم التراب ولم یقبضوا من التراب شیئا فمسحوا بو جو ههم مسحة و احدة ثم عادوا فضربوا با کفهم الصعید مرة اخری فمسحوا یقبضوا من التراب شیئا فمسحوا بو جو ههم مسحة و احدة ثم عادوا فضربوا با کفهم الصعید مرة اخری فمسحوا بیادیهم (ج) (این ماج شریف، باب فی الیم من المرافقین الیم من المرافقین (د) دار قطنی جاول ص ۱۸۸ نم ۱۷۲۳) النبی عَلَیْتُ قال التیمم ضربتان صوبة للوجه و ضربة للیدین الی الموفقین (د) دارقطنی جاول ص ۱۸۸ نم ۱۷۲۳)

تیم وضو کے قائم مقام ہے اس لئے بورے چہرے کواور پورے ہاتھ کو کہنیو ل سمیت گھیرنا ضروری ہے۔جبیبا کہ دارقطنی کی حدیث

سےمعلوم ہوا۔

نائد صحاح سند کی کتابوں میں ایک ضربہ کا تذکرہ ہے اس لئے امام احد اور اسحاق کی رائے ہے کہ ایک ضربہ سے چرہ اور ہاتھ ملنا کافی ہے۔البتہ جمہورائمہ کا مسلک یہی ہے کدوصر بے ضروری ہیں۔امام احد کی دلیل بیصدیث ہے عن عسمار بن یاسو قانی سالت النبی

حاشیہ: (الف) اللہ کسی نشس کو مکلف نہیں بناتے گراس کی وسعت کے مطابق (ب) عمر ابن عاص سردی کی رات میں جبنی ہو گئے تو ولا تقتلوا انفسکم الخ آیت پڑھی۔اس کا تذکرہ حضور کے پاس کیا گیا تو آپ نے تنبین بیس کی (ج) عمارین یاسر نے حضور کے ساتھ تیم کیا تو مسلمانوں کو تھم دیا تو انہوں نے اپنی تقیلی کو مٹی پر مارا ادر اپنے ہم تیم کی میں ۔ایک ضربہ چرے کے لئے ادر مٹی سے کچھ بھی نہیں لیا کھرا ہے جرب پر ایک مرتبہ ملا، کھردو بارہ اپنی ہتھیا یوں کو مٹی پر مارا ادر اپنے ہاتھوں پر ملا (د) تیم دوضر بے ہیں۔ایک ضربہ چرے کے لئے ادر ایک ضربہ ہات کے لئے کہنوں سمیت۔

ضربتان يمسح باحدايهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين  $[YZ](\gamma)$  والتيمم فى المجنابة والحدث سواء  $[YA](\alpha)$ و يجوز التيمم عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى بكل ماكان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل

علی عن التیم ملان نی ضربة واحدة للوجه والکفین (ابواؤدشریف،باب التیم، ۱۳۲۵ نمبر ۱۳۲۷ بخاری شریف،باب التیم ضربة، نمبر ۳۲۷) ال حدیث معلوم مواکه چبر اور باتھ کے لئے ایک ہی ضربه کافی ہے۔

[ ۲۷] (۲۲) تیم جنابت اور حدث کے لئے برابر ہے۔

وہی ضربے ہیں۔ایک چیرے کے لئے اور دوس ال کو سے معلوم ہوا کہ تیمی کیا جائے گا۔ اور حدث اصغر لینی وضو کے لئے بھی کیا جائے گا۔ اور سب کے لئے دوہی ضربے ہیں۔ایک چیرے کے لئے اور دوسرا ہا تھے کے سراور پاؤل پر تیمی ساقط ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے (۱) او پر مسلم نہ برا میں عمر میں میں میں میں ہے کہ جنی بھی تیمی کرسکتا ہے۔ او جساء احد من المغافط او الامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (آیت میں ہے کہ جنی بھی تیمی کرسکتا ہے۔ او جساء احد من المغافط او الامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (آیت میں ہور قالنہ اللہ علیہ النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (آیت میں ہور قالنہ اللہ علیہ النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (آیت میں ہور قالنہ اللہ علیہ النساء فیاتی علینا اربعة اشھر جاء اعرابی الی رسول اللہ علیہ بالتواب یعنی النیمم (الف) (سنس لیسی ، باب ماروی فی الحائض والنفساء فیاتی علینا اربعة اشھر اللہ الدم اذا عدمتا الماء بی اول سسم المنساء فیاتی علینا الرم اذا عدمتا الماء بی اول علیہ میں المنساء فیاتی علینا اور سر ساقط کے لئے تیم کرے گا۔ اور بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی بھی صرف چیرے اور ہاتھ پر تیمی کرے گا۔ پاؤل اور سر ساقط مول کے صدیث کا گلا ایہ ہے۔ الم تسمع قول عسل وجھہ و کفیہ واحدہ (ب) (بخاری شریف، باب التیمی فرید ، ص کی دور اللہ فاخبر ناہ فقال انما کان یکفیک ھکذا و مسح و جھہ و کفیہ واحدہ (ب) (بخاری شریف، باب التیمی ضربہ ، ص که بنبر کے ۳)

[۲۸](۵) جائز ہے تیم امام ابوحنیفہ اور امام حُمد ؒ کے نز دیک ہروہ چیز سے جوز مین کی جنس سے ہو۔ جیسے مٹی ، ریت ، پھر ، گیج ، چونہ ،سر مہاور ہڑتال سے۔اورامام ابویوسف ؒفرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے مگر مٹی اور ریت سے خاص طور پر۔

(۱) جابر ابن عبدالله ان رسول الله عُلَيْتُ قال جعلت لى الارض مسجدا و طهورا (ح) (بخارى شريف، كتاب التيم ص ١٨ نمبر ٣٣٥) جس كا مطلب يه به كرآب زيين سے تيم كيا جاسكا

حاشیہ: (الف) ایک دیمباتی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم لوگ ریت میں رہتے ہیں اور ہم میں حائصہ اور جنبی اور نفساء ہوتے ہیں اور ہم پر چار چار ماہ گزر جاتے ہیں کہ ہم پانی نہیں پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لئے مٹی ہے۔ یعنی مٹی سے ٹیم کرو(ب) حضرت ممارکٹر ماتے ہیں کہ جھے اور تہم ہیں لیعنی حضرت عمر کو حضور نے ہیں کہ جھے اور تہم ہیں لیا کہ نہیں ہوگیا۔ پس میں کوٹ پوٹ ہوگیا۔ پھر حضور کے پاس آئے اور بتایا تو آپ نے فرمایاتم کو صرف اتناکر لیناکانی ہے۔ پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پرایک مرتبہ مارا (ج) جا بر بن عبد اللہ سے حضور کے فرمایا کہ زمین ہمارے لئے مجداور پاک کرنے کی چیز بنادی گئی ہے۔

والزرنيخ وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصة [  $4 \, \text{Y}$  ] ( $4 \, \text{Y}$ ) والنية فرض في التيمم و مستحبتة في الوضوء  $[4 \, \text{Y}]$  وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء.

نوے ہروہ چیز جوآگ میں جانہیں اور پھلے نہیں وہ تمام چیزیں زمین کی جنس سے ہیں۔

قائدة المام الويوسف مديث كى بنياد پريفر ماتے بين كصرف وه مثى جس ميں اگنے كى صلاحيت ہواور ريت سے تيم كرسكتا ہے دوسرى چيزوں سے تيم نہيں كرسكتا ہے دوسرى چيزوں سے تيم نہيں كرسكتا ہے ان كى دليل بياثر ہے۔ عن ابن عباس قال اطيب الصعيد الحدث والارض الحدث (مصنف ابن الب هية ميم مير ١٥٠١) ، نبر ١٤٠١)

التراب : مٹی۔ الرمل : ریت، الجس : ﷺ، النورة : چونه، الکحل : سرمه، الزریخ : ہڑتال(ایک قتم کی دھات ہوتی ہے)

فانکو امام شافعیؒ کے نزدیک صرف مٹی ہے تیم جائز ہے۔ان کی دلیل امام ابو یوسف کی دلیل ہے۔

[19] (٢) تيم مين نيت فرض باوروضومين مستحب ب

(۱) تیم کے معنی ہی ہیں قصد اور ارادہ کرنے کے ،اس لئے تیم میں تیم کرنے کا ارادہ اور نیت کی جائے گی توپا کی ہوگ ۔ اور بغیر ارادہ کے چہرہ اور ہاتھ پرمٹی پھر گئی توپا کی نہیں ہوگ (۲) پانی بذاتہ خود طاہر اور طہور ہے ۔ اس کے برخلاف مٹی سے تو چہرہ اور خراب ہوتا ہے ۔ اس لئے وضوییں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ اس لئے وہاں نیت کرنامستحب ہے۔ اور مٹی بذاته مطہر نہیں ہے اس لئے نیت کرنے سے مطہر بنے گی ۔ اس لئے تیم میں نیت کرنافرض ہے ۔ آیت میں ہے ۔ تیسم مواصعیدا طیبا (آیت ۳۳ ، سورة النساء ۴) اس کا ترجمہ ہے پاک مٹی کا رادہ کرو۔ جس سے ارادہ اور نیت کا ثبوت ہوا۔

## ﴿ نواقض تيمّ كابيان ﴾

[44](4) تيم كوه متمام چيزين توژني بين جود ضو كوتوژني بين

ہے تیم وضو کے قائم مقام ہے اس لئے جواحداث وضوکو توڑتے ہیں وہ تمام تیم کو بھی توڑ دیں گے۔ای طرح عسل کا تیم عسل کے قائم مقام ہے۔اس لئے جو جنابت، چیض اور نفاس عسل کو توڑ تے ہیں وہ غسل کے تیم کو توڑ دیں گے۔

[ اك]( ) وينقضه ايضا روية الماء اذا قدر على استعماله [ ٢ ك] ( ٩ ) و لا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر [ ٣ ك] ( • ١ ) ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو ان يجده في آخر الوقت ان يؤخر الصلوة الى آخر الوقت فان وجد الماء توضأ وصلى والا تيمم [ ٣ ك] ( ١ ١ ) ويصلى بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافلُ

[اك] (٨) نيزيم كوتورُ دے كاپانى كود كيمناجب كه پانى كاستعال يرقدرت مو

چونکہ تیم پانی پرقدرت نہونے کی حالت میں جائز ہے اس لئے جوں ہی پانی پرقدرت ہوگی تیم ٹوٹ جائیگا۔ آیت میں ہے فلم تجدو ماء فتیم موا صعیدا طیبا۔ اوراس نے پانی پالیا تو تیم ٹوٹ جائیگا۔ وضو کے تیم ٹوٹ نے کے لئے وضو کی مقدار پانی اور غسل کے تیم کے لئے عسل کی مقدار پانی پرقدرت ہوتو ٹوٹے گا۔

[27] (٩) اور تيم جائز نہيں ہے مگر پاک مٹی ہے۔

(۱) آیت میں ہے فتیمموا صعیدا طیبا (آیت ۲ سورة المائدة ۵) کہ پاک مٹی سے تیم کرو۔ اس لئے ناپاک مٹی سے تیم درست نہیں ہے (۲) مدیث میں ہے کہ پاک مٹی سے تیم درست ہوگا فقال ابو ذر ... فقال رسول الله علیہ ابا ذر ان الصعید الطیب طهور وان لم تجد الماء الی عشر سنین فاذا و جدت الماء فامسه جلدک (ابوداوَدشریف، باب الجنب بیم ص۵۳ نمبر۳۳۳) (۳) جب مٹی دوسرے کو یاک کرے گی تو خود بھی یاک ہونا جائے۔

[28](۱۰)اس آومی کے لئے متحب ہے جو پانی نہ پاتا ہولیکن امید ہے کہ آخری وقت میں پانی پالیگا تو نماز آخری وقت تک مؤخر کردے۔پساگر پانی پایا تو وضوکرے اور نماز پڑھے ورنہ تیم کرے۔

(۱) جس کے پاس ابھی پانی نہیں ہے تو وہ ابھی بھی تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ حقیقت میں مجبوری تو ابھی ہے۔ البتہ پانی ملنے کی امید ہے اس لئے اصل پر عمل کرنے کے لئے مستحب بیہ کہ پانی ملنے تک نماز مؤخر کرے۔ پس اگر پانی مل جائے تو وضو کر کے اصل پر نماز پڑھے ور نہ تو تیم کر کے نماز پڑھے (۲) حضرت علی کا قول ہے اذا اجنب السر جل فی السفر تلوم ما بینه و بین آخر الوقت فان لیے بعد الماء تیمم و صلی (الف) (دار قطنی ، باب فی بیان الموضع الذی یجوز اتیم فیرج اول س ۱۹۵ نمبر ۱۵ کے رسنوں لیے مقوم کر کا مید کرنے والوں کے لئے مؤخر کرنا مستحب ہے۔

اول وقت میں نماز بڑھ لی بھر پانی پایا تو نماز نہیں لوٹائے گا۔ حدیث ابودا وَدسے ثابت ہے اول وقت میں نماز بڑھ لی بھر پانی پایا تو نماز نہیں لوٹائے گا۔ حدیث ابودا وَدسے ثابت ہے۔ [۲۵] (۱۱) ایک تیم سے جینے فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔

حاشيه: (الف) اگرآ دى سفر مين جنبى موجائة واس كے درميان آخرى وقت تك انظاركرے، پس اگر پانى ند پائة تيم كرے اور فماز برا

[20] (۲ ) ويجوز التيمم للصحيح المقيم اذا حضرت جنازة والولى غيره فخاف ان الشغل بالطهارة ان تفوته صلوة الجنازة فله ان يتيمم ويصلى.

(۱) تیم وضوکا کمل نائب ہے۔ جس طرح ایک وضو سے کی وقت کے فرائض پڑھ سکتا ہے اس طرح ایک تیم سے کی وقت کے فرائض پڑھ سکتا ہے۔ ایسانہیں ہے کہ وقت ختم ہوتے ہی تیم ٹوٹ جائے گا(۲) آیت میں وضوء شمل اور تیم کے تذکرے کے بعد بیفر مایا استحصل علیکھ من حوج ولکن یوید لیطھو کم (آیت ۲ سورة المائدہ ۵) اس کا مطلب بیہ ہے کہ وضوء شمل اور تیم تنوں کے ذریعہ کمل پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے تیم سے بھی وضوی طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں (۳) حدیث میں ہے۔ ان المصعید المطیب طہوروان لم تحصد دالمائدہ کی خارح کی نماز پڑھ سکتے ہیں (۳) حدیث میں ہے۔ ان المصعید المطلب بیہ ہے کہ تیم کا حکم وضوی طرح کے کہ ایک تیم سے گئمازیں پڑھ سکتا ہے

فار الم شافعی کے نزدیک ایک تیم سے ایک فرض پڑھ سکتا ہے۔اوراس کے تابع کر کے نوافل اورسنن پڑھ سکتا ہے۔لیکن جب دوسرے فرض کا وقت آئے گا تواس کے لئے دوسراتیم کرنا ہوگا پہلاتیم کا فی نہیں ہوگا۔

(۱) تیم ان کے نزدیک طہارت ضروری ہے بعنی وقت آنے پر پانی نہ ملے تواب اس وقت تیم کریں۔اس لئے تیم کی ابتداوقت فرض آنے پر ہوگی (۲) حضرت عمروا بن العاص،حضرت علی اور حضرت عبدالله ابن عمر کا قول ہے بتید مسم لسکل صلوة (ب) (دار قعلنی ، باب التیم واندیفعل لکل صلوة ج اول ۱۰۵۳، نمبر ۱۹۵۳ رائسنن للبیعتی ، باب التیم لکل فریضة ، ج اول ،ص ۱۳۳۹، نمبر ۱۹۵۳)) اس لئے وہ ہر نماز کے وقت الگ الگ تیم کرنا واجب قرار دیتے ہیں (موسوعة امام شافعی ، باب متی تیم للصلوة ، ج اول ،ص ۱۸۳)

[24](۱۲) مبائز ہے تیم کرنا تندرست آ دمی کے لئے جومقیم ہو۔ جب کہ جنازہ حاضر ہوجائے اور ولی اس کےعلاوہ ہواورخوف ہو کہ اگروضو کرنے میں مشغول ہوتو نماز جنازہ اس سے فوت ہوجائے گی تو اس کے لئے جائز ہے کہ تیم کرےاورنماز پڑھے۔

(۱) حنفیکا مسلک بیہ کے دولی نے نماز جناز ہ پڑھ لی تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس لئے جوآ دمی میت کا دلی نہیں ہے وہ نماز نہیں ہوئے اور ہوئی از جنازہ نوت ہوجائے گی۔ اب جا ہے وہ تندرست ہے، تیم ہے پانی ایک میل کے اندر ہے کی خوف ہے کہ وضوکر نے گیا تو نماز جنازہ نوت ہوجائے گی۔ اس مجوری کی بنا پر گویا کہ اس کو پانی پر قدرت نہیں ہے اس لئے تیم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ وضوکر نے گیا تو نماز جنازہ نوت ہوجائے گی۔ اس مجوری کی بنا پر گویا کہ اس کو پانی پر قدرت نہیں ہے اس لئے تیم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ وضوکر نے گیا تو نماز جنازہ نوت ان تفوت کی المجنازۃ وانت علی غیر وضوء فتیم و صلی (ج) (معنف ابن سکتا ہے کہ والی خوب ہوتو نماز جنازہ کی اس اثر سے معلوم ان محلوم ہوتو نماز جنازہ کے لئے تیم کر سکتا ہے۔

الم شافی کے نزدیک دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے اس لئے تیم کرنے کی مجبوری نہیں ہے۔ اس لئے نماز جنازہ نوت ہونے عاشیہ : (الف کیا کے مٹی مسلمان کا وضو ہے چاہے دی سال تک ہو(ب) ہرنماز کے لئے تیم کرے(ج) ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگرنماز جنازہ نوت ہونے کا

حاشیہ : (الف کیا کے منی مسلمان کا وضو ہے جاہے دس سال تک ہو (ب) ہر نماز کے لئے قیم کرے (ج) ابن عبائ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جناز ہ فوت ہونے کا خوف معاورتم وضوین میں موقد تیم کر داور نماز پڑھو۔ [۲۷] (۱۳) و كذلك من حضر العيدفخاف ان اشتغل بالطاهارة ان يفوته العيد [24] (17) و ان خاف من شهد الجمعة ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الجمعة توضأ فان ادرك الجمعة صلاها و الا صلى الظهر اربعا [24] (24) و كذلك ان ضاق الوقت فخشى ان

کے لئے تیم نہیں کرسکتا (۲) عن اب ن عدر انه قال لا یصلی علی المجنازة الا وهو طاهر (الف) (اسنوللیستی، باب السیح المقیم يتوضاً المکتوبة والبخازة والعیدولایتیم ص۲۵۲، نمبر۱۰۹۳ وه طهارت سے صرف وضو کی طہارت لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجبوری کے موقع پر تیم مجمی طہارت ہے اس لئے ابن عمر کا قول حنفیہ کے خلاف نہیں ہوا

خودولی کی نماز جنازہ فوت ہونے کا خطرہ ہوتو تیم نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔اس لئے اس کے قل میں مجبوری نہیں ہوئی

[۷۲] (۱۳) ایسے ہی جوعید کی نماز کے لئے حاضر ہواور خوف ہو کہ اگر وضو میں مشغول ہوا تو اس سے عید کی نماز فوت ہو جائے گی (تو تیمّ کر کے نماز پڑھ لے)

(۱) نمازعیر بھی امام کے ساتھ فوت ہوجائے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا اور وضو کے لئے جائے گا تو نماز فوت ہوجائے گی۔اس لئے گویا کہ پانی پر قدرت نہیں ہے۔اس لئے تیم کر کے نمازعید پڑھ سکتا ہے۔ باقی دلائل او پر گزر گئے (۲) عن ابسر اھیم قال یتیسم للعیدین والم جناز ۃ (مصنف ابن ابی شیبۃ ۳۳۹ لرجل بحدث یوم العید مایصنع ، ج ثانی ص ۹ ،نمبر ۵۸۲۷) اس اثر معلوم ہوا کہ نماز جناز ہا واورعید کے فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

[24] (۱۴) اگراس کوخوف ہوجو جمعہ میں حاضر ہوا کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو جمعہ فوت ہوجائے گا پھر بھی وضوکرے۔ پس اگر جمعہ پائے تو اس کو پڑھے ورنہ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھے۔

جعد فوت ہوجائے تواس کا خلیفہ ظہر کی نماز ہے۔ اس لئے جعد کا فوت ہونا کمل فوت ہونا نہیں ہے۔ اس لئے تیم نہیں کریگا بلکہ وضوئی کرےگا۔ پس اگر جعد ل گیا تو وہ پڑھے ورنداس کا خلیفہ ظہر پڑھے۔ اس اثر سے استدلال ہے۔ سئل عن الحسن عن رجل احدث یوم الجمعة فذھب لیتو ضا فجاء وقد صلی الامام قال یصلی ادبعا (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۴۸۸ لرجل یحدث یوم الجمعة ، جادل مصنف ابن الی شیبة ۴۸۸ لرجل یحدث یوم الجمعة ، جادل مصنف ابن الی شیبة ۴۸۸ کی وضوکرے۔

ا جونماز فوت ہوجائے اوراس کا نائب نہ ہواس کے لئے تیم کرسکتا ہے اور جس کا نائب ہواس کے لئے تیم نہ کرے۔ [۸۷] (۱۵) ایسے ہی اگر وقت ننگ ہوجائے ۔ پس ڈر ہو کہ اگر وضو کرے گاتو وقت فوت ہوجائے گا۔ پھر بھی تیم نہ کرے کیکن وضو کرے اور نماز قضا کرکے بڑھے۔

حاشیہ : (الف) ابن عمر رضی الله عنھما فرماتے ہیں کہ جناز ہے کی نماز نہ پڑھے گر طہارت کی حالت میں (ب) حضرت حسن کو پوچھا کسی آدمی کو جمعہ کے دن حدث لاحق ہوگیا۔ وہ وضوکر نے گیاواپس آیا توامام نمازیوری کرچکا تھا؟ فرمایا چاررکعت ظہر پڑھے۔ توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضاو يصلى فائتته [PA](Y) والمسافر اذا نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلوته عند ابى حنيفة ومحمد وقال ابو يسف يعيد [PA](Y) وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه ان

[24](١٦) مسافر پانی اپنے کجاوہ میں بھول گیااور تیم کیااور نماز پڑھی پھروفت میں پانی یاد آیا تو اپنی نماز نہیں لوٹا بڑگا مام ابوحنیفه اورمحمد رکھیما · اللہ کے نزدیک \_اورامام ابویوسف ؓ نے فرمایا نمازلوٹائے گا۔

طرفین فرماتے ہیں کہ کجاوہ میں عموما پانی خود پینے کے لئے اوراونٹ کو پلانے کے لئے ہوتا ہے۔وضوکرنے کے لئے صحرااور جنگل میں کجاوہ میں علی خود پینے اور اونٹ کو پلانے کے لئے مقبول عذر ہے۔اس لئے گویا کہاس نے پانی نہیں پایا۔اس لئے اس کے اس کے عمقبول عذر ہے۔اس لئے گویا کہاس نے پانی نہیں پایا۔اس لئے اس کا تیتم درست ہے۔اس لئے نماز نہیں لوٹائے گا۔

اصول کجاوہ کی حالت پانی کو یاد دلانے والی نہیں ہے۔

قائدہ اور امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ کجاوہ میں عموما پانی ہوتا ہے جاہے وہ پینے کے لئے ہی ہو۔اس لئے نداس کا تیم درست ہے اور ند نماز۔اس لئے نمازلوٹائے گا۔

اصول کجاوہ کی حالت یانی کو یا دولانے والی ہے۔

نوط اختلاف اس صورت میں ہے جب خود پانی رکھا ہو۔ یااس کے علم ہے کسی نے پانی رکھا ہو۔ اورا گرکسی اور نے اس کے کجاوہ میں پانی رکھا تھا تو بالا تفاق تیم کرنا درست ہے کیونکہ بیمعذور ہے۔

نوف بیمسئلماصول پرمنی ہے۔

رخل : کیاوه

[۸۰] منے کہ اس کے دالے پر پانی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے جب کداس کوغالب گمان نہیں ہے کداس کے قریب پانی ہے

(۱) جنگل اورصح امیں ہے اور قرب و جوار میں پانی کے آٹار نہیں ہیں اور غالب گمان نہیں ہے کہ ایک میل کے اندر پانی ملے گاتو حقیقی طور پر بھی پانی پانے والانہیں ہے اس لئے اس پر پانی کا تلاش کرنا ضروری نہیں ہے (۲) اس کا انداز ہ حضرت عبداللہ ابن عمر من المجرف حتی اذا کانا بالموبد حضرت عبداللہ ابن عمر من المجرف حتی اذا کانا بالموبد نزل عبد اللہ بن عمر من المجرف حتی اذا کانا بالموبد نزل عبد اللہ فتیمم صعیدا طیبا فمسح ہو جھہ ویدیہ الی الموفقین شم صلی (الف) (مؤطاامام مالک، باب العمل فی التیم طشیہ: (الف) حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر مقام جرف سے تشریف لارہے تھے۔ یہاں تک کہ جب دونوں مربد کے پاس آئے تو عبداللہ بن عمر اللہ بی کی باس تا کے کہ اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سیت پونچھا پھر ناک رہو تھے۔

بقربه ماء ان يطلب الماء[ ۱ ۸](۸ ۱)وان غلب على ظنه ان هناك ماء لم يجز له ان يتيمم حتى يطلبه [ ۸۲](۱۹) وان كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل ان يتيمم فان منعه منه تيمم و صلى.

ص ۲۱) اور بخاری کی اس حدیث میں اتن عبارت زیادہ ہے شہ دخل السمدینة و اشمس مو تفعة فلم یعد (الف) (بخاری شریف، باب التیم فی الحضر اذالم یجد الماء ص ۴۸، نمبر ۳۳۷) ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ گرپانی دور ہواور قریب میں ملنے کی امید نہ ہوتو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مدینہ آنے کے بعد نماز نہیں لوٹائی۔

[۱۸](۱۸)اوراگراس کوغالب گمان ہے کہ یہاں (قریب میں) پانی ہے تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ یم کرے یہاں تک کہ پانی کو تلاش کرے۔

(۱) غالب گمان یہ پانی پانے کی علامت ہے۔ اس لئے پانی پاتے وقت تیم نہیں کرسکتا جب تک کہ پانی تلاش کرنے کے بعد یہ یقین نہ ہوجائے کہ ایک میل کے اندر پانی نہیں ہے (۲) حضرت علی کا قول بھی ہے عین علی اذا اجنب الرجل فی السفو تلوم ما بینه و بین آخر الوقت فان لم یجد الماء تیمم و صلی (دارقطنی، باب فی بیان الموضع الذی یجوزاتیم فیہ جاول ۱۹۵۵ نمبر ۱۰ الرمصنف ابن الموضع الذی یجوزاتیم میں مارجاان یقد رعلی الماء، جاول مسمر ۱۹۸۸ نمبر ۱۰ کا)

اسول علامت ظاہرہ اور غالب گمان پانی پانے کے درج میں ہیں۔

قارہ ام شافعیؒ کے یہاں ہے کہ پانی ملنے کی امید ہویانہ ہوہر حال میں تلاش کرنا ہوگا اور پانی ند ملنے پرتیم کرےگا۔ تاکہ فیلم تحدوا ماء کا مکمل تحقق ہوجائے۔

[۸۲] (۱۹) اگرسائھی دوست کے پاس زائد پانی ہے تو تیم کرنے سے پہلے اس سے مائلے۔پس اگر دو پانی سے منع کردی تو تیم کرے اور ' نماز پڑھے۔

(۱) ساتھی ہونا پانی ملنے کی امید ہے اس لئے مائلے بغیر تیم نہ کرے (۲) اس کی تا ئیدا کیے روایت ہے بھی ہوتی ہے عن عائشة ان رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلِيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ



حاشیہ: (الف) پھر حضرت ابن عمر مدیند میں داخل ہوئے اس حال میں کرسورج بلند تھا اور نماز عصر نہیں لوٹائی (ب) حضور بیدار ہوئے اس حال میں کہ نماز کا وقت ہوچکا تھا تو لوگوں نے پانی تلاش کی۔

## ﴿باب المسح على الخفين

[٨٣] (١) المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس

### ﴿ باب المسح على الخفين ﴾

مروي ني مسح: كمعنى بين ترباته كوعضو بريهيرنا، ياكسى چز پر پهيرنا

عن ابی و قاص عن النبی علی الله مسح علی الحفین (الف) (بخاری شریف، باب المسح علی الخفین ص ۲۰۲ نبر ۲۰ مسح علی الخفین کا ثبوت حدیث متواتر سے بالبته اگر و امسح و ابر و وسکم و ار جلکم الی الکعبین (آیت ۲ سورة المائدة ۵) میں ارجلکم کو کسره پر هیں تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس میں مسح علی الخفین کا جواز نکاتا ہے۔ ورنہ اصل آیت میں تو پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ چونکہ اس کا ثبوت حدیث سے ہاں لئے مسح علی الخفین کے لئے بہت سے شرائط ہیں مسح علی الخفین کی حدیث جالیس صحابہ سے منقول ہیں۔ اور بلاتا ویل اس کا انکار کرنے والا کا فرمے۔ صرف روافش اس کے خلاف ہیں۔

[۸۳](۱)موزے پرمسح جائز ہے حدیث کی وجہ سے ہروہ حدث ہے جو وضو واجب کرنے والا ہو۔ جب کے موزے کو طہارت پر پہنا ہو پھر حدث ہوا ہو۔

جن حدث اکبر میں عسل کی ضرورت ہواس میں موزہ کھولنا ہوگا اور عسل کے ساتھ پاؤں دھونا ہوگا۔ صرف حدث اصغر یعنی وضو کے مقام میں موزے پر سے کہ کرسکتا ہے۔ دوسری بات میہ کہ طہارت پر موزہ پہنا ہو پھر حدث ہوا تب موزہ پر سے کہ طہارت پر پہننے کی صورت میں ہوئی ہے کہ پاؤں پہلے دھولیا پھر موزہ پر ہم تھ دھویا اور سر پر سے کیا۔ کمل طہارت کے بعد حدث ہوا تو موزہ پر سے کرسکتا ہے۔ کیونکہ حدث سے پہلے کمل طہارت بھی ہے اور موزہ بھی پہنا ہوا ہے۔ عسل کی ضرورت کے وقت موزہ پر سے جائز نہیں اور وضو کی ضرورت کے وقت موزہ پر سے جائز نہیں اور وضو کی ضرورت کے وقت موزہ پر سے جائز نہیں اور وضو کی ضرورت کے وقت موزہ پر سے جائز نہیں اور وضو کی ضرورت کے وقت موزہ پر سے جائز نہیں اور وضو کی خوا ان لا تعنین المسافر تعنین المسافر وہوں و نوم ((ب)(ترفری شریف، باب المح علی الحقین للمسافر واقع موزے پر سے نہیں کرسکتا۔

اوردونوں پاؤں کوطہارت پرداخل کیا ہواس کی دلیل بیرحدیث ہے عن مغیرة بن شعبة قال کنت مع النبی عُلَظِیّه فی سفو فاهویت لا نوع خفیه فقال دعهما فانی ادخلتهما طاهرتین فمسح علیهما (ج) (بخاری شریف، باب اذااد خل رجلیه وهاطاهرتان سست نمبر۲۰۱) اس حدیث سے حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے کہ صرف پاؤں کو دھوکر موزہ پہن لیا اور بعد میں باقی اعضاء دھو نے تو جائز ہے۔
کیونکہ آپ نے فرمایا دونوں پاؤں کو پاکی کی حالت میں داخل کیا ہوں۔

حاشیہ: (الف) حضور کے موزے پرمسح فرمایا (ب) حضور جمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوں کہ اپنے موزے تین دن تین رات نہ کھولیں گر جنابت سے (مسح نہ کریں) لیکن پاخانہ اور بیٹاب اور نیند ہے کہ کر سکتے ہیں (ج) مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو ہیں آپ کے موزے کھولئے کے لئے جھکا تو آپ نے دونوں موز دواس لئے کہ دونوں پاؤں کو طہارت کی حالت میں داخل کیا ہوں۔ پھرآپ نے دونوں موز دول پرمسح فرمایا۔

الخفين ثم احدث  $[\Lambda^{\alpha}](7)$  فان كان مقيما مسح يوما و ليلة وان كان مسافرا مسح ثلثة ايام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث  $[\Lambda^{\alpha}](7)$  والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا يبتدأ من الاصابع الى الساق وفرض ذلك مقدار ثلث اصابع من اصابع اليد

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہکمل وضوکر کےموزہ پہنا ہوتبہ سے کرسکتا ہے ور پنہیں۔ان کے نز دیک وہ احادیث متدل ہیں جس میں ہے کہ طہارت برموزہ یہنا ہو۔

نوا حفیہ کے زود کیک وضومیں ترتیب واجب نہیں ہے اس لئے بھی موز ہکمل وضو سے پہلے پہن لے توسیح جائز ہے۔

[۸۴](۲) پس اگر قیم ہے تو ایک دن ایک رات تک مسح کرے اور مسافر ہے تو تین دن تین رات تک مسح کرے گا۔ اور مدت مسح کی ابتداء حدث کے بعد ہے ہوگی۔

اس مرت کی دلیل صدیث میں ہے قال اتیت عائشة... فقال جعل رسول الله عَلَیْ ثلاثة ایام ولیالیهن للمسافر و یوما ولیلة للمقیم (الف) (مسلم شریف، باب التوقیت فی المسے علی الخفین ص ۱۳۵ انمبر ۲۷۱) مسافر کے لئے تین دن تین رات اور تقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات صدث کے وقت سے شروع ہو نگے موزہ پہننے کے وقت سے نہیں ۔ کیونکہ موزہ مانع حدث ہے تواس وقت سے مانع حدث ہوگا جب حدث ہوا ہو۔ جب تک حدث نہیں ہوا ہے تو مانع حدث کیسے ہوگا۔ اس لئے حدث کے وقت سے مدت شروع ہوگا۔

نوع جواحادیث تحدید مدت کے خلاف ہیں وہ ضغیف ہیں اور علماء کے یہاں معمول بہانہیں ہیں۔

(۱) پاؤل کاور سفل الخف اولی بالمسح علی قال لو کان الدین بالو أی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاه وقد رأیت رسول الله عَلَیْ مسح علی ظاهر خفیه (ب) (ابوداور شریف، باب کیف اسم ص۲۲ نمبر۱۹۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاؤل کے اور شم کرنا ضروری ہے۔اور جس حدیث میں پاؤل کے نیچ شم کرنا ثابت ہے وہ فضیلت کے طور پر ہے۔اور تین انگل سے پیڈلی تک تھینچنے کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن جابو قال رسول الله عَلَیْ بیده هکذا من اطراف الاصابع حاشیہ: (الف) آپ نے تین دن تین رات ما فرک لئے اور ایک دن ایک رات مقم کے لئے سم کرنے کے لئے جائز قرار دیا (ب) حضرت علی فراتے ہیں اگر دین سے رائے ہوتا تو موزے کا نیل حصد برم فراتے تھے۔

[ $^{\Lambda}$ ] ( $^{\Lambda}$ ) ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر ثلاث اصابع الرجل وان كان اقل من ذلك جاز[ $^{\Lambda}$ ]( $^{\Lambda}$ ) ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل.

الى اصل الساق و خطط بالاصابع (الف) (ابن ماجة شريف، باب في مسح اعلى الخف واسفله، م ١٥٥، نمبر ٥٥١) ال مديث مين اصل الساق و خطط بالاصابع جمع كاصيفه م جس كا مطلب بيه كم مسيم تين الكليال بول -

ن خطوطا: خط کی طرح تھینچتے ہوئے، الساق: پنڈلی

[۸۲] (۲) مسے نہیں جائز ہے ایسے موزے پرجس میں بہت زیادہ پھٹن ہو۔اس سے پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار ظاہر ہوتی ہو۔اورا گراس سے کم ظاہر ہوتی ہوتو مسح جائز ہے۔

اصل بدے کہ موزہ اگر پاؤں سے کھل جائے تو پوراموزہ کھول کر پاؤں دھونا پڑتا ہے۔ اب تین انگل پھٹنا بھی موزہ کا کھانا ہے۔ کیونکہ چوتھائی قدم بعض مقامات پرکل کا تھم ہوتا ہے۔ کیونکہ قدم میں اصل انگلیاں ہیں اور تین انگلیاں اکثر قدم ہے۔ اس لئے تین انگلیوں کی مقدار سے خوتھائی قدم بعض مقامات پرکل کا تھم ہوتا ہے۔ کیونکہ قدم کھل گیا۔ اس لئے اب موزہ کھول کر پاؤں دھونا ہوگا۔ موزہ کھلئے سے پاؤں دھونے کی دلیل بیاثر ہے عن رجل من اصحاب النبی عَلَیْتُ فی الرجل بمسح علی خفیہ ٹم یبدو له فینز عهما قال یغسل قدمیه کی دلیل بیاثر ہے عن رجل من اصحاب النبی عَلَیْتُ فی الرجل بمسح علی خفیہ ٹم یبدو له فینز عهما قال یغسل قدمیه (ب) (اسنن بیھتی، باب من ضلع خفیہ بعد ماسے علیہ واخلع (اسنن بیھتی، باب الخف الذی مسے علیہ رسول اللہ جن اول ص ۲۸۵، نمبر حصن مواضع الوضوء شیء فلا تمسح علیہ واخلع (اسنن بیھتی، باب الخف الذی مسے علیہ رسول اللہ جن اول ص ۲۵۵، نمبر ۱۹۵۸)

نوے اگرتین انگلیوں ہے کم کی مقدار ایک موز ہ پھٹا ہوتواس پرسے جائز ہے۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سابھی بھٹا ہوجس سے وضو کی جگہ ظاہر ہوتی ہوتو اس پرمسح کرنا جائز نہیں ہے۔ہمارا جواب یہ ہے کہ تھوڑ ابہت تو بھٹا ہوا ہوتا ہی ہے اس لئے یہ تقدار معفو عنہ ہے۔

ن خرق : کیفن، یتبین : ظاہر ہوتاہے۔

[ ٨٤] (٥) موز ي رمس جائز نبيل باس آدى كے لئے جس ريفسل واجب بـ

ج مسئلہ نمبرایک میں حدیث گزر چکی ہے کہ صرف حدث اصغر (وضو) میں مسے کرسکتا ہے۔ جن حدثوں میں عنسل کی ضرورت پڑتی ہواس میں یا وَل کھولنا ہوگا لہذا مسح علی الخفین جائز نہیں ہے۔

عاشیہ: (الف)حضور نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا انگلیوں کے کنارے سے پنڈلی تک اور انگلیوں سے کھینچتے ہوئے (ب) اصحاب رسول کے ایک آدی سے بیدوایت ہے کہ ایک آدمی کرے اپنے موزے پر پھراس کا خیال ہواور دونوں کو زکال لیا توفر مایا کہ دونوں قدموں کو دھوئے۔

[ $\Lambda\Lambda$ ]( $\Upsilon$ ) وينقض المسح ما ينقض الوضوء وينقض ايضا نزع الخف[ $\Lambda$ 0]( $\Delta$ 0) ومضى الملدة فاذا مضت الملدة نزع خفيه و غسل رجليه وصلى وليس عليه اعادة بقية الوضوء[ $\Lambda$ 0) ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة

[٨٨] (٢) مسح كوتو رقى ہے وہ چيزيں جو وضوكوتو رقى ہيں اور موزے كاكھل جانا بھى۔

جن حدثوں سے وضوٹو ٹما ہے ان حدثوں ہے مسے بھی ٹوٹ جائے گا اور دو بارہ موز ہ پرمسے کرنا ہوگا۔البتہ موز ہ کھول کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مسے وضوکا بعض حصہ ہے اس لئے جس سے وضوٹو ٹے گا اس سے مسے بھی ٹوٹ جائے گا ۔لیکن موز ہ پاؤں سے نگل جائے تو تو دونوں موز ہے کھول کریاؤں دھونا ہا گا۔

مسكنه نجر الم ميں حديث گزرچكى ہے كہ موزہ كھلنے سے دوبارہ پاؤل دھونا ہوگا۔ اگرا يك پاؤل كا موزہ كھل گيا تو دونوں پاؤل كودھونا ہوگا۔

كيونكدا يك موزہ پرمسے كريں اور دوسر بے پاؤل كودھوئيں اس طرح عسل اور سے ايك وظيفہ ميں جمع نہيں كرسكتے۔ دونوں پرمسے كريں گے يا دونوں كودھوئيں گے۔ حديث سے بھی اس كا پيتہ چلتا ہے (۲) عن مغيرة بن شعبة قال غزونا مع رسول الله علائية فامر نا بالمسم على المخصف ثلاثة ايام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم مالم يخلع (الف) (سنن ليستى ، باب من خلع خفيہ بعد ماسے على المخصف نهر المن المسافر ويوما وليلة للمقيم على خفيہ تم تخلعها، جاول، ص ١٥٠ نمبر ١٩٦٩) مالم تخلع سے پتہ چلتا ہے كہ موزہ ياؤں سے كھل جائے تو دوبارہ ياؤل دھونا ہوگا۔

[ ۸۹] ( ) اور مدت کا گزرنا بھی مسح توڑتا ہے۔ پس جب مدت گزر جائے تو دونوں موز وں کو کھولے اور دونوں پاؤں کو دھوئے اور نماز پڑھے۔اوراس پر باقی وضوکولوٹا نالازم نہیں ہے۔

اوپرکی کئی حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ قیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مبافر کے لئے تین دن اور تین رات مدت مسے ہے۔ پس مید مدت سے پرگزر جائے توسسے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ موزہ حدث کے لئے مانع تھا۔ وقت گزر نے پر مانع ختم ہو گیا اور حدث پاؤل کے اندر سرایت کر گیا اس لئے موزہ کھولنا ہو گا اور پاؤل دھونا ہوگا۔ پس اگر پہلے سے وضومو جود ہے تو صرف پاؤل دھولے باقی وضو کو لوٹا نالا زم نہیں ہے۔ البتہ لوٹا لے تو اچھا ہے (۲) مسئلہ نہ سرم کی حدیث میں بیگزرا ہے کہ فیسنز عہما قال یغسل قدمید (ب) (سنن ہیں کی مدیث میں بیگزرا ہے کہ فیسنز عہما قال یغسل قدمید (ب) (سنن ہیں کہ مرم سے کہ کا مطلب بیتھا کہ صرف دونوں قدموں کودھونالازم ہے۔ پوراوضولوٹا نالازم نہیں ہے۔

[۹۰] (۸) کسی نے سے شروع کیااس حال میں کہوہ مقیم تھا پھرایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے سفر شروع کیا تومسح کرے گا تین دن

حاشیہ : (الف) حضور نے ہمیں حکم دیا کہ موزے پرمسح کرنے کا تین دن تین رات مسافر کے لئے اورایک دن ایک رات مقیم کے لئے جب تک موز ہ نہ کھولے (ب) دونوں موزے کو کھولیں فرمایا کہ دونوں قدموں کو دھوئے گا۔ ايام ولياليها [ 1 9 ] ( 9 ) ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام فان كان مسح يوما وليلة او اكثر لزمه نزع خفيه وان كان اقل منه تمم مسح يوم و ليلة [ ٢ 9 ] ( ١ ) ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه [ ٩٣ ] ( ١ ) ويجوز المسح على الجوربين الا ان يكونا

تين رات۔

مقیم نے ایک دن ایک رات پورا کرنے سے پہلے سفر کیا تو حدث قدم پر سرایت کرنے سے پہلے مسافر بن گیا اس لئے مدت اب لمبی ہوکر مسافر کی مدت پر عمل کرے گا یعنی جب ہے می شروع کیا تھا اس وقت سے تین دن تین رات تک پورا کرے گا۔اورا گرایک دن اورا لیک رات پورا ہوجا تا تو حدث قدم پر سرایت کر جاتا اب وہ اٹھے گانہیں۔اب تو پاؤں کھول کر دھونا ہی ہوگا۔اس صورت میں تین دن پورا نہیں کرسکتا ہے۔سرایت کرنے کے بعد نہیں۔

[۹] (۹) کسی نے مسح شروع کیااس حال میں کہ وہ مسافر تھا پھر تھیم ہوگیا، پس اگرایک دن ایک رات مسح کر چکا ہے یاس سے زیادہ کر چکا ہے تواس پر دونوں موزوں کو کھولنالازم ہے۔اوراگراس سے کم ہے توایک دن ایک رات پورا کرےگا۔

مسافرت کی حالت میں ہوتب ہی تین دن سے کرے گالیکن اگر درمیان میں مسافرت کی حالت ختم ہوگئ تو مقیم کی مدت ایک دن ایک رات ہی سافرت کی حالت ختم ہوگئ تو مقیم کی مدت ایک دن ایک رات ہی پراکتفاء کرے گا۔ اب اگر ایک دن ایک دن ایک رات بورانہیں کیا ہے تو ایک دن ایک رات بورانہیں کیا ہے تو ایک دن ایک رات بورانہیں کیا ہے تو ایک دن ایک رات بوراکرے گا۔ کیونکہ تھے تو اخیرائھی ہے ہی۔

[۹۲] (۱۰) جس نے جرموق کوموزے کے اوپر پہنا تواس پڑھے کرے گا۔

جرموق یا موق اس موزے کو کہتے ہیں جواجھے موزے کی حفاظت کے لئے اس کے اوپر پہنتے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں موزے ہی ہیں۔ اس کئے جرموق پڑسے کرسکتا ہے

جرموق پر سے کرنے کے لئے وہی شرائط ہیں جوموزے پر سے کرنے کے لئے ہیں (۲) حدیث میں ہے عن انسس بن مالک ان رسول الله علی الموقین، جاول بس ۳۳۲، نمبر ۱۳۲۸ر سول الله علی الموقین، جاول بس ۳۳۲، نمبر ۱۳۲۸ر الوداؤو شریف، باب المسح علی الحقین بس ۲۳ نمبر ۱۵۳۷ اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے جرموق پر سے فرمایا۔

فائیں امام شافعیؒ کے نزدیک جرموق پرمسے کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدم کابدل موزہ ہے اور اب موزہ کابدل جرموق بے یہ بدل کا

بدل ہو گیا جو سیح نہیں ہے۔ہم جواب دیتے ہیں کہ دونوں موز مل کرایک ہی موز ہ دوطاق والا ہو گیااس لئے جائز ہے۔ ایک جرموق اور موق: موز بے پر جوموز سے حفاظت کے لئے پہنتے ہیں اس کو جرموق یا موق کہتے ہیں۔

[۹۳] (۱۱) جائز ہے سے جوربین پر،اورنہیں جائز ہے مگریہ کہ دونوں مجلدین ہوں یا دونوں منعلین ہوں۔اورصاحبین فرماتے ہیں جوربین پرسے

عاشیہ: (الف) آپ جرموق اور تمامہ پرملے کیا کرتے تھے (خمار کا ترجمہ یہاں ممامہ ب

## مجلدين او منعلين وقالا لا يجوز اذا كا نا ثخينين لا يشفان [٩٣] (١٢) ولا يجوز المسح

جائز جب کہ موٹے ہوں اور پانی نہ چھنتا ہو۔

سوت کے موزے کو جور بین یا جراب کہتے ہیں۔اس کے تلے پر چیڑا چڑھا ہوا ہوتواس کو معلین کہتے ہیں۔ بینعل سے مشتق ہے۔ جوتے کی ایڑی میں جولو ہالگاتے ہیں اس کونعل کہتے ہیں۔اور تلے میں بھی چیڑا ہوا ورجوتے کی طرح قدم پر بھی چیڑا ہوتو چونکہ کافی چیڑا گئے۔ اور تلے میں بھی چیڑا ہوا ورجوتے کی طرح قدم پر بھی چیڑا ہوتو چونکہ کافی چیڑا گئے۔ اور تلے میں بھی بھرا ہوت کے اس موزے کو مجلدین کہتے ہیں۔جورب مجلدین ہوں یا متعلین ہوتب ابو صنیفہ کے نزدیک ان پر مسح کرنا جائز ہے ورنہیں۔

ر مغيرة بن شعبة قال توضأ النبي عَلَيْكُ ومسح على الجوربين والنعلين (الف) (ترندى شريف، باب في المح على الجوربين والنعلين (الف) (ترندى شريف، باب في المح على الجوربين والتعلين ج اول ص ٢٩ نمبر ٩٩ رابوداؤد، باب المح على الجوربين ص ٢٨ نمبر ١٥٩)

صدیث سے معلوم ہوا کہ جور بین پر کس کرنا جائز ہے۔ اور والتعلین کا ترجمہ استاذ ابوالولیڈ نے یہ کیا ہے جور بین جو معلین ہو یعنی ایساسوت کا موزہ جس میں نعل لگا ہوا ہو۔ اور راشد بن نجے سے روایت ہے قال رأیت انس بن مالک دخل المخلاء و علیہ جو ربان اسفلهما جسلو د و اعلاه ما خز فیمسے علیهما (ب) السنل بیھتی ، باب ماور د فی الجور بین والتعلین ، جاول ، س ۲۲۸ ، نمبر ۱۳۵۵) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوطنیفہ نے جوسوت کے موزے میں مجلد مین اور متعلین ہونے کی قیدلگائی ہو وہ ان روایات کی روشنی میں لگائی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوطنیفہ نے جوسوت کے موزے میں مجلد مین اور متعلین ہوئے وہ ان روایات کی روشنی میں لگائی ہے۔ اور فال تک سرایت نہ کرتا ہو (۲) بغیر با ندھے پاؤں پر رکتا ہو (۳) ایک میل تک موزے میں چل سکتا ہو تو اس موزے پر حج کرساتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شرطوں سے سوت کا موزہ چڑے کے موزے کے مثابہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اصل میں چڑے کے موزے پر حج کرنا جائز ہو۔ اس لئے میشرطیں لگائی گئیں۔ (۲) عام احادیث سے جو ربین پر مس کرنے کا ثبوت ہے چاہے مجلدین اور متعلین ہو یا نہ ہو۔ اس لئے خالص جو ربین پر مذکورہ شرطوں کے ساتھ مسی کرنا جائز ہے۔

و امام ابوصنیفہ نے آخری عمر میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔اس لئے جوربین پرمسح کرنے کا اتفاق ہو گیا۔

نے خف : چڑے کا موزہ، جوربین : سوت کا موزہ جس کے تلے میں چڑالگا ہوا ہو، تخینین : شخین کا تثنیہ ہے موٹا موزہ، یشفان : تثنیہ ہے میٹ یانی چھن جاتا ہو۔ : تثنیہ ہے میشف کا جس میں یانی چھن جاتا ہو۔

[94] (۱۲) عمامه بر، ٹو پی پراور برقع پراوروستانے پرمسے جائز نہیں ہے۔

[۱) آیت میں سر پرمسے کرنے کا تھم دیا ہے اب خبر آ حاد حدیث کے ذریعہ سے کتاب اللہ پرزیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے احادیث کی وجہ سے پگڑی،ٹوپی اور برقع پرمسے کرنا جائز نہیں ہے۔اور جن احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے پگڑی پرمسے کیا اس کا مطلب میہ ہے

حاشیہ : (الف) آپؑ نے وضوفر مایااورسوت کے موزے پراور چپل پرمح فرمایا، یا چپل کے ساتھ مسح فرمایا (ب) میں نے انس بن مالک گود یکھا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور آپ کے پاؤں میں دوسوت کے موزے متھے۔ دونوں کے نیچ کا حصہ چڑے کا تصاورا و پر کا حصہ ریشم تھا تو آپ نے دونوں پرمسح فرمایا۔

# على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين [٩٥] (١٣) ويجوز على الجبائر وان شدها

کرسرکے بعض صدیر سے کیا آور پڑ کی پر بھی کرلیا (۲) چنانچے حدیث بین اس طریقہ کارکا جُوت ہے عن انسس بن مالک قال رأیت کرسول المله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ العمامة و علیه عمامة قطریة فادخل یدہ من تحت العمامة فمسح علی العفین و مقدم رأسه و علی (الف) (ابوداؤ دشریف، باب المس علی العمامة ص ۲۱ نمبر ۱۳۷۷) مسلم میں ہان النبی عَلَیْتُ مسح علی العفین و مقدم رأسه و علی عمامته (مسلم شریف، باب المس علیالناصیة والعمامة ، س ۱۳۲ نمبر ۲۷ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحض ہر پر سے کیا اور پگڑی پر سے کیا اس کے علیا میں میں ہوگا جب تک اس کے لئے صرف پگڑی پر شے کافی نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ سر پر بھی می نہر کے دوقول سفیان الثوری و ما لک بن انس وابن المبارک، والثافعی (تر ذری شریف، باب باجاء فی المس علی الجور بین والعمامة ص ۲۹ نمبر ۱۰۰) دور سے باب فی جواز المس علی بحض الراس (جاول ص ۲۲ نمبر ۲۸۷ ) اور اس کے دوائل وہی بیں جو سے علی جو ساتھ کے بارے بی گڑوں کری نہیں ہوگا۔ دستانے پر بھی شے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے دوائل وہی بیں جو سے علی العمامة کے بارے بی گڑوں کری نہیں ہوگا۔ دستانے پر بھی کرنا جائز نہیں ہے۔

لغت القفازين : دستانے

[98] (۱۳) مسح جائز ہے زخم کی پٹیوں پراگر چہان کو بغیر وضو کے باندھا ہو۔

(۱) زخم کی پٹیوں کو کھولنا مشکل ہے اور حرج ہے۔ اس لئے پٹی رہتے ہوئے اس پر سے کیا جائے گا۔ جا ہے پٹی کو حدث کی حالت میں باندھا ہور ۲) ابودا و دمیں بنیلی ہے انسما یکفیہ ان یتیمم و یعصر او یعصب شک موسی علی جرحہ خرقہ ثم یمسح علیها و یغسل سائو جسدہ (ب) (ابودا و دشریف، باب فی المجد ورثیم ص۵۵ نمبر ۳۳۲) (۳) عن علی بن طالب قال سائت رسول الله عنسل سائو جسدہ (ب) (ابودا و دشریف، باب فی المجد ورثیم ص۵۵ نمبر ۳۳۷) (۳) عن علی بن طالب قال سائت رسول الله علی المجائز یکون علی المحسر کیف یتوضاً صاحبها و کیف یغتسل اذا اجنب؟ قال یمسحان بالماء علیها فی المجنابة و الوضوء (ج) (دار قطنی ، باب جواز المسے علی المجائز ، ص ۲۳۳ نمبر ۲۵۵ مرائن ماجہ شریف، باب المسے علی المجائز ، ص ۱۹۳۹ نمبر ۲۵۵ مرائن ماجہ شریف، باب المسے علی العجائز ، والمجائز ، والمحائز ، والمجائز ، والمحائز ، والمحائز ، والمحائز ، والمجائز ، والمحائز ، وا

الجارُ: جمع ہے جیرہ کی پٹی، پھجی۔

عموما زخم پر بغیروضو کے ہی پٹی باندھتے تھے اس کے باوجود صحاب اس پرسے کرتے تھے۔ کیونکہ مجبوری ہے۔ اس لئے بغیروضو کے بھی پٹی

حاشہ: (الف) میں نے حضورگود یکھا کہ آپ کے سر پر قطری گیڑی تھی ہیں آپ نے گیڑی کے نیچ ہاتھ داخل کیا بھر سرکے اسکے حصہ پرمسے فر مایا اور گیڑی نہیں کھولی (ب) صرف اس کو کافی میہ ہوگا کہ تیم کرے اور باقی جم کو کھولی (ب) صرف اس کو کافی میہ ہوگا کہ تیم کرے اور باقی جم کو دھوئے (ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کوٹو نے ہوئے بہوئے ہواس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے وضوکرے اور جنبی ہوجائے تو کیسے خسل کرے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں پٹی پر پانی ہے تھی کرے جنابت میں بھی اور وضو میں بھی۔

على غير وضوء [979] فان سقطت من غير برء لم يبطل المسح 92] (91) وانسقطت عن برء بطل.

باندهی تواس برسے کرناجائز ہے۔

[97] لیس اگر بغیرز خم اچھا ہوئے پٹی گر گئی توسی باطل نہیں ہوگا۔

وضوکر کے پٹی پرمسے کیا تھااس درمیان ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ پٹی گر گئی تو پہلاسے چلے گا۔ دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے تو پٹی باندھنا گویا کہ اس کو دھونا ہے اس لئے اس کو دوبارہ سے کی ضرورت نہیں (۲) مجبوری بھی ہے۔ [92] (10) اگر بچپی زخم ٹھیک ہوکر گری ہوتو مسے باطل ہوجائے گا۔

رخم ٹھیک ہوگیا تواب مجبوری نہیں رہی اس لئے اصل پرآ جائے گا ادر سے باطل ہوجائے گا۔اب اس کودوبارہ دھونا ہوگا۔

لغیت برء: زخم ٹھیک ہونا۔

مجوری کے وقت ہی فرع پڑل کر باتا ہے اور مجبوری ختم ہوجائے تواصل پڑل کر ناضروری ہے۔



### ﴿باب الحيض

[٩٨] (١) اقل الحيض ثلثة ايام و ليليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة

#### ﴿ باب الحيض ﴾

حیض کے معنی بہنا ہے۔ شریعت میں ایک عورت جونا بالغہ نہ ہو، آئے نہ ہو، جریان خون کا مرض نہ ہواور حمل نہ ہواس کے رحم سے خون نکلے تو اس کوچف کہتے ہیں۔ جس کو جریاں خون کا مرض ہویا حاملہ ہویا نابالغہ ہویا آئے ہواس کے رحم سے جوخون نکلتا ہے وہ چیف نہیں ہوتا ہے بلکہ استحاضہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے آیت ہے ویسٹ لونک عن المحیض قل ھو اذی فاعتز لوا النساء فی المحیض ولا تقربو ھن حتی یطھون (الف) (آیت ۲۲۲ سورة البقرة)

[۹۸](۱) حیض کی کم سے کم مدت تین دن تین را تیں ہیں تو جواس ہے کم ہووہ حیض نہیں ہے وہ استحاضہ ہے اوراس کی زیادہ سے زیاہ مدت دس دن ہیں اور جواس سے زیادہ ہوتو وہ استحاضہ ہے۔

تین دن تین رات ہے کم جوخون آئے اس کو اسخاضہ کا خون کہتے ہیں۔ چیش کا خون نہیں کہتے ہیں۔ یادس دن سے زیادہ خون آئے اس کو کھی استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اس کی دلیل بیصد بیث ہے عن ابسی اصامة الباهلی قال قال رسول الله علیہ اس کی دلیل بیصد بیث ہے عن ابسی اصامة الباهلی قال قال رسول الله علیہ الدہ فوق عشرة للہ جاریة والثیب الذی قد ایئست من الحیض اقل من ثلاثة ایام و لا اکثر من عشرة ایام فاذا رأت الدم فوق عشرة ایام فهی مستحاضة فیمازاد علی ایام اقرائها قضت و دم الحیض اسود خائر تعلوہ حمرة و دم المستحاضة اصفر رقیق (ب) عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله علیہ اللہ علیہ اقل الحیض ثلاثة ایام و اکثرہ عشرة ایام (ج) (دارقطی میں اس میں کی احادیث ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت در دن ہیں۔

امام شافتی کے نزدیک حیف کی کم ہے کم مت ایک دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مت پندرہ دن ہیں۔ان کی دلیل بی تول ہے عن عطاء قال اکشر الحیض خمسة عشرة وقال ادنی الحیض یوم (د) (دار قطنی ، کتاب الحیض ص ۲۱۱ نمبر ۵۹۰/۷۸۹ ) اس قتم کے قول سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حیف کی کم ہے کم مت ایک دن اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہیں۔امام مالک کے نزدیک حیف کی کم ہے کم مت میں کوئی حد تعیین نہیں ہے۔ کیوں کہ اوپر حضرت عطاء کا قول آیا کہ کم سے کم مدت ایک دن ہوسکتی ہے۔

حاشیہ: (الف) اوگ آپ سے چین کے بارے میں پوچھے ہیں۔ آپ فرماد یجئے وہ گندگی کی چیز ہے۔ اس لئے چین کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہواوران سے قریب نہ ہوجب تک کہ پاک نہ ہوجائے (ب) آپ نے فرمایا حین لاک کے لئے اور ثیبہ کے لئے جوچین سے مایوں ہو چکی ہو تین دن سے کم نہیں ہے اور دس دن سے زیادہ نہیں ہے، پس جب کہ چین کے زمانہ سے زیادہ ہوتو وہ نماز قضا کرے گی حین کا خون بالکل کا اموتا ہے اس پرسرخی چھائی ہوتی ہے اور مستحاضہ کے خون میں تھوڑی سے زردی ہوتی ہے۔ (ج) کم سے کم حین کا خون تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہیں (د) عطاء نے فرمایا چین زیادہ سے زیادہ بیرہ دن ہے اور کم سے کم ایک دن۔

واكثره عشرة ايام ومازاد على ذلك فهو استحاضة [99] (٢) وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في ايام الحيض فهو حيض حتى ترى البيض خالصا [٠٠١] (٣) والحيض يسقط عن الحائض الصلوة ويحرم عليها الصوم وتقضى الصوم ولا تقضى

[99] (۲) اورعورت حیض کے زمانہ میں جوسرخ خون ،زردخون اور مٹیالاخون دیکھتی ہے وہ سب حیض ہیں۔ یہاں تک کہ سفید خالص پانی دیکھیے۔

حيض كن مان مين عورت كالاخون، سرخ خون، زرد، غيالا اور سبزرنگ كاخون ديمتى بان مين سه سفيد پائى توحيض نهين به ليكن كاخون، سرخ خون، زرد مغيالا اور سبزرنگ كاخون ديمتى به ان مين سه سفيد پائى توحيض نهين به كالاخون، سرخ خون، زردخون اور غيالاخون امام ابوطنيفة كنزديك حيض مين شاركيا جائ گا - كيونكه حفزت عائشة كافون به كالمنون الى عائشة بالدرجة فيها الكوسف فيه الصفرة فتقول لا يعجلن حتى ترين المقصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة (الف) (بخارى شريف، باب اقبال الحيض واد باره، ص٢٧، نمبر ٣٢٠) اس اثر معلوم مواكديض كن مان مين جب تك سفيد پائى نه نظر آئ باقى تمام رئول كاحال حيض به المين حيث كنان مين جب تك سفيد پائى نه نظر آئ باقى تمام رئول كاحال حيض به المين المين

ام عطیہ سے روایت ہے قالت کینالا نعد الکدرة والصفرة شینا (ب) (بخاراتی شریف، باب الصفرة والکدرة فی غیرایام الحین ص ۲۵ نمبر ۳۲۷) اس قول میں حیض کے زمانے کے علاوہ میں شیالا اور زردرنگ کا خون حیض شارنہیں کرتے تھے۔اور حیض کے زمانے میں جوشیالا اور زردخرن ہے اس کوچض شار کریں گے جیسا کہ حضرت عاکشہ کے قول سے معلوم ہوا۔

فائدہ امام ابو یوسٹ فرماتے ہیں کہ ٹمیالاخون حیض نہیں ہے۔ بیغذا کی خرابی کی وجہ سے ہے، حیض کے خون کا حصہ نہیں ہے۔ان کی دلیل اوپر میں ام عطیہ کا قول ہے۔ کنا لا نعد الکدرة والصفرة شیئا (بخاری شریف، نمبر ۳۲۲)

وعورت حيض والى بهوتو سبزخون خون حيض بهوگا وراگرآئسه بهوتو سبزخون استحاضه بهوگا لغت الصفرة: زردرنگ، الكدرة: شيالارنگ كاخون ـ.

[۱۰۰] حض ساقط کر دیتا ہے جا کضدعورت سے نماز کواور حرام کر دیا تا ہے اس پر روز ہ۔ چنانچہ جا کضہ قضا کرے گی روزہ اور نہیں قضا کرے گی نماز کو۔

چین کی حالت میں نماز شروع ہی ہے ساقط ہوجاتی ہے اس لئے بعد میں اس کی قضانہیں ہے۔اور روزہ واجب ہوتا ہے کیکن حیض کی حالت میں اس کوادانہیں کر عتی ۔اس کاادا کرناحرام ہے اس لئے بعد میں قضا کرے گ

ور ا) دس روز کی نمازیں بچاس ہوجائینگی اور ہر ماہ میں بچاس نمازیں قضا کرنے میں حرج عظیم ہے اس لئے نماز شروع ہی سے ساقط ہو

عاشیہ : (الف)عورتیں حضرت عائشہ کوڈ ہیں جی جی تھیں۔جس میں کرسف ہوتا اور کرسف میں زرورنگ کاخون ہوتا تو حضرت عائشہ فرماتی جلدی مت کرویہاں تک کہ ضیداون نہ دکیرلو۔اس کا مطلب بیہوتا کہتم تب حیض ہے پاک ہوگی (ب) ہم مثیالا اور زر درنگ کےخون کوچین نہیں ثار کرتے تھے۔

### الصلوة [ ١ • ١] (٣) ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت [ ٢ • ١] (٥) ولا يأتيها زوجها

جائے گی اور روزه سال بھر پیں صرف دی دن قضا کرنا ہوگا اس بیں حرج نہیں ہے اس کے روزه فرض رہا البتہ بعد بین قضا کرے گی (۲) حدیث بیں ہے عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلوة؟ فقالت احروریة انت؟ قلت لست بحروریة ولکنی اسأل قالت کان یصیبنا ذلک فنؤ مو بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم کی الحائض دون الصلوة ص ۱۵ نبر ۱۳۳۵ بخاری شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۱۵ نبر ۱۳۳۵ بخاری شریف، باب القضی الحائض الصوة ص ۱۵ نبر ۱۳۳۵ بخاری شریف، باب القضی الحائض الصلوة ص ۲۵ نبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۲۵ نبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۲۵ نبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف، باب القضی الحائض دون الصلوة ص ۲۵ نبر ۱۳۳۱ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۲۵ نبر ۱۳۳۱ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصور قص ۲۵ نبر ۱۳۳۱ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصور قص ۲۵ نبر ۱۳۳۱ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصور قص ۲۵ نبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصور بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصور بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصور با ۱۳ نبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف باب وجوب قضاء الصور بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصور با ۱۳ نبر ۱۳

[ا۱۰] (۴) حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیل ہوگی اور نہ بیت اللہ کا طواف کرے گی

(۱) مدیث میں ہے کہ سمعت عائشة ... فقال و جھوا ھذہ البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی الجب یرش المسجد ص ۲۳۲٪) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اکنے عورت مسجد میں داخل نہیں ہو کتی۔ اور مسجد حرام میں طواف ہوتا ہے اس لئے وہ طواف بھی نہیں کر کتی (۲) تا ہم طواف کے منع کے بارے میں مستقل مدیث ہے عسن عائشة قال ک علم نبات آدم فافعل ما یفعل المحاج غیر لا عمائشة قال کے نفست؟ قلت نعم قال فان ذالک شیء کتبه الله علی بنات آدم فافعل ما یفعل المحاج غیر لا تسطوفی بالبیت ص ۲۳۸ نمبر ۲۰۵۵) مدیث سے معلوم ہوا کہ ماکنے مواف نہیں کرے گی۔

[۱۰۲] (۵) شوہر حا كف بيوى سے وطى نبيس كرے گا۔

ي آيت من بويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لاتقربوهن حتى يطهرن (١) ( آيت ٢٢٢ سورة البقرة ٢)

وطی تو کرناحرام ہے۔البتہ عورت کوازار پہنا کرلیٹ سکتا ہے اورا گراول چین میں وطی کرلیا تو ایک دینار صدقہ کرے اورا فیر چین میں وطی کرلیا تو آوھادینار صدقہ کرے اورا اصابھا فی اول وطی کرلیا تو آوھادینار صدقہ کرے (ابوداؤدباب فی ایتان الحائض ص مہنبر ۲۲۵) میں حضرت ابن عباس گا قول ہے۔اذا اصابھا فی اول اللہ مفدینار واذا اصابھا فی انقطاع المدم فنصف دینار.

عاشیہ: (الف) معاد ہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیابات ہے کہ حائضہ روزہ کی قضا کرتی ہے اورنماز کی قضا نہیں کرتی ؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم متعام حرور یہ کی رہنے والی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں لیکن میں پوچھتی ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہاس کوچش آتا تھا ہمیں روزہ کی قضا کا حکم نہیں و یا جاتا تھا اورنماز کی قضا کا حکم نہیں و یا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں و یا جاتا تھا کہ میں مجد کو حائضہ اور جنبی کے لئے حال قرار نہیں و یتا (ج) آپ نے فرمایا شاکھ ووں کے درواز ہے مجد سے پھر دواس لئے کہ میں مجد کو حائضہ اور جنبی کے لئے حال قرار نہیں و یتا (ج) آپ نے فرمایا شاکہ کو نیس آگیا ہے۔ اس لئے حال کی جننے کام کرتے ہیں تم مجد کہ میں الگرو جسے ہیں ۔ آپ فرماد ہے کہ وہ گذرگی کی چیز ہے اس لئے عام کہ جنس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو جب تک تم پاک نہ ہوجاؤ (د) آپ سے چیش کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں ۔ آپ فرماد ہے کہ وہ گذرگی کی چیز ہے۔ اس لئے عورتوں سے چیش کی حالت میں الگ رہا کرواوران سے قربت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں ۔

(Y) [ (Y) ] ( (Y) و (Y) و المحدث و المحدث و المحدث و المحدث و المحدث المصحف الا ان يأخذه بغلافه (X) و المحدث المصحف الا ان يأخذه بغلافه (X)

[۱۰۳] (۲) حائضہ اور جنبی کے لئے قرن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔

[۱۰۴] (٤) حدث والے كيليح جائز نبيس ہے قرآن كوچھونا مگريد كقرآن كوغلاف سے پكڑے۔

تر مدد رالا آدمی زبانی قر آن پر صکتا ہالبت قر آن کوچھونیس سکتا، اگرچھونا ہوتو کس غلاف کے در بعد قر آن کوچھوے گا۔

[۱) لا يسمسه الا المطهرون (آيت 2 سورة الواقعة ۵۲) (۲) حديث بين ہے كان فسى كتباب النبي لعمروبن حزم الا تمس القرآن الاعلى طهر (ب) (وارقطنى ،باب في شي المحدث عن مس القرآن جاول س ۱۲۸ نمبر ۲۲۹ سنن لليبقى ،باب الحائج لائمس المصحف ولاتقر أالقرآن بص الام،نمبر ۱۲۷۸) اس قتم كى بهت كى احاديث وارقطنى بين قل كى بين جن سے معلوم ہوتا ہے كةر آن كو بغير وضو حجيونا جائز نبين ہے۔

جوغلاف اورجلد قرآن کے ساتھ چپکا ہوا ہے وہ گویا کتاب کا حصہ ہے اس لئے اس غلاف کے ساتھ چھونا جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ غلاف ہونا چاہئے۔

بچوں کو بار بار وضوکرانے میں حرج ہے (۲) وہ مرفوع القلم ہیں (۳) اس کو قر آن سے رو کئے سے وہ قر آن نہیں پڑھیں گے اس لئے بچوں کو بغیر وضوکی حالت میں قر آن پڑھنے کے لئے دینا جائز ہے۔

رُ 10]( ٨) اگر حیض کا خون دس دن ہے کم میں منقطع ہو گیا تو اس سے وطی کرنا جا ئز نہیں ہے جب تک کو شل نہ کرے یااس حائضہ پر کامل نماز گئی ت گزرجائے۔

وس دن سے کم میں چین منقطع ہوا ہے تو ممکن ہے کہ دوبارہ خون آ جائے اور عورت کی عادت بدل جائے اس لئے یا تو عورت عسل کر لے تاکیمل پاک ہوجائے آیت حت یہ یہ طلب ہوگا کہ خوب خوب پاک ہوجائے اور یہ اس کے معلقہ پر حیس تو مطلب ہوگا کہ خوب خوب پاک ہوجائے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب عورت عسل کرلے (۲) ایک اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ سأل انسسان عطاء قال المحائض تسری المطهر ولا تعتسل اتحل لزوجها ؟قال لاحتی تعتسل. (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یہ بیب امرائة وقدرائت

حاشیہ : (افف) آپ نے فرمایا جنبی اور حاکصہ قرآن نہ پڑھیں (ب) حضور نے عمر و بن حزم کے خط میں لکھا تھا کہ قرآن کونہ چھوئے مگریا کی پر (ج) حضرت عطاء سے بوچھا حاکصہ پاک ہوجائے لیکن غسل نہ کرے تو کیا وہ شوہر کے لئے حلال ہے؟ فرمایا نہیں جب تک غسل نہ کرلے۔ لم يحز وطيها حتى تغتسل او يمضى عليها وقت صلوة كاملة [ ٢ • ١ ] (٩) وان انقطع دمها لعشرة ايام جاز وطيها قبل الغسل [ ٤ • ١ ] ( • ١ ) والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجارى.

الطهر والتغتسل ص ۱۳۷۳ نمبر ۱۲۷۳) راسنن للبیحقی ، باب الحائض لا توطأ حتی تطحر و تغتسل ، ج اول ۱۳۸۳ نمبر ۱۳۸۳) دوسری شکل ہے کہ اس عورت پرایک کامل نماز کا وقت گزر جائے تو اللہ کا فرض اس پر واقع ہو جائے گا تو حکمنا میسمجھا جائے گا کہ پاک ہو گئ ۔ کیونکہ اللہ کا فرض واجب ہوگیا تو انسان کاحق بھی اس کے تحت آجائے گا۔

و حفیہ کا مسلک بہاں احتیاط پر منی ہے۔

نی نماز کا اتناوفت گزرجائے کہ عورت عسل کر کے تحریمہ باندھ سکے

[۲۰۱](۹)اورا گرحا ئصه کاخون دس دن پورے ہونے پر منقطع ہوتواس عورت سے مسل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے۔

دل دن سے زیادہ تو حیض آبی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جوخون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا۔ اس لئے عورت نے مشل نہیں کیا ہے تب بھی اس سے وطی کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے کفشل کے بعد وطی کر سے تا کہ کمل پاک پروطی ہو۔ اس صورت میں آیت حتی یہ طہر ن بغیر تشدید کے ، پڑکمل ہوگا۔ جس کی تغییر حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جب خون منقطع ہوجائے تو وہ پاک ہوگا۔ جس کی تغییر حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جب خون منقطع ہوجائے تو وہ پاک ہوگا۔ عبارت بیہے۔ عبن مسجد احد فی قول معزوج ال ولا تقربو ہن حتی یعظھرن) حتی ینقطع اللہ مفاذا تطہرن قال یقول اذا اغتسلن (سنن لیہ بقی ، باب الحائض لا تو اللہ حق تعظمر و تغتسل ، ج اول ، حسل (اللہ من ۲۹۲ من بر ۲۹۲ من ۱۳۸۲ من بر ۲۹۲ من بر ۲۹۲ من باب الحائض اللہ حق تعلیم و تغتسل ، جاول ہی دوران میں ۲۹۲ من بر ۲۹۲ من باب الحائض اللہ مناز کے تعلیم و تغتسل ، جاول ہی دوران میں ۲۹۲ من باب الحائض اللہ مناز کے تعلیم و تغتسل ، جاول ہی دوران میں دوران میں

فائدہ امام شافعی اورامام مالک کے نزد کی ہرحال میں عسل ہے۔ پہلے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ان کے نزد یک حتسی یسطھوں کا ترجمہ طہارت بالماء ہے۔اورا تربیحتی سے استدلال کرتے ہیں کہ کمل طہارت ہونی چاہئے تب وطی کرے۔

[ ٤٠٠] (١٠) وه پا كى جودوخون كے درميان ہوچف كى مدت ميں تووه جارى خون كى طرح ہے۔

عوماالیا ہوتا ہے کہ کچھ در بخون آتا ہے پھر بند ہوجاتا ہے، پھر آتا ہے پھر بند ہوجاتا ہے، چیش کا خون مسلسل نہیں آتا رہتا ہے۔ اس لئے چیف کی مدت کے درمیان پاکی اور طہر ہوتو اس کا تھم بھی خون آنے ہی کی طرح ہے۔ یعنی اس مدت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی اور نہ اس کا شوہراس سے وطی کرے گا۔ مثلا پہلے دن خون آیا پھرخون بندر ہا پھر دسویں دن خون آیا تو پہلے دن سے لیکر دس دن تک چیف ہی ثار کیا جائے گا اور اس کا تھم چیف ہی کی طرح ہوگا۔

جس طرح نصاب زکوۃ میں شروع سال اور اخیر سال میں نصاب پورا ہوجانا کافی ہے اس طرح حیض کے شروع دن میں اور اخیر دن میں خون آ جائے تو تمان دن حیض ہی شار کر دیا جائے گا۔ چاہے در میان میں خون نہ آیا ہو (۲)عموما ہمیشہ خون آتا بھی نہیں ہے۔اس لئے مسلسل خون آنے کی شرطنہیں لگائی گئی۔

[ 4 + 1] ( 1 1 ) واقبل البطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لا كثره [ 9 + 1] ( 1 1 ) ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة اقبل من ثلثة ايام او اكثر من عشرة ايام [ + 1 1] ( 1 1 )

[ ١٠٠] (١١) دوحيفو ل كے درميان كم سے كم طهر پيدره دن جو سكك اوركوئي حذيبيں ہے زياده طهر كے لئے۔

تشری دو حیفوں کے درمیان کم ہے کم پندرہ دن طہر ہوگا اور زیادہ طہر کے لئے کوئی حدنہیں ہے۔ دوسال اور تین سال بھی عورت کو حیف نہیں آتا ہے۔

و ا)ابراہیم تخعی سے منقول ہے کہ کم سے کم طہر کی مدت پندرہ دن ہوتی ہے۔اس لئے پندرہ دن ہو گئے۔

یقول مجھے نہیں ملا اور نہ صاحب درا میکوملا ہے (۲) اقامت کی مدت پندرہ دن ہے اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ طہر کی مدت پندرہ دن ہو۔ دن ہو۔

[١٠٩] (١٢) اوراستحاضه کاخون وه ہے جوعورت تین دن ہے کم دیکھیے یادس دن سے زیادہ دیکھے۔

عورت کو حنفیہ کے نزدیک کم ہے کم تین دن تک حیض کا خون آئے گا۔ کیکن مثلا دودن خون آیا اور پھر گیارہ دن تکہ کوئی خون نہیں آیا تو پیدودن کا خون استحاضہ کا خون شار کیا جائے گا۔ای طرح دس دن سے زیادہ خون آیاوہ استحاضہ کا خون شار ہوگا۔

الی جن اماموں کے زوریک چیف کا خون ہونے کا مدارخون کے کالے یا خون کے مرخ ہونے پر ہان کے زوریک استحاضہ کا مسئلہ بہت اسمان ہے کہ جب کالا اور انتہائی سرخ خون آئے گا تو اس کوچیف شار کریں گے۔ اور جب پیلا، زرد یا شیالاخون آئے گا تو اس کواستحاضہ شار کریں گے۔ اور استحاضہ کی صالت میں عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی اور شوہر سے وطی بھی کرائے گی۔ علاء فرماتے ہیں کہ عورت متحیرہ ہولیتی نہ عادت کا اندازہ ہو کہ مہنے میں کون کون سے دن چیف آتا تھا اور نہ یہ پیتہ ہو کہ کب سے چیف شروع ہوا ہے اور کہ ختم ہوا ہے تو ایک عورت کے لئے خون کی رنگت پرچیف اور استحاضہ کا فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے عن فساطہ تہ بنت ابھ حبیش انھا کو است میں انسان فقال لھا النبی عائی افتا کان دم الحیض فانہ دم اسو دیعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلوة فاذا کان الآخر فتوضئی و صلی (الف) (ابوداؤد، باب من قال تو ضا کیل صلوۃ ص ۴۸ نمبر ۲۰۰۳) چنانچا مام احد نے خون کی رنگت پر حیف اور استحاضہ کا فیصلہ کیا ہے۔

[11] (۱۳) استحاضہ کا حکم تکسیر پھوٹنے کے حکم کی طرح ہے۔ نہ نماز کورو کتا ہے ندروز ہے کواور نہ وطی کو۔

استاضی حالت میں بیرسب جائز ہیں۔ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے (ا) عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت ابی حبیث لرسول الله عَلَیْتُ انما ذلک عرق ولیس حبیث لرسول الله عَلَیْتُ انما ذلک عرق ولیس بالحیضة فاذا اقبلت المحیضة فاذا اقبلت المحیضة فاذا اقبلت المحیضة فاذا دهب قدرها فاغسلی عنک المدم وصلی (ب) (بخاری شریف، باب حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب چش کا خون ہو۔ یقیناوہ کا لاخون ہوتا ہے جو پیچانا جاتا ہے۔ پس جب کہ بیخون ہوتو نماز سے دک جاؤ، پس جب کہ دومراخون ہو لین استحاضہ کا) تو وضو کرواور نماز پڑھو (باتی المحصفة پر)

فحكمه حكم الرعاف لا يمنع الصلوة ولا الصوم ولا الوطى [ ا ا ا  $](^n)$  و اذا الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت الى ايام عادتها ومازاد على ذلك فهو استحاضة

الاستحاضة ص ٢٣٣ نمبر ٢٠٠١) رسلم شريف، باب المستحاضة وغسلها وصلوا تقاص ١٥١ نمبر ٣٣٣) اس حديث سے معلوم بوا كه متحاضة وغسلها وصلوا تقاص ١٥١ نمبر ٣٣٣) اس حديث سے معلوم بوا كه متحاضة قال كانت ام گی۔اورروزه نماز كی طرح ہے اس كے روزه بھی رکھے گی (۲) شوہروطی كرےاس كی دلیل بیحدیث ہے عن عکومة قال كانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها (الف) (ابوداؤد، باب المستحاضة يغشاها زوجهاص ٣٩ نمبر ٣٠٩) (٣) متحاضه كاخون حديث سے معلوم ہوا كونكير پھوٹنے كی طرح ہے۔اورنكبير پھوٹنے كی حالت میں نماز،روزه،اوروطی جائز ہیں اس لئے استحاضه كی حالت میں بھی بیہ جائز ہوں اس لئے استحاضه كی حالت میں بھی بیہ جائز ہوں گئے۔

ناك يونون تاك به جوخون تاب جس كوكسير پهوش كهته بين،اس كورعاف كهته بين ـ

تحقیق چیل واستیانیت رخم کے اندر جاروں طرف جیف کی جھلیاں ہوتی بین وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ جب جیف کا زمانہ آتا ہے تو وہ کٹ کٹ کر خون کے ساتھ گرتی ہیں۔ اس لئے جیف کا خون گاڑھااور کالا ہوتا ہے۔ لیکن رخم رگوں میں کوئی بیاری ہوتو جیف کے بعد بھی اس سے خون گرتا ہوتا ہے۔ جس میں وہ جھلیاں نہیں ہوتی یا سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے یا ٹمیالا یا زردرنگ کا خون ہوتا ہے، استحاضہ کا خون رخم میں خراش یا بیاری کی وجہ سے آتا ہے۔

[۱۱۱](۱۴) اگرخون دس دن سے زیادہ ہوجائے اورعورت کے لئے عادت معروف ہوتواس کی عادت کے زمانے کی طرف لوٹا یا جائے گا۔اور جوعادت معروفہ سے زیادہ ہوگاوہ استحاضہ کاخون ہوگا۔

شرق مثلاً کسی کی عادت ہر مہینے میں تین یا نجے دن حیض آنے کی ہے۔ اب اس کونو دنوں تک خون آگیا تو سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئا اور نو دن تک حیض شار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو دس دن ہے بھی زیادہ خون آگیا تو دس دن سے زیادہ جوخون ہے وہ استحاضہ ہو گا اور اس کے ساتھ ہی عادت پانچ روز تھی اس ہے جوزیادہ خون آیاوہ بھی استحاضہ ہو جائے گا۔ یعنی پانچ روز سے زیادہ تمام خون استحاضہ شار کیا جائے گا۔ اور عادت کے مطابق پانچ رز حیض کے ہول گے۔

مدیث شراس کا اشاره موجود من قالت عائشه رأیت مرکنها ملآن دما فقال لها رسول الله علی قدر ما کندی قدر ما کانت تحبسک حیضتک شم اغتسلی و صلی (ب) (مسلم شریف، باب المستخاصة وغسلها وصلواتها ص ا النبی عالی قال فی المستحاصة یدع الصلوة ایام اقرائها التی کانت تحیض فیها ثم تغتسل و تتوضأ عند کل صلوة

حاشیہ: پچھلےصفحہ ہے آگے ) دوں؟ آپ نے فرمایا کہ بیرگ کاخون ہے چین نہیں ہے۔ پس جب چیلے صفحہ ہے آگے تو نماز چھوڑ دو۔ پس جب چین کے زمانے کی مقدار چلی جائے تو اپنے سے خون دھووَاورنماز پڑھو(الف) عکرمہ فرماتے ہیں کہ ام جبیبہ شتا ضہ ہوتی تھی اوران کے شوہران سے وطی کرتے تھے (ب) حضرت عاکش فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام جبیبہ کا برتن خون سے بھرا ہوا تھا تو اس سے حضور کے فرمایا آئی مدت تھم ہے رہوجتنی مدت تمہارا چیش تم کورو کے رکھتا تھا۔ پھر خسل کرواورنماز رہوبہ بھر ہے۔ بھوجتنی مدت تمہارا چیش تم کورو کے رکھتا تھا۔ پھر خسل کرواورنماز [۲ | ۱](۵ |) وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة ايام من كل شهر والباقى استحاضة [۲ | ۱] (۲ | ) والمستحاضة ومن به سلسل البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلوة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاء وا من

و تنصبوم و تصلی (الف) (ترندی شریف، باب ما جاءان المستخاصة تنوضاً لکل صلوة ص۳۳ نمبر۱۲۷)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے چیف کے لئے عادت معروفہ ہواور دس دن سے زیادہ خون آگیا توعادت سے زیادہ جتنا ہوگاوہ سب استخاضہ کا خون ہوگا۔

[۱۲] (۱۵) اگر بالغ ہونے کے بعد شروع سے متحاضہ ہوئی ہے تو اس کا حیض دس دن ہیں ہر ماہ میں اور باتی استحاضہ ہوگا۔

ایک عورت کو پہلاخون آیا اور دس دن سے زیادہ خون آیا اور مستحاضہ ہوگئی اس کی کوئی عادت نہ بن سکی جس پرمحمول کیا جائے اور ہروقت

خون آتا ہے توالی عورت کے لئے ہر ماہ میں دس دن چیض شار کئے جائیں گے۔اور باقی دن استحاضہ کے ہو نگے۔

(۱) ہر ماہ میں تین دن تو یقینی طور پر چیف کا زمانہ ہے۔ باقی سات دنوں میں شک ہے۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک چیف زیادہ سے زیادہ وس دن ہے اس لئے دس دن تک چیف ہی شار کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ دس دن چیف کی مدت ہے اس کی دلیل مسئلہ نمبرا یک میں صدیث گزرگی اقل المحیض ثلاثة ایام و اکثرہ عشرة ایام (دار قطنی نمبر ۸۳۷)

فائیں امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ نماز اور روز ہ کے حق میں تین دن چیف ہوگا اور باقی دن نماز اور روز ہے ادا کرے گی اور وطی کے حق میں وس دن چیف شار ہوگا تا کہ دس دن تک وطی نہ کرے۔ بید مسئلہ احتیاط پر ہے۔

نوے باضابطہ کوئی حدیث اس کے بارے میں نہیں ملی۔

قائد امام شافعیؒ کے نزدیک بیہ کہ اگرخون کالایا سرخ ہے تواس وقت حیض ہوگا اور باقی زمانہ استحاضہ کا شار ہوگا۔ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں کالے اور سرخ خون کو چیف کہا گیا ہے۔ بیر حدیث مسئلہ نمبر ۱۲ میں ابوداؤد کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ حدیث کے الفاظ بیر سے ۔فانه دم اسو دیعرف (ابوداؤدشریف، نمبر ۳۰۰)

[۱۱۳] (۱۲) متحاضہ عور کت اور جس کوسکسل البول ہے یا ہمیشہ نکسیر بہتی ہے یا وہ زخم ہوجو بند نہ ہوتا ہوتو وضوکریں گے ہرنماز کے وقت کے لئے اور نماز پڑھیں گے اس وضو سے وقت میں جتنی چاہے فرائض میں سے اور نوافل میں سے ۔ پس جب کہ وقت نکل جائے تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا اور ان کے اوپراز سرنو وضوکرنا ہوگا دوسری نماز کے لئے۔

(۱) جس کوسلسل استحاضہ کا خون آتا ہو (۲) یا سلسل بییثاب آتا ہو (۳) یا نکسیر پھوٹی ہواور ہمیشہ خون آتار ہتا ہو (۳) یا زخم سے خون بند نہ ہوتا ہواور اتنا بھی وفت نہیں ماتا ہو کہ وضو کر تے تم یمہ باندھ سکے اور فرض نماز پڑھ سکے توالیے لوگوں کومعذور کہتے ہیں۔اورمعذور کے لئے

حاشیہ: (الف) آپ نے متحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ چین کے زمانے میں نماز چھوڑ و یکی جتنی حیض کی عادت تھی۔ پھڑسل کرے اور ہرنماز کے لئے وضوکرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ الفرائض والنوافل فاذا خرج الوقت بطل وضوء هم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلوة الفرائض والنوافل فاذا خرج الوقت بطل وضوء هم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلوة الخرى[ $^{9}$  ا  $^{1}$  ] ( $^{1}$  ) والدم الذى اخرى [ $^{1}$  ا  $^{1}$  ] ( $^{1}$  ) والدم الذى

شریعت نے سہولت دی ہے کہ ہرفرض نماز کے وقت وضوکریں گے اور اس وضو سے فرض اور نوافل جتنی چاہے پڑھیں۔ جب وقت نکل جائے گا تو اب ضرورت پوری ہوگی اس لئے نکلنے کی وجہ سے وضولوٹ جائے گا۔ خون تو نکل ہیں رہاتھا مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کررہے تھے۔ لیکن جب ضرورت پوری ہوگئ تو خون نکلنے کا عتبار کر لیا گیا اور وضوتو ڑ دیا گیا۔ اب نئے وقت کے لئے نیا وضو کریں گے۔ اس کی دلیل بی حدیث ہے (ا) عن المنبی علیہ انہ قال فی المستحاضة تدع المصلوة ایام اقر ائھا التی کانت تحیض فیھا ٹیم تعتسل و تقوضاً عند کل صلوة و تصوم و تصلی (الف) (تر فری شریف، باب ما جاءان المستحاضة تو فا کل صلوة ص ۱۳۳ نبر ۱۲۲ نی ماجب شریف، باب ما جاء فی المستحاضة التی تدعدت ایام اقر انہا قبل ان یستم الدم بھی ۸۸، نمبر ۱۲۲ کی توضی کی صلوة وان قبط و المدم عملی المحصور (ب) ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ ہرنماز کے لئے وضوکر ہے گی۔ البقہ ہمارے یہاں نماز کی حدود وضوکر یہ کے معذور وضوکر یں گے۔ کیونکہ محاورہ میں نماز بول کرنماز کا وقت مراد لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ظہر میں آؤ یعنی ظہر کے وقت میں اور کیت میں اور کیت میں وقت میں میت میں اور اس لئے عند کل صلوق سے موادق میں میاز بول کرنماز کا وقت مراد لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ظہر میں آؤ سے میان اور کی اس کے دفتے اور شور قور کے تکھ میں بہت سے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس لئے حفی کا مسلک قریب قریب ہوگیا۔

فائد امام شافعی کے نزدیک احادیث کی بناپر ہرنماز کے لئے وضو کیا جائے گااوراس کے تحت میں نوافل پڑھ سکتے ہیں

نو احادیث میں ہرنماز کے لیے شمل کرنے کا حکم ہے وہ استخباب کے طور پر ہے یاعلاج کے طور پر ہے

لغت مسلسل البول: جن كو ہروقت ببیثاب كا قطره آتار ہتا ہو، الرعاف الدائم: ہمیشة نکسیر پھوٹتی رہتی ہو، لا ریقاً: خون بند نہ ہوتا ہو

فائدہ امام زفڑ کے نزد یک فرض نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضوٹو ٹے گا۔

﴿ نفاس كابيان ﴾

[۱۱۳](۱۷) نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلے۔

تشري ينس ہے شتق ہے۔ لینی وہ خون جونش لینی انسان نکلنے کی وجہ سے نکلے۔

الني عقيب : بعد مين، يبجي

[۱۱۵] (۱۸) وہ خون جو حاملہ عورت د کیھے یاعورت جو ولا دت کی حالت میں دیکھے بچہ نکلنے سے پہلے وہ استحاضہ ہے۔

تری حاملہ عورت حمل کی حالت میں خون دیکھے یا بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو جوخون آتا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے۔

🛃 (۱) کیونکہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوا دریہ بچہ بیدا ہونے سے پہلے ہے۔اور حیض اس لئے نہیں ہوسکتا کہ وہ

(ب) آپ ٔ نے فر مایا متحاضہ کے سلسلے میں کدہ چیش کے زمانے میں نماز چیموڑ دے گی جس میں چیش آیا کرتا تھا۔ پھڑ شسل کرے گی اور ہر نماز کے وقت وضو کرے گی اور روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی (ب) ہر نماز کے لئے وضو کر واگر چینون چٹائی پڑئیکتار ہے۔ تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة [١١](١١) والله النفاس لا حد له واكثره اربعون يوما ومازاد على ذلك فهو استحاضة [١١](٢٠) واذا تجاوز الدم على الاربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت الى ايام عادتها وان لم يكن لها عادة فيفاسها اربعون يوما

خالی رحم سے نکلتا ہے اور یہاں مرحم بچہ سے بھرا ہوا ہے (۲) حیض کی جھلیاں کٹ کٹ کر اگرتی ہیں تو حیض ہوتا ہے اور بچہ کی حالت میں بچہ کا آنول جھلیوں کے ساتھ چپکا ہوتا ہے اس لئے جھلیاں نہیں کٹ سکے گی اس لئے وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ اس طرح بچہ کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہے اس لئے نہیض آسکتا ہے اور نہ نفاس۔ اس لئے وہ استحاضہ کا خون ہے۔

فاكرة امام شافعيُّ اس كويض قرار دية بين

حدیث میں ہے عن ام سلمة قالت کانت النفساء تجلس علی عهد رسول الله علی اربعین یوما (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی کم تمکث النفساء میں اور ابوداؤدشریف کی روایت میں یہ جملہ زیادہ ہے۔ لایامسر ها النبی علیہ شریف، باب ماجاء فی وقت النفساء میں اس امادیث معلوم ہوا کے نفاس کی زیادہ بقضاء صلواۃ النفاس (ب) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی وقت النفساء میں اس امادیث معلوم ہوا کے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے۔ اس کے بعد جونون آئے گاوہ استخاصہ ہوگا۔ اور کم کی کوئی حذبیں ہے۔ اس کی دلیل بیعدیث ہے۔ عسن انسس قبال قبال رسول المله علیہ النفاس اربعون یوما الا ان تری الطهر قبل ذلک (ج) (وارقطنی، کتاب الحین محدیث نم محدیث نم مراسم مرتز ندی شریف حدیث نم براسم الله ان تری الطهر قبل ذلک سے معلوم ہوا کہ چالیس دن سے پہلے نون بند ہوجائے گوت بند ہوجائے گ

[211] (۲۰) نفاس کا خون چالیس دن ہے تجاوز کر جائے حالانکہ بیٹورت اس سے پہلے بچہ جن چکی تھی اوراس کے لئے نفاس میں عادت تھی تو نفاس کا خون لوٹا یا جائے گااس کی عادت کی طرف ۔اورا گراس کی عادت نہ ہوتو اس کے نفاس کی مدت چالیس دن ہے۔

شرح جس عورت کو پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہواورنفاس کے لئے اس کی ایک عادت ہومثلا بچیس روزنفاس آتا ہواب اس کو پچاس روزتک خون آگیا تو دس روز تو یقیناً استحاضہ ہے اس لئے اس دس روز کے ساتھ باتی پندرہ دن بھی استحاضہ ثار کیا جائے گا۔اوراس کی پہلی عادت کے مطابق بچیس روز ہی نفاس ہوگا۔ کیونکہ چالیس دن کے بعد بھی استحاضہ ہی آیا ہے۔اور بچیس روز ہی نفاس ہوگا۔ کیونکہ چالیس دن کے بعد بھی ستحاضہ ہی آیا ہے۔اور اگراس عورت کی کوئی عادت نہیں ہے تو حدیث کے مطابق چالیس روزنفاس ہوگا اور باتی دن استحاضہ ہوگا۔ عادت کی طرف پھیرنے کی دلیل

حاشیہ : (ب)ام سلمفرماتی ہیں کہنفساءعورت حضور کے زمانے میں چالیس دن تک پیٹھتی تھی (نمازنہیں پڑھتی تھی (ب)حضور کناس کے وقت کی نماز قضا کرنے کا تھم نہیں دیتے تھے (ج)حضور کے نفاس کاوقت چالیس دن متعین کیا ۔ مگر بیر کہاس سے پہلے طہر دکھیے لے (تو پہلے بھی پاک ہوجائے گی) [۱۱۸] (۲۱) ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الاول عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد و زفر رحمهما الله تعالى من الولد الثاني.

اور حدیث مسئله نمبر ۱۹ میں گزرگئی۔

[۱۱۸] کی عورت نے ایک ہی حمل سے دو بچے دیئے تو اس کا نفاس وہ خون ہے جو پہلے بچے کے بعد نکلے امام ابوحنیفہ کے نزدیک ۔ اور امام محمد اور امام زفر ؒ نے فرمایا کہ دوسرے بیجے کے بعد۔

امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعدرتم کا منہ کھل گیا اور انسان بھی پیدا ہو گیا جس سے لفظ نفاس شتق ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون نکلے گا وہ سب نفاس شار کیا جائے گا۔ اور امام محمد اور ذفر ماتے ہیں کہ ایک بچہ پیٹ میں موجود ہے اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہے وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہے وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہے وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ دوسری بات میں ہے کہ ابھی رقم کا منہ بھی پورا کھلا ہوانہیں ہے جب تک کہ دوسرا بچہ پیدا ہوکر منہ پورا نہ کھل جائے نفاس کا خون کیسے شار کیا جائے گا۔

عاصل طرفین کی نظر بچه بیدا ہونے کی طرف گئی اور امام محمد کی نظر اندر جو بچه ابھی تک موجود ہے اس کی طرف گئی۔

لغي عقيب: بعدمين

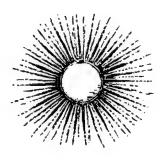

## ﴿باب الانجاس

# [9 1 1](1) تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه

#### ﴿ باب الانجاس ﴾

فروری نوب انجاس بخس کی جمع ہے ناپا کی بخس کی دو تشمیں ہیں نجاست علمیہ جیسے وضواور خسل کی ضرورت ہواور نجاست حقیقہ جیسے پیشاب اور پاخاند۔ یہاں ای نجاست حقیقہ ہے اس کی دلیل ہے آیت ہے و ٹیسابک فطھر (آیت ہم سورۃ المدرّ ۲۵) اور پاخاند۔ یہاں ای نجاست حقیقہ ہے احکام کے متعلق بحث ہے۔ اس کی دلیل ہے آیت ہے و ٹیسابک فطھر (آیت ہم سورۃ المدرّ ۲۵) اور حدیث ہیہ عن اسماء بنت ابی بکر انھا قالت سألت امر أة رسول الله علیہ فقالت یا رسول الله ادا احداث الله ادا اصاب ثوب احداث الدم من المحیضة فلتقوصه ثم اصاب ثوب احداث الدم من المحیضة فلتقوصه ثم لتنہ ضحه بماء ثم من الحیضة فی تسل دم المحیض من المحیضة فلتور کے من المحیضة کیف تصنع فقال رسول الله ادا اصاب ثوب احداث الدم من المحیضة فلتقوصه ثم لتنہ ضحه بماء ثم لتصل فیه (الف) (بخاری شریف، باب غسل دم المحیض من الثوب من ۳۵ من الثوب من ۱۳۵ من الشوب من ۱۳۵ من الشوب من ۱۳۵ من الشوب من ۱۳۵ من المحدود تم المحدود من الم

[۱۱۹](۱) نجاست کو پاک کرنا واجب ہے(۱) نماز پڑھنے والے کے بدن سے (۲) اس کے کپڑے سے (۳) اور اس مکان سے جس پر نماز پڑھتے ہیں۔

تر نہیں ہوگی تجاست حکمیہ سے پاک ہونا صوری کے درنہ نماز نہیں ہوگی تجاست حکمیہ سے پاک ہونے کی دلیل تو وضواور غسل کے ابواب میں گزری اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونے کی دلیل میہے۔

(۱) نجاست حکیہ سے پاک ہونا ضروری ہے تو نجاست هیقیہ مثلا پیٹاب، پا خاند لگا ہوتو اس سے پاک ہونا بدرجہ اولی ضروری ہوگا۔ کیونکہ یہ تواور بھی زیادہ گندی چیز ہے (۲) بدن پاک ہونے کی دلیل یہ صدیب ہے سمعت انس بن مالک یقول کان النبی علیہ ہوگا۔ کیونکہ یہ اور بھی زیادہ گندی چیز ہے (۲) بدن پاک ہونے کی دلیل ہوں کا بالسخجاء بالماء سے مختلف اذا خسر جلحاجته اجیء انا و غلام معنا اداوة من ماء یعنی یستنجی به (ب) (بخاری شریف، باب الاسخجاء بالماء سے نمبر ۱۵۰) پانی سے اسخجا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صلی کا بدن نجاست هیقیہ سے پاک ہونا چاہئے۔ کپڑا پاک ہونے کی دلیل اوپر کی آیت ہے و ثیب ابک فطهر اور صدیث میں ہے عن اسماء ابنة ابی بسکر ان امر أة سألت النبی عُلاسِت من الثوب یصیبه الدم من السحیفة؟ فقال رسول الله حتیه ثم اقر صیه بالماء ثم رشیه و صلی فیه (ج) (ترثری شریف، باب ماجاء فی عسبعة مواطن الشوب ص ۳۵ نمبر ۱۵ الله عن المعلی فی سبعة مواطن الشوب ص ۳۵ نمبر ۱۵ المحزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق ظهر بیت الله (د) (ترثری ک

حاشیہ: (الف)حضور کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ ہم میں سے ایک کے کپڑے کوچیش کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کی کپڑے کوچیش کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کس کے کپڑے کوچیش کا خون لگ جائے تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا۔ ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا لین آپ اُس سے استنجا فرماتے (ج) حضور کی بیوی نے اس کپڑے کے بارے میں جس میں چیش کا خون لگ جائے پوچھا تو آپ نے فرمایا کھر چو پھراس کورگڑ و پانی سے پھراس پر پانی بہا وَاوراس میں نماز پڑھو(د) آپ نے سات جگہ نماز پڑھے نے منع فرمایا(ا) کچرا(باقی الکے صفحہ پر)

[ • ٢ ا ] (٢) ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن ازالتها به كالخل و ماء الورد [ ١ ٢ ا ] (٣) واذا اصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالارض جاز

شریف، باب ماجاء فی کراهیة مایصلی الیه و فیص ۸۱ نمبر ۳۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان مقامات پر ناپا کی ہوتی ہے اس لئے ان مقامات برنماز بر هنانا جائز ہے۔

[۱۲۰](۲) نجاست کا پاک کرنا جائز ہے پانی کے ذریعہ اور ہروہ بہنے والی پاک چیز کے ذریعہ جن سے نجاست کا زائل کرناممکن ہوجیسے سر کہ اور گلاب کا یانی۔

(۱) حنفیہ کے زدیک اصل قاعدہ یہ ہے کہ جن چیز دل سے نجاست کے اجزاء دھل جاتے ہیں وہ پانی نہ ہوں تب بھی ان چیز دل سے نجاست ھیتے کو پاک کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اصل ناپا کی تو اجزاء نجاست ہیں جب وہ ہی نہیں رہیں تو کیڑا پاک ہوجائے گا۔ اس لئے گلاب کا پانی یا سرکہ جو پانی کی طرح پتلا ہوتے ہیں اور اجزاء نجاست کو دھوڈالتے ہیں ان سے نجاست کو دھویا تو پاک ہوجائے گا۔ البتہ یہ دس کی قسموں میں سے ہیں اس لئے ان سے وضویا عسل کرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل پہلے گزرچکی ہے (۲) حدیث میں ہے قالت عائشة ما کان لاحد انا الا ثوب و احد تحصیض فیمہ فاذا اصابہ شیء من دم قالت ہویقها فقصعته بظفر ھا (الف) (بخاری شریف، باب حل تصلی المرأة فی توب حاضت فیم ۲۵ نمبر ۱۳۲۲ ابوداؤ دشریف، باب المرأة تغسل تو بھا الذی تلبہ فی حیضھا ص ۵۸ نمبر ۱۳۲۳ ) آخری حدیث ہے۔خون سب کے نزد یک ناپاک ہے اور اس کو تھوک سے ترکر کے ناخن سے رگڑ دیا اور خون زائل ہوگیا تو وہ چیز پاک ہوجائے گی (۳) جو تے پر نجاست گی ہواور زمین پر رگڑ دیا جائے اور نجاست زائل ہوجائے تو جو تا پاک ہوجا تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل قاعدہ میں ہے کہ خجاست کے ذیان سے کیڑ ایاک ہوجائے گا۔

فائد ام محمد اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف پانی سے نجاست زائل کرے گاتو پاک ہوگا۔کسی دوسری بہنے والی چیز سے نجاست زائل کرے گاتو چیز پاک نہیں ہوگا۔ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں پانی سے منی ،خون ، پیشاب پاک کرنے کا ذکر ہے۔عن اسماء بنت اہی بکر ہند اصاب ثوب احداکن المدم من المحیضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلی فیه (بخاری شریف، باب خسل دم المحیض ، مسلم میں بانی سے ناپا کی پاک ہوگا۔

الحت مائع : هر بهنے والی چیز، الحل : سرکا، ماءالورد : گلاب کا پانی۔

نوے جس بہنے والی چیز میں نجاست زائل کرنے کی صلاحیت نہ ہواس سے کیڑا اپاک نہیں ہوگا۔

[۱۲۱] (٣) اگرموزے کوالی نجاست لگ جائے جس کوجم ہے پھروہ خٹک ہوجائے پس اس کورگڑ دے زمین سے تو اس موزے میں نماز

حاشیہ: (پچھلےصفحہ سے آگے) پھینکنے کی جگہ میں (۲) اونٹ ذرنج کرنے کی جگہ میں (۳) قبرستان میں (۴) رائے کے درمیان (۵) فنسل خانہ میں (۲) اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں (۷) اور بیت اللہ کے اوپر (الف) حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس میں ہم لوگ حائضہ ہوتیں تھیں ۔ پس جب کہ اس کپڑے کو کچھ خون لگ جاتا تو تھوک ہے ترکر لیتے تھے اور ناخن ہے رگڑتے تھے۔

## الصلوة فيه [٢٢] (٣) والمني نجس يجب غسل رطبه.

جائز ہے تشریح جس نجاست کوجسم ہے جیسے پاخانہ، لید، گوبر وغیرہ وہ چمڑے کے موزے یا جوتے پرلگ جائے پھر خشک ہوجائے پھراس کو زمین سے اتنار گڑ دے کہ یا خانہ لگا ہوامحسوں نہ ہوتو وہ جو تا یا موزہ یا ک ہوجائے گا۔

(۱) چڑے ہیں جوناپاکی سرایت کی ہوگی وہ کم ہے اور سوکھنے کی وجہ سے ناپاکی کے جسم نے واپس چوں لیا اور چڑے کے اندر بہت کم ناپاکی رہ گئی اور اوپر کے جھے کوز بین سے رگڑ دیا تو نجاست زائل ہوگئی اور پہلے بتایا گیا ہے کہ نجاست کے زائل ہونے سے کپڑ ایا چڑ اپاک ہوجا تاہے۔ اس لئے یہ جوتے یا موزے پاک ہوجا تیں گے (۲) حدیث میں ہے عن ابسی ھویو ۃ ان رسول المله علیہ قال اذا وطبی احد کسم بنعلہ الاذی فان التر اب له طهور (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی الاذی یصیب النعل ص ۲۱ نمبر ۱۳۸۵ رباب الصلوۃ فی النعل ، نمبر ۱۵۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹی سے رگڑ نے کے بعد جوتایا موزہ پاک ہوجائے گا۔

اصول نجاست هنیقیہ کے زائل ہونے سے چیزیاک ہوجا ٹیگی۔

النه جرم : جسم دار، جفت : خشك جو گيا، دلك : ركر ا

ام شافعی فرماتے ہیں کدموزے میں نجاست لگ جائے تو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگ۔ کیونکدرگڑنے کی وجہ سے نجاست پھر بھی موزے پر رہ جائے گی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست کو دھوئے بغیریا کنہیں ہوتی۔

نوف ترنجاست دھونے سے پاک ہوگا۔

[۱۲۲] (۴) منی نا پاک ہے۔ برمنی کودھوناواجب ہے۔

عارت نکلنے سے خسل واجب ہوتا ہے۔ جس چیز پر خسل واجب ہوظا ہر ہے کہ وہ چیز خود بھی ناپاک ہوگی (۲) حدیث میں ہے حضرت عائشة عن عائشة من کو حضور کے کپڑے سے دھویا کرتی تھی اگروہ ناپاک نہ ہوتی تو دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ حدیث میں ہے سالت عائشة عن السمندی یصیب الثوب؟ فقالت کنت اغسله من ثوب رسول الله عَلَيْتُ فيخرج الى الصلوة و اثر الغسل فی ثوبه بقع السماء (ب) (بخاری شریف، باب خسل المنی وفر کے ۳۳ نمبر ۳۳۹ رسلم شریف، باب تھم المنی صبح انمبر ۱۲۸۹) دوسری حدیث ہے یا السماء (دار قطنی ، باب نجاسة البول والامر بالتز ہ مندی عصار انسمایغسل الثوب من حمس، من الغائط و البول و القیء و الدم و المندی (دار قطنی ، باب نجاسة البول والامر بالتز ہ مندی اول صبح ۱۳۸۳ نمبر ۲۵۳ نمبر ۱۳۸۳ نمبر ۲۵۳ نمبر ۲

فائدة امام مالك كالجهي يبي مسلك ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایاتم میں ہے کوئی ایک اپنے جوتے سے گندگی روند بے تو مٹی اس کے لئے پاک کرنے والی چیز ہے (ب)حضرت عائشہ سے کپڑے میں مٹی لگ جانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کے کپڑے سے مٹی دھویا کرتی تھی پھروہ نماز کے لئے نکلتے تھے تو دھونے کا اثر ان کے کپڑے میں یانی کا دھیہ ہوتا۔ [ ۲۳ ] ( 6 ) فاذا جف على الثوب اجزاه فيه الفرك [ ۲۲ ] ( ۲ ) و النجاسة اذا اصابت المرآة والسيف اكتفى بمسحهما.

کہ حضور کی منی کو کپڑے سے رکز کرصاف کیا کرتی تھی۔ اگر نا پاک ہوتی تو رکڑنے سے پاک نہیں ہوتی اس لئے منی پاک ہے (۲) منی سے انسان پیدا ہوتا ہے جو پاک ہے۔ اس لئے منی بھی پاک ہونی چاہئے (۳) وہ عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں عسن ابن عباس قال سئل المنبی علی عن المنبی یصیب الثوب قال انما هو بمنزلة المخاط والبزاق وانما یکفیک ان تسمسحه بحوقة او باذخو (الف) (دارقطنی ، باب ماورد فی طہارۃ المنی وحکمہ رطباویا بساج اول ص اسانم رام میں ہم کہتے ہیں اس کی سند کمزور ہے۔

[١٢٣] (٥) پس اگر كير برختك بوجائة كافى إس كوكهر يوديا

منی ناپاک ہے کیکن تھوڑی گاڑھی ہوتی ہے اس لئے کپڑے پر خشک ہوجائے تورگڑنے سے اس کے تمام اجزاء نکل جائیں گے اور کپڑا پاک ہوجائے گا۔اور تھوڑی بہت رہ گئی تو وہ معفو عنہ ہے۔

(۱) حدیث میں رگر کرپاک کرنے کی دلیل موجود ہے عن عائشة لقد رأیتنی افر که من ثوب رسول الله علی فرکا فیصل و الله علی الله الله علی الله علی

فالد امام مالک کے نزدیک منی صرف دھونے سے پاک ہوگی۔ رگڑنا کافی نہیں ہے۔

[۱۲۴] (۲) نجاست جب كه آئينه كويا تلوار كولگ جائة و كافي موگاان دونو س كويونچه دينا۔

(۱) آئینداورتلوار چکنے ہوں کہ پو نچھنے سے تمام نجاست صاف ہوجائے تو پو نچھ دینے سے پاک ہوجا کیں گے۔ کیونکہ نجاست کمل صاف ہونے کے بعد نجاست باقی نہیں رہی۔اس لئے پاک ہوجا کیں گے۔لیکن اگر تلوار یا آئینہ تقتین ہیں یا کھر درا ہیں اور نجاست کمل صاف نہیں ہوئے تو پو نچھنے سے پاک نہیں ہوئے۔دھونا پڑے گا۔(۲) صحابہ کرام قال کرتے تھے اور تلوار کوصاف کرکے نماز پڑھ لیتے تھے دھونے کا اتفاق کم ہوتا تھا جس ہے معلوم ہوا کہ کہ چکنی چیز پوچھ دینے سے صاف ہوجائے تو پاک ہوجائے گی۔

لغ المرآة: آئينه-

حاشیہ: (الف)حضور سے کیڑے بین منی لگ جانے کے بارے میں پوچھا تو فر مایا کہ وہ ناک کی نیٹ اور تھوک کی طرح ہے۔ صرف کافی ہے کہ کیڑے ہے کے نکڑے سے پونچھورے یا افخر گھاس سے پونچھورے رب حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ مجھے کو کہ میں حضور کے کیڑے سے اچھی طرح منی رکڑتی تھی پھر آپ اس میں نماز پڑھتے (ج) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں حضور کے کیڑے سے منی رکڑتی جب کہ خشک ہوتی اور اس کو دھوتی جب کہ تر ہوتی۔

[۲۵] (2) وان اصابت الارض نجاسة فجفت باشمس وذهب اثرها جازت الصلوة على مكانها ولا يجوز التيمم منها.

[۱۲۵](۷)اگرز مین پرناپا کی لگ جائے اورسورج اس کوخشک کر دیےاور تاپا کی کا اثر ختم ہوجائے تو اس جگہ پرنماز جائز ہےاوراس سے تیم جائز نہیں ہے۔

تریق پیشاب یا پاخانہ یا کوئی اور ناپا کی زمین پر گئی ہولیکن سورج نے اس ناپا کی کوخشک کر دیا اور ناپا کی کا اثر ات ختم ہو گئے اب پیے نہیں چاتیا کہ اس جگہ پیشاب یا پاخانہ تھا تو اب وہ جگہ پاک ہوگئ اس پرنماز پڑھنا جائز ہے۔ تیم کرنا جائز نہیں ۔ کیونکہ آیت قرآنی سے اس کے لئے مٹی کا بالکل پاک ہونا ضروری ہے فتیمموا صعیدا طیبا بالکل پاک مٹی کی قید ہے۔

(۱) حدیث یس ہے قال عبد الله ابن عمر کنت ابیت فی المسجد فی عهد رسول الله عَلَيْتُ و کنت فتی شابا عزباء و کانت الله عَلَيْتُ و کنت فتی شابا عزباء و کانت الکلاب تبول و تقبل و تدبر فی المسجد فلم یکونوا پرشون شیئا من ذلک (الف) (البوالبرشریف، باب فی طحورالارض اذا یبست ۲۰ نمبر ۳۸۲) (۲) عن ابی قلابة قال اذا جفت الارض فقد زکت (ب) (مصنف این البی شبیة ۲۲ من قال اذا کانت جانة فحوز کا تها، جاول م ۵۹، نمبر ۲۲۵)

کتام مجدمیں پیشاب کرتا ہو پھراس کو کوئی دھوتا نہ ہواورای پرنماز پڑھتا ہو بیاس بات کی دلیل ہے کہ پیشاب خشک ہونے کے بعداوراس کے اثرات چلے جانے کے بعد جگہ پاک ہوگئ ۔ابوقلا ہہ کے تول میں توصاف ہے کہ زمین خشک ہوگئ تو پاک ہوگئ ۔

نوے نجاست تر ہویااس کے اثرات نہ گئے ہوں تو دھوئے بغیرز مین پاک نہیں ہوگی۔

فائدة امام شافعی اورامام زفرفرماتے ہیں كہ نجاست خشك ہونے اورا ثرات جانے كے بعد بھى دھوئے بغيرز مين پاكنہيں ہوگ \_

[الناس فقال لهم النبى عَلَيْكِ دعوه وهر يقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين لم تبعثوا الناس فقال لهم النبى عَلَيْكِ دعوه وهر يقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين لم تبعثوا معسرين (ح) (بخارى شريف، باب صب الماء على البول فى المسجد ٢٢٥ من ٢٢٠) اس حديث معلوم بواكر بين بريانى بهان سعسرين ياك بوگ مهم كمت بين كر بوهن تقى اس ياك بوگ يهال بيتاب ترتفا اور جلدى بين نماز برهن تقى اس لئے يانى بے ياك بوگ يانى بات كے لئے اور كى حديث يركن وركن حديث يول موا

لغت جفت: خنگ ہوگئی۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ ابن عمر خرماتے ہیں کہ میں حضور کے زمانے میں مجد میں رات گزاتا تھا۔ میں جوان اکیلاتھا۔ کما بیشاب کرتا تھا ور مجد میں آتا جاتا تھا تو کوئی بھی اس پر پانی نہیں چھڑ کتا تھا (ب) ابوقلابہ نے فرمایا جب زمین خشک ہوجائے تو پاک ہوجائے گی (ج) ابو ہر برۃ نے فرمایا ایک دیہاتی کھڑے ہوئے اور مجد میں بیشاب کرنے لگے لوگوں نے ان کوچھڑ کنا شروع کیا تو حضور کے ان لوگوں سے کہا اس کوچھوڑ دواور اس کے بیشاب پرایک ڈول پانی بہادو (سجلا کہا یا ذنو با کیا)تم لوگ آسانی کے ساتھ جھیجے گئے ہوں تکلی کے ساتھ نہیں جھیجے گئے ہوں۔

## [٢٦] (٨) ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار

[۱۲۷](۸) کسی کونجاست مغلظہ لگ جائے جیسے خون ، پیثاب ، پاخانہ اور شراب درہم کی مقداریا اس سے کم تو نماز اس کے ساتھ جائز ہوگی اورا گرزیادہ ہوجائے تو جائز نہیں ہوگی۔

تروی نجاست مغلظہ بدن یا کیڑے پرلگ جائے اور درہم یعنی خطیم کی چوڑ ائی ہے کم ہوتو دھوئے بغیر نماز جائز ہو جائے گی اگر چہدھونا ضروری ہے۔ کیونکہ اتنی مقدار شریعت نے معاف کی ہے در نہ ترج عظیم لازم ہوگا۔

(۱) پھر کے ذریعہ است کمل صاف نہیں ہوگی صرف کی ہوگی اس کے با وجود نماز جائز کردی گئ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتن مقدار نجاست فلیلہ صفائی سے نجاست کمل صاف نہیں ہوگی صرف کی ہوگی اس کے با وجود نماز جائز کردی گئ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتن مقدار نجاست فلیلہ معافی ہے۔ صدیث میں ہے عن عائشہ قالت ان رسول الله عَلَیْتُ قال اذا ذھب احد کم الی الغائط فلیذھب معه بثلاثة احجاد یستطیب بھن فانھا تجزئ عنه (الف) (ابوداؤدشریف، (باب الاستجاء بالاتجاری منبر، م) پا خانہ کا مقام ایک درہم کی مقدار یا تھیلی گہرائی کے مقدار ہے اس لئے اتن ہی مقدار معاف ہوگی اس سے زیادہ گئی ہوتو دھوئے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی صدیث میں ہے عن النہی عربی تعاد الصلوة من قدر الدر ھم من الدم (دارقطنی، باب قدر النجامۃ التی بطل الصلوة ص ۱۸۵ نمبر امریم ہواکہ درہم سے کم ہوتو معاف ہوادر درہم یا اس سے زیادہ ہوتو نماز جائز نہیں ہے۔

نائیں امام شافعیؒ اورامام زفر فرماتے ہیں کہ تھوڑی نجاست بھی دھونی پڑے گی اس لئے کہا حادیث میں دھونے کا حکم ہےاور تھوڑی نجاست اور زیادہ نجاست میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اس لئے تھوڑی نجاست کو بھی دھونی پڑے گی تب نماز جائز ہوگی

ا نجاسة مغلظة : جس نجاست كے نجاست ہونے پرا تفاق ہووہ نجاست مغلظہ ہے۔اورجس نجاست میں علاء کااختلاف ہووہ نجاست .

خفیفہ ہے۔

نوا خون، انسانی پیثاب، پاخاند کنجاست مغلظه مونے کا دلیل بیصدیث بے یا عدمار انسما یغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقیء والدم والمنی (ب) (دارقطنی، باب نجاسة البول والام بالتزه مندواتکم فی بول بایؤکل محمد حاول ۱۳۳۳ نمبر ۱۳۵۳) شراب کناپاک مونے کی دلیل بیصدیث بے عن ابی ثعلبة المخشنی انه سأل رسول الله قال انا نجادر اهل الکتاب وهم یطبخون فی قدورهم المحنزیر و یشوبون فی آنیتهم المحمر فقال رسول الله عَلَیْتُ ان وجدتم غیرها فکلوا فیها واشربوا وان لم تعجدو غیرها فارحضوها بالماء و کلوا واشربوا (ج) (ابوداو و شریف، باب فی استعال آنیة المل الکتاب ح

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی ایک پاخانہ جائے تواپنے ساتھ تین پھر لے جائے۔اس سے اس کی صفائی کرے۔اس لئے کہ بیصفائی کرنا کائی ہو جائے گا (ب) اے تلار! کپڑا پانچ نجاستوں ہے دھویا جاتا ہے(ا) پاخانہ(۲) پیشاب(۳) قے (۳) خون(۵) اور ٹنی سے (ج) آپ سے پوچھا کہ ہم لوگ اہل کتاب سے معاملہ کرتے ہیں اوروہ اپنی ہانڈیوں میں سور پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پہتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ برتن ملے تو اس میں کھا ؟ اور ہیو۔اورا گراس کے علاوہ نہ ملے تو اس کو پانی سے دھو ؟ اور اس میں کھا ؟ اور ہیو۔

### المدرهم فمادونه جازت الصلوة معه وان زاد لم يجز [٢٠] (٩) وان اصابته نجاسة

ثانی ص ۱۸ نمبر ۳۸۳۹) اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس برتن میں شراب پیتے ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی برتن نہ طیقواس کودھوکر اس میں پیو، دھونے کا حکم اس بات پر دال ہے کہ شراب ناپاک ہے اس لئے شراب دالے برتن کودھونا پڑیگا تب پاک ہوگا۔ انسم السخد مسر والمنصاب، والازلام رجس من عمل المیطان (آیت ۹، سورۃ المائدۃ ۵) اس آیت میں بھی شراب کونا پاک قرار دیا ہے۔ [۲۲۱] (۹) اور اگر کیڑے یابدن کو نجاست خفیفہ لگ جائے جیسے گوشت کھائے جانے والے جانور کا پیشاب تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے جب تک چوتھائی کیڑے کونہ لگ جائے۔

نجاست خفیفہ کے بارے میں اصل روایت میہ ہے کہ اتنا لگ جائے کہ لوگ اس کو کثیر اور زیادہ سمجھیں تو کیٹر اناپاک ہو جائے گا۔ دوسری روایت ہے کہ کیٹر ہے کی چوتھائی ہوتو وہ گویا کہ کثیر ہو گیا اور کیٹر اناپاک ہوگا۔ کیونکہ ستر کھلنے میں چوتھائی ستر کھل جائے تو وہ کل ستر کھلنے کے قائم

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ پچھلوگ مقام عرینہ سے مدینہ کے توان کے بیٹ پھول گئے توان کو حضور کے صدقہ کے اونٹ میں بھیجااور کہا کہاں کا دودھ بھی بیوادراس کا پیشاب بھی پو(ب) آپ کے فرمایا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے ( یعنی پاک ہے ) (ج) دونوں کی بڑی چیزوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیئے جارہے ہیں۔ پھر کہا کہ کیون نہیں ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چفلی کرتا پھرتا تھا (و) آپ کے فرمایا پیشاب سے پر ہیز کیا کرواس کئے کہ عام طور پر عذاب قبرای سے ہوتا ہے۔

مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلوة معه ما لم يبلغ ربع الثوب[170] (١٠) وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فماكان له عين مرئية فطهارتها زوال

مقام ہے۔احرام کی حات میں سرمنڈ وانے میں چوتھائی سرمنڈ وائے تو کل سرمنڈ وانے کے قائم مقام ہےای طرح یہاں بھی چوتھائی کپڑے پرلگ جائے تو پورے کپڑے میں لگنے کے قائم مقام ہوگا اور کپڑ انا پاک ہوجائے گا۔

استین کی چوتھائی ای طرح دامن کی چوتھائی اور بعض حضرات نے فرمایا کپڑے کا ہر حصہ بن کا الگ الگ نام ہے جیے آستین ، دامن تو استین کی چوتھائی ای طرح دامن کی چوتھائی مرافیہ ہے۔ گائے ، جینس کے چروا ہے کے لئے ان کے پیشاب سے پینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر چوتھائی کپڑے ہیں پیشاب کئے اور کپچر گئے کو معاف نہ کیا جائے تو ان کے لئے حرج ہوجائے گا۔ اس لئے امام ابوحنیف نے فرمایا کہ نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے پرلگ جائے تو اس میں نماز جائز ہوگی اگر چد دھولینا چاہئے۔ اس ہولت کی وجہ بیصدیث ہے۔ قسلت لام مسلمة ان امرأة اطبل ذیالی وامشی فی المکان القدر؟ فقالت قال رسول الله عَلَيْتُ منظم ما بعدہ (الف)وعن عبد الله ابن مسعود قال کنیا نصلی مع رسول الله عَلَیْتُ ولا نتو ضا من الموطی (ب) (ترمَدی شریف، باب ماجاء فی الوضوء من الموطی میں ہوری کرنے کہ کان مسعود قال کنیا نصلی مع رسول الله عَلَیْتُ ولا نتو ضا من الموطی (ب) (ترمَدی شریف، باب ماجاء فی الوضوء من الموطی میں ہوری خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم ہوتو معفوعنہ ہیں اس کو جھاڑ دے تو نماز ہوجائے گی۔ اس سے اشارہ ماتا ہے کہ جاست غلیظ ایک درہم ہے کم ہویا خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم ہوتو معفوعنہ ہیں ورنہ جو کم ہویا خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم ہوتو معفوعنہ ہیں ورنہ جی کہ ہوگا۔

فالكرد امام حُدِّ كنزديك حديث عرينه كى بناپرماً كول اللحم كاپيشاب پاك بـ

﴿ نجاست پاک کرنے کاطریقہ ﴾

[۱۲۸] (۱۰) نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ جس کودھونا واجب ہے دوطریقے ہیں (۱) پس جونجاست آ کھے سے نظر آتی ہواس کی پاکی اس کے عین کا زائل کرنا ہے۔ مگریہ کہ اس کا اثر باقی رہ جائے جس کا زائل کرنامشکل ہو۔

شری جونجاست خٹک ہونے کے بعد آ نکھ سے نظر آئے اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اتن مرتبہ دھوئے کہ عین نجاست زائل ہوجائے - چاہے ایک مرتبہ میں زائل ہوجائے جاہے پانچ مرتبہ میں۔

(۱) نجاست مرسَد كين كزائل بون سي پاك بون كى دليل بي مديث عن اسماء بنت ابى بكرانها قالت سمعت امرأة تسأل رسول المله عليه فان رأت فيه دما فلت قرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلى فيه (ح) (ابودا وَدشريف، باب المرأة تعمل تو بحاللذى تلبه في حضها ص

حاشیہ: (الف) میں نے ام سلمہ سے کہا میں الی عورت ہوں جس کا دامن کمباہے اور گندگی کی جنگہوں پر چلتی ہوں ،انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ بعد کی جنگہ اس کو پاک کردے گی۔ (ب) عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے اور روندی ہوئی خشک ناپاکی کی وجہ سے وضونہیں کرتے (ج) ایک عورت نے حضور سے پوچھا ہم میں سے ایک اپنے کپڑے کے ساتھ کیے کرے گی جب کہ پاک دیکھے۔ کیا اس کپڑے میں نماز پڑھے گی؟ آپ نے (باتی اسکام سفی پر)

عينها الا أن يبقى من أثرها ما يشق أزائتها [ ٢ ٩ ] ( ١ ١ ) وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر.

۵۸ نمبر ۳۱۱) اس حدیث میں ہے کہ پانی ڈالو جب تک کہ نجاست نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست مرئید زائل ہونے تک دھویا جائے گا(۲) متحاضہ کے سلسے میں یہ حدیث ہے عن عائشہ قالت جائت فاطمہ بنت ابی حبیش ... فاذا ادبوت فاغسلی عنک السدہ و صلسی (الف) (مسلم شریف، باب المستحاضہ وغسلها وصلوا تھاصا ۱۵ نمبر ۳۳۳) اس میں یہ بتایا کہ خون کودھو وَاور نماز پر مورکنی مرتبد دھوؤ نیہیں بتایا جس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست مرئیہ کے زائل ہونے تک دھوؤ۔

نجاست زائل ہو جائے گا۔ جیسے گوبر لگنے کے بعد عام پانی سے دھونے سے گوپر زائل ہو جاتا ہے لیکن اس کا داغ باقی رہتا ہے تو اس کے زائل کرنے کے لئے صابون وغیرہ کی زخت کرنے پڑے تو اس کا داغ باقی رہتا ہے تو اس کے زائل جو جائے گا۔ جیسے گوبر لگنے کے بعد عام پانی سے دھونے سے گوپر زائل ہو جاتا ہے لیکن اس کا داغ باقی رہتا ہے تو اس کے زائل کرنے کے لئے صابون وغیرہ کی زخمت ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل میصدیث ہے سٹا لمت عائشہ عن المحائض مصیب شو بھا المدہ؟ قالت تنعسله فان لم یذھب اثرہ فلتغیرہ بشمیء من صفرہ (ب) (ابوداؤد شریف، باب المرأة تغسل تو بھا الذی تلبه فی حضماص ۵۸ نمبر کے کا محافظہ ہوا کہ داغ اور رنگت نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کوصفرہ سے بدل دیا جائے (۲) شریعت بول بھی مشقت شدیدہ کی مکلف نہیں بناتی۔

[۱۲۹] (۱۱) جونجاست نظر نہیں آتی اس کی طہارت کا طریقہ سے کہ دھوتے رہے یہاں تک کہ دھونے والے کوغالب مگمان ہوجائے کہ وہ یاک ہوگیا ہوگا۔

جونا پاکی خٹک ہونے کے بعد نظرنہ آتی ہوجیسے پیثاب، شراب اس کواتی مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ تجوڑے کہ دھونے والے کو گمان ہونے لئے کہ تمام نجاست نکل کراب کیڑا یاک ہوگیا ہے۔

وهونے کی تکرار سے نجاست نکلتی چلی جائے گی اور آخرتمام نجاست نکل جائے گی اور زیلان نجاست ہی ہے کیڑا یابدن پاک ہوجاتا ہے (۲) علاء نے کہا ہے کہ تین مرتبده ویا جائے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں عن ابسی هریو ق ان النب علاق اذا استیقظ احمد کے من نومه فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا فانه لا یدری این باتت یدہ (ج) (مسلم شریف، باب کراھة غمس المتوضی وغیرہ یدہ المشکوک فی نجاستا فی الاناء قبل غسلها ثلاثا ص ۱۳۱ نمبر ۲۷۸) یہاں نجاست غیر مرئیہ ہے تو تین مرتبہ دھونے کے لئے کہا گیا تو اور نجاست غیر مرئیہ میں میں مرتبہ دھویا جائے۔

حاشیہ: (پیچیلے سنجہ سے آگے) فرمایا غور کرواگراس میں خون دیکھوتواس کو پانی ہے ذریعدر گرو پھر پانی بہاتے رہوجب تک گندگی نہ نظر آنے گے اور پھراس میں نماز پڑھو(الف) فاطمہ بنت البحثیث سے حضور کنے فرمایا جب چین کا خون ختم ہوجائے تو اپنے جسم سے خون دھو کا اور نماز پڑھو(ب) حضرت عائشہ کواس حاکضہ کے بارے میں ابو چھاجس کے کپڑے میں خون لگا ہوتو فرمایا کہ اس کو دھوئے۔ اپس اگراس کا اثر نہ جائے تو زر درنگ سے متنجر کردے (ج) آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی نیندے بیدار ہوتو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو تین مرتبہ دھوئے۔ اس لئے کہ وہ نہیں جانیا کہ اپنے ہاتھ کو کہاں گزارا۔ [ • ٣ ا ] ( ٢ ا ) والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون.

### ﴿ استنجاء كابيان ﴾

[۱۳۰](۱۲) استخاست ہے، کافی ہے اس میں پھراورڈ ھیلااور جواس کے قائم مقام ہو۔ مقام کو پو تخھے یہاں تک کہ اس کوصاف کردے۔
پیاف نہ صاف کرنے کے لئے بھر، ڈھیلا، ککڑی اور ایسی چیزجس سے پاخانہ صاف ہوجائے ان تمام چیزوں سے استخاکر ناسنت ہے۔
ان چیزوں سے اتی مرتبہ مقام صاف کرے کہ پاخانہ صاف ہوجائے تو کافی ہوجائے گا۔ اور پیشاب کے لئے ایسی چیز کی ضرورت ہے جو
پیشاب کو چوس لے جیسے ڈھیلا۔ پھر سے کا منہیں چلے گا کیونکہ اس میں پیشان چو سنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر یا ڈھیلا استعمال کرنے سے
نجاست کی کمی ہوجائے گی کممل صفائی نہیں ہوگی۔ لیکن مخرج کے پاس ایک درہم چوڑ ائی کے اندر اندر ہوتو شریعت نے انسانی مجوری کو دیکھتے
ہوئے اس کی سہولت دی ہے۔ تا ہم بہتر ہیہ کہ پانی استعمال کرے تا کہ ممل صفائی ہوجائے

تون یہاں بھی اصل مقصد نجاست کوصاف کرنا ہے جائے ڈھلے میں صاف ہوجائے۔ تین عدد ضروری نہیں ہے۔ ان سب کی دلیل بیہ حدیث ہے عن عائشة قالت ان رسول الله و قال اذا ذهب احد کم الی الغائظ فلیذهب معه بثلثة احجار یستطیب معدیث ہے عن عائشة قالت ان رسول الله و قال اذا ذهب احد کم الی الغائظ فلیذهب معه بثلثة احجار یستطیب بهن فانها تجزئ عنه (الف) (ابوداؤدشریف، باب الاستخاء بالاتجارص کنبر، میں صدیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ تین پھراس لئے ہونا چاہئے کہ ان سے عموما پاکی ہوجاتی ہے۔ ای لئے کہا فانها تہ جزئ عنها (۲) عن ابی هریرة عن النبی عَالَيْنَ قال ... و من الستجمر فلیوتر من فعل فقد احسن و من لا فلا حر ج (ابوداؤدشریف، باب الاستثار فی الخلاء ص ۲ نمبر ۲۵)

قائق امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین پھر لینا ضروری ہے اور اگر تین سے صفائی نہ ہوتو پھر زیادہ پھر لیں گے۔لیکن طاق پھر لئے جا کیں گے۔ان کی دلیل بیحدیث ہے عن سلمان قال قبل له قد علمکم بینکم صلی الله علیه وسلم کل شیء حتی المحر ائة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلثة المحدود ان نستنجی برجیع او بعظم (ب) (مسلم شریف، باب الاستطابة ص۱۳۸۰ میر ۲۲۲۲) اس مدیث میں استخبار کے است سے آواب فذکور ہیں۔ساتھ ہی ہی ہے کہ اس سے عموماصفائی ہوجاتی میں استخبار کے طور پر ہے واجب نہیں ہے۔

لغت المدر: وهيلاء عقيه: صاف كرد \_\_

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی ایک پاخانہ جائے تو اپنے ساتھ تین پھر لے جائے اوران سے پاکی حاصل کرے۔اس لئے کہ یہ تین پھر پاکی حاصل کرنے کے لئے کافی ہے(ب) حضرت سلمانؓ سے لوگوں نے کہا کہ تہمارا نبی تم کو ہر چیز سکھا تا ہے یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔کہاہاں! ہم کوروکا کہ پاخانہ کی حالت یا پیٹاب کی حالت مین قبلہ کا استقبال کریں یادائیں ہاتھ سے استخباکریں یا تین پھر سے کم سے استخباکریں یالید یاہڈی سے استخباکریں۔ [ ١٣١] (١٣) وغسله بالماء افضل[ ١٣٢] (١٢) وان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه الا الماء او المائع[ ١٣٣] (١٥) ولا يستنجى بعظم ولا روث ولا بطعام ولا

[ااا](ااسمام كوياني كساته دهونا افضل ہے۔

سمعت انس بن مالک یقول کان النبی علیه اذا خرج لحاجته اجیء انا و غلام معنا اداوة من ماه یعنی یستنجی به (الف) (بخاری شریف، باب الاستخاء بالماء ص ۲۷ نمبر ۱۵۰) او پر کی حدیث اوراس حدیث کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ استخاکر نافضل ہے۔ اس کئے کہ اس سے مکمل صفائی ہوجاتی ہے۔ البیہ پھر استعال کرنے سے کفایت کرجائے گی اور نماز جائز ہوجائے گی۔ [۱۳۳] (۱۲۳) اگر نجاست مخرج سے زیادہ پھیل جائے تواس میں جائز نہیں ہے اس میں مگر پانی یا بہنے والی چیز۔

شیخین کے نز دیک مخرج کے علاوہ ایک درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست کھیل جائے اورامام محکد ؒ کے نز دیک مخرج کے ساتھ ایک درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست کھیل جائے تو یانی ہے دھونا ضروری ہے۔اب پھر سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا

(۱) مخرج کومجوری کے درجہ میں پھر سے صاف کرنا کافی قرار دیااس لئے اس سے زیادہ پھیل جائے تو پانی سے دھونا ضروری ہوگا (۲) حضرت علی کے قول سے تائید ہوتی ہے۔ قال علی بن اہی طالب انھم کانوا یبعوون بعوا وانتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة السماء (ب) (سنن للبیحتی ، باب الجمع فی الاستنجاء بین المسی بالا تجار والغسل بالماء، جاول ،ص ۲ کا، نمبر ۱۵) اس سے معلوم ہوا کہ پھراس وقت کافی ہوگا جب نجاست مخرج تک ہوجیہا کہ حابہ خشک پا خانہ کرتے تھے تو مخرج تک ہوتا تھا۔ کیکن مخرج سے زیادہ ہوتو پانی استعال کرنا ہوگا۔

پنی ہے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔اور ہروہ بہنے والی چیز جس سے نجاست زائل ہوجائے اس سے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔امام شافعی کا اختلاف اس بارے میں پہلے گزر چکا ہے۔

[۱۳۳] (۱۵) نداستنجا کرے بڑی ہے، ندلید ہے، ندکھانے ہے، نددا کیں ہاتھ ہے۔

(۱) یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جوخود ناپاک ہوجیسے لید ، سوکھا گو برتو دو دوسر ہے کو کیسے پاک کرے گی۔ اس لئے ناپاک چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے (۲) ایسی چیز جو چینی ہوجیسے ہڈی اس سے مقام صاف نہیں ہوگا صرف نجاست مزید پھیل جائے گی اس لئے اس سے بھی استنجا جائز نہیں ہے (۳) ایسی چیز جو محترم ہوجیسے کھانا اور کاغذ تو اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیاحترام کے خلاف ہے۔ اس طرح دایاں ہاتھ محترم ہے اس کو بھی پا خانہ کے لئے استعال کرنا اچھانہیں ہے۔ اس لئے اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔

و ان چیزوں سے استنجا کرلیا اور نجاست صاف ہوگئ تو نماز کے لئے درست ہوجائے گا۔ان چیزوں سے مکروہ ہونے کی دلیل حضرت

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور جب تضاء حاجت کے لئے نکلتے تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا پانی سے بھرے ہوئے برتن کے ساتھ جاتے ، یعنی اس سے حضور ً استنجاء فرماتے (ب) حضرت علی فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹنی کی طرح پاخانہ کرتے تھے اور تم لوگ پتلا پاخانہ کرتے ہواس لئے پھر کے بعد پانی استعمال کرو۔

#### بيمينه.

سلمان کی حدیث ہے جومسکد نمبر ۱۲ میں گررگی عن سلمان ... لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی بر جیع او بعظم (الف) (مسلم شریف، باب الاستطابة ص۱۳۰ نمبر۲۲۲) اس حدیث میں دائیں ہاتھ سے اور لیدسے اور ہڈی سے استخاکر نے سے منع فرمایا ہے۔



## ﴿ كتاب الصلوة ﴾

### [٣٣] ] (١) اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق و آخر

#### ﴿ كتاب الصلوة ﴾

شروری نوئ صلوة کے نفوی معنی دعا ہے۔ شریعت میں ارکان معبودہ کوصلوۃ کہتے ہیں۔ صلوۃ کے فرض ہونی کی دلیل قرآن کی بہت ہی آستیں ہیں۔ مثلاان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا (الف) (آیت ۱۰ سورۃ النماء ۴۸)

نوط نمازا ہم عبادت ہے اور طہارت اس کے لئے شرط ہے۔اس لئے طہارت کومقدم کیا۔اب طہارت کے ابحاث ختم ہونے کے بعد نماز کے مسائل کوشروع کیا

وت نماز کے لئے شرط ہے اگر وقت نہ ہوا ہوتو نماز ہی واجب نہیں ہوتی۔ وقت آنے پر ہی نماز واجب ہوتی ہے۔ وجوب کی اصل وجہ تو اللّٰد کا تھکم ہے لیکن ہم اللّٰد کے ہر وقت کے تھکم کونہیں من پاتے اس لئے علامت کے طور پر وقت کور کھ دیا کہ جب وقت آئے تو سمجھ لو کہ تھکم آگیا اور نماز شروع کرو۔ وقت کی دلیل اوپر کی آیت ہے۔

[۱۳۴](۱) فجر کااول وقت جب کہ جسم صادق طلوع ہو جائے ، فجر ثانی وہ افق میں پھیلی ہوئی سفیدروشنی ہے اور فجر کا آخری وقت جب تک کہ سورج طلوع نہ ہوجائے۔

قی فجر کی نماز فرض ہونے کی دلیل یہ آیت ہے و سبح بحمدک ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من اناء الليل فسبح واطرافها النهار لعلک ترضی (ب) (آیت ۳۰ اسوره ط۴۰) بلکداس آیت پس تمام نمازوں کے اوقت کی طرف اشاره ہو گیا۔ گیا۔ اور نماز فجر کے وقت کی طرف بھی اشاره ہوگیا۔

انفراڭ ن فرى دوسميں ہيں (ا) صبح کاذب (۲) صبح صادق صبح کاذب : مشرقی افق ميں پھيڑ ہے کی دم کی طرح کمی کی روشنی ہوتی ہوتی ہوتی ہو بہت مشکل سے نظر آتی ہے ۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد محرابی شکل میں پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے جس کو صح صادق کہتے ہیں ۔ بعض ماہرین فلکیات اس کو اٹھارہ ڈگری پر بتاتے ہیں اور بعض پندرہ ڈگری پر بتاتے ہیں۔ دلائل دونوں طرف ہیں ۔ اس صبح صادق کے وقت فجر کی نماز واجب ہوتی ہے ۔ اس کی طرف مصنف نے البیاض المعترض کہ کر اشارہ کیا ہے ۔ صدیث میں اس کی دلیل ہے عدن سمو ہ بن نماز واجب ہوتی ہے ۔ اس کی طرف مصنف نے البیاض المعترض کہ کر اشارہ کیا ہے ۔ صدیث میں اس کی دلیل ہے عدن سمو ہ بن جند بن قال قال دسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ بَا بَعْونَ کم اذان بلال و لا هذا البیاض لعمو د الصبح حتی یستطیر ھکذا (ج) (مسلم شریف، باب بیان ان الدخول فی الصوم مصل بطلوع الفجر ، کتاب الصوم ص ۳۵ نمبر ۱۹۵۴) صدیث سے پنہ چلا کروشنی جو کمبلوا و اشو ہوا حتی صادق نہیں ہے۔ بلکہ یستطیر لین افق میں پھیلی ہوئی روشن صادق ہے۔ آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے و محملوا و اشو ہوا حتی

حاشیہ: (الف) نمازمومن پروقت متعینہ کے ساتھ فرض ہے (ب) اپنے رب کی تیجے بیان سیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اورغروب سے پہلے اور دت کے کچھ جھے میں ۔ پس تہبیج بیان سیجئے اور دن کے کناروں میں شاید کہ آپ راضی ہوجا کیں (ج) آپ کودھو کے میں نہ ڈالے بلال کی اذان اور نہ بیشج کی کمبی سفیدی میں اس کے کردوشنی کھیل نہ جائے۔

وقتها ما لم تطلع الشمس[۱۳۵] (۲)واول وقت الظهر اذا زالت الشمس و آخر وقتها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال ابو

يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (آيت ١٨٥ سورة البقرة ٢) تبين عمراد فجر كاخوب واضح بونام جوسح صادق كوفت بوتام.

[۱۳۵] (۲) ظهر کا اول وقت جب سورج و هل جائے اور اس کا آخری وفت امام ابو صنیفہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سامید و مثل ہو جائے سامیہ اصلی کے علاوہ۔اور صاحبین کے نزدیک جب کہ ہر چیز کا سامیا یک مثل ہو جائے۔

ام الوعنية كل اول وقت زوال ك فو البعد ب شروع بوتا ب اس يل كى كا اختلاف نبيس ب البته اس ك آخرى وقت كيار بي سل ام الوعنية كل رائي بي مديث ب اما الوعنية كل رائي بي كرماي اسلى ك علاوه ووشل تك ربتا ب اوراس كي بعد عمر كا وقت شروع بوتا ب ان كي وليل بي عديث ب عن ابي فر قال كنا مع رسول المله عَلَيْتُ في سفو فارا د المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي عَلَيْتُ ابرده ثم اراد ان يؤذن فقال له ابسرد، حتى رأينا في التلول فقال النبي عَلَيْتُ ان شدة المحر من فيح جهنم فاذا اشتد المحر فابو دوا بالصلوة (الف) (بخارى شريف، باب الابراو بالظهر في المؤس ك عنبر هم (۵۳ من الما ي بيت قد بوتا به اس كاما يه بي فظر في المواوية وسكنا بي بعد برخ كاما يا يمثل بي الابراو بالظهر في المواوية بي الله بي المارة المؤلم ك عدر بوقى كام بي بي على المارة بي المؤسلة في الاولى منهما حين كان يحديث بالمواوية وسلى المعرب حين وجبت الشمس وافطر بالمس ثم صلى المعرب حين وجبت الشمس وافطر المسائم ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم الكيل ثم صلى المعمور حين كان ظل كل شيء مثله ثم الشائية المطهر حين كان ظل كل شيء مثله ثم المين المعرب لوقته الاول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم صلى المعرب لوقته الاول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين السفرت الارض ثم الشفت الى جبرئيل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين (ب) (ترذي

حاشیہ: (الف) ابوذ رفر ماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں میے تو مؤ ذن نے ظہری اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فر مایا شخنڈ اہونے دو۔ پھراذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فر مایا شخنڈ اہونے دو۔ بہاں تک کہ ہم نے شیلے کا سابید یکھا۔ پھرآپ نے فر مایا شخت گری جہنم کی لیٹ ہے۔ پس جب کہ شخت گری ہوتو نماز کوشنڈ ا کر کے پڑھو (ب) آپ نے فر مایا کہ جرئیل نے بیت اللہ کے پاس میری دومر تبدا مامت کی۔ پس ظہری نماز پہلے وقت پر پڑھائی جس وقت کے سابید پپلی کی طرح ہو گیا۔ پھر عمر کی نماز پڑھائی جب کہ ہورج ڈوب گیا اور دورہ دار نے افطار کرلیا۔ پھر عشا کی نماز پڑھائی جب کہ ہو چیز کا سابید ایک شش ہو جب کہ ہر چیز کا سابید ایک شش ہوگیا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابید ایک شش ہوگیا۔ اور دوسری مرتبہ ظہری نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابید ایک شش ہو گیا۔ اور دوسری مرتبہ ظہری نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابید ایک شل ہو گیا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابید دوشل ہوگیا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ وقت پر۔ (باتی اس گلے صفحہ پر)

يوسف و محمد رحمهما الله اذا صار ظل كل شيء مثله [٣٦] (٣) و اول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولين و آخر وقتها مالم تغرب الشمس.

شریف، باب ماجاء مواقیت الصلوة عن النبی الیسیسی سے ابواب الصلوة نمبر ۱۳۸ را بودا وَدشریف، باب المواقیت بس ۲۲، نمبر ۱۳۸ ابواب الصلوة نمبر ۱۳۸ را بودا وَدشریف، باب المواقیت بس می النبی الیسیسی حدیث میں تمام نماز کے اوقت بیان کئے گئے ہیں۔ اور ظہر کا آخری وقت ایک شل بتایا گیا ہے۔ اور ایک شل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر صاحبین بھی اس طرف کے ہیں کہ ایک مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تا ہم احتیا طاسی میں ہے کہ ایک مثل کے بعد ظہر نہ پڑھے اور دوشل سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے لیغت فی الزوال: ٹھیک دو پہر کے وقت جب سورج سر پر ہوتو اس وقت جوتھوڑ اساسا یہ ہوتا ہے اس کوسا یہ اصلی اور فی الزوال کہتے ہیں۔ اس کوچھوڑ کر ہر چیز کا سابیاس کے قلد کے برابر ہوتو وہ ایک مثل سابیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا قد ساڑھے پانچ فٹ تک چلاجائے تو ایک مثل ہوگیا۔ اور سابیا صلی کے علاوہ گیارہ فٹ تک سابیہ لمباہ ہوگیا تو دوشل ہوگیا۔

[۱۳۷] (۳) عصر کااول ونت جب کہ ظہر کا ونت نکل جائے دونوں تول پر۔اوراس کا آخری ونت جب تک سورج غروب نہ ہوجائے۔ انتری صاحبین کے تول کے مطابق مثل اول کے بعد عصر کا ونت شروع ہوگا۔اور امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق دومثل کے بعد عصر کا ونت شروع ہوگا۔اور بعض ائمہ نے دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک مثل کے بعد اور دومثل سے پہلے ونت مہمل ہے یعنی نہ ظہر کا ونت ہے اور نہ عصر کا وفت ہے۔

احدیث سے پہ چاتا ہے کہ ظہر کے بعد فوراع مرکا وقت شروع ہوتا ہے نہ دونوں کے درمیان وقت مہمل ہے اور نہ شترک ہے۔ پہلی حدیث سے پہ چاتا ہے کہ عمر کی آخری نماز دوشل پر پڑھی گئی لیکن دوسری حدیث میں موجود ہے کہ غروب آفتاب تک عمر کا وقت موجود ہے۔ البتہ آفتاب زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھئی چاہئے۔ تا ہم غروب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی گاتو ادا ہوگی قضا نہیں ہوگ ۔ کیونکہ ابھی وقت باتی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کے وقت ہونے کی دلیل ۔ عصر کی نماز پڑھی گاتو ادا ہوگی قضا نہیں ہوگ ۔ کیونکہ ابھی وقت باتی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کے وقت ہونے کی دلیل ۔ اور یہ خروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ نماز عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ نماز عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ نماز عصر کا مقت قبل سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے (1) مدیث میں ہے عن ابی ھریو ۃ ان النبی عُلَیْتُ قال من ادر ک من الصبح در کعۃ قبل ان تعطلع الشمس فقد ادر ک المصب و من ادر ک من العصر در کعۃ قبل ان تعطلع الشمس فقد ادر ک المصب و من ادر ک من العصر در کعۃ قبل ان تعطلع الشمس فقد ادر ک العصر (الف) در ترنہ کی شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک رکعۃ من العصر القس ص ۵ من منبر ۱۸ منادی کی شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک رکعۃ من العصر القس ص ۵ منبر ۱۸ منادی کی شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک رکعۃ من العصر کو ترنہ کی شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک رکعۃ من العصر کو ترنہ کی شریف، باب من ادر ک من العصر کو ترنہ کو ترنہ کا می شاہد کی شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک در کو ترن العمل کے العمل کی تو تو ترن العمل کو ترن العمل کی ترکی شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک در کو ترن العمل کو ترن کو ترن

حاشیہ: (پیچھلےصفحہ ہے آگے) پھرعشا آخرہ کی نماز پڑھائی جب کہ تہائی رات چلی گئے۔ پھرضح کی نماز پڑھائی جس وقت زمین میں اسفار ہو گیا۔ پھر میری طرف جبرئیل متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے مجدا بیآپ سے پہلے انبیا کا وقت ہے۔ اور نماز وں کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے (الف) آپ نے فرمایا جس نے سے ک ایک رکھت پائی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے گویا کہ اس نے ضبح کی نماز پالی۔ اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکھیت پالی تو گویا کہ عصر کی نمازیا لی۔ [ ٢٣٠] [ ٣٠] واول وقت المغرب اذا غربت الشمس و آخر وقتها مالم تغب الشفق [ ٢٣٠] (٥) وهو البياض الذي يرى في الافق بعد الحمر ة عند ابى حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هو الحمرة.

نمبر ۵۷۹) سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے تو گویا کہ پوری عصر کی نماز پالی۔اس کا مطلب میہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کا وقت ہے

[۱۳۷] (م) مغرب كااول وتجب سورج ذوب جائے اوراس كا آخرونت جب تك كشفق غائب ندموجائے۔

مغرب کاول وقت کے بارے میں حدیث گرر چکی ہے۔اور حضرت جرئیل علیہ السلام نے مغرب کی نماز دونوں دن سورج غروب ہونے کے بعد ہی پڑھائی۔اس کے کہ متحب وقت وہی ہے۔لیکن مغرب کا آخری وقت حقیقت میں شفق کے غروب ہونے تک ہے۔اس کی دلیل میحدیث ہے عن عبد الله بن عمر ان النبی عَلَیْ قال اذا صلیتم الفجر ... فاذا صلیتم المغرب فانه وقت الی این مسقط الشفق (الف) (مسلم شریف، باب اوقات الصلوات الحمس ص۲۲۲ نمبر ۲۲۲ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی مواقیت الصلواق صلیت معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت شفق کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔

عاشیہ : (الف) (الف) آپ نے فرمایا ہی جنب کر مغرب کی تماز پڑھوتواس کا وقت شغل کے ڈویئے تک ہے (ب) ابومسعود انساری فرماتے ہیں کہ حضور کماز پڑھتے تھ مغرب کی جب سورج ڈوب جاتا تھا اور عشاکی جب افق کا لا ہو جاتا تھا ماور کھی بیکو فرکر تے تھے یہاں تک کہ لوگ جمع ہوجا کیں۔ [ ٣٩] [ ٢) واول وقت العشاء اذا غاب الشفق و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر [ ٠ ٣٠] ( ٢) واول وقت الوتر بعد العشاء و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر.

فائدة صاحبين اورجهورائم كنزديك بيض منظر كي بهلي جوسرخى به وبال تك مغرب كاوقت بهان كى دليل بيعديث بعن ابن عسم و النه عليه الله عليه الله عليه المنطق الحمرة فاذا غاب الشفق و جبت المصلوة (الف) (داقطنى ، باب فى صفة المغرب والنهج جوسرة فاذا غاب الشفق و جبت المصلوة (الف) (داقطنى ، باب فى صفة المغرب والنهج جوال ص ٢٠١٨ نمبر ٢٠٨٥ الرسن للبيعقى ، باب دخول وفت العثاء بغيبوبة الشنق ، جوال ، ص ٥٨٨ منبر ٢٨٨ الساس حديث اورابو بريه كول سيمعلوم بوتا به كريس خشفق تك مغرب كاوقت بهاس كغروب بوني كي بعدعشا كاوقت شروع بوجاتا بها والساس كا خروقت جب تك كه فجر خطلوع بوجائه و المناس المناس كا آخروقت جب تك كه فجر خطلوع بوجائه

عناکاول وقت کے بارے میں مسئلہ نمبر ۱۲ اور مسئلہ نمبر ۱۳ میں صدیث گرر چکی ہے۔ البتہ آخری وقت کے بارے میں بیر مدیث ہے عن عائشہ قالت اعتب النبی علی اللہ ختی دھب عامہ اللیل وحتی نام اھل المسجد (ب) (مسلم شریف، باب وقت العثاء وتا نیرهاص ۲۲۹ نمبر ۲۲۸) اس حدیث سے مولوم ہوا کہ عامہ اللیل رات کا ایک بڑا حصہ چلا گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدھی رات چلی گئ تھی۔ اس لئے آدھی رات تک نماز پڑھنے کا شہوت سے حدیث سے ثابت ہے۔ اور آخر رات تک عشاک وقت ہونے کی دلیل صحابہ کا قول ہے قال لابی ھریو ہ ما افوط صلو ہ العشاء؟ قال طلوع الفجو و عن عبد الرحمن بن عوف فی امر أة تطهر قبل طلوع الفجو صلت المغرب والعشاء (ج) (اسنن بیستی ، باب آخر وقت الجواز لصلو ۃ العثاء، ج اول ، ص ۵۵۳ نمبر ۱۷۲۷) صحابی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ عشاک اوقت طلوع فی مراس کے اس قبل کے اس قول سے معلوم ہوا کہ عشاک بعد ہے اور اس کا آخر وقت جب تک منج صادق طلوع نہ ہو۔

[\*\*1] ( ک ) وتر کا اول وقت عشا کے بعد ہے اور اس کا آخر وقت جب تک منج صادق طلوع نہ ہو۔

حدیث میں ہے (۱) عن خارجة بن حذافة انه قال خوج علینا رسول الله عَلَیْتُ فقال ان الله امد کم بصلوة هی خیر لکم من حمر النعم الوتر جعله الله لکم فیما بین صلوة العشاء الی ان یطلع الفجر (د) (ترندی شریف، باب ماجاء فی فضل الوتر سسم ۱۰ انبر ۲۵۸ رابودا و دشریف، ابواب الوتر باب استجاب الوتر سسم ۲۰۸ نمبر ۱۳۸۸) اس سے معلوم ہوا کہ وترکی نماز کا وقت عشاکے بعد سے کیکر صادق طلوع ہونے تک ہے۔ اور حدیث میں امر کم یعنی ایک نماز زیادہ کی اس سے معلوم ہوا کہ وترکی نماز واجب ہے۔ تب ہی تو پائے نماز پرزیادتی ہوگ ۔ ایک اور حدیث ہے عن مسروق انه سال عائشة عن و تو النبی عَلَیْ فقالت من کل اللیل قد او تو

حاشیہ: (الف) آپ نفر مایا شفق وہ سرخی ہے۔ پس جب شفق عائب ہوجائے تو عشا کی نماز واجب ہے (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک رات عشا کی نماز پڑھی یہاں تک کررات کا عام حصہ جاچکا تھا۔ اور مجد والے سوچکے تھے (ج) حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ عشا کی نماز کر سے گا اور مجد والے سوچکے تھے (ج) حضرت ابو ہریرہ سے پر کی نماز پڑھے گی (د) ہمارے پاس اور عبد الرحمٰن بن عوف ہے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جو طلوع فجر سے پہلے جیش سے پاک ہونے رمایا مغرب اور عشا کی نماز پڑھے گی (د) ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فر مایا اللہ نے آب نماز زیادہ کی ہے وہ تہارے لئے عشا کی نماز سے بہتر ہے۔ وہ وتر ہے۔ اس کو اللہ نے تمہارے لئے عشا کی نماز سے کیکر فجر طلوع ہونے تک کی ہے۔

[ ا م ا ]( ٨) ويستحب الاسفار بالفجر [ ٢ م ا ] ( ٩) والابراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء.

اول و و و سط و آخر ه فانتهی و تره حین مات فی و جه السحر (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الوتر اول اللیل و آخره ص ۱۰۳ نبر ۲۵۲ ) اس حدیث معلوم بواکه و ترکی نمازاول، اوسط اور آخررات میں پڑھی جاسکتی ہے۔

[۱۳۱] (٨) فجريس اسفاركرنامستحب ٢-

شری فجر کااصل وقت تو طلوع صبح صادق سے شروع ہوجا تا ہے۔ لیکن مستحب بیہے کہ اِسفار کر کے فجر کی نماز شروع کرے۔

[۱) جماعت برى ہوگى ورنہ لوگ غلس اوراند هر ير يمين كم آئيس گے اور جماعت كى قلت ہوگى (۲) حديث ميں ہے عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله يقول اسفروا بالفجو فانه اعظم للاجو (ب) (ترندى شريف، باب الاسفار بالفجرص بهنمبر ١٥٨ البوداؤو شريف، باب في وقت السيم علوم ہوا كہ فجر كواسفار الوداؤو شريف، باب في وقت السيم علوم ہوا كہ فجر كواسفار كركے يؤھنام سحب ہے۔

فائدة امام شافع اورد يگرائم كنزد يك برنمازكواول وقت مين پرهنامسخب ب-اور فجر كفلس اوراندهير بين پرهنامسخب ب-ان كی دليل بيعديث ب ان عائشة اخبوت قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله عليه صلوة الفجر متلفعات بسمر وطهن ثم ينقلن الى بيوتهن حين يقضين الصلوة لا يعوفهن احد من الغلس (ح) (بخارى شريف، باب وقت الفجر ١٨٥٨ بسمر وطهن ثم ينقلن الى بيوتهن حين يقضين الصلوة لا يعوفهن احد من الغلس (ح) (بخارى شريف، باب وقت الفجر ١٨٥٨ مرملم شريف، باب استخب التبكير بالصبح ص ٢٣٠ نمبر ١٨٥٨ الى حديث مين و يكهن غلس مين نماز پرهى گئى بهم كهتم بين كه مدين كل طرح لوگ غلس مين معجد مين آجات بين توغلس مين مستحب به ورا گراوگ موت رستم به ون تواسفار مستحب مدين تو اسفار مستحب به ورا گراوگ موت رستم به ون تواسفار مستحب مدين الم استحب به ورا گراوگ موت رستم به ون تواسفار مستحب به ورا گراوگ موت رستم به ون تواسفار مستحب به ورا گراوگ موت رستم به ون تواسفار مستحب به ورا گراوگ موت در مين به ون تواسفار مستحب به ورا گراوگ موت در مين به ون تواسفار مستحب به ورا گراوگ موت در مين به ون تواسفار مستحب به ورا گراوگ مين تواسفار مستحب به ورا گراوگ مين و تين و تواسفار مستحب به ورا گراوگ مين و تين و ت

[۱۴۲] (۹) مستحب ہے گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنااور سردی میں اس کومقدم کرنا۔

(۱) عدیث میں ہے عن عبد الله بن عمر حدثاه عن رسول الله عَلَیْ انه قال اذا اشتد الحر فابر دوا بالصلوه فان شدة الحرس ۲ کنبر۵۳۳ مرز فری شریف، باب ماجاء فی تاخیر شدة الحرس ۲ کنبر۵۳۳ مرز فری شریف، باب ماجاء فی تاخیر الظیم فی شدة الحرس ۲ کنبر۵۳۳ مرز فری شریف، باب ماجاء فی تاخیر الظیم فی شدة الحرب ۴۰، تمبر ۱۵۷) اس عدیث سے معلوم ہوا کہ گری ہوتو ظہر کی نماز مؤخر کرکے پڑھنام تحب ہے (۲) اور حدیث میں ہے انسس بن مالک ان رسول الله عَلَیْ خوج حین ذاغت الشمس فصلی الظهر (۵) (بخاری شریف، باب وقت الظہر عند

حاشیہ: (الف) آپ نے پوری ہی رات و تر پڑھی۔ شروع رات میں، درمیان میں اور آخر میں۔ آخری آپ کی و ترجب انتقال کیا سحری کے وقت تھی (ب) آپ فرمایا کرتے تھے فجر کو اسفار کرکے پڑھواس میں اجرو تو اب زیادہ ہے (ج) حضرت عائشٹ نے خبر دی کہ مؤس کو رتبی حضور کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتیں اپنی جا دروں میں لیٹ کر کے پڑھواس میں اجرو تو انداز پوری کرلیتیں تو وہ اندھر سے کی وجہ سے پیچانی نہیں جا تیں (د) آپ نے فرمایا اگر گری زیادہ ہوتو نماز مختلف کرکے پڑھو۔ اس لئے کہ تخت گری جہنم کی لیٹ میں سے ہے (ہ) آپ نظے مورج ڈھل گیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔

[٣٣] (١٠) وتاخبر العصر مالم تتغير الشمس[٣٣] (١١ وتعجيل المغرب [١٣٥] (٢١) وتاخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل.

الزوال م 22 نمبر ۵۳۰) اس معلوم بوا كدمروى بوتو نماز جلدى پڑھى جائے۔ ايك دومرى حديث بين ہے سمعت انس بن مالک يقول كان النبى عَلَيْكُ اذا اشتد البود بكو بالصلوة وذا اشتد الحو ابود بالصلوة يعنى الجمعة (الف) (بخارى شريف، باب اذااشتد الحريوم الجمعة ص ١٢٣ كتاب الجمعة نمبر ٩٠١) اس حديث معلوم بواكدمردى بين ظهرى نماز جلدى پڑھاورگر بين بين ديركر كي بين طهرى نماز جلدى پڑھاورگر بين بين ديركر كي بين طهرى نماز جلدى پڑھاورگر بين بين ديركر كي بين طهرى نماز جلدى پڑھاورگر بين بين ديركر كي بين طهرى نماز جلدى پڑھاورگر بين بين ديركر

[۱۴۳] (۱۰) عصرمؤ خرکرے جب تک سورج میں زردی ندآ جائے۔

(۱) حدیث میں ہے علی بن شیبان قال قدمنا علی رسول الله عُلَیْتُ الی المدینة فکان یؤ خو العصر مادامت الشمس بیضاء بقیة (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی وقت صلوة العصر ۲۵ نمبر ۲۵ مری حدیث میں ہے سمعت ابا مسعود الانصاری یقول ... ورأیته یصلی العصر والشمس مرتفعة بیضاء قبل ان تدخلها الصفرة (ح) (دارتظنی، باب ذکر بیان المواقیت واختلاف الروایات فی ذلک ج اول ۲۵ م ۲۵ نمبر ۹۷۵) ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ آفا بزرد ہونے سے بہتے تک عصر سے پہلے سنن اورنوافل پڑھ سکے۔ یونکہ عصر کی نماز کے بعدنوافل نہیں پڑھ کیس گے۔ پہلے تک عصر کی نماز مو خرکر نامسحب ہے۔ تا کہ عصر سے پہلے سنن اورنوافل پڑھ سکے۔ یونکہ عصر کی نماز کے بعدنوافل نہیں پڑھ کیس گے۔ اس المعرب کوجلدی پڑھنا (مسحب ہے)

(۱) اوپرکی حدیث میں دیکھا کہ حفزت جرئیل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی اس کا مطلب ہیہ کہ اول وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی اس کا مطلب ہیہ کہ اول وقت میں مغرب کی ماز پڑھنا مستحب ہے (۲) حدیث میں ہے فقام الیہ ابو ایو بھی ... وقال اما سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يَقُولُ لا تو ال امتی بنجیر او قال علی الفطرة مالم یؤ خووا المغرب الی ان تشتبک النجوم (د) (ابوداؤو شریف، باب فی وقت المغر بصلانمبر ۸۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غرب کوجلدی پڑھنا خیر کی چیز ہے۔

[۱۲۵] (۱۲)عشا کوتہائی رات تک مؤخر کرنامستحب ہے۔

حديث يس بعن ابسى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ لو لا ان اشق على امتى لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه (ه) (ترمَدى شريف، باب ما جاء في تاخير العثاء الآخرة ص ٢٣ نمبر ١٤ الرابودا و دشريف، باب ما وقت العثاء الآخرة ص

حاشیہ: (الف)حضور جب خت سردی ہوتی تو جلدی نماز پڑھتے اور جب خت گری ہوتی تو ٹھنڈا کر کے نماز پڑھتے لینی جعدی نماز (ب)علی ابن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس مدینہ آئے تو آپ عصر کومؤ خرکرتے تھے جب تک سورج سفید ہوتا (ج) ابومسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کودیکھا کہ عصری نماز پڑھتے ہیں اس حال ہیں کہ سورج بلندر ہتا ہے اس میں زردی آنے سے پہلے (د) حضور سلی اللہ علیدو تلم فرمایا کرتے تھے میری امت ہمیشہ خیر میں رہے گیا فطرت پر رہے گی جب تک ستارے چیکئے تک مغرب کی نماز کومؤ خرنہ کرے (ہ) آپ نے فرمایا میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کوعشا کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخرکرنے کا تھم دیتا۔

[٣٦] (١٣) ويستحب في الوتر لمن يالف صلوة الليل ان يؤخر الوتر الى آخر الليل وان لم يثق بالانتباه اوتر قبل النوم.

۲۲ نمبر۲۲ )س معلوم ہوا کہ عشا کی نماز کوتہائی رات تک مؤخر کرنامتحب ہے۔

[۱۳۷] (۱۳) وتر میں متحب اس شخص کے لئے جس کو تہجد پڑھنے کا شوق ہو یہ ہے کہ مؤخر کرے رات کے اخیر حصہ تک ،اورا گراعتاد نہ ہو جاگئے پر تو وتر پڑھے سونے سے پہلے۔

جس کو تہجد پڑھنے کا شوق اور عادت ہووہ وتر رات کے اخیر حصہ میں پڑھے۔اور جسکو جاگنے پراعتماد نہ ہوتو اس کوسونے سے پہلے وتر

يره وليناجائ

عن جابر قال واله ومن طمع ان يقوم من آخر الليل فليوتو اوله ومن طمع ان الا يقوم من آخر الليل فليوتو اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلوة آخر الليل مشهودة و ذلك افضل (الف) (مسلم شريف، بابمن خاف ان الايتوم من آخر الليل فليوتر اوله، ص ٢٥٨، نمبر ٢٥٨) اس حديث معلوم بواكه وتر اخر مين پرهنا چا ميم ليره الكرم والكره بوتو سون من يمل يره لينا چا ميم -

لغت يثن بالاعتباه: جا كنه يراعمادهو



### ﴿باب الاذان

 $[2^{n}](1)$  |  $[1^{n}](1)$  |  $[1^{$ 

#### ﴿ باب الاذان ﴾

ضرورى نوف الاذان كمعنى اعلان كے بيں، اذان ميں نماز كا اعلان كياجاتا ہے اس كئے اس كواذان كہتے بيں۔ اس كا شوت اس آيت سے ہے يابھا الذين آمنوا اذا نو دى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله (الف) (آيت ٩ سورة الجمعة ٢٢) [ ١٥٤] (١) اذان سنت ہے يانچول نمازوں كے لئے اور جمعہ كے لئے نداس كے علاوہ كے لئے۔

آت التحدوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ياب التقاء المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوة ليس ينادى لها فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوة ليس ينادى لها فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم التحذوا ناقوسا مثل ناقوس المنصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادى بالصلوة؟ فقال رسول الله يا بلال! قم فناد بالصلوة (ب) بخارى شريف، باب بدأ الاذان م ١٩٠٥ مملم شريف، باب بداء الاذان ص ١٩٨٥ ممر ١٩٠٨ مسلم شريف، باب بداء الاذان ص ١٩٨٥ ممر ١٩٠٨ مسلم شريف، باب بداء الاذان ميناسنت ب

[۱۴۸] (۲) اذان میں ترجیح نہیں ہے۔

ترجیج کامطلب یہ ہے کہ اشھد ان لا المه الا الله اور اشھد ان محمدا رسول الله کودودومرتباً ہتہ کے پھران دونوں کلمات کودودومرتباً ورزورے کے ۔ توان دونوں کلمات کودوبارہ لوٹانا ہے اس لئے اس کور جیج کہتے ہیں۔ حنفیہ کے زدیک اذان میں ترجیع نہیں ہے بیا (ا) عبداللہ بن زید جس نے فرشتے کوخواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا اور تجرت بلال کواذان کے کلمات کی تلقین کی اس میں ترجیع نہیں ہے ۔ عن عبد الملہ بن زید قبال کا اذان رسول الملہ علی شفعا شفعا فی الاذان و الاقامة (ج) اس میں ترجیع نہیں ہے ۔ عن عبد الملہ بن زید قبال کان اذان رسول الملہ علی شفعا شفعا فی الاذان و الاقامة (ج) (ترفدی شریف، باب ماجاء فی ان الاقامة شقی شخص ۸۸ نمبر ۱۹۷۷ ابوداؤد شریف، باب کیف الاذان ص ۸ کے نمبر ۱۹۹۹) حضرت ابو محذورة کو آواز بلند کروانے کے لئے تو اور شہادتین پڑھوانا توانہوں نے سمجھا کہ ترجیج اصل ہے ۔ حالا تکدو بورشہادتین پڑھوانا آواز بلند کروانے کے لئے تھا فائدہ امام شافع کے زدیک اذان میں ترجیع ہے ۔ ان کی دلیل حضرت ابو محذورة کی لمبی حدیث ہے۔ بیحدیث مسلم کروانے کے لئے تھا فائدہ

حاشیہ: (الف)اے ایمان والوجمعہ کے دن نماز کے لئے جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کرجاؤ (ب) حضرت عبداللہ بن عرفر مایا کرتے تھے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو جمع ہوتے تھے اور نماز کا انظار کرتے تھے۔ان کے لئے اذان نہیں دی جاتی تھی ۔لوگوں نے اس بارے ہیں ایک دن بات کی تو بعض نے کہا کہ ناقوس رکھ لوجیسے کے نصاری کے ناقوس ہوتے ہیں ۔بعض نے کہا بلکہ زستگھا لے لویہود کے زستگھا کی طرح تو حضرت عمر نے فرمایا ایک آدمی کو نہ بیسے جو نماز کے لئے آواز دے۔ تو آپ نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو کرنماز کی اذان دو (ج) عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کی اذان شفعہ شفعہ تھی ۔اذان میں بھی اور اقامت میں بھی۔

ترجيع فيه [ 9  $^{9}$  ا ]( $^{9}$ ) ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلوة خير من النوم مرتين [ • 2  $^{9}$  ا ]( $^{9}$ ) والاقامة مثل الاذان الا انه يزيد فيهابعد حي على الفلاح قد قامت الصلوة

شریف، باب صفة الا ذان ص ۱۷۵ نمبر ۲۷۵ مرتر ندی شریف، باب ماجاء فی الترجیع فی الا ذان ص ۴۸ نمبر ۱۹۲ میں تفصیل ہے ہے۔ ابو محذورة کی حدیث جودار قطنی میں ہے اس میں ترجیح نہیں ہے۔ (دار قطنی ، باب فی ذکراذان ابی محذورة واختلاف الروایات فیص ۲۴۱ نمبر ۸۹۲ میں ترجیع کے کلمات نہیں ہیں۔ حدیث میں ترجیع کے کلمات نہیں ہیں۔

نوك تطويل كى وجه سے حديث نقل نہيں كرر ما مول ـ

[۱۳۹] (۳) فجر کی اذان میں جی علی الفلاح کے بعد دومر شبرالصلوۃ خیرمن النوم زیادہ کریں۔

عديث على به عن بلال قال قال رسول الله عَلَيْكِ لا تشوب في شيء من الصلوات الا في صلوة الفجر (الف) (ترفرى شريف، باب ماجاء في التقويب في الفجر ١٩٨٣) اوردا تطنى على سمعت ابها محدورة يقول كنت غلاما صبيا فه ذنت بين يدى رسول المله عَلَيْكِ الفجر يوم حنين فلما بلغت حي على الصلوة، حي على الفلاح قال رسول الله المحتق فيها الصلوة خير من النوم (ب) (دار قطنى ، باب ذكر الاقامة واختلاف الروايات فيها ص ٢٢٣ نم ١٩٩٨) اس معلوم بواكه صبح كى نماز عين الصلوة خير من النوم (ب) وارتطنى ، باب ذكر الاقامة واختلاف الروايات فيها ص ٢٢٣ نم ١٩٩٨) السيم علوم بواكه صبح كى نماز عين الصلوة خير من النوم كم ناجيا بيئ -

[۱۵۰] (۴) اقامت اذان کی طرح ہے مگر بیر کہ زیادہ کیا جائے گا حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلو ة دومر تبہ۔

حفیہ کنزدیک اذان کی طرح اقامت بھی شی تنی لیخی دودوم تبہ ہے۔ایک ایک مرتبہ بیس ہے۔اس کی دلیل ایک حدیث مسئلہ نمبردو میں گزرچکی ہے(۲) ابوداؤد میں ابن ابی لیلة کی لمبی حدیث نقل کی ہے اس کے درمیان پر لفظ ہے فاڈن شم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها الا اند یقول قد قامت المصلوة (ج) (ابوداؤدشریف، باب کیف الاذان ۱۸ المبنبر ۲۰۵) (۳) ایک تیسری حدیث ہے عن ابن ابی لیلة عن معاذ بن جبل ثم امهل هنیة ثم قام فقال مثلها الا اند قال (د) (ابوداؤدشریف، باب کیف الاذان ۲۸ منبر ۵۰۵) ابو محذورة کی حدیث میں اقامت شی شی ہے۔قال و علمنی الاقامة موتین موتین (ابوداؤدشریف، باب کیف الاذان ۲۰۵ منبر ۵۰ مندر شی معلوم ہوا کہ اذان کی طرح اقامت بھی شی شی ہے۔ کیونکہ مشھا ہے کا مطلب ہے کہ اذان کی طرح اقامت بھی شی شی ہے۔ کیونکہ مشھا ہے کا مطلب ہے کہ اذان کی طرح اقامت بھی شی شی ہے۔

فاكرة امام شافعی اور دوسرے ائمہ كے نزديك اقامت فرادى فرادى يعنی ايك ايك مرتبه تمام كلمات بيں سوائے قد قامت الصلوة ك\_ان كى

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا نماز میں ہے کسی میں تھویب نہ کرو مگر فجر کی نماز میں (ب) ابو محذورۃ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا اڑکا تھا۔ پس میں نے تنین کے دن حضور کے سامنے فجر کی اذان دی ۔ پس جب میں جمع علی الفلاح پر پہنچا تؤرسول الشقطی ہے فرمایا اس میں الصلوۃ خیر من النوم ملالو (ج) اذان دی پھر تھوڑ کے سامنے فجر کی اذان دی ۔ پس جب میں جس میں المصلوۃ کی اذان دی کھڑے کے معاذ ان بی کی طرح اتا مت کہی مگر ہے کہ قد قامت الصلوۃ کہا (د) معاذ بن جبل سے دوایت ہے کہ پھر تھوڑی در پھر ہرے پھر کھڑے ہوئے کہا اذان بی کے مثل مگر ہے کہ کہا۔

مرتين [ ا  $^{0}$  ا ]( $^{0}$ ) و يترسل في الاذان و يحدر في الاقامة[  $^{0}$  ا ]( $^{1}$ ) ويستقبل بهما القبلة [ $^{0}$  ا ]( $^{0}$ ) فاذا بلغ الى الصلوة والفلاح حول وجهه يمينا وشمال.

دلیل بہت میں احادیث ہیں۔مثلا عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یؤ تر الاقامة الا الاقامة (الف) (بخاری شریف، باب الاقامة واحدة الاقوله قد قامت الصلوة ص ۸۵ نمبر ۲۰۷ رسلم شریف، باب الامر بشفع الاذان وایتارالا قامة ص ۱۶۸ نمبر ۲۰۷۸) ان احادیث کی وجہ سے جمہورائم اقامت کے فرادی فرادی کے استخباب کے قائل ہیں۔حنفیہ کہ یہاں بھی اگرا قامت فرادی دے دیوا قامت میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ صرف افضلیت کا فرق ہے۔

[161] (۵) تشبر تشبر کر کرے اذان میں اور جلدی کرے اقامت میں۔

اذان میں آواز دورتک پینچانا ہے اس لئے تھوڑ اٹھ ہر کھمات اداکر ہے اورا قامت میں مسجد تک آواز پہنچانا ہے اس لئے مسلسل کہتا چلا جائے کھم کھم کرنہ کے (۲) عن جابو ان رسول الله عَلَيْتُ قال لبلال یا بلال! اذااذنت فتوسل فی ذلک و اذا اقمت فاحدر (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الرسل فی الاذان ص ۴۸ نمبر ۱۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان تھم کردے اورا قامت میں جلدی کرے۔ یہ ستحب ہے۔

الحت ترسل: تَقْبِرُ تَقْبِرُ مُربات كرنا، يحدر: مسلسل بات كم جانا ـ

[۱۵۲] (۲) اذان اورا قامت كہتے وقت قبله كااستقبال كرے۔

البت اذان اورا قامت كهتے وقت قبلى كا استقبال كرناست ہے۔ ليكن اگراس كے خلاف كيا تو اذان اورا قامت كى ادائيگى ہوجائے گى۔ البت سنت كى مخالفت ہوگى (٢) حديث ميں اس كا ثبوت ہے ابوداؤد ميں معاذ بن جبل كى لمبى حديث ہے اس ميں ايك عبارت اس طرح ہے فحداء عبد الله بن زيد المي رجل من الانصار وقال فيه فاستقبل القبلة (ج) (ابوداؤد شریف، باب كیف الاذان ص ٨٨ نبر ك فحداء عبد الله بن زيد المي رجل من الانصار وقال فيه فاستقبل القبلة (ج) (ابوداؤد شریف، باب كیف الاذان ص ٨٨ نبر ك الاقامة سے پہلے بي حديث ہے۔ اس سے معلوم ہوا كرفر شتے نے استقبال قبله كر ك اذان دى تھى اس لئے استقبال قبله كرك اذان وي تھى اس لئے استقبال قبله كرك اذان وي تھى اس لئے استقبال قبله كرك اذان وي تھى اس لئے استقبال قبله كرك اذان وا قامت كہناست ہے۔

[۱۵۳] (۷) پس جب که جی علی الصلو ة اورجی علی الفلاح پر پہنچ تو اپنے چہرے کودائیں اور بائیں پھیرے۔

تری علی الصلو ق میں دائیں جانب چہرہ پھیرے تا کہ دائیں جانب والوں کواذان کی خبر پہنچ جائے اور تی علی الفلاح میں بائیں طرف چہرہ پھیرے تا کہ بائیں جانب والوں کواذان کی خبر پہنچ جائے۔

اس كى وجمد يظ من بيت (١)عن عون بن جمعيفة عن ابيه قال اتيت النبى عُلَيْكَ بمكة وهو في قبة حمراء من ادم في خرج بلال فاذن فكنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حي على الصلوة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا و

حاشیہ : (الف) آپ نے تھم دیابلال کو کہاذان کوشع کرے اورا قامت کووتر کرے مگر قد قامت الصلو ۃ کو(ب) آپ نے بلال سے فرمایا ہے بلال جباذان دو تواس میں تھبر تھبر کر دواور جب اقامت کہوتو مسلسل کہتے چلے جاؤ (ج)عبداللہ بن زیدنے فرمایا کی فرشتہ نے قبلہ کی طرف استقبال کیا (اوراذان دی)۔ ا [ ۱۵۳ ] ( ۸) و يؤذن للفائتة ويقيم فان فاتته صلوات اذن للاولى واقام وكان مخيرا في الشانية ان شاء اذن واقم وان شاء اقتصر على الاقامة [ ۵۵ ] ( ۹ ) وينبغى ان يؤذن ويقيم على طهر فان اذن غير وضوء جاز.

شههالا ولم يستدر (الف)(ابوداؤدشريف، باب في المؤذن يستدير في اذانه ص ۸ نمبر ۵۲۰)اس حديث معلوم بهوا كه جي على الصلوقة اورجي على الفلاح مين چېره دائيس اور بائيس پيرانا جائيس -

[۱۵۳] (۸) بہت می فائنة نمازوں کے لئے اذان دی جائے گی اورا قامت کہی جائے گی پس اگر بہت می نمازیں فوت ہوجائیں تو پہلی نماز کے لئے اذان دے اورا قامت کہے اوراگر کے لئے اذان دے اورا قامت کہے اوراگر چاہے تو ہرایک کے لئے اذان دے اورا قامت کہے اوراگر چاہے تو ہرایک کے لئے اذان دے اورا قامت کہے اوراگر چاہے تو صرف قامت پراکتفاکرے۔

آکے نماز فائد ہواس کے لئے اذان کہی جائے گی اورا قامت کہی جائے گی۔اورا گربہت ی نمازیں ہوں تو اختیار ہے جاہے ہرایک کے لئے اذان دےاور ہرایک کے لئے اقامت کہاور چاہے تو صرف پہلی کے لئے اون دےاور باقی ہرایک کے لئے اقامت کہے۔

حدیث میں ہے قبال عبد اللہ ان المشرکین شغلوا رسول الله عَلَیْتُ عن اربع صلوات یوم المحندق حتی ذهب من الله عَلَیْ مساماء الله فیام بلالا فاذن ثم اقام فصلی الظهر ثم اقام فصلی العصر ثم اقام فصلی المعرب ثم اقام فصلی العشاء (ب) (ترمَدی شریف، باب ماجاء فی الرجل تفوۃ الصلوات با یخصی بید اُص ۲۲ نمبر ۲۹ مارنسائی شریف، باب کیف یقصی الفوائت من العساء قص ۲۷ نمبر ۲۲۳ ان احادیث معلوم ہوا کہ ایک مرتبراذان دے اور باقی کے لئے اقامت کے (اور چاہے تو ہرایک نماز کے لئے اذان بھی کے) (۲) اذان کا مقدلوگوں کو باہر سے بلانا ہے اور ہرایک اذان میں سب جمع ہو بھی ہیں اس لئے باقی نماز وں کے لئے اذان دیتو دے سکتا ہے۔ المان دیت کی چنداں حاجت نہیں ہے۔ البتہ ہرفرض نمازاذان کے ساتھ شروع ہاس لئے اگر ہرایک کے لئے اذان دیتو دے سکتا ہے۔ اور مرایک الفاری نیز رضو کے دیدی تو جائز ہے۔

عاشیہ: (الف) ابی جمیفة فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس مکر آیا۔ آپ چڑے کے سرخ قبے میں مصلو بلال نکلے۔ پس اذان دی تو میں حضوت بلال کے چہرے کی اتباع کررہاتھا۔ وہ بھی اس طرف جبرہ کرتے تھے… پس جب جی علی الصلو قاور جی علی الفلاح پر پہنچے تواپی گردن کودائیں اور بائیں جانب بھیرالکین مکمل نہیں گھوے (ب)عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شرکین نے حضور کوغزوہ خندق کے دن چارنمازوں سے مشغول کردیا۔ یہاں تک کہ رات کا بچھ حصہ چلاگیا تو بلال کو حکم دیا توانہوں نے اذان کہی پھرا قامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی پھرا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی پھرا قامت کہی اور مظہر کی نماز پڑھی پھرا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی پھرا قامت کہی اور عمر کی نماز پڑھی کے مان کرنے ہوں کے خبرات کی کرنے کہ کہ اور عمر کی نماز پڑھی کے خبرات است کہی اور عمر کی نماز پڑھی کے خبرات است کہی اور عمر کی نماز پڑھی۔

[ ۱۵۲] (۱۰) ويكره ان يقيم على غير وضوء [ ۱۵۷] (۱۱) او يؤذن وهو جنب [ ۱۵۸] (۲۱) ولا يؤذن لصلوة قبل وقتها الا في الفجر عند ابي يوسف.

(الف)(ترندی شریف، باب ماجاء فی کراهیة الا ذان بغیر وضوء ۵۰ نمبر ۲۰۰)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے اذان اورا قامت کہنا مکروہ ہے۔

[۱۵۱] (۱۰) اور مکروہ ہے کہ اقامت کے بغیر وضو کے۔

💂 او پرگزر چکی ہے کہ دوسرول کونماز کی طرف بلائے اورخو دنماز چھوڑ کر وضو کے لئے جائے تو کتنی بری بات ہے؟

[ ۱۵۷] (۱۱) یااذان د ہے اس حال میں کہوہ جنبی ہوتو (وہ مکروہ ہے )

جب بغیر وضو کے اذان دینا مکروہ ہے تو جنابت کی حالت میں اذان دینا بدرجۂ اولی مکروہ ہوگا (۲) حدیث مسّله نمبر ۹ میں گزرگئی ہے۔ (تر مذی شریف، نمبر ۲۰۰۰)

[10٨] نہیں اون دی جائے نماز کے لئے اس کے وقت سے پہلے مگر فجر میں امام ابولوسف ؒ کے نزدیک

[1) اذان وین کا مقصد وقت بتانا ہے۔ لیکن وقت سے پہلے اذان وین سے وقت کی تجبیل ہوگی۔ اس لئے وقت سے پہلے اذان شدی جائے (۲) مدینہ طیبہ میں فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جاتی تھی وہ تجد والوں کو بیدار کرنے کے لئے اور جو تبجد پڑھ بھی ہیں ان کوآرام کرنے کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ چنا نچہ مدینہ طیبہ اور مکہ مرمہ کی طرح تبجد پڑھنے والے کثر سے ہوں تو ان کو بیدار کرنے کے لئے اذان دی جاسکتی ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے لئے عبد اللہ بن اذان دیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے عن عبد اللہ بن مسعود دعن النب می النبی مالئے تھی احد کم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ فانه یؤ ذن او ینادی بلیل لیرجع قائمہ کم ولینبه نائمہم (ب) (بخاری شریف، باب الاذان قبل الفجرص کے منہر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان فی غیروقت الصلوہ ص کے نمبر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان فی غیروقت الصلوہ ص کئی اس حدیث میں ہے دوالوں کو بیدار کرنے کے لئے تھے۔ حدیث میں ہے (۳) عن عائشة عن النبی عائش می من النبی عائش می منہر ۱۳ رنسائی شریف، باب الاذان قبل الفجرص کے منہر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان قبل الفجرص کے منہر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان قبل الفجرص کے منہر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان قبل الفجرص کے منہر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان قبل الفجرص کے منہر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب ماجاء فی الاذان باللیل ص ۵ منہر ۱۳۰۳) (۲۰ وقت سے پہلے اقران دینے سے اذان لوٹائی پڑے گی حدیث میں ہے عن البیل عدن البیل عامرہ النبی علی ہے ان العبد قد نام (د) (تریدی شریف، باب ماجاء فی الاذان باللیل عن ابن عمر ان بلالا اذن بلیل فامرہ النبی علی النہ یہ بیا دون این العبد قد نام (د) (تریدی شریف، باب ماجاء فی الاذان باللیل

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کہ اذان نہ دے مگر وضو کی حالت میں (ب) آپ نے فرمایاتم میں ہے کی ایک کو بلال کی اذان سحری سے نہ رو کے اس لئے کہ وہ اذان دیتے ہیں رات میں تاکہتم میں ہے تبجد میں کھڑے ہونے والے لوگ واپس ہوجائیں اورتم میں سے سونے والے بیدار ہوجائیں (ج) آپ نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیے جو ہیں اس کے سحری کھاتے پیٹے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن مکتوم اذان دے (د) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے رات میں اذان دے دی تو حضور کے ان کو تکم دیا کہ ریکار کر کہولہ میں نیند میں تھا۔

ص۵۰۵ نمبر۲۰ برابودا و دشریف، باب فی الا ذان قبل دخول الوقت ۲۰ ۸ نمبر۵۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے حضرت بال نے اذان دی تو حضور کے ان دسول الله علیہ قال کے اذان دی تو حضور کے ان کولوگوں کے سامنے معذرت کرنے کے لئے کہا کہ 'ان العبد قد نام' کہو(۵) ان دسول الله علیہ قال نے لا تؤذن حتی لیتبین لک الفجر هکذاو مدیدیه عرضا (الف) (ابوداو دشریف، باب فی الا ذان قبل دخول الوقت ۲۰ ۸ نمبر ۵۳۳) فاکدہ تا ہم اوپر کی احادیث کی وجہ سے امام ابو یوسف اورامام شافع فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے اذان دیدی تو اذان ادا ہوجائے گیدوسری نمازوں میں اذان ادا نہیں ہوگ۔



## ﴿باب شروط الصلوة التي تتقدمها

[ 9 ] [ 1 ) يجب على المصلى ان يقدم الطهارة من الاحداث او الانجاس على ما قدمناه [ + ٢ ا ] (٢) ويستر عورته [ ١ ٢ ١ ] (٣) والعورة من الرجل ما تحت السرة الى الركبة

#### ﴿ باب شروط الصلوة التي تتقدمها ﴾

<u> شروری نوٹ</u> شروط: شرط کی جمع ہے۔وہ فرائض جونماز سے پہلے ادا کئے جائیں۔جوفرائض نماز کے اندر لازم ہیں ان کوار کان کہتے ہیں۔ جیسے مصلی کابدن پاک ہونا۔ بیشروط چھ ہیں(۱)بدن پاک ہونا حدث اورنجس دونوں سے(۲) جگھ پاک ہونا(۳) کپڑا پاک ہونا(۴)ستر عورت ہونا(۵) نماز کی نیت کرنا(۲) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تفصیل آ گے آرہی ہے۔

[109] (1) واجب بنماز را صن وال يركه يهل ياكى حاصل كر عدث ساور بنس عجيماك بهليم في بيان كيا-

تشري حدث كي دونسمين بين -حدث اصغر جيسے وضوكر نے كي ضرورت مواور حدث اكبر جيسے خسل كرنے كي ضرورت موجيسے جنابت موياحيش یا نفاس سے یاک ہوئی ہو۔تومصلی کوان دونوں صدثوں سے یاک ہوناضر وری ہے۔حدث اصغر سے یاک ہونے کی دلیل بیآ بت ہے واذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الخ (آيت ٢ سورة المائدة ٥) اورحدث اكبرس ياك بوني كى دلیل بیآیت ہے وان کنتم جنبا فاطهروا (آیت ۲ سورة المائدة ۵)اورنجس سے پاک ہونے کی دلیل بیآیت ہے وثیابک فطهر (آیت م سورة المدرّ ۲۷) ظاہر ہے کہ کپڑے میں نجس تکی ہوتی ہے اس لئے نجس سے پاک ہونے کی دلیل اس آیت میں موجود ہے۔اس مديث عي اس كاية چاتا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني (دار طني، باب نجاسة البول والامر بالنزه منهج اول ص١٣٨ نمبر٢٥٨) اس حديث معلوم جواكه بدن ،كبرا اور مكان ان نجاستول سے پاك موناضروري ہے۔ باقی تفصیل باب الانجاس میں دیکھیں۔

[۱۲۰] (۲)مصلی ایناسترعورت کرے۔

🛃 آیت ایس بے یا بنی آدم خذوازینکم عند کل مسجد (الف) (آیت ۳۱ سورة الاعراف ۷) اور مدیث میں ہے عائشة قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَدْ الله على الله عَدْ ٨٨ نمبر ٢٥ الواب الصلوة رابودا ودشريف، بإب المرأة تصلى بغير خدارص ١٠ اكتاب الصلوة نمبر ١٣٢) اس حديث معلوم مواكه نمازى كو ستر ڈھانگناضروری ہے۔

[17] (٣) مردكامترناف كي نيج ع كلفيتك إور كلفاستر به ندكه ناف

ترق المناسر من داخل ما ورناف سر من داكل نبيل ما سي التي تماز من ناف كل جائة تماز نبيل أو له كالركام الكري الركام الكان الركام الكان الركام الكان الركام الكان الركام الكان الركام الكان المركام الكان الكان المركام الكان الكان المركام الكان المركام الكان المركام الكان المركام الكان الكا



# والركبة عورة دون السرة [٦٢ ا](٣) وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها

کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

ور الف العدار الله على الله على الله على الله على الله على المسلوة ال

فائدة امام شافعی کنزد یک گفتاستر میں سے نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیرصدیث ہے عن عصر بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال قال ر رسول الله عَلَیْ ... فلا ینظر الی مادون السرة و فوق الرکبة فان ما تحت السرة الی الرکبة من العورة (ج) (دار قطنی، باب الام شعلیم الصلوات والضرب علیما وحدالعورة التی یجب ستر هاص ۲۲۷ نمبر ۲۵۸/ابوداؤدشریف، باب متی یوم الغلام بالصلوة ص۸ کنمبر ۲۹۸) اس حدیث میں گفتا سے او پرستر کہا گیا ہے۔ اس کے ان کے یہاں گفتا ستر نہیں ہے۔

نوے ان احادیث کی وجہ سے حنفیہ کے بعض حضرات کا قول ہے کہ گھٹنا نماز میں کھل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ بھی فر مایا کہ گھٹنا کاستر ہاکا ہے اور ران کا اس سے زیادہ بخت ہے اور شرمگاہ کاستراس سے بھی زیادہ بخت ہے۔

ن السرة : ناف، الركبة : كلفار

[۱۷۲] (م) آ زادعورت کابدن کل کاکل ستر ہے سوائے اس کے چہرے اور اس کی دونو ل متھیلیاں۔

ترادعورت کا چېره اور تقیلی سترنہیں ہے۔ یعنی اگریینماز میں کھل جائے تو نماز فاسدنہیں ہوگی۔

آیت سی ہے ولا یسدین زینتھن الا ما ظهر منھا (و) (آیت اسورة الور۲۲) آیت کا مطلب یہ کے کورتیں اپنی زینت کع

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا گھٹاستر میں ہے ہے (ب) آپ نے فرمایا اپنے بچوں کونماز کا تھم دوسات سال کی عمر میں اوراس پر مارودی سال کی عمر میں ۔ اور اس کی عمر میں ۔ اور اس کی عمر میں ہے کہ جوز جوناف سے نیچ ہے اس کوعلیحدہ سلا کہ اور جب تم میں سے کوئی اپنے خادم یا نوکر کی شادی کرائے تو اس کے ستر میں سے کسی چیز کی طرف ندد کیھے۔ اس لئے کہ ناف کے پنچ سے گھٹا تک ستر ہے (د) عور تیں اپنی زینت میں اس کے کہ ناف کے پنچ سے گھٹا تک ستر ہے (د) عور تیں اپنی زینت نے شاہر کریں مگروہ جوخود بخو دظا ہر ہوجائے (یعنی چرہ اور تھیلی)

# [٦٣] ا ](٥) وماكان عورة من الرجل فهو عورة من الامة وبطنها و ظهرها عورة وما سوى

ظاہر نہ کریں کین جوزیت خود بخو دظاہر ہوجائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چرہ اور ہاتھ ہے خود بخو دظاہر سنن ہوجاتے ہیں اس لئے وہ سرنہیں ہیں۔ عن ابن عباس فی قولہ و لا یبدین زینتھن الا ماظھو ، الآیة قال الکحل و المحاتم (سنن للبیعتی ، باب عورة المرأة الحرة ، ج نانی بھی ۱۹ سر ۱۳۱۲) اس اثر میں الککل سے مراد سرمدلگانے کی جگہ لیمنی چرہ مراد ہے اور خاتم انگوشی بہننے کی جگ یعنی ہاتھ مراد ہے۔ کہ ہاتھ اور چرہ کھلے ہوں تو بیستر نہیں ہیں (۲) ان دونوں کے ظاہر کرنے میں ضرورت بھی ہے اس لئے نماز میں سیدونوں سیر نہیں ہیں (۲) صدیت میں ہے عن عائشة ... قال رسول الله علیہ اسماء ان المو أة اذا بلغت المحیض میں سیدونوں سیر نہیں ہیں (۲) صدیث میں ہے عن عائشة ... قال رسول الله علیہ البودا وَدشریف، باب فی ما تبدی المرأة من زیاتھا جسم سے سے معلوم ہوا کہ آزاد عورت کا چرہ اور تھیلی سرنہیں ہیں۔

قدم نماز میں سر ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قدم کو تھیلی سے زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے اس لئے ہم سر نہیں ہونا جا ہے ، پھر قدم بھی مقام زینت ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قدم سر ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں عن ام سلمة انها سألت النبی عَلَیْتُ اتصلی المرأة فی درع و حمار لیس علیها ازاد؟ قال اذا کان الدرع سابغا یغطی ظهور قدمیها (ب) (ابوداو دشریف، باب فی کم تصلی المرأة ص ۱۰۱ کتاب الصلوة نمبر ۱۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ورت کے دونوں قدم چھے ہوئے ہوں تب ہی نماز جائز ہے۔ اس لئے عورت کے دونوں قدم سر ہیں۔

ن ان احادیث اور ضرورت کی وجہ ہے بعض علاء فرماتے ہیں کہ نماز میں ستر ہیں لیکن باہرستر نہیں ہیں۔ ۱۳۷۳ء (۵) مرد کر حشنہ اعراب میں بال مرد ان می کرچھی ستہ بیں اور اس کا مید مداور اس کی میشستہ بیل ماور

[۱۹۳] (۵) مردکے جتنے اعضاءستر ہیں وہ باندی کے بھی ستر ہیں اور اس کا پیٹے اور اس کی پیٹے ستر ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بدن میں سے سترنہیں ہے۔

تشری باندی کے کندھے سے کیکر گھٹنے تک ستر ہیں لیکن سر، گردن ، باز و، پنڈلی اور پاؤں ستر نہیں پیں۔

باندى مولى ككام كے لئے باہرتكتی ہاس لئے ان اعضاء كوسر قرارو بنے سے حرج لازم ہوگا۔ اس لئے ياعضاء سرنہيں ہيں۔ نماز ميں بياعضاء كل من نماز على الله عبيد حدثته قالت خوجت امر أة مختمره متجلبة فقال عمر من هذه المرأة فقيل له هذه جارية لفلان رجل من بنيه فارسل الى حفصة فقال ما حملك على ان تخمرى هذه الامة و تجلبيها تشبيهيها بالمحصنات حتى هممت ان اقع بها لا احسبها الا من المحصنات لا تشبهوا الاماء بالمحصنات (ح) (سنن للبحق ، باب عورة الامة ، ح ثانى من ۳۲۰، نمبر ۳۲۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندى کاستر اتنائيس ہے جتنا بالمحصنات (ح) (سنن البحق ، باب عورة الامة ، ح ثانى من ۳۲۰، نمبر ۳۲۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندى کاستر اتنائيس ہے جتنا

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا ہے اساء!عورت جب بالغ ہوجائے تواس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس سے دیکھا جائے گریہاور ہیاور آپ نے اپنے چہرے اور جھلی کی طرف اشارہ فرمایا (ب) ام سلمڈ نے حضور کے بوچھا کیاعورت کرتے میں اور دوپٹہ بین جب کہ اس پر از ارنہ ہونماز پڑھ کتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کہ کرتا اتنا کہ بہوکہ دونوں قدم کے اوپر کے جھے کوڈ مانپ و بے تو پڑھ کتی ہے (ج صفیہ بنت الی عبید بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت دوپٹہ اوڑھ کر (باتی اسکلے صفحہ پر)

ذلك من بدنها ليس بعورة [٢٣ ا] (٢) ومن لم يجد ما يزيل النجاسة صلى معها ولم يعد [٢٥ ا] (٤) ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود [٢٢ ا] (٨) فان صلى قائما اجزاه والاول افضل.

آ زادعورت کا ہے لیکن پیتان اور سینه موضع شہوت ہیں اس لئے وہ تمام جگہیں ستر میں شامل ہونگی۔

نوك خالص باندى: مدبره،ام ولدسب خالص باندى ميس شامل بين \_

[۱۲۳] (۲) اگر کوئی الیمی چیز نه پائے جس ہے نجاست زائل کر سکے توالی نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا اور بعد میں نہیں لوٹائے گا۔

ترے پریاجسم پرنجاست لگیہوئی ہے لیکن نجاست کوزائل کرنے کے لئے اوراس کودھونے کے لئے اس کے پاس پانی یا بہنے والی چیز

نہیں ہے تو وہ اس کپڑے میں اور اس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔

ج اس کی طاقت میں اس سے زائدنہیں ہے اور شریعت طاقت سے زیادہ مکٹف نہیں بناتی۔اس لئے اس کی نماز جائز ہوجائے گی۔لوٹا نے کی ضرورت نہین ہوگی۔

[١٦٥] (٤) جوكير انه يائة ونكابى نماز يرفي كاربيش كرركوع اورىجده كااشاره كركا

ان کے پاس بالکل کیڑے نہیں ہے یا کیڑے ہیں کین تین چوتھائی سے زیادہ ناپاک ہیں تو گویا کہ اس کے پاس کیڑے ہیں ہی نہیں۔
اس لئے وہ نگا ہوکر نماز پڑھے گا۔البتہ کھڑا ہونے میں ستر دور تک نظر آئے گا اور برامعلوم ہوگا اس لئے قیام چھوڑے گا اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔اور رکوع اور بحدے کے لئے اشارہ کرے گا۔ کیونکہ بہی اس کے بس میں ہے (۳) عن ابس عباس قال الذی یصلی فی السفینة والدی یصلی عوبان یصلی جالسا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب صلوۃ العربان ج فانی ص۸۸ منبر ۵۸ میں اس اثرے معلوم ہوا کہ نظ آدمی مجبوری کہ وجہ سے بیٹھ کر نماز فرض ادا کرے گا اور اس سے قیام ساقط ہوجائے گا۔

یوی : اشاره کرےگا۔

[۲۲۱] (۸) پس اگر نظے نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو کافی ہوجائے گی لیکن پہلاافضل ہے ( یعنی بیٹھ کرنماز پڑھنا )

ج مرض کی مجبوری کے وقت کھڑے ہونے کا نائب بیٹھنا ہے اور رکوع اور سجدے کا نائب ان کواشارہ سے ادا کرنا ہے۔ اس لئے ان سب ارکان کا نائب ہو گیا۔ لیکن کھڑے ہونے میں ستر کھلنے کی بدنمائی واضح ہے اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہوا اس لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا افضل ہے تا کہ عنداللہ اور عندالناس بدنمائی سے بچ جائے۔ تا ہم کھڑے ہوکرنماز پڑھے گا تو نماز ادا ہوجائے گی۔ کیونکہ یہ مجبور ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن

حاشیہ (پچھلے صفحہ ہے آگے) جاب میں نکلی ۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہے؟ ان کو کہا گیا کہ یہ فلال کی باندی ہے۔ ان کے لڑکوں میں سے ایک آ دمی کا نام لیا تو انہوں نے حضرت حفصہ کوخبر بھیجی کہ آپ لوگوں کو کس چیز نے ابھارااس بات پر کہ اس باندی کو دو پشداڑھا کیں اور اس پر حجاب ڈالیس اور آزاد عور توں کے مشابہ کر ویں۔ یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ اس کو ماروں۔ میں اس کونہیں سجھتا تھا گر آزاد عورت ۔ باند یوں کو آزاد عورتوں کے مشابہ مت بناؤ (الف) ابن عباس سے روایت ہے کہ جوکتی میں نماز پڑھے اور جونڈگا نماز پڑھے وہ بیٹھ کرنماز پڑھے۔ [ ٢٧ ا ] ( ٩ ) وينوى للصلوة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها و بين التحريمة بعمل [ ٢٨ ا ] ( ٠ ١ ) ويستقبل القبلة الإ ان يكون خائفا فيصلى الى اى جهة قدر

میمون بن مهران قال سئل علی عن صلوة العریان فقال ان کان حیث یراه الناس صلی جالسا، وان کان حیث لایراه الناس صلی قائما (مصنف عبدالرزاق، باب صلوة العریان، ج نانی بص ۵۸۸، نمبر ۲۵۲۷) اس اثر سے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

[۱۶۷](۹) اس نماز کی نیت کرے جس میں داخل ہور ہا ہے ایسی نیت کہ اس کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان کی عمل سے فصل نہ ہو۔ تشریح نیت ارادے کا نام ہے تحریمہ کے ساتھ ساتھ ارادہ ہو کہ میں فلال نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر دل کے ارادہ کے بغیر نماز پڑھ لی یا تحریمہ باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نیت کی پھر کوئی عمل کیا اور عمل کے بعد دوبارہ نیت کئے بغیر احرام باندھ لیا تو چونکہ احرام کے وقت نیت نہیں تھی اس لئے احرام نہیں ہوا۔

یے یہ صدیث ہے سمعت عمر بن خطاب علی المنبویقول سمعت رسول الله عَلَیْتُ یقول انما الاعمال بالنیات (الف) (بخاری شریف، باب کیف کان بدءالوی الی رسول الله ص المبرا) اگرامام کی اقتدا کرر باہوتو یہ بھی نیت کرنی پڑے گی کہ میں اس امام کی اقتدا میں نماز پڑھ دہا ہوں۔ کیونکہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مضمن ہے۔

عن ابسى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ قال انها جعل الاهام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبرو (ب) (مسلم شريف، باب ائتام الماموم بالامام، ص ١٤٤، كتاب الصلوة ، نمبر ٢١٨ ربخارى شريف، باب انماجعل الامام ليوتم بيص ٩٥ نمبر ٢٨٨) ال حديث معلوم جوا كيمقتذى كوامام كي ممل اقتداكر في چاہئے ۔ اور اس سے انحراف نہيں كرنا چاہئے ۔ اس لئے امام كى اقتداكى نيت ضرورى ہے ۔ عن ابسى هويوة قال قال رسول الله عَلَيْكُ الاهام ضامن والمؤذن مؤتمن (ترذى شريف، باب ماجاءان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن هوتمن (مرز منكى شريف، باب ماجاءان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن هوتمن هوتمن عن المهر ٢٠٠٤) جب امام ضامن جواتواس كى اقتدائيمى كرنى چاہئے۔

نو است میں دل سے ارادہ کرنا کافی ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، مگر زبان سے بول لے تو بہتر ہے۔ [۱۲۸] (۱۰) نماز میں قبلہ کا استقبال کرے مگریہ کہ خوف ہوتو نماز پڑھے جدھر جا ہے۔

آیت میں ہے وحیث ما کنتم فولوا و جو هکم شطرہ (ج) (آیت ۱۳۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں قبلہ کی طرف چرہ کرناچ ہے ۔ اور خوف کے وقت جدھم ممکن ہواس طرف چرہ کرنے سے نماز ادا ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیآیت ہے ولیلہ السمشرق والسمغرب باینما تولو فئم و جه الله (د) (آیت ۱۵ اسورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجوری کے موقع پرکی اور

حاشیہ: (الف) عمرابن خطاب سے منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کرتے تھے کہ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے (ب) آپ نے فرمایا امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے اس کے اللہ فی کہ دوروں اللہ بی کہ ہوئی جہرہ بیت اللہ کی طرف نماز میں کرو(د) اللہ بی کے لئے مشرق ومغرب ہے تو جدهر بھی چہرہ کرووہ ال اللہ ہے۔

[ ۹ ۲ ۱]( ۱ ۱) فان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسئله عنها اجتهد و صلى فان علم انه اخطأ بعد ما صلى فلا اعادة عليه [ + 2 ۱ ] ( ۲ ۱ ) و ان علم ذلك و هو في الصلوة

طرف توجه کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی۔ کیونکہ وہاں اللہ کا چیرہ ہے۔

[۱۶۹](۱۱)اگرنماز پڑھنے والوں پرقبلہ مشتبہ ہوجائے اور وہاں کوئی موجو ذہیں ہے جس سے اس کے بارے میں پوچھ سکے تواجتہا دکر یگا اور نماز پڑھیگا پس اگر جانا کفلطی ہوگئ نماز پڑھنے کے بعد تواس پرلوٹا نائہیں ہے۔

قرق قبلہ کا پیت نہ چلے اور کوئی آ دی بھی نہ ہو کہ اس سے پوچھ سکے تو تحری کرے گا اور جدهر دل کا ربحان ہوائی طرف نماز پڑھ لیگا۔ اور نماز کے بعد معلوم ہوا کہ کہ غلط جہت میں نماز پڑھی ہے تب بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے نماز ہوگئی۔ اس لئے کہ اس کی وسعت میں جتنا تھا وہ کرگز راہے (۲) صدیث میں ہے عن جابر قال کنا مع النبی علیہ نہ فی مسیر او سریة فاصابنا غیم فتحرینا واختلفنا فی القبلة فیصلی کل رجل منا علی حدة فجعل احدنا یخط بین یدیه لنعلم امکنتنا فلما اصبحنا نظرناه فاذا نحن قد صلینا علی غیر القبلة فذکر نا ذلک للنبی علیہ نقال قد اجز اُت صلواتکم (الف) (سنن ایسی میں باب الاختلاف فی القبلة علی عیر القبلة فذکر نا ذلک للنبی علیہ اُل المجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الخیم ، من ۸ نمبر ۱۲۳۵ ) اس صدیث ہے معلوم عند التحری ، ح ثانی ، من ۱۸ نمبر ۱۳۵۵ روٹ نیس ہے۔ اس لئے کہ کی بی اس کا قبلہ ہوگیا۔

[ • ۱۵] (۱۲) اورا گرفیله کی غلطی کوجانااس حال میں کہ وہ نماز میں ہےتو قبلہ کی طرف گھو ہے گا اوراسی پر بنا کرے گا۔

صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ سولہ یاسترہ ماہ کے بعد قبلہ بدل گیا۔ پچھ صحابہ نماز میں تھے اور اطلاع دی گئی کہ قبلہ بدل گیا۔ پچھ صحابہ نماز میں معمو قال بین الناس ہوتوہ لوگ نماز کے درمیان ہی گھوم گئے۔ ارنماز پر بناکی اور نماز پڑھتے رہیں۔ صدیث میں ہے عن عبد الله بن عمر قال بین الناس بقیاء فی صلوة الصبح اذ جاء هم آت فقال ان رسول الله عَلَيْتُ قد انزل علیه اللیلة قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبة فاست قبلوها و کانت و جوههم الی الشام فاستداروا الی الکعبة (ب) (بخاری شریف، باب، ماجاء و من امریالاعادة علی من سی فصلی الی غیر القبلة ص ۵۸ کتاب الصلوة نمبر ۲۰۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تری کرکے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہواور درمیان میں سیح قبلہ کا علم ہوگیا تواس طرف پھر جائے اور پہلی نماز پر بنا کرے۔ پہلی نماز بھی تحری کی بنا پر سیح جے۔

انتدار: گوم جائے، شتق دورہے ہے، بنی: بناکرے۔

حاشیہ: (الف) حضرت جائٹ دواہت ہے کہ ہم حضور کے ساتھ کی سفر میں تھے۔ پس ہم لوگوں پر بادل چھا گیا۔ پس ہم نے تحری کی اور ہم قبلہ کے بارے میں اختلاف کمنے گئے۔ پس ہم میں سے ہرایک نے اپنے سامنے خط کھینچا تا کہ ہم اپنی اپنی جگہ جات میں نماز پڑھی۔ پس ہم میں سے ہرایک نے اپنے سامنے خط کھینچا تا کہ ہم اپنی اپنی جگہ جانبیں۔ پس جب جب جبوئی تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ کی طرف نماز پڑھی تھی۔ پس اس کا حضور کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تہراری نماز برا تھر ہے تھے کوئی آنے والا آیا اور کہا کہ حضور پر دات میں قر آن اتراہے اور تھم دیا ہے۔ کہ کھی کا ستقبال کریں تولوگوں نے کعبہ کا استقبال کریں تولوگوں نے کعبہ کا استقبال کیا۔ حالانکہ ان کا چبرہ شام کی طرف تھا تو وہ لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

استدار الى القبلة و بني عليها.

فائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قبلہ بالکل پشت کے پیچھے ہو گیا تو چونکہ تکمل النا ہو گیا اس لئے نماز لوٹائے گا۔ہم کہتے ہیں کہ اس کی طاقت میں اتنا ہی تھااس لئے نہیں لوٹائے گا۔ پھر حدیث میں بھی لوٹانے کا حکم نہیں ہے۔



### ﴿باب صفة الصلوة﴾

[ ا ک ا ]( ا ) فرائض الصلوة ستة التحريثمة [ ۲ ک ا ] ( ۲ ) و القيام [ ۳ ک ا ]( ۳ ) و القراء ة [ ( 2 ) ] ( ( 4 ) )

﴿ باب صفة الصلوة ﴾

ضرور کانوے صفة الصلوة سے مرادنماز کی ہیئت ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے اوراس میں کیا کیا ہو۔

[اكا](ا) نماز كفرائض چه بين (ا) تحريمه

تحریم کی دلیل بیآ بت به وربک کبر (آیت سورة المدر ۱۲ مدیث س به عن ابی سعید قال قال رسول الله مفتاح الصلوة المصلوة المصلوة المن لم یقرأ بالحمد وسورة فی فریضة او غیر ها ((الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم الصلوة تحکیلها التسلیم و لاصلوة لمن لم یقرأ بالحمد وسورة فی فریضة او غیر ها ((الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم الصلوة تحکیلها ص۵۵ نمبر ۲۳۸ / ابودا و درشریف، باب الامام یحدث بعد ما یرفع راسم من آخر رکعت ۱۸ می تم بر ۱۸ می اس مدیث معلوم بواکنما درشروع کرنے کے لئے تحریم باند هنافرض به آیت میں به و ذکر اسم ربه فصلی (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۸۷) اس آیت سے بھی تحریم شابت بوتا به اس لئے که اس ذکر سے مراد تحریم باند هنگی تعمیر به فصلی (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۸۷) اس آیت سے بھی تحریم شابت بوتا به اس لئے که اس ذکر سے مراد تحریم باند هنگی تعمیر به فصلی (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۸۷) اس آیت سے بھی تحریم شابت بوتا به اس لئے که اس ذکر سے مراد تحریم باند هنگی تعمیر به فصلی (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۸۷) اس آیت سے بھی تحریم شابت بوتا به اس لئے که اس ذکر سے مراد تحریم باند هنگی تعمیر به فصلی (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۸۷) اس آیت سے بھی تحریم به تحریم به تحریم به نام به تحریم به تحریم باند هنگی تحریم به تحریم ب

کر اہونے کی دلیل بیآیت ہے۔ وقو مواللہ قانتین (ب) (آیت ۲۳۸ سورۃ البقرۃ۲) اس آیت سے نماز میں قیام فرض ہے۔ [۱۷۳] (۳) قرأت کرنافرض ہے۔

و فاقرء ما تیسر منه واقیموا لصلوة واتوالز کوة (ج) (آیت ۲۰سورة المزل ۲۳) اس آیت معلوم بواکه نماز میں قر أت پوهنافرض ب(۲) اوپرمئله میں ایک حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ قر اُت کرنافرض ہے۔

[42](4)رکوع فرض ہے

[24](۵) سجدہ فرض ہے۔

وونول كى دليل بيآيت بيا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوربكم (ر) (آيت 22سورة الحج ٢٢) اورواقيموا الصلوة و آتو الزكوة واركعوا مع الراكعين (ه) (آيت ٣٣سورة البقرة ٢)

[٢ ١] (٢) اور تعدهٔ اخيره تشهد كي مقدار (فرض ہے)

تشری تشهد پڑھنا تو واجب ہے کیکن تشہد کی مقدار قعد واخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔

حاشیہ : آپ نے فرمایا نماز شروع کرنے کی چیز پا کی ہے۔اوراس کاتح بیمہ باندھنا تکبیر کہنا ہے اورنماز کو کھولٹا سلام کرنا ہے اوراس کی نماز ہی کمل نہیں ہوئی جس نے الحمداور سورۃ نہیں پڑھی فرض نماز میں ہویااس کےعلاوہ میں (ب) اللہ کے لئے خاموثی کے ساتھ کھڑے رہو(ج) قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھواور نماز قائم کرواور زکوۃ دو(د) اے ایمان والورکوع کرو بجدہ کرواور اپنے رب کی عبادت کرو(ہ) نماز قائم کرو، ذکوۃ دواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

### التشهد[ ١ على ذلك فهو سنة.

🛃 (۱) پیرحدیث ہے وہ صحابی جس نے نماز جلدی جلدی پوری کی اور تین مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ان کوآپ نے نماز پڑھنے کا طریقتہ بتایا۔اس صدیث کے آخر میں آپ نے چار کام کرنے پر زور دیا ہے۔ان میں سے تین کام تو آیت کی وجہ سے فرض ہیں۔اس لئے چوتھا کام مجمى فرض بى بونا جائے - حديث ميں ہے عن رفاعة بن رافع ان رسول الله عُلَيْكَ بينما هو جالس فى المسجد يوما ... فان كان كان معك قرآن فاقرء والا فاحمد الله وكبر ه وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجـدا ثـم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلوتك وان انتقضت منه شيئا انتقضت من صله و تک (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی وصف الصلوة ص ۲۲ نمبر ۳۰۲) اس حدیث میں (۱) قر أت (۲) رکوع (۳) سجده (۴) اورتشہدمیں بیٹھنے کے لئے کہا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہان میں ہے کسی چیز کی کمی رہ گئی تو تہاری نماز میں کمی رہ گئی۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ قعد وَاخیر و میں کمی روگئ تو نمامیں کمی روگئ تو نماز میں کمی روجائے گی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ قعد وَاخیر وتشہد کی مقدار فرض ہے(۲) تر مذی كاسى باب مين حضرت ابو ہريره كى حديث ہے جس كا خير مين بي جملہ ہے شم ارفع حتى تبط منن جالسا و افعل ذلك في صلوتک کیلما (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء وصف الصلوة ص ۲۷ نمبر۳۳) اس سے بھی معلوم ہوا کہ قعد و اخیرہ میں بیٹھنا فرض ے(m)ابوداوُدی*یںعبداللّٰدینمسعودکی حدیث ہے* وان رسول الله ﷺ اخذ بید عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد فی الصلومة فذكر مثل دعاء حديث الاعمش اذا قلت هذا اوقضيت هذا فقد قضيت صلوتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد (ج) (ابوداؤدشريف، باب التشهد ص٣٦ انمبر ٩٤) اس حديث بي معلوم هواكتشهدكي مقدار بيني كاتو نماز پوری ہوگی در پنہیں (م) آپ نے کوئی بھی نماز بغیرتشہد کی مقدار بیٹے ہوئے پوری نہیں کی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد کی مقدار بير المنافر في من ابن عمر ان رسول الله عليه الله عليه قال اذا قضى الامام الصلوة وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صـلـوتـه ومـن كـان خلفه ممن اتم الصلوة (د)(ابوداؤدشريف،بابالامام يحدث بعدماريفع رأسـص ٩٨ نمبر١١٧)اس ـيجهي معلوم ہوتا ہے کہ قعد ہُ اخیر ہ فرض ہے۔

[221](2)اورجوان سے زیادہ ہودہ سنت ہے۔

شری مصنف نے ان کے علاوہ کوسنت کہا ہے حالا تکہ نماز میں پھھ چیزیں واجب بھی ہیں۔ لیکن سب کوسنت اس لئے کہا کہ وہ سنت اور حاشیہ : (الف) حضور مبعد میں ایک دن ہیٹے ہوئے سے ... آپ نے فرمایا کہ اگر تہارے پاس پھے قرآن ہوتو اس کو پڑھو ور نہ اللہ کی تحمید کر وہ ہو ہوئے ہو کہ ہوگر کہ وہ ہوگر کے ہو جا کہ پھر تھر توجہ ہوگر کے ہو جا کہ پھر توجہ ہوگر کے ہوگر کہ اور ان میں سے پچھے کی رہ گئی تو نماز میں کی رہ گئی (ب) پھر سر تجدے سے اٹھا کی بہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جا کیں اور یہ چیزیں اپنی تمام نماز وں میں کریں (ج) آپ نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا پھران کو نماز کی تشہد سکھلائی (پس حضر سے اٹھ میں کریں (ج) آپ نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا پھران کو نماز کی تشہد سکھلائی (پس حضر سے اٹھ ہو کیں اور اگر پیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جا کیں اور اگر پیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جا کیں (و) آپ نے فرمایا گرام نے نماز پوری کر کی اور بیٹھ کیا پھر ہات کرنے سے پہلے حدث ہوگیا تواس کی نماز پوری کر کی اور بیٹھ کیا پھر ہات کرنے سے پہلے حدث ہوگیا تواس کی نماز پوری ہوگئی۔ اور جواس کے پیچے ہیں ان کی نماز بھی پوری ہوگئی۔ فرمایا گرام نے نماز پوری کر کی اور بیٹھ گیا پھر ہات کرنے سے پہلے حدث ہوگیا تواس کی نماز پوری کر کی اور بھر تھی ہور بیٹھ کی اور بھر ہوگی۔ اور جواس کے پیچے ہیں ان کی نماز بھی پوری ہوگئی۔ فرمایا گرام نے نماز پوری کر کی اور بھر بھر کی کی دور جواس کے پیچے ہیں ان کی نماز بھی پوری ہوگئی۔

[44 ا](٨) واذا دخل الرجل في صلوته كبر [49 ا](٩) ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بابهاميه شحمتي اذنيه.

حدیث سے ثابت ہیں۔اس لئے ان کوسنت کہا ہے۔ورنداس میں پچھوا جبات بھی ہیں۔مثلا (۱) قر اُت فاتحہ (۲) سورۃ ملانا (۳) مکررافعال میں ترتیب کی رعایت رکھنا (۴) قعد ہُ اولی (۵) قعد ہُ اخیرہ میں تشہد پڑھنا (۲) جن رکعتوں میں قر اُت جہری ہے اس کو جہری پڑھنا اور جن رکعتوں میں سری ہے اس کوسری پڑھنا (۷) وتر میں دعائے قنوت پڑھنا (۸) تکبیرات عیدین، بیسب واجبات ہیں۔ [۸کا] (۸) اگر آ دمی نماز میں داخل ہوتو تکبیر کہے۔

تر یمہ باندھتے وقت تکبیر کہے۔ کیونکہ آیت میں ہے وربک فکبو (آیت اسورۃ المدرّ (۵۷) اس لئے تح یمہ کے ساتھ ہی تکبیر کہے۔ مسئلہ نمبرا میں صدیث گزری جس میں تھا و تحریمھا التکبیو اس صدیث ہے بھی پتہ چلتا ہے کہ تح یمہ کے وقت تکبیر کہے۔

فائدہ - امام شافعیؒ کے نز دیک وہ داخل نماز اور فرائض نماز میں سے ہے۔اس لئے ان کے تمام شرائط وہی ہیں جونماز کے لئے ہیں۔ [9گـ1] (9) دونوں ہاتھوں کوئکبیر کے ساتھا ٹھائے یہاں تک کہ دونوں انگوٹھوں کو کان کی او کے مدمقابل کر دے۔

تنجير كہنے كے ساتھ دونوں ہاتھوں كوا تنااٹھائے كەدونوں انگوشھے كان كى لوكے برابر ہوجائے۔

حدیث میں دونوں طریقہ ہیں یعنی پہلے ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کے اور یہ بھی ہے کہ پہلے تکبیر کے پھر ہاتھ اٹھائے۔ حفیہ کے زدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے تا کیمل سے بھی اللہ کے علاوہ کا انکار ہوجائے پر تکبیر کے تا کہ اللہ کا قرار ہوجائے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے ان ابن عصو قبال کیان رسول اللہ علیہ افا قام للصلوة رفع یدیه حتی تکونا حذو منکبیه ثم کبو (ب) حدیث باب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیرة الاحرام ص ۱۲۸ نمبر ۱۹۹۸ ابوداؤد شریف، باب رفع الیدین صذوالمنکبین مع تکبیرة الاحرام ص ۱۲۸ نمبر ۱۹۹۸ ابوداؤد شریف، باب رفع الیدین صذوالمنکبین مع تکبیرة الاحرام ص ۱۹۸ نمبر کے پھر ہاتھ اٹھائے تب بھی کھرج تنہیں ہے۔ حدیث حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے قاتھ اٹھائے پھر تکبیر کے تو بہتر ہے۔ اوراگر پہلے تکبیر کے پھر ہاتھ اٹھائے تب بھی کھرج تنہیں ہے۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ انہ رأی مالک بن الحویوث اذا صلی کبو ٹم رفع یدیه ... و حدث ان رسول اللہ عالیہ بین فی الصلوة یہ میں اس کم المبر ۱۹۷ کان حدیث میں پہلے تکبیر کہی پھر ہاتھ اٹھائے۔

ہاتھ کان کی لوتک اٹھائے اس طرح کہ انگلیاں کان کی لو کے مدمقا بل ہوں اور باتی ہاتھ گلے اور مونڈ سے کے قریب ہوتا کہ تمام احادیث پڑل ہوجائے۔ کان کی لوتک انگلیاں رکھنے کی دلیل بیعدیث ہے عن مالک بین البحوریث ان رسول الله عَلَیْتِ کان اذا کبر رفع

حاشیہ: (الف)اپنے رب کانام ذکر کرو پھرنماز پڑھو(ب) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کومونڈھے کے برابرا ٹھاتے پھڑ تکبیر کہتے۔

یدیده حتی یحاذی بهما اذنیه (الف) (مسلم شریف، باب استجاب رفع المیدین ص ۱۲۸ نمبر ۲۹۱ اس کآگردیث میں ہے عن قتبات بهذا الاسناد انه رأی نبی الله علیہ الله علیہ وقال حتی یحاذی بهما فروع اذنیه (ب) (مسلم شریف ۱۲۸ نمبر ۲۹۹) عن وائل بن حجر قال رأیت النبی علیہ عین افتتح الصلوة رفع یدیه حیال اذنیه (ج) (ابوداوَ وشریف، باب رفع الیدین کی آخری حدیث ہے سم ۱۱ نمبر ۲۸۷) ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ تکمیر کے وقت ہاتھ کان کی لوتک مردا شائے گا۔ مونڈ سے تک اٹھانے کی جوحدیث ہے ہم کتے ہیں کہ وہ عورتوں کے لئے ہے۔ اور اس کی دلیل بیعدیث ہے عن وائل بن حجر قال قال رسول الله علیہ ابن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعلی یدیها حذاء ثدیبها (د) (رواه الطبر انی، اعلاء اسنن، باب افتر اض التحریم وسنها ج ثانی ص ۱۸۱) اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ اپ پتان تک ہاتھ الطبر انی، اعلاء اسنن، باب افتر اض التحریم وسنها ج ثانی ص ۱۸۱) اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ اپ پتان تک ہاتھ الطبر انی، اعلاء اسنن ، باب افتر اض التحریم وسنها ج ثانی ص ۱۸۱) اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ اپ پتان تک ہاتھ الطبر کے کی دیات کے کیونداس کے لئے کی زیادہ سرکی چیز ہے۔

فائد ام شافی اوردیگرائم کنزدیک باتھ مونڈ سے تک اٹھا کیں گے۔ ان کی دلیل بیا حادیث ہیں۔ عن سالم بن عبد الله عن ابیه ان رسول الله و کان یو فع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلوة (ه) (بخاری شریف، باب رفع الیدین فی الگیر ةالاولی ۱۰۲ نمبر ۲۵ کے رسلم شریف، باب استخباب رفع الیدین حذو المنکبین ص ۱۲۸ نمبر ۳۹ )ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ مونڈ ھے تک اٹھاتے سے حنیداس طرح عمل کرتے ہیں کہ تمام احادیث پرعمل ہاجائے۔

لغت ابھام : انگوٹھا، شحمة كان كانرما، كان كى لو۔

حاشیہ: (الف) آپ جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کوکان کے برابراٹھاتے (ب) صحابی نے حضور کود یکھاا در فر مایا ہاتھ کوکان کی لو کے برابراٹھاتے (ج) وائل بن حجر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور کود یکھا کہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھوں کوکانوں کے برابراٹھایا (د) آپ نے فر مایا اے ابن حجر اجب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کان کے برابر کرو۔ اورعورت اپنے ہاتھوں کو بیتان کے برابر کریں (ہ) آپ اپنے ہاتھوں کومونڈ ھے کے برابراٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے واپنے ہاتھوں کو کان کے برابراٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کان کے برابراٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کان اللہ کے سامنے اور بہیں اٹھاتے کی بردوبارہ نہیں اٹھاتے۔ پر مھائی اور ہاتھ نہیں اٹھاتے کی بردوبارہ نہیں اٹھاتے۔

[ • ﴾ ا] ( • ا ) فان قال بدلا من التكبير الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر اجزاه عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعلى وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز الا ان يقول

تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده و لا يفعل ذلك في المسجود (الف) (بخارئ شريف، باب رفع اليدين اذا كبرواذ اركع واذار فع ص١٠٠ نببر٣٣ مرسلم شريف، باب استخباب رفع اليدين حذوا منكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفي الرفع من الركوع واندلا يفعله اذا رفع من السجو وص ١٦٨ نمبر ١٩٠ ) اس معلوم بواكدركوع كوفت باتها تها نامستحب مداورندكرني كبهي گنجائش ميداس لئي اس مسئله پر جهملز انهين كرنا چاسئه صرف استخباب كا اختلاف بيد

[۱۸۰](۱۰)اگراللہ کے بجائے اللہ اجل کہایا اللہ اعظم کہایا الرحمٰن الا کبر کہاتو امام ابوحنیفہ اور امام مجمد کےنز دیک کافی ہوجائے گا۔اور امام ابو پوسف نے فرمایا کہنیں جائز ہے گرید کہے اللہ اکبو اور اللہ الا کبراور اللہ الکبیو۔

تشری امام طرفین کے نزدیک تکبیرتح بیہ کے وقت اللہ کی تعظیم کا کوئی بھی کلمہ کہ گا اورتح بیمہ باندھے گا تو کافی ہوجائے گا بشرطیکہ تعظیم کا کلمہ ہو۔استغفار وغیرہ نہ ہو۔البتہ تکبیر کے علاوہ کسی اور کلمہ سے تح بیمہ باندھنا مکروہ ہے۔

آیت میں ہے و ذکر اسم رب فصلی (آیت ۱ اس مرب فصلی (آیت ۱ سورة الاعلی ۸۷) آیت سے معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے اللہ کا کوئی بھی نام لے ، چاہوہ وہ تکبیر ہو یا تعظیم کا کوئی کلمہ (۲) آیت میں ہے و ربک فکبر (ب) (آیت ۳ سورة المدرّ ۲۷) اس آیت سے بھی معلوم ہو کہ اصل مقصود اللہ کا تعظیم کرنا ہے چاہے کوئی بھی کلمہ ہو (۳) مدیث میں ہے عن ابی سعید حدری قال کان رسول الله عَلَیْتِ اذا قام المی الصلو ق باللیل کبر (ج) (ترندی شریف، باب مایقول عندافتتاح الصلوق ص ۵۵ نبر ۲۲۲۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تح بیمہ کوقت تکبیر کے۔ اس لئے کسی بھی کلمات سے تعظیم کرنا کافی ہوگا۔

قائدة الم ابويوسف اورامام شافع في كنزديك خاص طور پراللدا كبراوراللدالا كبراوراللدالكبير كبنا ضرورى موگا-اس كئے كديبى كلمات حديث ميں تكبير تحريب كي الله علي المسلوة الساعدى يقول كان رسول الله علي الفي الصلوة استقبل المساعدى يقول كان رسول الله علي الفي الصلوة استقبل المساعدى يقول كان رسول الله علي الما الكبور (و) (ابن ماجيشريف، باب افتتاح الصلوة، ص ١١٠، نبر ١٠٠٠ ابواب اقامة الصلوة مرت في من المسلوة، عب منه ١١٠ نبر ١٠٠٠ اس حديث مين خاص الله اكبركا ذكر ہے -اس لئے اس كلمه كے ساتھ تكبير تحريب موگا - الله الكبر مين اورالله الكبير مين زياده مبالغه ہاس لئے ان دونول كلم سے بھى تحريب الا الموجائے گا۔

حاشیہ: (الف)حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کواٹھاتے یہاں تک کہ ہوجاتے مونڈھوں کے قریب۔اورابیا ہی کرتے جس وقت رکوع کے لئے تکبیر کہتے۔اورابیا ہی کرتے جب رکوع سے سراٹھاتے۔اور تع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع یدین جدہ میں نہیں کرتے (ب) اپنے رب کی بڑائی بیان بیجئے (ج) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کا استقبال کرتے اور دونوں ہاتھوں کواٹھاتے اور اللہ اکیا ہے۔

### الله اكبر والله الاكبر والله الكبير[ ١٨١] (١١) ويعتمد بيده اليمني على اليسرى

[٨١] (١١) اور پکڑے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے پنچے رکھے۔

حدیث میں میکھی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کھے۔اور میکھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلے۔اس کئے حفیہ کے بزدیک سنت طریقہ میہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے کانگی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے کے دور باقی کی کا بائیں ہو جائے۔

(۱) عن وائل بن حجو انه رأى النبى عَلَيْتِهُ ... ثم وضع يده اليمنى على اليسرى (الف) (مسلم شريف، باب وضع يده اليمنى على اليسرى التمنى على اليسرى اليمنى على اليسرى اليمنى على اليسرى اليمنى على السه قال كان دسول الله عن اليه قال كان دسول الله عن اليه قال كان دسول الله عن اليمن في الحد شماله بيمينه (ب) (ترفدى شريف، باب ماجاء في وضع اليمين على الشمال في الصلوة ص ۵ منبر ۲۵ من الله باب وضع اليمين على الشمال في الصلوة ، ص ۱۲۳، نمبر ۸۰۸) اس حديث معلوم مواكد دائين باتهد مي بائين باتهدكو پكرنا چائي اس ك خفيه في دونون حديث لي السمال في الصلوة و صع حفيه في الصلوة تحت السوة (ج) (ابوداؤ دشريف باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلوة تحت السوة (ج) (ابوداؤ دشريف باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلوة من السنة في الساخة ح الى من السنة ح ثاني ص الحف على الخديث العمن في الصلوة من السنة ح ثاني ص بائي الخديث الدين على العدر في الصلوة من السنة ح ثاني ص بائي المناس المناس المناس قال المناس قاله المناس قاله المناس في العدر في العلوة من المنة ح ثاني ص بائي المناس المناس المناس في العدر في العدر في العدوق من المنة ح ثاني ص بائي المناس ا

نائدة امام شافعیؒ کے نزدیک ہاتھ سینے پر رکھناسنت ہے۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن وائسل اند رأی النبی عَلَیْنِیْ وضع یمیند علی شمالید شمالید شمالید شمالید نائدی النبیدی میں ابوراؤدشریف،باب وضع البیمنی علی الیسری فی الصلوق بس کے ارکھنا جا ہے۔ الیدین علی الصدر فی الصلوق من السنة ض ثانی ص ۲۳۸، نمبر ۲۳۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سینے پر رکھنا چاہئے۔

و المرز مذي ني بهترين فيصلفر مايا م كدونول كي تخبائش م ورأى بعضهم ان يضعها فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعها تحت السرة و كل ذلك و اسع عندهم (ه) (ترندى شريف، باب ماجاء في وضع اليمين على الشمال في الصلوة ص ٥٩ نبر ٢٥٢)

توسے قیام میں جہاں جہاں ذکرمسنون ہے وہاں وہاں ہاتھ باندھنا بہتر ہے۔اور جہاں جہاں ذکرمسنون نہیں ہے وہاں وہاں ہاتھ چھوڑ نا

حاشیہ: (الف) واکل بن جمر نے حضور کو دیکھا... پھراپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا(ب) آپ ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پڑتے (ج) حضرت علیؓ نے فرمایا کہ نماز میں سنت بیہے کہ تھیلی کو تھیلی پررکھے ناف کے بنچے (د) حضور نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا بھران دونوں کو اپنچ سینے پر رکھا(ہ) بعض علماء کی رائے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے او پر رکھے اور بعض کی رائے ہے کہ ان دونوں کو ناف کے بنچر کھے۔ اور علماء کے مزد کیک ان میں سے جرایک کی گنجائش ہے۔ وينضعها تحت السرة [۱۸۲] (۱۲) ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك السمك وتعالى جدك ولا اله غيرك[۱۸۳] (۱۳) ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

مسنون ہے۔

🚅 يعتمد : پكڙيگا، السرة : ناف\_

[۱۸۲] (۱۲) تحریمہ باندھنے کے بعد پڑھے سبحانک اللهم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک آرادہ بہتر ہے تخریمہ باندھنے کے بعداور بھی بہت ی دعا کیں منقول ہیں۔ لیکن حفیہ کے نزدیک سبحانک اللهم النج پڑھنازیادہ بہتر ہے

سي مديث عن ابى سعيد الحدرى قال كان رسول الله عَلَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْمَ عَلَيْنَا الله عَلْمَ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الل اللهُ عَلَيْنَا ا

فائدة امام شافعیؒ کے نزدیک اللهم وجهت وجهی النج پڑھنازیادہ بہتر ہے۔اس کا ثبوت بیصدیث ہے عن علی بن ابی طالب قال کان رسول الله اذا قام الی الصلوة کبر ثم قال وجهت وجهی النج (ب) (ابوداؤدشریف،باب مایستقتے بالصلوة من الدعاء ص کا انمبر ۲۷) امام ابو یوسف ان دونوں احادیث کی وجہ سے دونوں دعاؤں کے ملانے کے قائل ہیں۔

[١٨٣] (١٣) اوراعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوربهم الله الرحمٰن الرحيم يزهيه\_

آیت پی ہے فاذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم (ج) (آیت ۹۸ سورة انحل ۱۱) اس آیت معلوم ہوا کر آت بہا الله علیہ عود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم (ترندی شریف، باب مایقول عندا فتتاح الصلوة می ۱۲۲۲) ای لئے یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم (ترندی شریف، باب مایقول عندا فتتاح الصلوة ص ۵۵ نبر ۲۳۲۲) ای لئے حفیہ کن دیک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم (ترندی شریف، باب مایقول عندا فتاح اللہ اللہ عند کن دیک اللہ اللہ علیہ من الشیطان الرجیم اللہ اللہ علیہ اللہ باللہ اللہ باللہ اللہ باللہ بال

عاشیہ : (الف) آپ جبرات میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے کچر سجا نک العهم الخ کہتے (ب) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے کچرو جھت وجھی الخ پڑھتے (ج) جب قرآن پڑھو تو اعوز باللہ پڑھو( د) آپ اپنی نماز کو لہم اللہ سے شروع فرماتے۔

# ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ١٨٣] (١١) ثم يقرأ فاتحة الكتاب

اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها ،اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء في ترك الجحر بسم الله الرجمان الرحيم ص ٥٤ نمبر ٢٣٣ ربخارى شريف، باب ايقول بعد التبير ص ١٠ انمبر ٢٣٣ مرسلم شريف، باب جمة من قال لا يجمر بالبسملة ص ١٤ انمبر ٢٩٩ ) اس معلوم مواكم عابية "بسم الله آسته يؤصة تصد

نو یہ جھی معلوم ہوا کہ ہم اللہ الحمد للہ یا دوسری سورتوں کا جز نہیں ہے درنہ ہم اللہ زور سے پڑھتے۔

ام شافی گزندیک بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی۔ کیوں کہ وہ بسم اللہ فات یوم بین اظہر نا اذا غفی اغفاء ق ثم رفع رأسه دلیل کی حدیث اوپر گزری (۲) عن انس بن مالک قال بینا رسول الله فات یوم بین اظہر نا اذا غفی اغفاء ق ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما اضحکک یا رسول الله قال انزلت علی انفا سور ق فقرء بسم الله ارحمن الرحیم انا اعطیناک المکوثر الله قال البسملة آیة من اول کل سورة سوی برائة ص ۲ کا انمبر ۲۰۰۰ برابوداو دشریف، باب جة من قال البسملة آیة من اول کل سورة سوی برائة ص ۲ کا نمبر ۲۰۰۰ برابوداو دشریف، باب باجاء من جمر بسم الله ص ۱۲ انمبر ۲۸ کا اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورة کا جز ہے۔ اس لئے اس کو جمری نماز میں جمر سے پڑھنا چاہئے۔ اس سے بھی واضح دلیل داقطنی میں ہے عن ابن عباس ان رسول الله عُلَيْتُ کان یجھر بیسم الله المر حمن الرحیم (ج) (دارقطنی، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحیم جاول ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمری پڑھنا چاہئے۔

باب وجوب قراءة بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جاول ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بسم الله المرحمن المرحمن علی جمری پڑھنا چاہئے۔

بسم اللہ جرسورة سے پہلے آ ہشد سے پڑھ لے تو بہتر ہے تا کہ اختلاف سے نے جائے اورا حتیا طرح کی ہوجائے۔

[۱۸۴] (۱۸) پھرسورہُ فاتحہ پڑھے۔

حفیہ کے نزدیک قرآن کی کسی جگہ سے ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے۔اگر اتنا بھی نہیں پڑھیگا تو نماز نہیں ہوگی۔البتۃاس پرسورۂ فاتحہ پڑھناواجب ہے۔اگرنہیں پڑھےگا تو کمی رہ جائے گی اور بحدہ سہوکر ناپڑےگا۔

الما الما الما الما الما الما الموال المول المول المول المول الما المول الما المول الما المول الما المول الما المول المول الما المول المو

# [ ١٨٥] (١٥ ) وسورة معها او ثلاث آيات من اى سورة شاء [ ١٨١] (١ ) واذا قال الامام

شریف، باب وجوب القر اُ ةللا مام والماموم فی الصلو ۃ کلھاص ۵۰ انمبر ۵۵ کرمسلم شریف، باب وجوب قرائۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ ص ۱۵ بمبر ۳۹۷ )اس کامطلب بیہ ہوا کہ قر آن میں سے جوآ سان ہواس کا پڑھنا فرض ہے۔ چاہے سور ۂ فاتحہ کے علاوہ ہو۔

سورة فاتحدواجب مونے كى دليل (٣) عن عبادة بن صاحت ان رسول الله عَلَيْتُ قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (الف) (بخارى شريف، باب وجوب القراءة الا مام والماموم فى الصلوة كلهاص ١٠ انمبر ٢٥٦م مسلم شريف، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ص ١٩ انمبر ٣٩ انمبر ٣٩ كى رحديث ميں به كل ركعة ص ١٩ انمبر ٣٩ ان صديث معلوم جواكہ سورة فاتحہ پڑھناواجب ہے نہيں پڑھيں گے توكى ره جائے گى حديث ميں ہے كل ركعة ص ١٩ المبي عَلَيْتُ قال من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج ثلاثا غير تمام (ب) (مسلم شريف، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ص ١٩ انمبر ٣٩٥م رابودا وَوشريف، باب من ترك القراءة فى صلوت ص ١٤ انمبر ٨٢١) فه صداح كا مطلب بيہ كو قاتح جھوڑنے سے نماز ميل كى ره جائے گى اوراس كا اتمام مجدة سموس كرنا پڑے گا۔

فائدہ امام شافعی اورامام مالک قرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ان کی دلیل اوپر کی احادیث ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت اوراس مسئلہ کی حدیث نمبر ۱۲ور۳ کوملائیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ فاتحہ پڑھناوا جب ہے۔جس کے قائل ہم بھی ہیں۔

[١٨٥] (١٥) اورسور وُ فاتحه كے ساتھ سورة ملائے يا تين آيتيں جس سورة ہے بھی ہو۔

ترت سورهٔ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا کسی سورت کی تین آیتیں ملانا واجب ہے۔

عیر ها (ج) (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم العله عُلِی است که الله عُلی فریضة او عیره علی است معلوم موتا ہے کہ عیره ها (ج) (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم العلوة و تحلیلها ص۵۵ نمبر ۲۳۸) اس حدیث میں وسورة فی فریضة سے معلوم موتا ہے کہ سورة فاتحد کی طرح سورة ملانا بھی واجب ہے۔ (۲) ابوداؤ دشریف وغیره میں نماز ظهر، عصر، مغرب اور فجر میں کون کون کی سورة پڑھتے تھاس کا تذکر قفصیل کے ساتھ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ سورة کا ملانا واجب ہے۔ تفصیل ابوداؤد، باب قدر القراءة فی صلوة الظهر والعصر، باب قدر القراءة فی المغرب میں معلوم ہوا کہ سورة کا ملانا واجب ہے۔ تفصیل ابوداؤد، باب قدر القراءة فی المغرب میں معلوم ہوا کہ سورة کا ملانا واجب ہے۔ القراءة فی المغرب میں کا نمبر ۲۰۰۹)

[۱۸۷] (۱۷) اور جب امام کے ولا الضالین تو وہ آمین کے اور مقتدی بھی آمین کے اور اس کو آہتہ کیے۔

ترت امام سورهٔ فاتحه برده کرآمین کے اور مقتدی بھی آمین کے کیکن دونوں آمین آہتہ کے۔

(۱) عن ابسى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ اذا امن الامام فامينوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله عَلَيْكُ يقول آمين (د) (بخارى شريف، باب جمرالامام بالتاً مين ٥٠ انمبر ١٠٥٠ممم

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاان کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتخ نہیں پڑھی (ب) آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن لینی سورہ فاتخی نہیں پڑھی تو وہ ناتھ ہے۔ تین مرتبہ میکم لے نہیں ہے (ج) آپ نے فرمایااس کی نماز نہیں ہوگی جس نے الحمد نہیں پڑھی اور سورۃ نہیں ملائی فرض نماز میں ہویااس کے علاوہ میں ہو (و) آپ نے فرمایا جب ام آمین کہتو تم بھی آمین کہو۔اس لئے کہ جس کی آمین نے موافق ہوجائے گی اس (باتی الطی صفحہ پر) ا ولا الضالين قال آمين ويقولها المأتم ويخفيها [ ١٨٠] ثم يكبر ويركع [ ١٨٠] (١٠) ثم يكبر ويركع [ ١٨٠] (١٨) ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا

شریف، باب السمیج واتئ مین ۲۵ انبر ۲۵ انبر ۱۵ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمین کے ۔اور آہت آمین کہنے کی دلیل بیحدیث ہے (۱) حضرت امام اعظم کی نگاہ اس بات کی طرف گئی کہ آمین دعا ہے اور نماز میں قر اُت کے علاوہ جتنی دعا ئیں کی جاتی ہیں سب آہت ہیں۔اس کئے آمین بھی آہت ہونی چائے۔ آبت ہیں کے آمین بھی آہت ہونی چائے۔ آبت ہے کئے آمین بھی آہت ہونی چائے۔ آبت ہے الدعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین (الف) (آبت ۵۵ سورة الاعراف ۷) (۲) حدیث میں بھی ہے عن علقمة بین وائل عن ابنیه ان النبی علی اللہ تھو و عیر المعضوب علیهم و لا الضالین فقال آمین و خفض بھا صوته (ب) (ترندی شریف ، باب ما جاء فی النا مین میں ۵۸ نمبر ۲۲۸ روارقطنی ، باب النا مین فی الصلوة بعد فاتحة الکتاب والجھر بہا، ج اول ،ص ۲۲۸ نمبر ۱۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمین آہت کہنا چا ہے۔ بخاری ،سلم وغیرہ میں زور سے آمین کہنے کی باضا بطہ حدیث نہیں ہے۔

قام شافعی اورامام مالک کی نزدیک آمین زور سے کہنا بہتر ہے۔ ان کی دلیل (۱) اوپر کی حدیث سے امام بخاری اورامام سلم نے استدلال کیا ہے کہزور سے آمین کے (اگر چراس میس زور کالفظ نہیں ہے) (۲) عن ابی ہویو قال سرک الناس التأمین و کان رسول الله اذا قال غیر المعضوب علیهم و لا الضالین قال آمین حتی یسمعها اهل الصف الاول فیر تب بها المسجد (ج) (ابن ماج شریف، باب الجھر بامین صرا ۱۱، نمبر ۱۲۵۳ دارقطنی ، باب التا مین فی الصلوق ج اول سر ۳۲۸ نمبر ۱۲۵۳) اس حدیث سے معلوم ہواکہ آمین زور سے کہنا چاہئے کی خود ابو ہر یرہ فرماتے ہیں کر صحابہ نے زور سے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا۔

ہے یہ استجاب کا اختلاف ہے۔کوئی زورہے آمین کہتا ہوتواس پرنکیز میں کرنا چاہے۔

[۱۸۷] (۱۷) پھرتگبير کہے اور رکوع کرے۔

حدیث میں ہے کہ آپ رکوع اور مجدے میں تکبیر کہتے سمع ابا هویو قیقول کان رسول الله عُلَیْ اذا اقام الی الصلو قیکبر حین یقوم ٹم یکبو حین یو کع (و) (بخاری شریف، باب الکیر اذا قام من الحج دص ۱۰۹ نمبر ۸۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہے۔

[۱۸۸] (۱۸) دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پر ٹیکے اور انگلیوں کوکشادہ کرے اور پیپٹے کو برابر کرے ،سرکونہ اٹھائے نہ زیادہ جھکائے۔

و کوع میں ہاتھ سے گھٹنوں کواس طرح پکڑے جیسے اس پر دیک لگائے ہوئے ہو۔ اور انگلیوں کو گھٹنے پر پھیلائے ہوئے رکھے۔ پیٹے کو

حاشیہ: (پچھلے سنجہ کے گئے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضوراً مین کہا کرتے تھے (الف) اپ رب کو گڑ گڑا کر آ ہت سے پکارو۔ وہ حدے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پیندئییں فرماتے (ب) آپ نے غیرالمغضوب علیم ولا الفالین پڑھااور آمین کہا اور اس کے ساتھ آواز آ ہت کی اس کے آواز آ ہت کی اس کے آواز آ ہت کی اس کے اس کے اس کو سنتے اور مجد کو نج اٹھتی (د) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تنجیر کہتے جب کھڑے ہوتے تو تنجیر کہتے جب رکوع میں جاتے۔

ينكسه [ ١٨٠٩] ( ٩ ١) ويقول في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلثا و ذلك ادناه [ ٠ ٩ ١] ( ٢٠) ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد

سرین کے برابرر کھے۔سرکونہ ذیا وہ جھکائے اور نہ پیٹھ سے اٹھا کرر کھے۔ بلکہ پیٹھ کے برابرر کھے۔

(۱) میردیث می فذکروا صلوة رسول الله عَلَیْتُ فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلوة رسول الله عَلَیْتُ ان رسول الله عَلی کرنده قابض علیهما و وتر یدیه فنحاهما عن جنبیه (الف) (ترندی شریف، باب ما جاء یجافی پریئن جنبیه فی الرکوع ص ۲۰ نمبر ۲۲۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سے گھٹوں کواس طرح پکڑے کہ کمان کی ری کی طرح معلوم ہو(۲) حدیث میں ہے عن ابسی حمید الساعدی قال کان النبی عَلیْتُ اذا رکع اعتدل فلم ینصب رأسه ولم یقنعه و صنع یدیه علی رکبتیه (ب) (نمائی شریف، باب الاعتدال فی الرکوع ص ۱۸ انمبر ۲۰ مارا بوداؤدشریف، بان صلوة من لا یقیم صلبه فی الرکوع والیج دس ۱۳۲۳ نمبر ۱۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع میں نہ سرکومرین کے برابر رکھے نہ جھکائے اور نہ زیادہ اٹھائے۔

لغت لا ينكسه: ندزياده جھكائے۔

[۱۸۹] (۱۹) اور رکوع میں سجان ر بی انعظیم تین مرتبہ کے اور میاس کا ادنی درجہہے۔

شری کم ہے کم تین مرتبہ سجان رنی انعظیم کہنا سنت ہے۔اس سے زیادہ بھی کہ سکتا ہے۔لیکن طاق مرتبہ کہنا افضل ہے۔

عن ابن مسعود ان النبى عَلَيْكُ قال اذا ركع احدكم فقال ركوعه سبحان ربى العظيم ثلث مرات فقد تم ركوعه و ذلك ادناه (ج) (ترندى شريف، باب ما جاء فى التيم فى الركوع والسجو وص ۲۰ نمبر ۲۱ / ابودا وَدشريف، باب ما يقول الرجل فى ركوعه سجوده ص ۱۳۸ نمبر ۸۷)

[١٩٠] (٢٠) پھرا پے سرکوا شائے اور کہے مع الله من حمد واور مقتدی کے ربنا لک الحمد

تشري امام ابوحنيف كنزوكي امام صرف مع الله لمن حمده كج اور مقتدى صرف ربنا لك الخمد كيد

حدیث میں ہے عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْتُ قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لک المحمد (د) (بخاری شریف، باب آخر وباب مایقول الرجل اذار فع راسم المحمد (د) (بخاری شریف، باب آخر وباب مایقول الرجل اذار فع راسم المحمد (د) (بخاری شریف، باب آخر وباب مایقول الرجل اذار فع راسم الانمبر ۲۲۷) اس سے معلوم ہوا کہ امام سمع الله لمن حمدہ کے اور مقتری ربنا لک الحمد کے الته منفر دہوتو چونکہ وہ امام اور مقتری دونوں ہے اس کے وہ دونوں کے گا۔

حاشیہ: (الف) کچھ صحابہ نے حضور کی نماز کا تذکرہ کمیا تو ابو سید ساعدی نے فرمایا میں آپ کو حضور کی نماز بتا تا ہوں۔ حضور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر دکھتے گویا کہ ان کو پہلو سے الگ دکھتے (ب) حضور جب دونوں گھٹنوں پر دکھتے گویا کہ ان کو پہلو سے الگ دکھتے (ب) حضور جب رکوع کرتے تو سرکو برا بردکھتے نہ سرکواو نچاا ٹھلتے ارنسینچے جھکاتے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر دکھتے (ج) نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کر بے تو مرکو برا برا کھتے میں مرتب کہتو تا کو الکھم ربنا لگ المحمد ہورا ہوگیا اور بیادنی درجہ ہے (د) آپ کے فرمایا جب امام من اللہ کن تھرہ کہتو تا کو الکھم ربنا لگ المحمد ہورا ہوگیا اور بیادنی درجہ ہے (د) آپ کے فرمایا جب امام من اللہ کہن تھرہ کہتو تا کو الکھم ربنا لگ المحمد ہورا ہوگیا کہ کہو۔

### [ ۱ و ۱ ] ( ۲ ۱ ) فاذا استوى قائما كبر و سجد [ ۲ و ۱ ] (۲۲ ) واعتمد بيديه على الارض و

نائدة امام شافعی کنزدیک امام دونوں کلے کیے گا۔ان کی دلیل بیحدیث ہے عن ابسی هریرة قال کان النبی عُلیست اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم لک الحمد (الف) (بخاری شریف، باب مایقول الامام و من خلفه اذار فع را سمن الرکوع ص ۲۹ انبر ۵۹ مرتز مذی شریف، باب مایقول الرجل اذار فع را سمن الرکوع بص ۲۱ بنبر ۲۲۲) اس حدیث سے معلوم بواکه ام تمیج اور تحید دونوں کیے گا۔ مماس کا جواب دیتے ہیں کہ بیجب تنها نماز پڑھ رہا ہوتو دونوں کے گا۔

نوے دونوں حدیثوں کودیکھتے ہوئے صاحبین فرماتے ہیں کہ امامسمیج اور تخمید دونوں کھے۔

[191] (۲۱) پس جب كەسىدھا كھڑ اہوجائے تو تكبير كيے اور بجدہ كرے۔

تشري ام ابوحنيفة كزويك اطمينان كه الهوناجس كوتعديل اركان كهتم بين واجب ہے۔

وج حدیث میں ہے عن اہمی مسعود الانصاری قال قال رسول الله علیہ الله علیہ الرحل فیها صلبه فی السر کوع و فی المسجود (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی من لا یقیم صلبہ فی الرکوع ولا الحج دص ۲۱ نمبر ۲۲۵ رابوداؤدشریف، باب صلوة من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والحج دص ۳۱ نمبر ۸۵۵ ربخاری شریف، باب امرالنبی الله الذی لا یتم رکوعہ بالاعادة ص ۱۹ انمبر ۲۹۵ رکوء من سام الموضیفہ تعدیل الرکان کو واجب کہتے قر اردیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر نماز کافی نہیں ہوگی۔ کیونکہ تعدیل ارکان نہر کی وجہ سے حضور سے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔

فائدة امام شافعی اورامام ابو یوسف کے نز دیک فرض ہے۔ان کی دلیل بھی اوپر کی حدیث ہے۔

امام شافعیؒ کے یہاں فرض کے بعد سیدھا سنت کا درجہ ہے درمیان میں واجب کا درجہ نہیں ہے۔ اس لئے جب کسی حدیث میں تا کید ہوتی ہے تو سیدھا وہ اس کی فرضیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور امام ابو صنیفہ کے یہاں فرض اور سنت کے درمیان واجب کا درجہ ہے اس لئے بہت زیادہ تا کید ہوتی ہے تو فرض ہوتا ہے۔ اس سے کم تا کید ہوتی ہے تو واجب ہوتا ہے۔ اور اس سے کم تا کید ہوتی ہے تو سنت ہوتا ہے۔ اس اصولی فرق کی بنا پر امام ابو صنیفہ اور شافعیؒ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔

نوب ایک روایت ہے کہ تعدیل ارکان اور قومہ سنت ہیں۔

[۱۹۲] (۲۲) سجدہ میں دونوں ہاتھوں کوز مین پر شیکے افرا پنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے۔

سجدہ کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ پیشانی اور ناک زمین پرر کھے اور دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پرر کھے اس طرح کہ چہرہ دونوں ہاتھوں کے

در میان ہو۔

(۱) مديث من عــ قــلـت لـلبـراء بـن عـازب ايـن كان النبى عَلَيْكُ يضع وجهه اذا سجد بين كفيه فقال بين كفيه

حاشیہ : (الف) آپ جب مع اللہ لمن حمدہ کہتے توالعھم ربنا لک المجد بھی کہتے (ب) آپ نے فرمایا نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ آ دمی رکوع اور بجدے میں ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہ کرے(بعنی اطمینان سے پورے طور پر رکوع اور مجدہ نہ کرے۔ وضع وجهه بين كفيه [٩٣] (٢٣) وسجد على انفه وجبهته فان اقتصر على احدهما جاز عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر

(ترندی شریف، باب ما جاء این وضع الرجل و جمدا ذا سجد ۱۲ نمبر ۱۲۱) فی ابودا و دعن عبد الحجبار بن و افل عن ابیه عن النبی عَلَیْ فیلما سجد و ضع جبهته بین کفیه و جافی عن ابطیه (الف) (ابودا و دشریف، باب افتتاح الصلوة ص ۱۲ انمبر ۲۳۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مجدہ کے وقت چرہ تھیل کے درمیان رکھے اور تھیل کو زمین پر کھر دونوں کہنوں کو زمین سے او پُی رکھیں اور بغل سے علیحدہ رکھیں ۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے عن البواء قبال قال رسول الله عَلیْتُ اذا سجدت فضع کفیک و ارفع مرفقیک و فی حدیث آخر اذا صلی فوج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابطیه (ب) (مسلم شریف، باب الاعتدال فی المجود و وضع الکفین علی الارض ص ۱۹۵ نمبر ۲۹۵ مرخاری شریف، باب بیدی ضعیه و بیجا فی فی المجود نمبر ۲۵۸)

[۱۹۳] (۲۳) اور مجدہ کرے اپنی ناک پر اور پیشانی پر ۔ پس اگر دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرلیا تو جائز ہے ابوصنیفی ؒ کے نزدیک اور صاحبین فے فرمایا نہیں جائز ہے اکتفا کرناناک پر مگر عذر کی بنا پر

ناک اور پیشانی دونوں پرسجدہ کرنا چاہئے ۔لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک پر یعنی صرف ناک پریا صرف پیشانی پر اکتفا کیا تب بھی سجدہ ادا ہوجائے گا۔ البتہ کمی رہ جائے گی۔لیکن امام صاحبین کے نزدیک پیشانی اصل ہے اس لئے صرف پیشانی پرسجدہ کرلیا تو سجدہ ہوجائیگا۔ اورا گرصرف ناک پرسجدہ کیا اور پیشانی پرکوئی عذر نہیں ہے تو سجدہ ادائہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے اصل پرسجدہ نہیں کیا۔ابوصنیفہ کی۔

(۱) وه فرماتے ہیں کہ چرے کور کھ دینے سے بحدہ ادا ہوجائے گاچا ہے بیشانی شکیے یاناک شکیے سرکاز بین پر رکھنا پایا گیا (۲) چنا نچہ حدیث بیں پیشانی اور ناک ونوں کے رکھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث بیں ہے عن ابن عباس قبال قال النبی عَلَیْ الله امرت ان استجد علی سبعة اعظم علی المجبهة و اشار بیده علی انفه و الیدین و الرکبتین و اطراف القدمین (ج) (بخاری شریف، باب المجود علی الانف ص ۱۱ انمبر ۱۸۱۸ مسلم شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن تفی الشعرص ۱۹۳ نمبر ۴۹۰ رزندی شریف، باب ماجاء فی السجو دعلی الجھة والانف ص ۱۲ نمبر ۲۵ میں سے ایک پراکتفا کرنا بھی کافی ہوگا۔

ولاثوب،الجبهة والسدين والركبتين والرجلين (و) (بخارى شريف،باب التح وعلى سبعة اعظم ص١١١ أنبيل موكار ٢) بعض ما من المسجد على سبعة اعضاء و لايكف شعوا ولاثوب،الجبهة والسبعة والمسلم شريف، باب التحويل على سبعة اعضاء والمسلم شريف، باب التحويل سبعة اعظم ص١١١ أنبر ٥٠٨ مسلم شريف، باب التحويل سبعة اعظم ص١١١ أنبر ٥٠٨ مسلم شريف، باب التحويل سبعة اعظم ص١١١ أنبر ٥٠٨ مسلم شريف، باب

 [۱۹۳] (۲۳) فيان سجد على كور عمامته او على فاضل ثوبه جاز [۱۹۵] (۲۵) ويبدى ضبعيه ويجافى بطنه عن فخذيه [۹۹] (۲۹) ويوجه اصابع رجليه نحو القبلة [۲۹۷]

اعضاء السجو دوانھی عن کف الشعرص ۱۹۳ نمبر ۴۹۰)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پیشانی اصل ہے اس لئے بغیر عذر کے بیشانی پر سجدہ فی کرنے سے مجدہ ادانہ ہوگا۔اس میں پیشانی کا خاص تذکرہ ہے۔

[۱۹۴] (۲۴) اگر پگڑی کے کنارے پر یازا ند کپڑے پر بجدہ کیا تو جائز ہے۔

حدیث میں ہے عن انس بن مالک قال کنا نصلی مع النبی عُلَیْتُ فیضع احد نا طرف النوب من شدة الحرفی مکان السجو د (الف) (بخاری شریف باب الحجو دعلی الثوب فی شدة الحرص ۲۸ منبر ۳۸۵ رنسائی شریف، باب الحجو دعلی الثیاب ۱۲۵ انبر ۱۲۵ مکان السجو د (الف) (بخاری شریف باب الحجو دعلی الثیاب ۱۲۵ منبر ۲۹۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمامہ کے کنارے پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔

افت كور عمامه كان ، كناره

[198] (۲۵) دونوں بغلوں کوکشادہ رکھیں اور پیپ کورانوں سے الگ رکھے۔

شروا سطرح تحدہ کرے کہ بغل پیٹ سے دور رہے۔اور ران بھی پیٹ سے الگ رہے۔

وج صدیث میں اس کا شبوت ہے عن مالک ابن بحینة ان رسول الله عَلَیْنِ کان اذا صلی فوج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابطیه (ب) (بخاری شریف، باب ببدی وضعیه و یجانی جنبه فی السجو وص ۵۲ منبر ۷۰ مرسلم شریف، باب الاعتدال فی السجو دو وضع الکفین علی الارض ص ۱۹۳ نمبر ۲۹۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغل کوران سے اور پیٹ سے اتنا الگ رکھے کہ آدی پیچے سے اس کی بغل کی سفیدی دکھ سکے۔

و عورت سکر کر سجدہ کر ہے۔ بیاس کے ستر کے لئے بہتر ہے۔

لغت ضع : ضع شنيه كاصيغه ب بغل، يجافى : دورر كھ\_

[۱۹۲] (۲۲) (سجده کی حالت میں ) دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجد ہیں۔

عديث يس م يستقبل باطراف رجليه القبلة قال ابو حميد عن النبى عَلَيْكُ (ج) (بخارى شريف، باب يستقبل باطراف رجليه القبلة من الله عَلَيْكُ فذكر الحديث وفيه باطراف رجليه القبلة من الله عَلَيْكُ فذكر الحديث وفيه واذا سجد وضع يديه غير مفترش و لا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه المقبلة (د) (بخارى شريف، باب سنة

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) بیشانی اور دونوں ہاتھ ، دونوں گھنے اور دونوں پاؤں پر بجدہ کریں (الف) ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم ہیں ہے ایک گری کی شدت کی وجہ ہے کپڑے کے کنادے کو بجدہ کی جگہ پرد کھتے (ب) آپ جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوے کشادہ رکھتے یہاں تک کہ پنل کی سفیدی نظر آتی شدت کی وجہ ہے کہ کا سندی نے حضور گریا میں حضور (باتی اسلام استقبال کرے (د) ابوحمید نے فرمایا میں حضور (باتی اسلام بی کے ساتھ بر)

(۲۷) و يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلثا و ذلك ادناه (۲۸) ا (۲۸) ثم يرفع رأسه و يكبر [ ۹۹ ا ] (۲۸) ثم يرفع

الحبوس فى التشهد ص١١٢ نمبر ٨٢٨ رسنن للبيطتى ، باب ينصب قدميه ويستقبل باطراف اصابعهما القبلة ، ج ثانى، ص ١٦٧، نمبر ٢٤١٧) اس حديث معلوم مواكه عبده كى حالت بين پاؤل كى الگليال قبله كى طرف ركهنا جا بيئ -

[194] (۲۷) سجدے میں سجان ر بی الاعلی تین مرتبہ کھے اور بیاد نی درجہ ہے۔

عن ابن مسعود ان النبی عَلَيْتُ قال ... اذا سجد فقال فی سجوده سبحان ربی الاعلی ثلث مرات فقد تم سجوده و دان النبی عَلَیْتُ قال ... اذا سجد فقال فی سجوده سبحان ربی الاعلی ثلث مرا ۱۲ مرا بودا و دشریف، باب مایقول الرجل فی رکوعه و دلک ادناه (الف) (ترندی شریف، باب مایقول الرجل فی رکوعه و بحوده صسس انمبر ۸۷۰) اس مدیث سے معلوم مواکه تین مرتبه سجان ربی الاعلی کهناچا ہے ۔ اور بیاد نی مرتبہ ہے اس سے زیادہ کہاؤ بہتر ہے

نوے فرض سجدہ صرف سرز مین پر میک دینے سے ادا ہوجائے گاباتی سب سنتیں ہیں۔

[19۸] (۲۸) پھرسراٹھائے اور تکبیر کیے۔

تر تحبير كت موع جلسين بور اطمينان سے بيغے۔

عن انس ... كان رسول الله عُلَيْطِيَّهُ اذا قال سمع لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد و يقعد بين السبح دتين حتى نقول قد اوهم ثم يسجد و يقعد بين السبح دتين حتى نقول قد اوهم (ب) (مسلم شريف، باب اعتدال اركان الصلوة وخفيها في تمام ١٨٩ نم ١٨٩ كان ونول السبح دتين حتى نقول قد اوهم (ب) (مسلم شريف، باب اعتدال اركان الصلوة وخفيها في تمام ١٨٩ كان ورميان اتن دريك بيطن كان وريك بيطن المينان سي بيطنا عن المينان سي بيطنا عن المينان سي بيطنا عن المينان عن بيطنا عن المينان المينان المينان عن بيطنا عن المينان ا

و انناسرالهایا که بیشنے کے قریب ہوگیا تو پہلا محدہ ادا ہوجائے گا۔

[199] (۲۹) اور جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کمے اور سجدہ کرے۔

ووسر سرح کردلیل بهت کا حادیث میں ہے مثلاعن ابسی هر یرة ان النبی عَانْشَلْهُ دخل المسجد فدخل رجل فصلی ... ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم افعل ذلک فی صلوتک کلها (الف) (بخاری شریف، باب امرالنی الله الذی لایتم رکوم بالاعادة ص ۱۰۹ نبر ۲۹۳) اس حدیث میں غلطی کرنے

حاشیہ: (پیچھے صفحہ ہے آگے) کی نماز تم سے زیادہ یاد کے ہوئے ہوں۔ پھر لمبی حدیث ذکر کی اور اس میں ذکر کیا کہ جب آپ سجرہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کور کھتے نہ پچھاتے ہوئے اور نہ سکٹرے ہوئے۔ اور پاؤل کی انگیوں کے کنارے سے قبلہ کا استقبال کرتے (الف) آپ نے فرمایا جب بجدہ کرے تو بجدے میں تین مرتبہ بجان رئی الاعلی کہتو اس کا بجدہ پورا ہوگیا اور میدادنی مرتبہ ہے (ب) حضور تم اللہ ان محدہ کہتے تو کھڑے دہتے یہاں تک کہ ہم کہتے شاید آپ کو وہم ہوگیا (لینی آپ آئی دریتک قوم میں کھڑے دہتے اور جلسہ میں پیٹھتے) (الف) آپ کم جد میں داخل ہوئے۔ پھرای آدی داخل ہوا اور نماز پڑھی ۔ پھر بجدہ کر و یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھو (باتی اسلام نے میٹھو (باتی اسلام نے بیٹھو اللہ کی داخل ہوئے کہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھو (باتی اسلام نے بیٹھو اللہ کی داخل ہو اور نماز پڑھی۔ انہوں کے دور میاں تک کہ اطمینان سے بیٹھو (باتی اسلام کے سفر پر)

[ • • 7] ( • ٣) فاذا اطمئن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الارض. [ ١ • ٢] ( ١ ٣) ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى

والصحابي كودوسراسجده كرنے كى بھى تلقين كى ہے۔اس كئے دوسراسجده بھى فرض ہے جس طرح بہلاسجده فرض ہے۔

[۲۰۰] (۳۰) کیس جب اطمینان سے سجدہ کر لے تو تکبیر کہے اور دونوں قدموں کے سینے کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے ۔اور بیٹھے نہیں اور نہ دونوں ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے۔

تشریخ سجدہ سے کھڑے ہوتے وقت درمیان میں جلسہُ استراحت نہ کرےاور نہ زمین کا سہارا لے کر کھڑا ہو بلکہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کا سہارا لےاورسیدھا کھڑا ہوجائے۔

افت صدور قدمیه: قدم کے اور کا حصہ جس کے بل پرآ دی کھڑا ہوتا ہے۔

[۲۰۱] (۲۱۱) دوسری رکعت میں وہی کرے جو پہلی رکعت میں کیا جاتا ہے مگریہ کہ ثنانہ پڑھے اور اعوذ باللہ نہ پڑھے۔

ہے تناصرف کیبلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ای طرح اعوذ باللہ بھی کیبلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔اس لئے دوسری رکعت میں بیدونوں نہ بڑھے۔

حاشیہ: (پچھلے صغیرے آگے) پھر سجدہ کرویہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ پھراہیا ہی تمام نمازوں میں کرو(الف) آپ نماز میں کھڑے ہوتے دونوں قدموں کے سینے پر (یعنی سیدھے کھڑے ہوجاتے) (ب) محمد بن حجادہ سے دوایت ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے تو دونوں گھٹوں کے بل کھڑے ہوتے اور دونوں را نوں پرٹیک لگاتے (ج) آپ کودیکھا کہ جب نمازی طاق رکعت ہوتی تو نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ٹھیک سے پیٹھ جاتے (د) جب دوسرے سجدے سرا ٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور ذیمین پرٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے۔

الا انه لا يستفتح ولا يتعوذ [٢٠٢] (٣٢) ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى [٣٠٦] (٣٣) فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس

نو دوسری رکعت میں بھم اللہ آ ہت ہے پڑھے گا۔ کیونکہ قر اُت ہے پہلے بھم اللہ آ ہت ہے پڑھنامسنون ہے۔ حدیث میں ہے عسن ابن عباس قبال کیان النبی علیہ اللہ الموحمن الرحیم (ترندی شریف، باب من راکی الجھر بسم اللہ الرحمن الرحیم فرناچاہے (ترندی شریف، باب من راکی الجھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرناچاہے (وارقطنی نمبر ۱۱۲۳ میں بھی ہے)

[۲۰۲] (۳۲) ہاتھ نہیں اٹھائے گا مگر تکبیراولی کے وقت۔

فائم الم شافعی و مری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کے قائل ہیں۔ان کی دلیل سے مدیث ہے عن نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی المصلوة ... و اذا قام من الرکعتین رفع یدیه و رفع ذلک ابن عمر الی النبی عَلَیْسِهُ (ج) (بخاری شریف،باب رفع المیدین اذا قام من الرکعتین ص۱۰۲) اس لئے امام شافعیؓ کے زویک دوسری رکعت شروع کرتے وقت بھی رفع یدین ہے۔

[۲۰۱۳] (۳۳) کیں جبکہ سر دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھائے تواپنے بائیں پاؤں کو بچھائے اوراس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے سن کے خفیہ کے نزدیک دونوں تشہد میں دائمیں پاؤں کو کھڑا کرے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھے گا۔

فقال ابو حميد الساعدى فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب اليمنى واذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى وقعد على مقعدته (و) (بخارى شريف، بابسنة الحبوس في التشهد ص١١٠)،

حاشیہ: (الف) جابر بن سمرۃ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے سامنے آئے اور فربایا کہ کیابات ہے کہ اپنے ہاتھوں کوا ٹھائے ہوئے ہوں گویا کہ دوڑنے والے گھوڑے
کی دم ہوں نماز میں سکون سے رہو(ب) فرمایا میں نے نماز پڑھی نبی اور حضرت ابو بکڑا ور حضرت عمرؓ کے ساتھ، پس انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر صرف تکبیراولی
کے وقت نماز کے شروع میں (ج) ابن عمر جب نماز میں واغل ہوتے ... جب دونوں رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو ہاتھا تھائے ۔ ابن عمر نے اس حدیث کو حضور تک میں اور کا ابوجید ساعدی نے فرمایا ... پس جب دورکعتوں پر بیٹے تو ہائی ایک سوفہ پر)

# عليها و نصب المنى نصبا ٢٠٠٥] (٣٨) ووجّه اصابعه نحو القبلة و وضع يديه على

فائد امام الک کنزدیک آخری تشهد میں تورک مسنون ہے۔ تورک کا مطلب بیہ کدونوں پاؤں پیچے کردے اور مقعد پر بیٹے۔ ان کی دلیل بخاری والی او پر کی حدیث ہے (بخاری شریف، نمبر ۸۲۸) (۲) حدیث میں ہے حتی اذا کانت السجدة التی فیها التسلیم الحر دجله الیسری وقعد متودکا علی شقه الایسر (ب) (مسلم شریف، باب صفة الحکوس فی الصلو قو کیفیة وضع الیدین علی الفخذین (۲۱۲ نمبر ۵۷۹ نمبر ۱۹۲۳ میں تورک فی الرابعة ص ۱۹۲۵ نمبر ۹۷۳ میں تورک مسنون ہے۔

[۴۰۴] (۳۴) پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پررکھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کوکشادہ رکھے۔

پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرنے کی دلیل بیصدیث ہے عن عبد الله بن عمر قال من سنة الصلوة ان تنصب القدم الله عنی استقباله باصابعها القبلة والجلوس علی الیسری (ج) (نسائی شریف، باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد می الاا بنبر ۱۱۵) (۲) واقبل بصدرة الیمنی علی قبلته (ابوداؤد شریف، باب من ذکر التورک فی الرابعة ، نمبر ۱۹۷۷س باب کی آخری صدیث ہے معلوم ہوا کر تشہد میں بیصے وقت پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہئے۔

باتقول كى انگليول كورانول پرر كينى كى دليل اور داكي باتهى كى انگليول سے صلقه بنا كراشاره كرنے كى دليل اس مديث بيل ہے۔ عن وائل بن حجر قال ... شم جملس فافترش رجله اليسوى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين و حلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام والوسطى واشار بالسبابة (د) (ابودا وَد شريف، باب كيف الحبوس فى التشهد ١٨٥٥ عماصم بن كليب المجرمى عن ابيه عن جده قال دخلت على النبى

حاشیہ: (پیچھے صفحہ ہے آگے) پر بیٹھے قوبایاں پاؤں آگے کرے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور اپنی مقعد پر بیٹھے (بیٹی تورک کرے) (الف) وائل ہن جمر فرماتے ہیں کہ میں مدید آیا تا کہ حضور کی نماز دیکھوں ۔ پس جب کہ تشہد کے لئے بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا یا اور اس پر بائیں ہاتھ کو رکھا لینی بائیں ران پر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا (ب) یہاں تک کہ جب وہ مجدہ ہوا جس میں سلام کرنا ہے تو بائیں پاؤں کو پیچھے کیا اور بائیں جانب میں تورک کر کے بیٹھے (ج) عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سے بیل کہ نماز کی سنت میں سے بیرے کہ دائیں قدم کو کھڑا کر اور اپنی انگلیوں سے قبلے کا استقبال کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے (د) وائل بن جمر فرماتے ہیں کہ سی پھر بیٹھے اور اپنیا یا ور بایاں ہاتھ ہائی اور میں نے دیکھا کہ وہ پیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں جھیا یا اور بایاں ہاتھ ہائی اور میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کررہے تھے۔ رادی بشر نے آگھ شے اور درمیان کی انگلیوں سے صلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

فخذيه ويبسط اصابعه [٥٠٢] (٣٥) ثم يتشهد والتشهد ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا و على

مانسته وهو يصلى وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وبسط السبابة (الف) (ترندى شريف، باب ابواب الدعاء ج ثانى ص١٩٩ نمبر ١٩٥٨ ابواب المناقب دوصفح بِهل بهر الله المناقب وعقد الوسطى ص٢٣ نمبر ١٢٦٩) الله باب على بهت كا احاديث قل كل شريف، باب قبض الشنتين من اصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى ص٢٣ نمبر ١٢٦٩) الله باب على بهت كا احاديث قل كل به الله الا الله كوفت به الله واكه باته كوران برركه كردائين باته كي انگيول سے حلقه بنائے اور شهادت كي انگل سے لا اله الا الله كوفت الشاره كرے۔

[٢٠٥] (٣٥) پعرتشهد يرط هاورتشهديه ب كد كم التيات للدالخي

یے بیعبداللہ بن مسعودگاتشہد ہے اور حفیہ کے نزد یک اس کا پڑھنا افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کواس تشہد کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قال عبد اللہ بن مسعود کنا اذا صلینا خلف النبی عَلَیْ قلنا السلام علی جبرانیل و مکائیل السلام علی علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ عَلَیْ فقال ان اللہ هو السلام فاذا صلی احد کم فلیقل الیت حیات للہ النب (ب) (بخاری شریف، باب التشہد فی السوۃ ص ۱۲ انبر ۲۰۰۱ مرسلم شریف، باب التشہد فی الصلوۃ ص ۲۰ انبر ۲۰۰۱ میں صدیث میں فلیقل امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے اس لئے عبداللہ ابن مسعود کا تشہد ہمارے یہاں زیادہ بہتر ہے (۲) مسلم کی صدیث میں یہ ہی ہے سمعت ابن مسعود یقول علمنی رسول اللہ عَلیہ التشہد کفی بین کفیہ تحما علمنی السورۃ من القر آن (ج) (مسلم شریف، باب التشهد فی الصلوۃ ص ۲۵ امر ۲۰ ۲۰ مرز ندی شریف، باب ماجاء فی التشهد ص ۲۵ نمبر ۲۸ رنسائی شریف، باب تعلیم التشهد کتا ہے السورۃ میں ۱۲ مراح عبداللہ بن مسعود کوحضور السورۃ میں ۱۲ میں کے ہمارے یہاں کے ہمارے یہاں کی تشہد بہتر ہے۔

ام مثافعی کے یہاں عبداللہ بن عباس کا تشہد بہتر ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے عن ابن عباس انه قال کان رسول الله علی ا یعلمنا التشهد کما یعلمنا السورة من القرآن فکان یقول التحیات المبار کات النج (د) (مسلم شریف، باب التشهد فی الصلوة ص ۲۵ نمبر ۲۹۰) اس حدیث سے ان کے یہاں عبداللہ بن عباس والا

حاشیہ: (الف) میں آپ پرداخل ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور حال بیتھا کہ بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر پرد کے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے۔ اور الگلیوں کو موڑے ہوئے تھے۔ اور شہادت کی انگلی کو کھولے ہوئے تھے (ب) عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جب جفور کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان وفلان تو ہماری طرف جفور متوجہ ہوئے اور فرما یا اللہ وہ سلام ہے۔ پس جب تم ہیں سے کوئی نماز پڑھے تو کہنا چاہئے التحال میں کہ میر اہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا جیسا کہ قرآن کی سورة سکھلاتے تھے۔ (د) عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جھور ہم کو تشہد سکھلاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں تھا جیسا کہ قرآن کی سورة سکھلاتے تھے۔ اس کہا کرتے تھے التحالت المبار کات الخ

عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله [ Y + Y ] ( Y ) ولا يزيد على هذا في القعدة الاولى [ Y + Y ] ( Y ) ويقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة

تشہد مسنون ہے۔

تشہد پڑھناواجب ہے چاہے کوئی بھی تشہد ہو۔ کیونکہ اوپر کی حدیث میں امر کا صیغہ ہے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور سورة کی طرح سکھانے سے بھی تاکید ہوتی ہے۔

[۲۰۷] (۳۷) تشهد پر تعدهٔ اولی میں زیادہ نہ کرے۔

تری قعدهٔ اولی میں تشہد سے زیادہ نہ پڑھے۔ اتناہی پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے۔

عن عبد الله بن مسعود قال كان النبى عَلَيْكُ في الركعتين كانه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد (الف) (نسائي شريف، باب في تخفيف القعود ص ١٥٠ نمبر ١٩٥٥) اس حديث مين ہے كه آپ قعده اولى ميں اتنى جلدى المحت تھے جيسے آپ گرم پھر پر ہوں ۔اس حدیث سے معلوم ہوا كه قعده اولى ميں تشہد سے زيادہ نديز ھے۔

فائد امام شافق کے نزدیک عقد واولی میں بھی تشہد کے بعد درود بڑھے گا۔ان کی دلیل وہ احادیث ہے جن میں تشہد کے بعد درود کی فضیلت آئی ہے۔

[ ٢٠٤] (٣٧) اور دوسري دور كعتول ميس سورهُ فاتحد ريز هي گاخاص طور پر ـ

ظبراورعصرى دوسرى دوركعتول مين قرائت فرض نبيس بهاس لئي سورة فاتحد پر هي تويه بهتر بها الكتاب وسورتين و فى عن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه ان النبى عَلَيْتُ كان يقرأ فى الظهر فى الاوليين بام الكتاب وسورتين و فى الركعتين الاحريين بام الكتاب ويسمعنا الآية و يطول فى الركعة الاولى ما لا يطيل فى الركعة الثانية وهكذا فى الركعتين الاحريين بام الكتاب ويسمعنا الآية و يطول فى الركعة الاولى ما لا يطيل فى الركعة الثانية وهكذا فى العصر (ب) (بخارى شريف، باب يقرأ فى الآخرين بفاتحة الكتاب عن باب القرأة فى التحريف باب القرأة فى التحريف الاوليين الما انا فامد فى الاوليين واحذف فى الآخرين ولا آتو ما اقتديت به من صلوة وسول الله قال صدقت ذاك الظن بك (ج) (بخارى شريف

حاشیہ: (الف) حضور مہم اور کور کعت کے تشہد میں ایسے ہوتے جیسے گرم پھر پر ہوں۔ میں نے کہا کہ کھڑے ہونے کے لئے کہا یہی مراد ہے (ب) حضور کھر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور ہمیں بھی کھی آیت سناتے۔ پہلی رکعت کی کرتے جتنی دوسری رکعت کمی نہ کرتے ۔ اور ایسا ہی عصر میں کرتے ۔ اور ایسا ہی عصر میں کرتے ۔ اور ایسا ہی عصر میں کرتے دور کے حضرت سعد سے فر مایا آپ کی ہر چیز میں شکایت کی۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی ۔ حضرت سعد نے فر مایا میں بہلی دور کعت کی یہاں تک کہ نماز میں اقتدا کی ۔ حضرت عمر نے فر مایا آپ نے بہلی دور کعت کمی کرتا ہوں اور دوسری میں مختفر کرتا ہوں ۔ اور میں کوتا ہی نہیں کرتا اس چیز میں جس بارے میں حضور کی نماز میں اقتدا کی ۔ حضرت عمر نے فر مایا آپ نے کہا۔ آپ کے ساتھ میر ایکن گمان تھا۔

الكتاب خاصة [ $^{+}$   $^{-}$   $^{-}$  النبى صلى الله عليه وسلم  $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$  و دعا بما شاء وتشهد  $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$ 

،باب یطول فی الاولیین و یحذف فی الآخرین ۲۰ انمبر ۲۵۰ مسلم شریف، باب القراة فی انظهر والعصر ۱۸۱ نمبر ۲۵۳) پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ دوسری دورکعتوں میں اختصار کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتا حضیہ کے دوسری دورکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا حضیہ کے نزدیک بعض روایت میں واجب ہے اور بعض روایت میں مستحب ہے۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک دوسری دورکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے(۱) اوپر کی حدیث کی بناپر (۲) لاصلوۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی حدیث کی بناپر حوالہ گزر چکا ہے۔

[۲۰۸] (۳۸) پس جبکه نماز کے اخیر میں بیٹھے توایسے ہی بیٹھے جیسے قعد واولی میں بیٹھا تھااورتشہد پڑھے۔

تعدہ اولی میں بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھتے ہیں اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھتے ہیں اس طرح قعدہ اخیرہ میں بھی بیٹھے گا۔ تورک نہیں کرے گا۔اور تشہد پڑھنے کی دلیل مسئلہ نمبر ۳۴ میں گزر چکی ہے۔

[٢٠٩] (٣٩) اور حضور كردرود ربر هے\_

تعدهٔ اخیره میں تشہد کے بعد حضور گر در د پڑھے۔ درود پڑھناسنت ہے اس کو پڑھنا چاہئے لیکن اگر نہیں پڑھے گا تب بھی سجدہ سہولا زم

نېيں ہوگا۔

نمازیس ورودست بونے کی دلیل بیآیت بے ان الله و ملنکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما (الف) کیت ۵ مورة الاحزاب ۳۳) اس آیت سے زندگی پس ایک مرتبددرود پر هنافرض ہے اور نماز پس پر هناست ہے (۲) حدیث پس ہے عن کعب بن عجرة ... فقلنا قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللهم صلی علی محمد النج (ب) (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبی بعد التشہدص ۵ ما نمبر ۲۰۰۷ را بووا و و شریف، باب الصلوة علی النبی بعد التشہدص ۵ ما نمبر ۲۰۰۷ را بووا و و شریف، باب الصلوة علی النبی علی التشہدص ۱۵ من سهل بن سعد ان النبی علی التشہدص ۱۵ من سهل بن سعد ان النبی علی قال لا صلوة لمن یصل علی نبیه علی میں نبیه علی ، باب ذکروجوب الصلوة علی النبی فی التشهدص ۱۳۲۵ من ۱۳۲۵ اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور گر درود پر هنا جا ہے۔

[۲۱۰] (۴۰) اور دعا کرے جو جاہے ایسی دعا جوالفاظ قرآن کے مشابہ ہواور حدیث میں منقول دعا کیں ہوں اور نہ دعا کرے ایسی جو کلام الناس کے مشابہ ہو۔

حاشیہ : (الف)اللہ اور فرشتے حضور کر درود بھیجتے ہیں۔اے؛ یمان والوائم بھی حضور کر دروداور سلام بھیجو (ب) ہم نے کہا ہم جان گئے کہ آپ کرسلام کیے کریں لیکن آپ پر درود کیے بھیجیں؟ آپ نے فرمایالھم صلی علی محدالخ کہو (ج) آپ نے فرمایا کہاس کی نماز نہیں ہوگی جس نے اپ نبی پر درود نہیں پڑھا۔ مم يشبه الفاظ القرآن والادعية الماثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس [ 1 1 ] ( 1 ") ثم يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره مثل ذلك.

تشری درود کے بعدوہ دعا کرے جوقر آن میں ہویا احادیث میں منقول ہو۔

انبانی کلام کی دعاکرے گاتونماز فاسد ہوجائے گی۔ اس لئے ایک دعانہ کرے جوانبانی کلام کے مثابہ ہو (۲) حدیث میں ہے عسن عبد اللہ قال اذا کنا مع النبی علیہ الصلوة ... ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو به (الف) (بخاری شریف، باب التشخد کنا مع النبی علیہ فی الصلوة ... ثم لیتخیر من الدعاء بعدالتشخد ولیس بواجب ص ۱۵ انمبر ۸۳۵ مرابوداؤد شریف، باب التشخد ص ۲۹۱ نمبر ۹۲۸ عن عائشة زوج النبی علیہ اخبر تبه ان رسول الله علیہ کان یدعو فی الصلوة اللهم انی اعوذبک الن (ب) (بخاری شریف، باب الدعاء قبل السلام ص ۱۵ انمبر ۸۳۳) اس حدیث معلوم ہوا کے سلام سے پہلے دعاکر نی چاہئے۔ لیکن بی مسنون ہے واجب نہیں ہے۔

لغت الماثورة: جواحاديث مين منقول مون

[۲۱۱] (۱۲) پھرسلام کرے دائیں جانب اور کیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سلام کرے بائیں جانب ای طرح۔

عليكم ورحمة الله ،السلام عليكم ورحمة الله (ج) (ابوداؤ دشريف،باب في السلام ٥٠ انمبر ٩٩ ابخارى شريف،باب التسليم م ١١١ نمبر ١٨ ١٨ المبر ا

حاشیہ: (الف) آپ نفر مایادعا میں سے جواجھی گے وہ پند کرے اور اس کے ذریعہ سے دعا کرے (ب) آپ نماز میں دعا کرتے تھے الکھم انی اعوذ بک الخ (ح) آپ سلام کرتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی السلام علیم ورحمۃ اللہ (و) آپ نے فرمایا نماز کے شروع کرنے کے لئے پاکی ہے، اور اس کا تحریم باندھنا تکبیر ہے اور اس کا کھولنا سلام کرنا ہے (ہ) جب تشہد کہہ لیایا اس کو پورا کرلیا تو گویا کہ آپ نے نماز پوری کرئی (و) جب امام نے نماز پوری کی پھر بیٹھا پھر حدث کیا امام نے باجس نے اس کے ساتھ نماز پوری کی امام کے سلام کرنے سے پہلے تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔

#### [٢ ١ ٢] ٢ (٢ ٢) ويجهر بالقراء ةفي الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ان

۰۲۹۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قعد ہ اخیرہ میں بیٹے گیا اور حدث ہو گیا تو نماز پوری ہوگئ ۔ چاہے سلام کرے یا نہ کرے تو معلوم ہوا کہ سلام کر نافرض نہیں ہے۔ اگر سلام کر نافرض ہوتا تو اس کی نماز پوری کیسے ہوتی عن ابس عصو ان رسول المله عَلَیْ قال اذا قضی الامام الصلوة وقعد فاحدث قبل ان یت کلم فقد تمت صلوته و من کان خلفه ممن اتم الصلوة (ابودا وَدشریف، باب الامام یحدث بعد مار فع راسم ۹۸ نمبر ۱۲۷) اس سے معلوم ہوا کہ سلام فرض نہیں ہے ورنہ حدث سے نماز کیسے پوری ہوجاتی۔

فالمر امام شافعی کے زور یک تحلیا التسلیم حدیث کی وجہ سے سلام کر کے نکلنا فرض ہے۔

[۲۱۲] (۳۲) جبری قرائت کرے فجر میں ،مغرب کی پہلی دورکعتوں میں اورعشا کی پہلی دونوں رکعتوں میں اگرامام ہو۔اورقرائت پوشیدہ کرے گا پہلی دوکے بعد میں۔

شری فجری دونوں رکعتوں میں مغرب کی پہلی دور کعتوں میں اور عشا کی پہلی دور کعتوں میں قر اُت زور سے پڑھے گا۔اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی دوسری دور کعتوں میں قر اُت آ ہت، پڑھے گا۔

مدیث میں عن ابن عباس قبال انسطلق النبی عَلَیْتُ ... وهو یصلی باصحابه صلوة الفجر فلما سمعوا القرآن است معوا له (الف) (بخاری شریف، باب الجحر بقراءة صلاه انبر ۲۵ انبر ۲۵ انبر ۲۵ المریف، باب الجحر بالقراءة فی اصح والقراءة علی المخرص ۱۸ انبر ۱۸ المبر ۱۳ المبر المبر ۱۳ المبر المبر ۱۳ المبر المبر ۱۳ المبر ۱۳ ال

عشاكى دوسرى دوركعتوں ميں جهرى قرأت ندكر نے كى دليل بيعديث بے قبال عمر لسعد شكوك فى كل شىء حتى الصلوة قال اما انا فامد فى الاوليين و احذف فى الآخريين (ر) (بخارى شريف، باب يطول فى الاوليين و يحذف فى الاخريين ص٢٠ انبر

حاشیہ: (الف) ابن عباس فرماتے ہیں کے جعفور گئے...آپ نے اپنے ساتھیوں کو فجری نماز پڑھارہے تھے۔ پس جب جناتوں نے قرآن سناتو کان لگا کر سننے گلے

(ب) میں نے حضور سے سنا کہ مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے (ج) آپ سفر میں تھے تو عشامیں پہلی دور کعتوں میں سے ایک میں والتین والزیتون پڑھی (د)
حضرت عمر نے حضرت سعد سے کہا آپ کی شکایت کی ہر چیز ہیں یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ سعد ٹے فرمایا بہر حال میں تو پہلی دور کعت کمی کرتا ہوں اور دوسری دو
رکعتوں میں قرائت حذف کردیا تا ہوں یعنی چھوڑ دیتا ہوں۔

424) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسری دورکعتوں میں قر اُت نہ کرتے تھے یا آہتہ کرتے تھے۔ کیونکہ حذف کے ایک ہی معنی ہے قر اُت چھوڑ دینا۔ اس لئے قر اُت ہی نہیں کرتے تھے یا آہتہ کرتے تھے۔ ای پرمغرب کی تیسری رکعت کو قیاس کرنا چاہئے۔ اور اس میں بھی یا قر اُت نہیں ہے جیسا کہ پہلے گزرایا قر اُت آہتہ کرتے تھے۔

[۲۱۳] (۲۳۳) اورا گرتنها نماز پڑھرہا ہے تو اس کواختیار ہے اگر چاہے تو زور سے پڑھے اور ایخ آپ کو سنائے اور اگر چاہے تو آہتہ پڑھے اگر تنها نماز پڑھرہا ہے تو وہ اپنے لئے اہام بھی ہے اس لئے جہری نماز میں زور سے پڑھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو سناسکتا ہے ۔ لیکن اس کے پیچے کوئی نہیں ہے جس کو سنائے اس لئے وہ آہتہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑ از ور سے پڑھے تاکہ ہیئت جماعت پر نماز اوا ہو جائے جائے اس کی دلیل بیاثر ہے عن نمافع ان عبد الله بن عمر کان اذا فاته شیء من الصلوة مع الامام فیما جھر فیه الامام بالک، باب العمل فی الامام بالک، باب العمل فی القراء قرائ پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ عبد اللہ بن عمر کان اور سے تر ہے کہ تو کہ اللہ بن عمر کان آت ہے ہے کہ تو کہ اللہ بن عمر زور سے پڑھتے تھے۔ القراءة ص ۲۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جہری نماز اسلم پڑھتا ہوتو زور سے قرائت پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ عبد اللہ بن عمر فیص

عن ابسى قتادة قال كان النبى عَلَيْكِ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية احيانا (ب) (بخارى شريف، باب القراءة في الظهر والعصر ١٥٠٥ أنمبر ٢٥١ عرصلم شريف، باب القراءة في الظهر والعصر ١٥٥٥ أنمبر ٢٥١ عرصت الآية احيانا على معلوم بواكر آب بهلى دونوں ركعتوں ميں قرأت آبت كرتے تھے ليكن بهى بھارا يك دوآيت سابھى ديتے تھے۔ اى مديث كے يقر أفي الركعتين عملوم بواكدوسرى دوركعتوں ميں قرأت پر هنا ضرورى نہيں ہے۔ كيونكر آب بهلى دوركعتوں بى ميں قرأت بر هنا ضرورى نہيں ہے۔ كيونكر آب بهلى دوركعتوں بى ميں قرأت بر هنا ضرورى نہيں ہے۔ كيونكر آب بهلى دوركعتوں بى ميں قرأت كرتے تھے (٢) عن الزهرى قال عن رسول الله عَلَيْكُ أن يجهر بالقواء ة في الفجو في الركعتين وفي الاوليين مين السمغوب و العشاء ويسر فيما عدا ذلك (ج) (اخرج ابوداؤد في مراسلددراية ص ١٩ /١علاء السنن جرائع ص ٢ رمصنف ابن الي شيخ معلوم بواكه ظهر اورعصر ميں قرأت سرى بونى طيخ مواحم مواكد ظهر اورعصر ميں قرأت سرى بونى

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن عرط کا معاملہ بیتھا کہ جب ان ہے کوئی رکعت! ام کی نماز میں ہے چھوٹ جاتی توجس میں امام جہری قر اَت کرتے ہوں تو جب امام سلام کرتے تو عبداللہ بن عمر کھڑ ہے ہوتے اور اپنے لئے پڑھتے وہ نماز جس کی قضا کرتے اور قر اُت زور سے پڑھتے (یعنی فوت شدہ رکعت میں جہری قر اُت فرماتے (ب) حضور کلم اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ پڑھتے اور سور ق ملاتے اور کبھی کبھار ہمیں سنا بھی دیتے (ج) زہری کی مرسل حدیث ہے کہ آپ فجر میں مغرب اور عشل کی پہلی دور کعتوں میں زور سے قر اُت پڑھتے اور ان کے علاوہ میں آہت ہیڑھتے۔

#### [113](٣٥) والوتر ثلث ركعاتلا يفصل بينهن بسلام.

﴿ وتركابيان ﴾

[۲۱۵] (۲۵) ورتنین رکعت ہے۔اس کے درمیان سلام سے فصل نہ کرے۔

تری امام ابوحنیفہ کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے۔اور تین رکعتیں ایک ساتھ ہیں۔دور کعت کے بعد سلام کر کے تیسر کی رکعت ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے۔ بلکہ نینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے۔

﴿ (۱) وترکی تاکید بہت میں احادیث میں ہے۔اور جب تاکید ہوتی ہے تو سنت سے اوپراٹھا کر واجب میں لے جاتے ہیں ۔لیکن چونکہ آیت سے ثابت نہیں ہے اور نداتنی تاکید ہے کہ فرض میں لے جایا جا سکے ۔ورنہ تو پانچ کے بجائے چھنمازیں فرض ہو جائیں گی۔اس لئے وترکو واجب میں رکھا۔

ام مثافی کی کزد کیست کے بعد فرض کا درجہ ہے۔ واجب کا درجہ نہیں ہاں لئے وتر ان کے یہاں بھی مؤکد ہے۔ لیکن سنت سی داخل ہے۔ کیونکہ آگے واجب کا درجہ نہیں ہے (۲) واجب ہونے کی دلیل پر حدیث ہے قسال ابو الموليد العدوی قال خرج علينا رسول الله علی فقال ان الله تعالی قد امد کم بصلة وهی خیر لکم من حمر النعم وهی الو تر فجعلها لکم فیسما بین العشاء الی طلوع الفجو (الف) (ابوداور شریف، باب استخاب الوتر، باب تفریح ابواب الوتر ص ۱۹۸۸ منر ۱۸۵۸ مرائن ماجہ شریف، باب ماجاء فی الوتر ص ۱۲۸ منر ۱۸۸۸ فرض نمازوں پر زیادہ کرنے کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کوہ بھی فرض کی طرح بی اہم ہے لیکن ہم فرض تو نہیں کرتے اس لئے واجب قرارد سے ہیں (۳) عن عبد الله بن مطلب یہی ہوسکتا ہے کوہ بھی فرض کی طرح بی اہم ہے لیکن ہم فرض تو نہیں کرتے اس لئے واجب قرارد سے ہیں (۳) عن عبد الله بن بریدہ عن ابیہ قال سمعت رسول الله عُلِی تھی اور الوتر حق فمن لم یو تر فلیس منا الوتر حق فمن لم یو تر فلیس منا الوتر حق فمن لم یو تر فلیس منا (ب) (ابوداور شریف، باب فی من لم یوتر سرک ۱۸ نمبر ۱۸۵۹ مرت کی موسک الله عُلی میں الله عُلی میں الله وتو یعب الوتر (ج) (ابوداور شریف، باب استخاب الوتر ص ۲۵ نمبر ۱۸۵ ارت نمی شریف، باب ماجاء ان الله وتو یعب الوتر (ج) (ابوداور شریف، باب استخاب الوتر ص ۲۵ نمبر ۱۸۵ ارت نمی کی وتر کے واجب ہونے کا ثبوت ماتا ہور الم شافی اور ص ۱۸ نمبر ۱۸۵ اس حدیث میں امرکا صیغہ ہورجوب کے لئے آتا ہے۔ اس سے بھی وتر کے واجب ہونے کا ثبوت ماتا ہور الم شافی اور مات بین کا دور سنت ہے۔

بيج ان كادليل بيصريت من على قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلو ةالمكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله عُلَيْكُ

حاشیہ: (الف) ہمارے سامنے حضور کشریف لائے پھر فر مایا اللہ نے تم پر ایک نماز زیادہ کی ہے اور وہ تبہارے لئے سرخ اونٹ ہے بہتر ہے اور وہ در ہے۔ تواس کو تمہارے لئے سامنے حضور کشور کیے اللہ کی میں سے نہیں ہے۔ ورحق ہے، جس نے ور تمہارے لئے عشاءاور طلوع فجر کے در میان کیا (ب) حضور کے کہتے ساہے کہ در حق ہے، جس نے ور نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے (ج) آپ نے فر مایا اے اہل قر آن! ور پڑھو، اللہ ور ہے، ور کو پہند کرتے ہیں۔

(الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء ان الوتر لیس محتم ص ۱۰ انمبر ۲۵ مرنسائی شریف، باب الامر بالوتر ص ۱۸ انمبر ۱۲۷۷) حضرت علی کے قول سے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض کی طرح تو ہم بھی وتر کوفرض نہیں مانتے۔ ہم تو صرف واجب مانتے ہیں۔ (۲) عن عبد الله عن النبی علاق قال ان الله و تو یحب المو تو فاو تو وا یا اهل القو أن (ب) (ابن ماجه شریف، باب ماجاء فی الوتر ص ۱۲ انمبر م کاا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ و ترکو پند کرتے ہیں یہ سنت کی دلیل ہے۔ وتر ایک ساتھ تین رکھتیں ہیں اس کی دلیل۔

(۱) مدیث یس ہے عن علی قال کان رسول الله عَلَیْ یو تو بشلات یقوا فیھن بتسع سور من المفصل یقوا فی کل رکعة بشلات سور آخرهن قل هو الله احد (ج) (ترزی شریف، باب ماجاء فی الور بالث سر ۱۸۹۸ المبر ۲۵۹ (۲) عن ابی بن کعب ان رسول الله عَلَیْ و فی الثانیة بقل یا ایسا الله عَلی و فی الثانیة بقل یا ایسا الله عَلی و فی الثانیة بقل یا ایسا الله علی و فی الثانیة بقل یا ایسا الله الله احد و لا یسلم الا فی آخرهن (د) (نسائی شریف، باب و کراختلاف الفاظ الناقلین بخیر ابی بن کعب فی الورس ۱۹۱۹ نمبر ۱۹۲۳ مرابوداو دشریف، باب مایقرا فی الورس ۲۰ المبر ۱۳۲۳ مرابوداو دشریف، باب مایقرا فی الورس ۲۰ من محموم بوا که آب تین رکعیس و تر پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا که ایک سلام کے ساتھ پڑھتے کے کونکہ ابی بن کعب کی حدیث میں ہے والا یسلم الا فی آخرهن (۳) مسلم شریف میں حضرت عائشگ ایک کمی حدیث ہے جس میں حضور کی تجدی کی تربی کی حدیث ہے۔ میں محموم بوا کہ آب ور تین رکعت پڑھتے تھے انده سأل عائشة کیف کانت صلوة رسول الله کی تجدی کی نورک کانت صلوة رسول الله عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ثلاثا (ه) (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد درکعات البی فی اللیل ص ۲۵ نبر میں معلوم ہوا کہ آپ ور تین رکعت پڑھتے تھے۔

امام شافع اورامام ما لک کے نزدیک تین رکعت وتر دوسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی دورکعت پڑھ کرسلام پھیردے پھرایک رکعت وتر پڑھے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے فقال رسول الله عَلَیْنِ صلوة اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احد کم الصبح صلی رکعة پڑھے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے فقال رسول الله عَلَیْنِ صلوة اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احد کم الصبح صلی رکعة واحد تا تو تو له ما قد صلی (و) (بخاری شریف، باب ماجاء فی الوتر سے افر سلم شریف، باب صلوة اللیل وعددرکعات النبی عقیق اللیل وان الوتر رکعة وان الرکعة صلوة صحیح س ۲۵۸ نمبر ۲۳۷) ان احادیث سے اور سلم کی بہت ی احادیث کی بنا پر ان کے یہاں ایک رکعت وتر ہے۔ مسلم شریف کے اوپر کے باب ہی میں ہے عن ابن عمو قال قال رسول الله الوتو رکعة من آخر اللیل (ز)

حاشیہ: (الف) علی نے فر مایا و تر مزدوری نہیں ہے فرض نماز کی ہیئت کی طرح ۔ لیکن سنت ہے۔ حضور نے اس کوسنت قرار دیا ہے (ب) پ نے فر مایا اللہ و تر ہے، و تر کو پیند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن و تر پردھو (ج) آپ تین رکعتیں و تر پڑھتے تھے۔ اور اس میں مفصل میں سے نوسور تیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں تین سورتیں۔ اور اس کی آخری رکعت میں قل حواللہ احد پڑھتے تھے۔ (و) آپ و تر تین رکعت پڑھتے تھے۔ کہا رکعت میں تک اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایکا الکا فرون اور تیسری رکعت میں قل عالما الکا فرون اور تیسری رکعت میں قل ہواللہ احد پڑھتے ہے۔ اور نہیں سلام کرتے گرآخری رکعت میں (و) حضرت عائش ہے بوچھا کہ حضوری نماز کیری تھی ... پھرنماز پڑھتے چار رکعت ، مت بوچھواس کے حسن کی اور اس کی لمبائی کی حالت۔ پھر نماز پڑھتے تین رکعتیں (وترکی) (و) آپ نے فرمایا رات کی نماز دودور رکعتیں ہیں۔ پس اگرتم میں سے ایک میں جونے سے ڈری قرایک رکعت ہے آخری رات میں۔

#### [ $Y | Y](Y^n)$ ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة.

(مسلم شریف ص۲۵۷ نمبر۷۵۲)اس حدیث سےمعلوم ہوا کدوتر ایک رکعت ہے۔

نجداورصلوة الليل كوبھى وتر كہتے ہيں جيسا كەحدىث كتنع سے معلوم ہوتا ہے۔خودامام ترفدى نے فرمايا قبال اسحق ابن ابر اهيم معنى مباروى ان النبى عَلَيْكِ كان يو تو بثلاث عشرة ،قال انما معناه انه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الموتو فنسبت صلوة الليل الى الوتو (الف) (ترفدى شريف، باب ماجاء فى الوتر بسبح ص١٠١ نمبر ٢٥٥٨) اس معلوم ہوا كہ تجدكى المازكوبھى شامل كركوت تھے۔ اس لئے جہال پانچ ركعت يا ايك ركعت وتر ہے وہ تجدكى نمازكوبھى شامل كركوت تھے۔ اس لئے جہال پانچ كركعت يا ايك ركعت وتر ہے وہ تجدكى نمازكوبھى شامل كركوت كوت تھے۔ اس لئے جہال پانچ كوت يا ايك ركعت وتر ہے وہ تجدكى نمازكوبھى شامل كركوت كوت تھے۔ اس لئے جہال پانچ كوت يا ايك ركعت وتر ہے وہ تجدكى نمازكوبھى شامل كركوت كوت كوت يا كوت يا ايك ركعت وتر ہے وہ تجدكى نمازكوبھى بيں۔

[۲۱۷] (۲۸) قنوت پڑھی جائے گی تیسری رکھت میں رکوع سے پہلے پورے سال میں۔

ترح ورکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں گے۔

مدیث میں ہے۔ عن ابی بن کعب ان رسول الله عَلَیْ قنت فی الوتو قبل الرکوع (ب) (ابوداورشریف، باب التنوت فی الوتر میں ۲۰ نمبر ۱۳۲۷ رنسائی شریف، باب فر کراختلاف الفاظ الناقلین بخیر الی بن کعب فی الوتر میں ۱۹ نمبر ۱۹۸ رنسائی شریف، باب ماجاء فی القوت قبل الرکوع و بعده میں ارکوع سے پہلے پڑھی ماجاء فی القوت قبل الرکوع و بعده میں ارکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اورجس مدیث سے رکوع کے بعد ہے یا فیجر کی نماز میں تنوت پڑھنے کا شوت ہے وہ تنوت نازلہ ہے جو کی مصیبت کے وقت پڑھی جائی ہے۔ اسکا شوت سے مدید و المعفوب و العشاء جائی ہے۔ اسکا شوت سے مدید و المعفوب و العشاء و سلو۔ قالمصبح فی دبر کل صلوق اذا قال سمع الله لمن حمدہ من الرکعة الآخرة یدعو علی احیاء من بنی سلیم علی رعل و ذکوان و عصیة و یؤمن خلفه (ح) (ابوداورشریف، باب القوت فی الصلوات میں ۱۲ نمبر ۱۳۲۳ اربخاری شریف، باب القوت فی الصلوات میں ۱۲ نمبر ۱۳۲۳ اربخاری شریف، باب القوت قبل الرکوع و بعدہ میں ۱۲ نمبر ۱۳۲۵ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ مصیبت کے وقت تھا۔

فائد الم شافعی کنزدیک قنوت رکوع کے بعد ہے۔ ان کی دلیل بیرهدیث ہے انس بن حالک اقنت النبی علیہ الصبح قال نعم قیل اوقنت قبل الرکوع و بعده ص ۱۳۱ نمبر ۱۰۰ ارابو نعم قیل اوقنت قبل الرکوع و بعده ص ۱۳۱ نمبر ۱۰۰ ارابو داورشریف، باب القنوت فی الصلوق م ۲۰۰ نمبر ۱۳۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کدرکوع کے بعد قنوت پڑھنا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ می کہنا دین جوثوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے نہ کد عائے قنوت۔

عاشیہ: (الف)حضور سے جوروایت ہے کو تر تیرہ رکعتیں پڑھتے تھاں کے متن بیہ کہ آپ راہت کی تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے ساتھ در تو رات کی نماز کو وتر کی طرف منسوب کردیا ہے (ب) آپ نے مسلسل ایک ماہ تک قنوت پڑھی مخرب،عشاءاور صحر بمغرب مغرب،عشاءاور صحح کی نماز میں ۔ برنماز کے بعد جب سمح اللہ ن حمدہ کہتے آخری رکعت میں ۔ تو بنی سلیم ، وال ، زکوان ،عصیہ پر بددعا کرتے اور چیچے کے لوگ آمین کہتے (و) انس بن ماکٹ سے پوچھا گیا کیا حضور کے تھوڑی دیر بعدیہ

## [٢١٧] (٣٨) ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها[١١٨] فاذا

پورے سال میں قنوت پڑھنے کی دلیل بیحدیث ہے قال ابو هویو ة او صانبی رسول الله عَلَیْ بالوتو قبل النوم (الف) (بخاری شریف، باب بی الور قبل النوم سی ۱۳۴ نمبر۱۳۳۳) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ پورے سریف، باب بی الور قبل النوم سی ۱۳۳۴ نمبر۱۳۳۳) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ پورے سال و تر پڑھنا ہے۔ اس لئے پورے سال دعائے قنوت بھی اس میں پڑھنا واجب ہوگا۔ کیونکہ ابی بن کعب کی حدیث میں گزری کہ قنت فی الور قبل الرکوع کہ و تر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھاس لئے پور اسال قنوت پڑھی جائے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن اب واهیم قال : لاوت و الا بقنوت (مصنف ابن ابی شبیة ، ۹۵ من قال لاوتر الا بقنوت ، ج ٹانی ، س۲ ۱۰ ابن بر ۱۹۵۹) اس اثرے معلوم ہوا کہ و تر میں قنوت پڑھنالازی ہے۔

ام شافعی گئزد یک صرف رمضان کے نصف آخریل قنوت پڑھی جائے گی۔ان کی دلیل بیر حدیث ہے ان ابسی بین کعب امهم یعندی فی رمضان و کان یقنت فی النصف الاخیر من رمضان (ب) (ابوداور شریف،باب القنوت فی الور ص ۲۰ نمبر ۱۳۲۸) اس سے معلوم ہوا کہ ابی بن کعب کا کمل بی تفاکہ وہ صرف رمضان کے نصف اخیر میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔لیکن ہم نے ثابت کیا کہ حضور گروع سے پہلے ہمیشہ قنوت پڑھا کرتے تھے (۲) بیاثر ان کی دلیل ہے۔عن ابسی هویو قی قال نزلت علیه عشر سنین فما رأیته قنت فی و ترہ (مصنف ابن ابی هیپہ ،۸۸۵من کان لایقت فی الور ، ج ٹانی ،ص ۱۹۰۰ نمبر ۱۹۴۳)

[۲۱۷] (۴۷) وترکی مررکعت میں سورہ فاتحداوراس کے ساتھ سورۃ ملائے گا۔

(۱) فاقرء ما تیسر من القرآن آیت کی وجہ سے قر اُت تو فرض ہے لیکن و تر مکمل فرض کی طرح نہیں ہے کہ تیسر کی رکعت میں سورۃ نہ ملائی جائے۔ بلکہ من وجہ سنت کی طرح ہے۔ اس لئے اس کی تیسر کی رکعت میں بھی سورت ملائی جائے گی (۲) مسئلہ نمبر ۲۵ میں ابی بن کعب کی حدیث گزری کہ حضور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سے اسم ربک الاعلی ، دوسر کی رکعت میں قل میا ایکھا الکا فرون اور تیسر کی رکعت میں قل صو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس لئے ان احادیث کی بنا پر تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤد شریف، نمبر ۲۲۳ سر تر ندی شریف، نمبر ۲۲۳ س

[۲۱۸] (۴۸) پس جبکہ دعائے قنوت کاارادہ کرے تو تکبیر کیے اور ہاتھ اٹھائے پھر قنوت پڑھے۔

قر أت سے دعا كى طرف منتقل ہور ہا ہے اور پہلے گزر چكا ہے كه ايك عمل سے دوسر على كى طرف منتقل ہوتو تكبير كے ـ اور ہاتھ الله الى على الله احد ثم رفع يديه فيقنت قبل شوت اس اثر ميں ہے عن عبداللہ (بن مسعود) انه كان يقرأ فى آخو ركعة من الموتو قل هو الله احد ثم رفع يديه فيقنت قبل الموتو على الله ع

حاشیہ: (الف) ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بچھے مونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت فرمائی (ب) حضرت ابی بن کعب ٹے لوگوں کی امامت کی یعنی رمضان میں تو رمضان کے نصف کے بعد آخر میں تنوت پڑھا کرتے تھے (ج) عبداللہ بن مسعودٌ وتر کی آخری رکعت میں قل ھواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ، پھر رکوع سے پہلے تنوت پڑھتے۔ اراد ان يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت[٩ ا ٢] (٩٩) ولا يقنت في صلوة غيرها [٢٢٠] (٥٠) وليس في شيء من الصلوة قراءة سورة بعينها لايجوز غيرها [٢٢١](٥١) ويكره

الرحمن بن الاسود عن ابيه قال كان ابن مسعود يوفع يديه في القنوت الى ثدييه (سنن للبيصقى، بابرفع اليرين في القنوت ، ح ثالث، ص٥٩، نمبر٧٨٧) اس اثر معلوم بواكة نوت يرصف مديك باته المائكا

[۲۱۹] (۴۹) اور قنوت نه پڑھے وتر کے علاوہ میں۔

اوپری حدیث مسئله نمبر ۲۳ میں گزری که آپ نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں قنوت پڑھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعدیہ قنوت منسوخ ہوگئی۔ اس لئے دوسری نمازوں میں اب قنوت نہ پڑھے۔ ان کی دلیل میر حدیث ہے عن انسس بن مالک ان المنبی و قنت شہر اثم تر که (الف) (ابوداوَد شریف، باب القنوت فی الصلواۃ ص ۲۱۱ نمبر ۱۳۲۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایک ماہ کے بعد آپ نے قنوت نازلہ چیوڑ دی ۔ کیونکہ منسوخ ہوگئی۔

ام شافی کے نزدیک ابھی بھی جم کی نماز میں قنوت نازلہ مسنون ہے۔ ان کی دلیل بیحدیث ہے عن البواء ان النبی اللیلیہ کان یقنست فی صلوة الصبح زاد ابن معاذ و صلوة المغرب (ب) (ابوداؤدشریف، باب القنوت فی الصلوة ص ۲۱۱ نمبر ۱۳۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنامسنون ہے۔

نوں ابھی حفیہ کے یہاں بھی اس پڑمل ہے کہ مصیبت کے وقت صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔

[۲۲۰] (۵۰) کسی نماز میں کوئی معین سورة نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جائز نہ ہو۔

کسی نماز کے لئے کوئی متعین سور ہنہیں ہے کہ وہی پڑھنا ضروری ہو،اس کے پڑھے بغیرنماز نہ ہوتی ہو۔

اس آیت میں ہے جوآسان ہواس کو پڑھو۔اس کئے فاقعہ و آن میں ہے کہ قرآن میں سے جوآسان ہواس کو پڑھو۔اس کئے مسلم آنیت کی ایک آن میں سے جوآسان ہواگ کے مسلم کی ایک آنیت کی تعیین اس کے خلاف ہوگی۔

قائدہ امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیرنماز نہیں ہوگی۔ان کی دلیل لا صلو قالا بف اتحہ الم کت اب صدیث ہے۔ ہمارے یہاں بیصدیث وجوب کے لئے ہے کہ اگر فاتح نہیں پڑھا تو نماز میں کمی رہ جائے گی کین نماز ہوجائے گی۔

[۲۲۱] (۵۱) اور مکروہ ہے کہ کسی نماز کے لئے کسی متعین سورۃ کوخاص کرے کہ اس میں اس کےعلاوہ پڑھے ہی نہیں یہ مکروہ ہے۔

اس کی وجہ سے دوسری سورۃ کی اہمیت کم ہوجائے گی۔ حالانکہ تمام سورتوں کی اہمیت برابر ہے۔اس لئے کسی نماز کے لئے کسی سورۃ کو ہمیشہ کے لئے متعین کر لینا مکروہ ہے۔البتہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے کسی سورۃ کو کسی نماز میں اکثر عیاتر ہے۔ بشرطیکہ بھی بھار دوسری سورتوں کو بھی پڑھ لے۔ جیسے حضور وتر میں اکثر سے اسم قل یا ایکھا الکافرون اورقل عواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔اس طرح سنت پڑمل

حاشیہ : (الف) آپ نے ایک ماہ تنوت پڑھا پھرچھوڑ دیا(ب) آپ جس کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ابن معاذ نے صلوۃ مغرب کا بھی اضافہ کیا ہے ( کہ مغرب میں بھی قنوت پڑھا کرتے تھے۔

ان يتخذ قراء قسورة بعينها للصلوة لايقرأ فيها غيرها [٢٢٢] (٥٢) وادنى ما يجزى من القراء قفى الصلوة ما يتناوله اسم القرآن عند ابى حنيفة وقال ايو يوسف و محمد رحمهما الله لا يجوز اقل من ثلث آيات قصار او آية طويلة.

كرنے كے لئے يابركت كے لئے كسى سورة كواكثر وبیشتر پڑھے تو كوئى حرج نہیں ہے۔

[۲۲۲] (۵۲) کم ہے کم قرأت جونماز میں کافی ہے اتنا ہے جس کوقر آن کا نام شامل ہوامام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت اس ہے کم جائز نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک اتناپڑھنے سے نماز ہوجائے گی جس کوقر آن کہتے ہیں۔اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کی اہمیت ہے اور اس کو قر آن کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت نماز میں پڑھ دی تو چاہے وہ چپوٹی ہی آیت ہونماز ہوجائے گی۔

القر آن كهاجاتا جاتنا پرهناكافى مولاده الكر آن كهاج ـ توكم سيم جتنى آيت كوفر آن كهاجاتا جاتنا پرهناكافى موكا ـ اوروه ايك آيت بحد -

الم صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی آیت مثلاصرف السرحمن یاصرف عسلم القر آن آیت تو ہے لیکن اس کے پڑھنے والے کو قرآن کا پڑھنے والے کہتے ہیں اس قرآن کا پڑھنے والا کہتے ہیں اس کے ایک آیت کہی ہویا تین آیتیں چھوٹی ہوں جس کے پڑھنے والے کوقرآن کا پڑھنے والا کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے نماز ہوگی۔ کے پڑھنے سے نماز ہوگی۔ اس سے کم پڑھے گا تو قراًت نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگی۔

آیوں کی قرات کی پانچ قسمیں ہیں (۱) فرض، جس سے جواز متعلق ہوہ اما صاحب کے زویک ایک آیت تامہ ہے۔ اب آگروہ دو کلموں پر مشمل ہوجیسے قیم نظر تب تو جائز ہے، اورا گرصر ف ایک کلمہ ہوجیسے مد ھامتان یا صرف ایک جرف ہوجیسے ص ، ن ، ت تو اس میں مشاریخ کا اختلاف ہے۔ اصح عدم جواز ہے (۲) واجب، قرات فاتح اور قرات سورة واجب ہیں (۳) مسنون ، وہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعن سورة بروج ہے سورة بروج تک ، مغرب میں قصار طوال مفصل یعن سورة بروج جرات سے سورة بروج تک ، عمر اور عشاء میں اوساط مفصل یعن سورة بروج سے سورة لم مین تک ، مغرب میں قصار مفصل یعن سورة زلزال ہے آخر قرآن تک (۴) مستحب، وہ فجر کی پہلی رکعت میں تمیں آتیوں سے جالیس آتیوں تک اور دوسری رکعت میں میں تمیں آتیوں سے جالیس آتیوں تک اور دوسری رکعت میں بین سے تمیں آتیوں تک سورة فاتحہ کے علاوہ (۵) مکرو، وہ یہ ہے کہ صرف سورة فاتحہ پڑھے یا فاتحہ کے ساتھ ایک آدھ آیت ملائے یا سورة پڑھے اور دوسری رکعت میں اس سے اوپری سورة پڑھے۔ بیسب صور تیں مکروہ کی ہیں۔



#### [٢٢٣] (٥٣) لا يقرأ المؤتم خلف الامام

#### ﴿ قرأت خلف الأمام ﴾

[۲۲۳] (۵۳) مقتری ام کے پیچےنہ پڑھے۔

شری حفیہ کے نزدیک مقتدی کو قرائت کرنا سیح نہیں ہے۔ کیونکہ امام کی قرائت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ ان کا کام ہے مقتدی کی قرائت سننا اور خاموش رہنا۔ حضرت امام ابوحنیفہ کی نظر آیت اور نص قطعی کی طرف گئی ہے۔

المناس ا

حاشیہ: (الف) قرآن پڑھاجائے تو کان لگا کراس کوسنواور چپ رہوشا ید کہ رہم کئے جاؤ (ب) آپ نے فرمایا امام صرف اس لئے بنایا گیا ہے تا کہتم اس کی اقتدا کرو۔ پس جب وہ تکبیر کہواور جب وہ قر اُت پڑھت تو چپ رہور ج) آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک آدی آپ کے پیچی تج اسم ربک الاعلی پڑھنے لگا۔ پس جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھاتم میں سے کس نے قر اُت کی؟ یاتم میں سے کون قاری ہے؟ ایک آدی نے کہا میں ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گمان کیاتم میں سے کس خور اُن میں جھور کو ساتھ کیا تھیں ہے کہ جھے تے آن میں جھگڑ رہے ہو۔ رادی نے فرمایا کہ لوگ جری نماز میں حضور کے ساتھ قر اُن میں جھگڑ دے ہو۔ رادی نے فرمایا کہ لوگ جری نماز میں حضور کے ساتھ قر اُن کی نے سے درک گئے (ہ) جن کا امام ہوتو امام کی قر اُن اُن کی قر اُن سے۔

#### [٢٢٣] (٥٣) ومن اراد الدخول في صلوة غيره يحتاج الى نيتين نية الصلوة و نية

امام ساسه منبر ۱۲۳۰) اس حدیث معلوم بواکرامام نے فاتحہ پڑھ لی تو گویا کر مقتری نے بھی پڑھ لی وہ بغیر فاتحہ کے ندر ہے (۵) عن ابی در داء سمعه یقول سئل رسول الله عَلَیْ افی کل صلوة قراءة ؟قال نعم قال رجل من الانصار و جبت هذه ؟ فالتفت المی و کنت اقرب القوم منه فقال ما اری الامام اذا ام القوم الا قد کفا هم (الف) (نمائی شریف، باب اکتفاء الماموم بقراءة الامام ص کر انبر ۱۲۳۸ روارقطنی ص ۲۳۲ نمبر ۱۲۳۸ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مقتریوں کوامام کی قرائت کافی ہے (۱) مؤطا امام ما لک بیس ہے کان عبد الله بن عمر لایقرا خلف الامام (ب) (مؤطا امام ما لک، باب ترک القراءة خلف الامام فیما جمرص ۱۸۷) (ک) مقتری کوع بیس امام کے ساتھ ملے تو تو مقتری کو وہ رکعت مل گئی۔ لیکن فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو گویا کہ امام شافع کی کن دیک بھی اس صورت میں وہ بھی حفیوں کے ساتھ ہوگئی۔

نائد ام شافی امام ما لک فرماتے ہیں کہ امام کے پیچے فاتحہ پڑھے گا۔ چاہے قرات جہری کر رہا ہویا سری۔ اور ایک روایت ہے کہ سری قرات کر ہا ہوتو قرات فاتحہ کرے گا اور جہری کر رہا ہوتو نہیں کرے گا۔ ان کی دلیل سے صدیت ہے عن عبادہ بن صامت ان رسول الله علیہ قال لا صلو ہ لے من لے یقوء بفاتحہ الکتاب (ج) (بخاری شریف، باب وجوب القراءة للا مام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر ویا تجھر فیھا وما یتخافت ص م انمبر ۵۷ کر مسلم شریف، باب وجوب قراءة الفاتحۃ فی کل رکعۃ ص ۱۹ انمبر ۲۵۹ مرابودا وُدشریف نمبر ۸۲۳ مرابودا وُدشریف نمبر ۸۲۳ مرابودا وُدشریف نمبر ۸۲۳ مرابودا وُدشریف نمبر ۲۵ کر مقتدی کے لئے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جواب: حنیہ بھی فاتحہ واجب کرتے ہیں لیکن مقتدی کی جانب سے مام نے پڑھ لیا اس کے مقتدی کی جانب سے کافی ہوگیا۔ جیسے کہ پہلے احادیث سے ثابت کیا گیا۔

ن امام محمد سے روایت ہے کہ احادیث کی بنا پر سری نماز میں احتیاطا فاتحہ پڑھ لے (ہدا بیاولین فصل فی القراءة ص ۱۰۱)

[۲۲۴] (۵۴) جس نے دوسرے کی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کیا وہتاج ہے دونیتوں کا بنماز کی نبیت کا اوراتباع کی نبیت کا۔

کوئی آدمی دوسرے کی اقتدا کررہا ہوتواس کو دوقعموں کی نیت کرنی ہوگی۔ایک اصل نماز پڑھنے کی نیت اور دوسری امام کی اقتدا کرنے

حاشیہ: (الف) آپ سے بوچھا گیا کیا ہرنماز میں قرائت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں!انسار کے ایک آدئی نے کہایے قرائت واجب ہوگئی تو حضور گیری طرف متوجہ ہوئ اور میں آپ سے قوم میں سے زیادہ قریب میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بچھتا ہوں گرید کہ امام نے قوم کی امامت کی تو ان کی قرائت ان کو کافی ہوگ (ب) عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرائت نہیں کرتے تھے (ج) آپ نے فرمایا اس کی نمازی نہیں جس نے سور کافتی نیس بڑھی (ب) آپ نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے

# المتابعة [٢٢٥] (٥٥) والجماعة سنة مؤكدة [٢٢٦] (٥٦) واولى الناس بالامامة اعلمهم

کدام مقتدی کی نماز کاضامن ہے اس لئے مقتدی کوامام کی نیت کرنے کی ضرورت ہوگی (۲) عن ابعی هویو ة ان رسول الله علی قال انسمام متریف، باب ائتمام الماموم بالامام ۲۵ انمبر ۲۵ اس مدیث ہے بھی متابعت کی نیت کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

#### ﴿ جماعت كابيان ﴾

[۲۲۵] (۵۵) جماعت سنت مؤكده بـ

شرت سنت سے مراداحکام نماز ہے۔اس لئے جوموجودہ لوگوں میں سے احکام نماز اور مسائل سے زیادہ واقف ہوں ان کوامام بنایا جائے بشرطیکہ اتنی قر اُت جائے ہوں ان کوامام بنایا جائے بشرطیکہ اتنی قر اُت جائے میں برابر ہوں تو جس کی قر اُت بہت اچھی ہوان کو امام بنایا جائے۔اور سب پر ہیزگار بھی برابر درجے کے ہوں تو جو میں بڑے۔اور سب پر ہیزگار بھی برابر درجے کے ہوں تو جو میں بڑے ہوں ان کوامامت کاحق ہے۔

و یا سوقت ہے کہ پہلے ہے امام تعین نہ ہو۔اورا گر پہلے سے امام تعین ہوتوان کو امامت کا زیادہ حق ہے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس سے اختلاف نہ کرو (ب) آپ نے فرمایا قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ کڑی لانے کا حکم دوں تا کہ کڑی جع کی جائے، پھر نماز کا حکم دوں پس اس کے لئے اذان دی جائے، پھرایک آدی کو جھے مدوں وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو جلادوں قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگران میں سے ایک جوان کے دوہ موٹی میں ہڈی یا دوا چھی کھر پائے گا تو عشامیں ضرور حاضر ہوجا ئیس (ج) آپ نے فرمایا جس نے اذان سی اور کوئی عذر اس کی ا تباع کرنے سے ندرو کے اوگوں نے پوچھاعذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف یا مرض تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی جواس نے پڑھی۔

### بالسنة فان تساووا فاقرأهم وان تساووا فاورعهم وان تساووا فاسنهم.

🛃 (۱) مسکد زیادہ جانبے والے کوسب سے مقدم اس لئے کریں گے کہ اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کہ کہاں سجدہ سہوہوگا اور کہال نہیں ہوگا۔اس طرح کون سارکن فرض ہے کون سا داجب اور کون ساسنت،اوراس کی رعایت کتنی کرنی جاہئے (۲) یوں بھی زیادہ جاننے دالے کا رعب زیادہ پڑتا ہے۔اوراس کی وجہ سے جماعت کا معاملہ قابومیس رہتا ہے (۳) دور صحابہ میں اونچے قاری الی بن کعب ﷺ تنے کین آپ نے آخر وقت میں اپنے مصلے پر حضرت ابو بکڑ گوتا کید کر کے کھڑا کیا جواعلم بالنۃ تھے۔جس سے معلوم ہوا کہ اعلم بالنۃ کوامات کاحق زیادہ ہے۔عسن ابى موسى قال موض النبي عَلَيْكِ فاشتد موضة فقال مووا ابا بكو فليصل بالناس (الف) (بخارى شريف، باب المرالعلم والفضل احق بالا مامة ص٩٣ نمبر ١٤٨ رمسلم شريف، باب استخلاف الامام اذاعرض له عذرص ٨٥ انمبر ٨١٨) (٣) عن ابن مسعود قبال قال رسول الله ﷺ ليلني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (ب)(مملم شريف، بابتوية الصفوف وا قامتها فضل الاول فالاول ص ١٨١نمبر٣٣٢) اس حديث سے معلوم ہوا كيمثل اور سجھ ركھنے والے كوامام كے قريب رہنا چاہئے تا كرضرورت برامامت ككام آئ يربيس كها كة ارى كوحضور كقريب مونا جائي (٥) حديث يس عن عقبة بن عمروقال قال رسول الله عَلَيْكُ يوم الناس اقدمهم هجرة وان كانوا في الهجرة سواء فافقههم في الدين وان كانوا في الدين سواء فاقرؤهم للقر آن (ج) (وارتطني،باب من احق بالامامة ص٢٨٢ نمبر١٠٤ ) اس مين بھي افقه كوزياده حق امامت ديا گيا ہے۔ فائدة امام ابويوسف اوراماً م شافعي كارائ به كه جواجها قارى موان كوامامت كازياده حق ب-ان كى دليل ميعديث ب عن ابي هسعو د الانصاري قال قال رسول الله عُلِيليه على القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة.وفي حديث آخر فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا (و)(ملم شريف، باب من احق بالامامة ص ۲۳۶ نمبر۷۷ رابودا وُدشريف، باب من احق بالامامة ص۹۴ نمبر۵۸۲) اس حديث مي معلوم جوا كه جو زیادہ قاری ہووہ امامت کازیادہ حقدار ہے۔ہم کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں جوزیادہ قرآن پڑھنے والا ہوتا تھاوہ مسائل کو بھی زیادہ جانے والا ہوتاتھااس لئے اقرء بالقرآن فرمایا۔ زیادہ عمروالے کوامامت کاحق ہوگااس کی دلیل بیصدیث ہے عن مالک بن الحویوث قال قدمنا على النبى عَلَيْكُ ... قال ... فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم (ه) بخارى شريف، بإباذا استود فی القراءة فلومهم اکبرهم ص ۹۴ نمبر ۱۸۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بھی ہجرت اور قر اُت میں برابر ہوں تو عمر کے اعتبار سے جو حاشیہ : (الف)حضور بیارہوئے پھران کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بمرکو تھم دو کہ دہ لوگوں کونماز پڑھائے (ب) آپ نے فرمایا میرے قریب تمہارے بالغ اور عقل والے رہا کریں۔ چرجوان ہے کم درجہ کے ہول، چھر جوان ہے کم درجہ کے ہول (ج) آپ نے فرمایا لوگول کی امامت وہ کریں جوان میں سے ججرت کے اعتبار سے قدیم ہوں۔ اور اگر ججرت میں برابر ہوں تو دین کے اعتبار سے جوزیادہ فقیہ ہوں۔ اور اگر دین میں برابر ہوں تو جوقر آن کا زیادہ قاری ہوں (د) آپ نے فرمایا قوم کی امامت وہ کریں جواللہ کی کتاب کوزیادہ پڑھنے والا ہو۔ پس اگروہ قر اُت میں برابر ہوں توجوان میں سے سنت کوزیادہ جاننے والا ہو۔ پس اگر سنت میں برابر مول تو جوان میں سے بھرت کے اعتبار سے قدیم ہو۔ دوسری حدیث میں ہے جو بھرت کے اعتبار سے برابر ہوں تو ان کی امامت کرے جوعمر کے اعتبار سے

براہو(ہ) آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو تمہارے لئے کوئی اذان دے اور تم میں سے براتمہاری امامت کرے۔

### [٢٢٧] (٥٤) ويكره تقديم العبد والاعرابي والفاسق والاعمى وولد الزنا فان تقدموا

زیادہ ہواس کوامامت کاحق ہے۔

ن جوزیاده پرمیزگار ہو۔

[۲۲۷] (۵۷) مکروہ ہےغلام کوامامت کے لئے آگے کرنا اور دیہاتی کو، فاسق کو، نابینا کواور ولد الزنا کوآگے کرنا ۔ پس اگرآگے کر دیا تو جائز

🔙 (۱) ان لوگول میں عموما جہل ہوتا ہے۔اورلوگ اس کی امامت سے نفرت کرتے ہیں۔اس لئے ان لوگوں کی امامت مکروہ ہے۔لیکن اگر ان لوگول میں علم ہواورلوگ ان کی امامت سے خوش ہول تو ان کی امامت مکروہ نہیں ہے۔ نابینامیں ایک وجہ ریجھی ہے کہ وہ ناپا کی سے چی نہیں سكتاب-اگروه ناياكى سے كا سكتا بوتو مكروه نيس بوگا (٢) صديث بيس ب- عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْنَ كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون (الف) (ابوداوَدشريف،باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون ص ۹۵ نمبر۵۹۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قوم جن لوگوں کی امامت سے کرا ہیت کرے ان کی امامت مکر وہ ہے۔ اورا و پر کے لوگوں کی امامت سے قوم کراہیت کرتی ہے اس لئے ان کی امامت مکروہ ہے۔ تا ہم امامت جائز ہوجائے گی۔غلام کی امامت جائز ہونے کی دلیل میاثر ہے وكانت عائشة يؤمها عبدها زكوان من المصحف (ب) (بخارى شريف، باب المدة العبدوالمولى ٩٦ منبر١٩٢) فاس كى الممت جائز بے كيكن مروه بياس كى دكيل بيرديث بعن عبيد الله بن عدى بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما ترى و يصلى لنا امام فتنة و نتحرج فقال الصلوة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساء فاجتنب اساتهم (ج) (بخارى شريف،باب امامة المفتون والمبتدع ص ٩٦ نمبر ٢٩٥٧) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ فاس کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے اگر چہ مروہ ہے۔وقال المز ہری لا نوی ان یصلی خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها (د) ( بخارى شريف، باب المدة المفتون والمبتدع ص ٩٦ نمبر ١٩٥٥) اس الرب بهى معلوم بواكر ضرورت را ي رِفَاسُ كَ يَحْصِنُمَاز بِرِهُى جَاكَتَ ہے۔عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال صلوا خلف كل بر و فاجر و صلوا على كل بو و ف اجو (سنن للبیمقی، باب الصلوة علی من قتل فی نفسه غیر ستحل لقتاهاج رابع، کتاب البخائز، ص ۲۹، نمبر ۱۸۳۲) نابینا کی امامت کے بارے میں برحدیث ہے۔ عن انسس ان النبی عُلْبِ استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی (ه) (ابوداو درشریف، باب عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایااللہ تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں کرتے جو کسی قوم کی امامت کے لئے آ گے بڑھے حالانکہ وہ ناپیند کرتے ہوں (ب) حضرت عائشة کی امامت اس کے غلام زکوان کرتے تھے قرآن سے (ج)عبید اللہ بن عدی ،عثان بن عفان پر داخل ہوئے اس حال میں کہ وہ محبوس تھے عبید اللہ نے کہا کہ آپ عوام کے امام ہیں اورآپ پروہ مصیبت نازل ہوئی ہے جوآپ د کیورہ ہیں۔اورہمیں فتنہ کے امام نماز پڑھارہے ہیں۔اورہم حرج محسوں کرتے ہیں ۔حضرت عثمانً نے فرمایا نمازاچھی چیز ہے جولوگ عمل کرتے ہیں۔ پس اگرلوگ اچھا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھامعاملہ کر رواورا گر برامعاملہ کریں تو تم ان کی برائی ہے بچو(و) امام زہری نے فرمایا کر بخنث کے پیچیے نماز پڑھناا چھانہیں مجھتا مگر ضرورت کی بناپر۔(ہ) حضورً نے عبداللہ بن مکتؤم کو مدینہ کا خلیفہ بنایا۔وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالانكهوه نابينا ينفي

## جاز[٢٢٨] (٥٨) وينبغي للامام أن لا يطول بهم الصلوة [٢٢٩] (٥٩) ويكره للنساء أن

امامة الاعمی ص ۹۵ نمبر ۵۹۵) اس سے معلوم ہوا کہ نابیا بی کا احتیاط رکھتا ہو اور توم میں باعزت ہوتو ان کوامام بنایا جاسکتا ہے۔ مکروہ نہیں ہے۔

[۲۲۸] (۵۸) ام کے لئے مناسب ہے کہ مقتد ہوں کے ساتھ نماز بہت لمبی ندرے۔

(۱) نماز بہت زیادہ کمی کرنے میں کمز دراور بوڑھ لوگ پریٹان ہوئے جو جائز نہیں ہے۔ اس لئے مستحبات سے زیادہ قرات کمی نہیں کرنی چاہئے۔ ہاں! اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہوتو جتنی کمی کرنا چاہے کرسکتا ہے (۲) حدیث میں ہے احب رسی ابو مسعود ان رجلا قبال والملہ یہ السول اللہ انی لاتأخر عن صلوۃ الغداۃ من اجل فلان مما یطیل بنا فما رأیت رسول اللہ عَلَیْ فی موعظہ الشد غضبا منه یومئذ ثم قال ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز فان فیھم الضعیف والکبیر و ذا الحاجة الشد غضبا منه یومئذ ثم قال ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز فان فیھم الضعیف والکبیر و ذا الحاجة (الف) (بخاری شریف، باب تخفیف اللهام فی القیام واتمام الرکوع والحج وص ۱۵ نمبر ۲۰ کرمسلم شریف، باب تخفیف الصلوۃ ، نمبر ۲۱ کی اس سے معلوم ہوا کے حدیث میں یہ جملہ بھی ہے واذاصلی احد کم کنف فلیطول ، ماشاء (بخاری شریف ، نمبر ۲۰ می مشریف ، نمبر ۲۰ می منفرین نمبر کے۔ کہ امام ہوتو نماز زیادہ کمی نہ کرے۔ اورا کیلا ہوتو جتنی کمی کرنا چاہے کرسکتا ہے۔

[۲۲۹] (۵۹) عورتوں کے لئے مکروہ ہے کہ تنہا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پس اگر جماعت کی تو امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی جیسے ننگے کھڑے ہوتے ہیں۔

صرف عورتیں نماز پڑھیں تو الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ وہاں مردنہیں ہے اس کئے عورت ہی کوامامت کرنی ہوگی۔ اورعورت کی امامت جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اورعورت نے امامت کرائی تو امام عورت عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی۔ ہوگی۔ مرد کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی۔

اس لئے کہ بیکورتوں کے ستر کے خلاف ہے۔ اس لئے امام عورت ورمیان میں کھڑی ہوگی جیسے تمام نظے آ دمیوں کا امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اس لئے کہ بیکورتوں کے ستر کے خلاف ہے۔ اس لئے امام عورت ورمیان میں کھڑا ہوتا ہے ہوتا ہے دیا ہوتا ہے محدیث آخر امتنا ام سلمة فقامت بینھن فی الصلوة المحتوبة فی حدیث آخر امتنا ام سلمة فی صلوق المحتوبة وموقف امام سلم ۱۲۹۳ نمین اللہ سلم المحتوبة المحسن ۱۲۹۸ نمین اللہ سلم معلوم ہوا کہ عورت امام کودرمیان میں کھڑی ہوئی چاہئے۔

حاشیہ: (الف) ابومسعود نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہایارسول اللہ! خدا کی قتم میں دو پہری نماز سے فلاں آدمی کی وجہ سے پیچھے رہتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ لمبی فواز جمیں پڑھا تا ہے۔ تو میں نے حضور کو کسی فیصحت میں اس دن کی طرح اتنا خصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایاتم میں سے پچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں۔ تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھا نے ۔ اس لئے کہ اس میں کمزور ہوتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں (ب) دیلے منظم ہیں ہے کہ حضرت عائش نے ہماری امامت کی تو وہ فرض نماز میں عور توں کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ دوسری حدیث میں ہے ام سلمہ نے عصر کی نماز میں ہماری امامت کی تو ہمارے درمیان کھڑی ہوئی۔

يصلين وحدهن بجماعة فان فعلن وقفت الامامة وسطهن كالعراة [ ۲۳۰] (۲۰) ومن صلى مع واحد اقامه عن يمينه [ ۲۳۱] (۲۱) وان كانا اثنين تقدمهما.

عورت كى امامت مكروه مونے كى وجد بير حديث عن ابى هريو قال قال دسول الله عليك حير صفوف الرجال اولها وشوها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها اولها (الف) (مسلم شريف، باب تسوية الصفوف وا قامتحافضل الاول الخص ١٨٢٥ منبر ٢٠٨٥ ابودا ووشريف، باب صف النساء والتأخر عن القيف الاول، ص ١٠ انمبر ١٧٨٨ ) جب عورت كوا كلى صف ميں جانا مكروه باقوا مامت كرنا بھى مكروه موكا كيونكه اس ميں آگے جانا موتا ہے عورت كى امامت مكروه باس كى دليل بياثر بھى ہے۔ عن على قال لا تؤم المو أق المساء، حاول، ص ٢٠٠٠ ، نمبر ٢٥٥٤)

العراة : عارى كى جمع بے نگے۔

[۲۳۰] (۲۰) اگرایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھے اس کواپنی دائیں جانب کھڑا کرے۔

[ (ا) دائیں جانب افضل ہاں لئے ایک آدمی مقتری ہوتو امام اس کواپنی دائیں جانب میں کھڑ اکرے(۲) حدیث میں ہے عن ابس عباس قبال صلیت مع النبی عَلَیْ فی ذات لیلة فقمت عن یسارہ فاخذ رسول الله عَلَیْ ہواسی من ورائی فجعلنی عن یسمینه فصلی (ب) (بخاری شریف، باب اذا قام الرجل عن یسارالا مام وحولدالا مام خلفہ الی یمینه تمت صلوح ص ۱۰ انمبر ۲۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مقتری ہوتو اس کودائیں جانب کھڑ اکرنا چاہئے۔لیکن امام سے تھوڑ ایسچے کھڑ اہوگا۔

[۲۳] (۲۱) اوراگردومقتدی بول توامام دونوں سے آ کے کھڑ ا ہوگا۔

عن انس بن مالک قال صلیت انا یتیم فی بینا حلف النبی و امی حلف ام سلیم (ج) (بخاری شریف، باب المرأة وحدها تکون صفاص ا • انمبر ۲۵ کر ابودا وُدشریف، باب اذا کانوا ثلثه کیف یقومون ۹۵ نمبر ۲۱۲ ) اس حدیث میں انس اور بیتیم دوآ دی تھے تو حضور کے پیچھے کھڑے والے ۔ حضور کے پیچھے کھڑے والے ۔ معلوم ہوا کہ دومقتذی ہوں تو امام آ کے کھڑ اہوگا اور دونوں مقتذی پیچھے کھڑے ہوئگے۔

فالكو امام ابوليسف كيزديك امام دونول مقتريول كي من كفرام وكاران كاستدلال اس الرمت ب استاذن علقمة والاسود

#### [۲۳۲](۲۲) ولا يجوزللرجال ان يقتدوابامرأة او صبي.

على عبد الله (بن مسعود) وقد كنا اطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فاذن لهما ثم قام فصلى بينسى وبينه ثم قال هدكذا رأيت رسول الله عَلَيْكُ فعل (الف) (ابوداؤدشريف،باباذاكانواثلثة كيف يقومون ٤٥٠ نمبر ١١٣) اس حديث مين عبدالله بن مسعودعلقم اوراسود كردميان كهر بهوئ بين اس لئے امام ابويوسف كزديك بيبهتر بدامام اعظم كزديك بيجى جائز ميكن آ كهر ابونا بهتر بـ

[۲۳۲] (۲۲) نہیں جائز ہے مرد کے لئے کہ اقتدا کرے ورت کی یا بچے کی۔

تشری مردمقتدی جواوراس کا مام عورت ہویا بچہ ہوتو جائز نہیں ہے۔

مسکن نبر ۵۵ میں (مسلم شریف نمبر ۱۳۲۴ را بوداؤد شریف نمبر ۱۷۸۸) حدیث گزری ہے جس میں تھا کہ تورت کی اگلی صف بری ہے اور پچیلی صف اچھی ہے۔ اور امامت کرنے کی وجہ سے وہ مرد سے بھی آ گے ہوگی اس لئے مرد کے لئے اس کی امامت درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر ۵۵ میں جو تورت کی امات کرسکتی ہے نہ کہ مرد کی (۲) حدیث میں ہے عن جابر بن عبد الله میں جو تورت کی امات کرسکتی ہے نہ کہ مرد کی (۲) حدیث میں ہے عن جابر بن عبد الله قال سمعت دسول الله علی منبر ۵ یقول فذکر الحدیث و فیه الا ولا تؤ من امرأة رجلا (ب) (سنن سیمتی ، باب لایا تم رجل بامرأة ج ثالث میں ۱۲۸ نمبر ۱۳۵ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورت مرد کی امامت نہ کرے۔

نوع ابوداؤدشریف میں عورتوں کی امامت کے سلط میں ایک حدیث قال کی ہے عن ام ورقة بنت عبد المله بن حارث بهذا المحدیث قال کان رسول الله یزورها فی بیتها و جعل لها مؤذنا یؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها (ج) (ابوداؤد شریف، باب الممة النساء ۹۵ نمبر ۹۵ نمبر ۹۵ )اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت المامت کر سمتی ہے کہ وہ مردکی المامت کرتی تھی ۔ سن للیستی اور دیگر احادیث کو ملانے سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ اپ گھرکی عورتوں کی امامت کرتی تھی مردکی نہیں۔

اور پچ کی اقتد ااس لئے جائز نہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ وہ نماز تو ڑد ہے تو اس پر قضانہیں ہے۔ اور امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔
اب امام کی نماز کمزور ہے تو مضبوط نماز کی ضامن وہ کیے بن عمق ہے۔ اس لئے بالغ مردیا عورت کے لئے بچ کی اقتدا کرنا درست نہیں ہے۔
عن الشعبی قال لایام الغلام حتی یحتلم (مصنف این الی شیبة ۱۲۲ فی امامة الغلام قبل ان مختلم ، ج اول ، ۳۰ منبر ۳۵۰۵) عن ابسن عباس قال قال دسول الله عُلَيْتُ لا يتقدم الصف الاول اعرابی و لا عجمی و لا غلام لم یحتلم (دار قطنی ، باب من

حاشیہ: (الف) علقمہ اور اسود نے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آنے کی اجازت ما تکی ، اور ان کے درواز بے پر بیٹھتے ہوئے بہت دیرہو چکی تھی۔ پھر ایک باندی نگی اور دونوں کے لئے اجازت کی اور عبداللہ نے اجازت دیدی۔ پھر کھڑے ہوئے اور میر بے اور ان کے درمیان نماز پڑھی۔ پھر فرایا کہ میں نے اس طرح حضور کوکر تے ہوئے دیکھا ہے (ب) حضور کو منبر پر کہتے ہوئے ساہے پھر کمی حدیث ذکر کی اس میں میدھی تھا کہ س لوا عورت مردکی امامت نہ کرے (ج) آپ ام ورقہ کی ان کے گھر میں زیارت کے لئے جاتے ۔ ان کے لئے ایک مؤذن متعین کیا جواذان دیتا تھا اور ام ورقہ کو تھم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرے۔

[۲۳۳] (۲۳) ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء [۲۳۳] (۲۳) فان قامت امرأة الى جنب رجل وهما مشتركان في صلوة واحدة فسدت صلوته.

يصلح ان يقوم خلف الامام \_ج اول ، ص ١٨٥ ، نمبر ٢ ١٠٠)

قائدة بعض ائمہ کنزد یک سنن اورنوافل میں بچے کی اقد اکرناجا کر قرار دیا ہے۔ اورانہوں نے اس حدیث ساسدلال کیا ہے عن عمر بن سلمه کنا بحاضر ... فکنت اؤمهم و انا ابن سبع او ثمان سنین (الف) (ابوداوَدشریف، باب من احق بالامامة ١٩٣٥ بن سلمه کنا بحاضر ... فکنت اؤمهم و انا ابن سبع او ثمان سنین (الف) (ابوداوَدشریف، باب من احق بالامامة ١٩٥٥) اس حدیث میں عمر بن سلم سات یا آٹھ سال کے بچے تھے۔ اور انہوں نے اچھے قاری ہونے کی وجہ سے صحابہ کی امامت کرائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچ کی اقد اجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں نے بچوں کو امام بنالیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچ کی اقد اجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں نے بچوں کو امام بنالیا ہے۔ کیونکہ بیصدیث و لیا لندی منکم اولو الاحلام و النهی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم (ب) (مسلم شریف، باب تویة الصفوف و اقامتہا جی المام میں امام میں کے خلاف ہے۔

[۲۳۳] (۲۳) صف بنائی جائے گی مردول کی پھر بچول کی پھر ختی کی پھر عورتوں کی۔

وج حدیث بین اس طرح صف بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حدیث بین ہے عن انس بن مالک قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی عَلَیْ فی الله عَلَی اس الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی الله الله عَلی الله ا

[۲۳۳] (۱۳۳) پس اگرکوئی عورت کسی مرد کی بغل میں کھڑی ہوگئی اوروہ دونوں ایک ہی نماز میں مشترک ہیں تو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گ عورت مرد کی بغل میں کھڑی ہوجائے اس سے مرد کی نماز فاسد ہوجائے بیخلاف قیاس ہے۔ اس لئے فاسد ہونے کے لئے چند شرطیس ہیں (۱) دونوں کی نماز ایک ہو(۲) بغیر پردہ کے عورت کھڑی ہو (۳) رکوع اور سجدہ والی نماز ہو (۳) عورت اہل شہوت ہو (۵) اور امام نے اس کی امامت کی نبیت کی ہوتب مرد کی نماز فاسد ہوگ۔

حاشیہ: (الف) عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں قوم میں حاضر تھا... میں ان کی امامت کرتا تھا۔ حال یہ تھا کہ میں سات سال یا آٹھ سال کا لڑکا تھا (ب) میرے قریب تم میں سے بالغ اور تھلمند آ دمی ہوتا چاہئے۔ پھر جواس کے بعد ہو (ج) انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے اور میتم نے میرے گھر میں نماز پڑھی حضور کے پیچھے اور میری ماں ام سلیم میرے پیچھے تھی (د) آپ نے فرمایا مردکی بہترین صف ہے اور اس کی بری صف آخری ص ہے۔ اور عورت کی بہترین صف آخری صف ہے اور بری صف بہلی صف ہے۔

#### [٢٣٥] (٢٥) ويكره للنساء حضور الجماعة.

(۱) مردکاکام تفاکہ کورت کو تھے کہ کے اس کو چھے کرتے لیکن اس نے اپیائیں کیا اس لئے اس کی نماز فاسد ہوگی (۲) مسئلہ نہر ہوت مسلم شریف کی صدیث گزری ہے کہ آخری صف عورت کے لئے بہتر ہے لین وہ صف بیس آگی اس لئے اس نے خلاف سنت کام کیا اس لئے اس نے خلاف سنت کام کیا اس لئے اس نے خلاف سنت کام کیا اس لئے فاصد ہوگی (۳) عن المحارث بن معاویة انه رکب الی عمر بن الخطاب یسأله عن ثلاث خلال، قال فقدم المدینة فساله عمر ما اقدمک ؟ قال لاسئلک عن ثلاث خلال، قال و ماھی قال ربما کنت و المرأة فی بناء ضیق فتحضر الصلو ق فیان صلیت انیا و ھی کانت بحدائی فان صلت خلفی خرجت من البناء قال تستو بینک و بینها بثوب ثم تصلی بحداث ک ان شخت (الف) (بمعناہ مصنف عبدالرزاق، باب الرجل والمرأة یصلیان اصر ما بخراء الآخری ثانی ص۲۳ منبر ۱۳۳۱ مرحکے الزواکد جاول ص۲ کے رابع ص۲۵ الرآ تی سلیان اصر معلوم ہوا کہ تورت اور مرحکے درمیان پردہ ہوتو نماز فاسم تبیس ہوگی (۳) اخبر نیا ابو حضفة عن حماد عن ابو ھیم قال اذا صلت المرأة الی جانب الرجل و کانا فی صلو ق و احدة فسدت صلو ته قال محمد و به ناخذ و ھو قول ابی حنیفة (ب) (کتاب الآثار المام محمد و به ناخذ و ھو قول ابی حنیفة (ب) (کتاب الآثار المام محمد و بابر بیا یق کی بی تفاکہ بغیر پردہ کے مرداور تورت ایک ساتھ کھڑ ہے ہو کہ عرب ایک کو تاتی ساتھ کھڑ ہے ہو کی نی تفاکہ بغیر پردہ کے مرداور تورت ایک ساتھ کھڑ ہے ہو کہ تفری بی تفاکہ بغیر پردہ کے مرداور تورت ایک ساتھ کھڑ ہے ہو کی نی تفاکہ نوگی بی تفاکہ بغیر پردہ کے مرداور تورت ایک ساتھ کھڑ ہے ہو کہ تفری بی تفاکہ نوگی نی ناز فاسد ہوجائے گی۔

ام مثافی فرماتے ہیں کہ گورت کا مرد کے ساتھ کھڑا ہونا کروہ تو ہے لیکن نماز فاسرنہیں ہوگی۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن عائشة زوج النبی عَلَیْتُ انها قالت کنت انام بین یدی رسول الله عَلَیْتُ ورجلائی فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتها (ج) (بخاری شریف، باب النظوع خلف المرأة ص ۲۵، نمبر ۵۱۳) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ گورت محاذات میں آجائے تو نماز فاسرنہیں ہوگی۔ کیوں کہ حضور کماز کے درمیان حضرت عاکشہ کو چھوتے تھے پھر بھی نماز بحال رہتی بھی۔

[ ۲۳۵] (۲۵ )عورتوں کے لئے جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔

وج (۱) عورتوں کومجدی جماعت میں شامل ہونا جائز ہے۔ کیونکہ حضور نے اجازت دی ہے۔ لیکن جوان عورتوں کے لئے مکروہ ہے۔ کیونکہ مردوں کے ساتھ اخلاط سے فتند کا خطرہ ہے (۲) سمعت عائشہ زوج النبی عَلَیْتِهٔ تقول لو ان رسول الله عَلَیْتُهُ رأی ما احدث

عاشیہ: (الف) حارث بن معاویہ عمر کے پاس تین باتیں پوچھنے کے لئے آئے۔ مدینہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، حارث نے کہا تین باتیں پوچھنے کے لئے آیا ہوں عمر نے کہا وہ کیا ہیں؟ حارث نے کہا کھی میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جا تا ہے۔ لیں اگر میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جا تا ہے۔ لیں اگر میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے وہ میرے بیچھے نماز پڑھے تو وہ میرے بیچھے نماز پڑھے تو وہ مکان نے باہر ہوجائے گی۔ حضرت عمر نے فر مایا تہمارے در میان اور اس کے در میان کورت کی میں نماز پڑھے اور در میں نماز پڑھے اور در فوں ایک ہی نماز میں ہوں تو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ای پڑمل کرتے ہیں یہ ابوحنیفہ کا قول ہے (ج) حضرت عائش قرماتی ہیں کہ میں حضور کے سامنے موتی تقی اور میرے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے تھے۔ لیں جب وہ بجدہ فرماتے تو جھی کو ٹو لئے تو میں دونوں پاؤں سام کی گھر لئی ۔ لیں جب وہ بجدہ فرماتے تو جھی ان کو کھیلا دیت ۔

[٢٣٧] (٢٦) ولا بأس بان تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف و محمد يجوز خروج العجوز في سائر الصلوة

النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل (الف) (مسلم شريف، باب خروج النباء الى المساجداذ الم يترب علي فتنة مسلم المنبر ٢٥٥) اس حديث معلوم بواكر صحاب كي تورتول كوحفور منح مسلم المنبر ٢٥٥) اس حديث معلوم بواكر صحاب كي تورتول كوحفور منح فرماتي و آج كل كي تورتول كوكول فدروكا جائي (٣) عن عبد المله عن النبي عَلَيْكُ قال صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في بيتها (ب) (ابوداؤد شريف، باب ما جاء في خروج النباء الى صلوتها في حجرتها وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها (ب) (ابوداؤد شريف، باب ما جاء في خروج النباء الى المجرص المنبر ٥٤٥) اس حديث من معلوم بواكم مجديل بي وهنا جائز بهد ليكن تحريف بي معلوم بواكم مجديل بي وهنا جائز بهد ليكن تحريف المناء الله مكروه بوخ كي دليل بهديات كي دليل بي حديث به هويو أن أن رسول المله عَلَيْكُ قال: لا تصنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخوجن وهن تفلات (ابوداؤو شريف، باب ما جاء في خروج النباء الى المساجد، ص ١٩، نبر ٥١٥ مرملم شريف، باب ما جاء في خروج النباء الى المساجد الله ولكن ليخوجن وهن تفلات (ابوداؤو شريف، باب ما جاء في خروج النباء الى المساجد الله ولكن المناء الى المساجد الله ولكن المساجد الله ولكن المناء الى المساجد الله ولكن المناء المناء الى المساجد الله ولكن المناء الى المساجد الله ولكن المناء الله عن تن المناء الى المساجد الله ولكن المناء الله ولكن المناء الى المساجد الله ولكن المناء الى المساجد الله ولكن المناء الله ولكن المناء المن

[۲۳۷] (۲۲) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بوڑھی عورتیں فجر ،مغرب اورعشا میں متجد کے لئے تکلیں امام ابوحنیفہ کے نزدیک\_اورصاحبین نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں بوڑھی عورتوں کا نکلنا جائز ہے۔

یورسی عورتوں میں رغبت کم ہوتی ہے اور خاص طور پر فجر ، مغرب اور عشامیں شریلوگ سوئے ہوتے ہیں اس لئے بوڑھیوں کے لئے جائز اسے کہ وہ میجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جائیں۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بوڑھیوں میں رغبت کم ہونے کی وجہ سے تمام ہی نماز وں میں جاستی ہیں۔ دلیل بیحدیث ہے قال رسول اللہ عُلَیْتُ ایما امرأة اصابت بنحورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (ح) (مسلم شریف، باب خروج النساء الی المساجد ۱۸۳ انمبر ۱۸۳۳) اس سے معلوم ہوا کہ الی عورت جس میں رغبت ہووہ مجد میں صاضر نہ ہول۔ دوسرا اثر بیہ عن عبد اللہ ابن مسعود قال والذی لا الله غیرہ ما صلت امرأة صلوة خیر لها من صلوة تصلیها فی بیشها الا ان یکون مسجد الحرام او مسجد الرسول عُلیْتُ الا عجوزا فی منقلها (د) (سنن لیسی میں باب خیر مساجد النساء قعربی تھی بغیر عطرا ور کیر کیا ہے کی باب خیر مساجد اللہ بوڑھی ورت وہ بھی بغیر عطرا ور کیر کیا ہے کی مجد میں جاسمی اسمعت تعربی تھی عبد اللہ بین عبد اللہ واللہ لنمنعهن (ه) رسول اللہ عُلیْتُ بی عبد اللہ واللہ لنمنعهن (ه)

حاشیہ: (الف) اگر حضور کی لیتے جوآج کل عورتوں نے پیدا کیا ہے تو ان کو مجدوں ہے روک دیتے ۔ جیسے بنی امرائیل کی عورتیں روک دی گئیں (ب) آپ نے فرمایا عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے جو گھر میں ہو (ج) آپ نے فرمایا کو نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے جو گھر میں ہو (ج) آپ نے فرمایا کو نماورت عطر لگائے تو وہ ہمارے ساتھ عشاکی نماز میں ند آئے (د) عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی تشم نہیں پڑھی عورت نے کوئی بہتر نماز جو اس نے گھر میں پڑھی ہو ۔ گھر میں ہو جو بغیر نعل کے موزے میں آئی ہو (ہ) آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی عورتوں کو (باتی الگلے صفحہ پر) ہو ۔ گھر میں یام مجدر سول میں پڑھی ہو ۔ گھر میں کو باقی اسلامی ہو ۔ گھر کے کہوڑھی ہو جو بغیر نعل کے موزے میں آئی ہو (ہ) آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی عورتوں کو (باتی الگلے صفحہ پر)

[۲۳۷] (۲۷) ولا يصلى الطاهر خلف من به سلسل البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة [۲۳۸] (۲۸) ولا القارئ خلف الامى ولا المكتسى خلف العريان[۲۳۹] (۲۹) ويجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين.

(مسلم شریف، باب خروج النساء الی المساجد س۱۸۳ نمبر ۱۸۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کے عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو اس کو مع نہیں کرنا چاہئے ۔ لیکن خوداس حدیث میں ہے کہ راوی کے بیٹے بلال نے فرمایا کہ میں تو روکونگا تا کہ وہ اس کو دھوکا کی چیز نہ بنالیس۔ رات میں عورتیں جماعت میں حاضر ہوں ان کی ولیل بیحدیث ہے عن ابسن عصو عن السنبی علی الله نا اندنو اللنساء باللیل الی المساجد (بخاری شریف، باب هل علی من لایشهد الجمعة عسل من النساء والصبیان ص۱۲۳، ابواب الجمعة نمبر ۸۹۹)

[۲۳۷] (۱۷) پاک آ دمی اس کی اقتد امین نمازنه پڑھےجس کوسلسل البول ہے اور نه پاک عورتیں متحاض عورت کے پیچھے۔

قاعدہ ہے کہ امام اعلی درجہ کا ہو یا مقتدی ہے برابر درجہ کا ہو یا امام مقتدی ہے تھوڑا ساکم ہوتو اقتد اجائز ہے۔ اوراگرامام مقتدی ہے بہت کم درجہ کا ہوتو ایسے امام کی اقتد اجائز نہیں ہے۔ اب اس اصول پر بہت سے مسائل متفرع ہیں۔ اب سلسل البول والاجس کو سلسل پیٹاب آتا ہو پاک آدی ہے بہت کم درجہ کا ہوتو ایسے کہ درجہ کا ہے۔ کیونکہ سلسل البول والامعذور ہے اور پاک معذور نہیں ہے۔ اس لئے پاک آدی کے لئے سلسل البول کی اقتد اکر ناجائز نہیں ہے (۲) عن ابھی ھریو ہ قال قال رسول الله علائے الامام ضامن و الموقدن موقد من (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء ان الامام ضامن والموقدن موقتمن (الف) کو مضبوط ہونا باب ماجاء ان الامام ضامن والموقدن موتمن ص الام نبر ۲۰۰۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام ضامن ہے۔ اس لئے ضامن کو مضبوط ہونا چاہئے اور اعلی درجہ کا ہونا چاہئے یا کم از کم برابر درجہ کا ہونا چاہئے۔ اور سلسل البول یا متحاضہ پاک آدی سے بنچ در ہے کے ہیں۔ اس لئے قاد احتمال نہیں ہے احتمال کو ایام مضامن ہے (۱) امام ضامن ہے (۱) امام ضامن ہے (۱) امام ضامن ہے (۱) امام کو اعلی یا برابر درجہ کا ہونا چاہئے۔

[۲۳۸] (۲۸) اورنہیں جا کڑے اقتدا پڑھنے والے کی امی کے پیچھے اور نہ کپڑے پہننے والے کی ننگے کے پیچھے۔

جوآ دی اتناقر آن شریف جانتا ہے جس سے نماز جائز ہوسکے وہ ایسے آدمی کی اقتدا کر ہے جو پھی گئے ہے قرآنی نہیں جانتا ہے تواس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ کیونکہ ای معذور ہے اور قاری معذور نہیں ہے۔ اس لئے اصل اور شیخ کی اقتدا معذور کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ اس طرح جس کے پاس ستر ڈھنکنے کا کیڑا ہے وہ ایسے آدمی کی اقتدا کر ہے جو بالکل نگا ہے تواس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ کیونکہ نگا معذور ہے اور کیڑے والا صبح اور الاصلے ہے۔ اور الاسلامی کیڑے والاسلامی کیٹرے والاس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ کیونکہ نگا معذور ہے اور کیٹرے والاسلامی کیٹرے کیٹرے والاسلامی کیٹرے والامی کیٹرے کیٹرے کیٹرے والامی کیٹرے والامی کیٹرے والامی کیٹرے والامی کیٹرے والامی کیٹرے والامی کیٹرے کیٹرے کیٹرے والامی کیٹ

ف مثله نمبر ۲۵ میں گزر چکاہے کہ امام ضامن ہے۔

[٢٣٩] (٦٩) جائز ہے كہ يتم كرنے والا وضوكرنے والے كى امامت كرے اورموزے برمسح كرنے والا پاؤل كودهونے والے كى امامت

ماشیہ : (پیچیلے صفحہ سے آگے) مبجد میں آنے ہے مت روکواگر وہتم ہے اجازت چاہیں عبداللہ کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم تو عورتوں کو مجد میں جانے سے روکیں گے (الف) آپ نے فرمایاامام ضامن ہے اورمؤزن امانت دار ہے۔

## [ ۲ ۲۲] ( ۷ ) ويصلى القائم خلف القاعد.

کرے۔

(۱) تیم کرنے والا پانی نہ ہونے کے وقت وضوکرنے والے کے تعم میں ہے۔ اس لئے دونوں برابر درجے کے ہوگئے۔ اس طرح موزے پرمسے کرنے والا پاکال دھونے والے کی طرح ہے۔ اس لئے دونوں برابر درجے کے ہوگئے۔ اس لئے وضوکر نے والے تیم کرنے والے ، اور پاکال دھونے والے موزے پرسے کرنے والے کی اقتد اکر سکتے ہیں (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے عن عصو و بن العاص قال احت ملت فی ٹیلة بار دہ فی غزوہ ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلک فتیممت ثم صلیت باصحابی الصبح (الف) (ابوداو و شریف، باب اذاخاف الجب البرد أیتیمم ص ۵ کنبر ۱۳۳۳ برخاری شریف، باب اذاخاف الجب علی نفسہ المرض او الموت ص ۲۹ نمبر ۱۳۳۵ ) اس حدیث میں حضرت عمرونے جنابت کا تیم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ جب کہ ساتھی وضواور عشل والے تھے۔ اور آپ نے اس پر پچھینیں کہا جس کا مطلب سے کہ تیم کر نے والے کے پیچھے وضوکر نے والوں کی افتد ادرست ہے۔ موزے پرسح کر کے آپ نے بار باروضوکر نے والوں کی امامت کرائی ہے۔ اس لئے بیمسئل تو عام ہے۔

[۲۲٠] (۷٠) كفر ابونے والا بیٹھنے والے كے بیچھے نماز پڑھے گا۔

امام کوکوئی عذر ہوجس سے وہ پیٹھ کرنماز پڑھار ہا ہواور مقتری کوکوئی عذر نہ ہواس لئے وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہوتو بیٹھنے والے امام کی اقتراکر ناجائز ہے۔ کیونکہ بیٹھنے والاتقریبا کھڑا ہونے والے کقریب تقریب ہے۔ لیکن مقتدی بیٹھنے والے امام کے پیچھے بیٹھے گانہیں بلکہ کھڑا رہے گا۔
رہے گا۔

حاشیہ: (الف) عمروبن عاص فرماتے ہیں غزوہ سلاس میں ایک شندی رات میں احتمام والا ہوگیا تو میں ڈرا کداگر میں خسس کروں گا تو ہلاک ہوجاؤں گا تو میں ۔
نے تیم کیااور ساتھیوں کو میچ کی نماز پڑھائی (ب) راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائش کے پاس آیااور کہا کہ کیا حضور کے مرض کے بارے میں بیان نہیں کریں گے؟
... توابو بکر نماز پڑھارہ ہے تھے۔وہ حضور کی اقتد اکرتے تھے اور حضور کی بیٹے ہوئے تھے (ج) ابو بکر کھڑے تھے اور ابو بکر حضور کی اقتد اکرتے تھے اور حضور کی بیٹے۔
کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی۔ ابن عباس نے کہا حضور کے وہاں سے قر اُت شروع کی جہاں ابو بکر پہنچ۔

[ ٢٣٢] ( ١ ) ولا يصلى الذي يركع و يسجد خلف المؤمى [ ٢٣٢] ( ٢ ) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل.

من فعل النبی عَلَیْنِیْ (الف) (بخاری شریف، باب انماجعل الامام لیوتم بص ۹۲ نمبر ۲۸۹) اس سے بھی معلوم ہوا کہ بخاریؒ فرماتے ہیں مقتدی کھڑے ہوکرنماز پڑھیں گے۔ کیونکہ قیام فرض ہے بغیرعذر کے ساقطنہیں ہوتا۔

المؤمنين انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاک فصلى جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار الممؤمنين انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته وهو شاک فصلى جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون (ب) (بخارى شريف، باب انماجعل الامام ليؤتم بص ٩٥ نمبر ٩٨ درابودا و دشريف، باب الامام يصلى من قعوص ٩٦ نمبر ١٠٠ ) اس مديث من آپ نيشي بوت امام كي پيچه بيشن كا يوتم بيش ما دراد اوراد و دربخاري قرمات بيل كه پهاممل منوخ به على المنام كي بيكه بيشا كا ديا به ماداد واب بيه كه دربخاري قرمات بيل كه پهاممل منوخ به الله على المنام كاله بيا كم ديا به ماداد واب بيه به كود بخاري قرمات بيل كه پهاممل منوخ به الله على المنام كاله بيا كم ديا به ماداد واب بيه به كود بخاري قرمات بيل كه پهاممل منوخ به الله على المنام كاله بيا كم ديا به ماداد واب بيه به كود بخاري قرمات بيل كه پهاممل منوخ به الله ماداد واب بيه به دربخاري و دربخاري قرمات بيل كه پهاممل منون به به به المنام به به دربخاري و دربخاري

[۲۳۱] (۷۱) جوآ دمی رکوع اور بجده کرتا مووه اشاره کرنے والے کے پیچھے نمازند پڑھے۔

ور الاجور کی عذر کی بنا پراشارہ کر کے نماز پڑھتا ہو، رکوع اور سجدہ نہ کرسکتا ہووہ معذور ہے۔اس لئے اس کے بیتھے رکوع سجدہ کرنے والا جو سیار کہ اللہ میں گزرگئی ہے۔ گویا کہ تندرست ہے کا اقتدا کرنا سیجے نہیں ہے۔ دلیل مسئلہ نمبر ۲۷ میں گزرگئی ہے۔

[٢٣٢] (٢٢) فرض پڑھنے والانفل پڑھنے والے کے پیچھے نمازنہ پڑھے۔

پہلے مسئلہ نمبر ۲۷ میں گزر چکا ہے کہ امام ضامن ہے اس لئے اس کواعلی درجہ کا ہونا چاہئے۔ یا کم سے کم برابر درجہ کا ہونا چاہئے۔ اور فرض
پڑھنے والا اعلی ہے اور نفل پڑھنے والا ادنی ہے اس لئے فرض پڑھنے والے کونفل پڑھنے والے کی افتدا کرنا درست نہیں ہے (۲) اس حدیث
سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے عن ابعی هر یو ق ان رسول الله علی الله علیہ قال انما جعل الامام لیو تم به فلات ختلفوا علیه (ج) (مسلم شریف، باب ائتمام الماموم بالامام ص کے انمبر ۱۳ اس حدیث میں ہے کہ امام افتدا کرنے کے لئے ہے اس لئے اس سے اختلاف نہ کرد۔ اور یہاں اعلی کا اونی درجہ سے اختلاف ہوجا تا ہے۔

ما من افعی کے زویک فرض پڑھنے وا کانفل پڑھنے والی کی اقتد اکر ناجائز ہے۔

حاشیہ: (الف) پھرحضور نے اس کے بعد پیٹے کرنماز پڑھی اورلوگ ان کے پیچیے کھڑے تھے۔ان کو بیٹنے کا کھمنہیں دیا۔ آپ کے نعل کا اخیر معاملہ لیا جائے گا(ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضوراً ہے گھر میں بیار تھے۔ پس بیٹے کرنماز پڑھی اوران کے پیچیے تو م نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی۔ تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ۔ پس جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا تا کہ اس کی افتد ای جائے۔ پس جب وہ رکوع کرے تورکوع کرو۔ جب سرا تھائے تو تم سر اٹھائے تو تم سر اٹھائے تو تم سر اٹھائے تو تم سرا تھاؤ۔ اور جب سمع اللہ کن حمدۃ کہے تو ربناولک الحمد کہو۔ اور جب بیٹھ کرنماز پڑھائے تو بیٹھ کرنماز پڑھو(ج) آپ نے فرمایا امام اس لئے بنایا گیا ہے تا کہ اس کی افتد ا

#### [٢٣٣] (٢٣) ولا يصلى فرضاخلف من يصلى فرضا آخر [٢٣٨] (٢٨) ويصلى المتنفل

ان کنزد کیا امت کا مطلب ضامن ہونانہیں ہے بلکہ ایک جگرل کرنماز پڑھ لینا ہے۔ اس کے فرض اور نقل کے اختلاف سے فرق نہیں پڑتا (۲) صدیث میں اس کا ثبیں ہزت کا نہیں معد دسول الله العشاء ثم یاتی قومه فیصلی بھم تلک الصلوة (الف) (ابوداؤد شریف، باب امامة من سلی بقوم وقد صلی تلک الصلوة عن ۹۵ نمبر ۹۵ ان معاذا کا یصلی مع النبی علی العشاء ثم ینصرف الی قومه فیصلی بھم ھی له تطوع و لھم فریضة (داقطنی، باب ذکر صلوة المفتر ض خلف المتنفل عالیہ العشاء ثم ینصرف الی قومه فیصلی بھم ھی له تطوع و لھم فریضة (داقطنی، باب ذکر صلوة المفتر ض خلف المتنفل عن اول سل ۲۸۱ نمبر ۱۹۲۳) اس حدیث میں ہے کہ حضرت معاؤمت ما تعظم کا نماز پڑھ کرآتے تھے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فرض پڑھ کرآتے تھے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فرض پڑھ کرآتے تھے اور قوم کو جب پڑھا کے نقل کی نیت کر کے پڑھاتے تھے۔ اور خود قوم کی نماز فرض ہوتی تھی۔ اس سے پنہ چلا کہ فرض کی نیت کر کے پڑھا تے تھے۔ بلکہ ایسا بہت مکن ہے کہ حضور کے ساتھ برکت کے لئونل کی نیت کر کے پڑھا تے تھے۔ بلکہ ایسا بہت مکن ہے کہ حضور کے ساتھ برکت کے لئونل کی نیت کر کے پڑھا تے تھے۔ بلکہ ایسا بہت مکن ہے کہ حضور کے ساتھ برکت کے لئونل کی نیت کر کے پڑھا تے ہوں اور قوم کوفرض کی نیت کر کے پڑھا تے ہوں۔

[۲۴۳] (۲۳ ) اورنہیں جائز ہے اقتد اکرنااس کی جونماز پڑھتا ہوفرض ،اس کے پیچھے جودوسر نے فرض پڑھتا ہو۔

تشري كوئى آ دى مثلاظهر كافرض بيزه رباب وه ايسة دى كى اقتد انهيس كرسكنا جوعصر كافرض بيزه رباب

پہلے گزر چکاہے کہ امام ضامن ہوتا ہے۔ اس لئے دونوں کی نیت متحد ہونی چاہئے (۲) اس طرح مسئلہ نمبر ۲۷ میں صدیث گزری فلاتختلفوا علیہ کہ امام اور مقتدی کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ نماز کا اتحاد ضروری ہے۔ اس لئے ایک فرض پڑھنے والا دوسر نے فرض پڑھنے والے کی اقتد انہیں کرسکتا تفصیلی دلائل گزر بھیے ہیں۔

[۲۷۴] (۷۴) نماز پڑھ سکتا ہے فل پڑھنے والافرض پڑھنے والے پیچھے۔

[۱) فرض پڑھنے والا اعلی ورجہ کا موتا ہے اور تقل پڑھنے والا اونی ورجہ کا ، اس لیے تقل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے (۲) مدیث میں ہے عن جابر بن یزید انه صلی مع رسول الله عَلَيْ وهو غلام شاب فلما صلی اذا رجلان لم یصلیا فی ناحیة المسجد فدعا بهما فجیئ بهما تر عد فرائصهما فقال ما منعکما ان تصلیا معنا؟ قالا قد صلینا فی رحالنا قال لا تفعلوا اذا صلی احد کم فی رحله ثم ادرک الامام ولم یصل فلیصل معه فانها له نافلة (ب) (ابوداؤد شریف، باب

حاشیہ: (الف) حضرت معاذین جبل معضور کے ساتھ عشا کی نماز پڑھتے پھرائی قوم کے پاس آتے پھران کو وہ کا نماز پڑھاتے (ب) جاہرین پزیدے روایت ہے
کہ انہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت جاہر جوان تھے۔ جب نماز پوری ہوگئی قو دوآ دمی مجد کے کنارے میں تھے۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ دونوں کو
بلایا۔ دونوں لائے گئے اس حال میں کہ دونوں کے مونڈ ھے کا نپ رہے تھے۔ آپ کے فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے ہے تم دونوں کو کس نے روکا ؟ دونوں نے کہا
کہ ہم نے اپنے کجاوے میں نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسامت کرو۔ جب تم میں سے کوئی ایک کجاوے میں نماز پڑھ لے بھرام کو پائے کہ انہوں نے نماز نہیں
پڑھی ہے توان کے ساتھ نماز پڑھ لے، نیفل ہوجائے گی۔

## خلف المفترض[٢٣٥] (٤٥) ومن اقتدى بامام ثم علم انه على غير طهارة اعاد الصلوة

فین صلی فی منزلهٔ آورک الجماعة یصلی معهم ۹۲ نمبر ۵۷۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی وحده ثم پدرک الجماعة ۹۲۵ نمبر ۲۱۹ اس محدیث میں آپ نے ترغیب دیدی کداگرتم نے پہلے فرض پڑھ لیا ہے پھر بھی اگر فرض کی جماعت ہور ہی ہوتو دوبارہ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تا کہ بیتم ہارے لئے نفل ہوجائے ۔ تو معلوم ہوا کنفل پڑھنے والافرض پڑھنے والے کی اقتدا کرسکتا ہے۔

حفیہ کے زددیک فجر ،عصر ،مغرب میں فرض پڑھ چکا ہوتو دوبار افعل کی نبیت کر کے اقتد انہیں کرے گا۔ کیونکہ فجر اور عصر کے بعد کوئی فغل نہیں ہے۔ اور مغرب کے فرض والوں کی اقتد اکرے گا تو تین رکعت فغل پڑھنا ہوگا۔

اس لئے ان میں فرض پڑھنے والوں کی اقتد انہ کرے۔ البتہ ظہر اور عشا کی نماز پڑھ چکا ہو پھر فرض کی جماعت ہور ہی ہوتو دوبارہ فغل کی نبیت کر کے فرض والوں کی اقتد اکر سکتا ہے۔ (۱) اس کی دلیل بیا تر ہے ان عبد اللہ بن عمو کان یقو ن من صلی المعفوب او الصبح شم ادر کھے ما مع الامام فلا یعد لھما (الف) (مؤطا امام ما لک، باب العمل فی صلوۃ الجماعة ، کتاب الصلوۃ صلی المام وی المام میں اور حج کی نماز پڑھ چکا ہوتو دوبارہ اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا (۲) عن ابن عباس ان النبی علیہ الشم میں الصلوۃ المحسوب حتی تشوق المشمس و بعد العصر حتی تغوب (ب) (بخاری شریف، باب الصلوۃ البحد المحسوب کر کے شریک نہ ہو۔

ہمرا ۵۸ ) اس سے بھی معلوم ہوا کہ تی اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ان کی جماعت ہوتی ہوتو ان میں ففل کی نیت کر کے شریک نہ ہو۔

ہمرا ۵۸ ) اس سے بھی معلوم ہوا کہ تی اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ان کی جماعت ہوتی ہوتو ان میں ففل کی نیت کر کے شریک نہ ہو۔

ہمرا ۵۸ ) اس سے بھی معلوم ہوا کہ تی اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ان کی جماعت ہوتی ہوتو ان میں ففل کی نیت کر کے شریک نہ ہو۔

ہمرا ۵۸ ) اگر کسی نے امام کی اقتد ا کی بھر علم ہوا کہ وہ طہارت پڑ نہیں تھا تو مقتدی بھی نماز لوٹا کیں۔

امام نے جنابت کی حالت میں یا بغیروضو کے نماز پڑھادی توامام کو بھی نمازلوٹانا ہوگی۔ کیونکہ اس نے بغیرطہارت کے نماز پڑھائی کیکن ساتھ مقتدی کو بھی نماز دہرانی ہوگی۔

(۱) کیونکہ کہ مقتری کی نماز امام کے ساتھ اصلاح اور فساد میں مضمن ہے جیسا کہ پہلے قاعدہ اور دلائل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس لئے امام کی نماز فاسد ہونے کی وجہ سے مقتری کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ اور قابل اعادہ ہوگی (۲) عدیث میں ہے عن ابی ہویو قال اقیمت المصلو۔ قسوی المناس صفو فہم فخوج رسول الله عَلَيْتُ فتقدم و هو جنب ثم قال علی مکانکم فرجع فاغتسل ثم خوج و رأسه یقطر ماء فصلی بھم (ج) (بخاری شریف، باب اذا قال الامام مکا کم حتی برجح انتظروہ ، ص ۸۹ نمبر ۱۳۰ ) اس صدیث سے اتنامعلوم ہوا کہ امام اگر جنبی ہوتو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرے اثر میں ہے عن عملی انه صلی بالقوم و هو جنب فاعاد ثم امر هم فاعد و (د) (سنن کیمتھی، باب امامة الجنب ج ثانی ص ۲۵، نمبر ۲۵ میمردار قطنی ، باب صلوة الامام وهوجب او محدث ج اول

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مغرب یاضح کی نماز پڑھی پھر دونوں نماز وں کوامام کے ساتھ پایا تو اس کونہ لونائے (ب) آپ نے نماز سے دوکاضح کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کے بعد یہاں تک کہ غروب ہوجائے (ج) ابو ہر پرہ فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی ہوگئی اورلوگوں نے صف کوسیدھی کی تو حضور کطے اس حال میں کہ وہ جنبی تھے۔ پھرآپ نے فرمایا پنی جگہ پر رہیں۔ پھرواپس کئے پھر خسل کیا پھر نکلے اس حال میں کہ وہ جنبی تھے۔ پھرآپ نے فرمایا پنی جگہ پر رہیں۔ پھرواپس کئے پھر خسل کیا پھر نکلے اس حال میں کہ رہ جن بی فرمایا پنی جگہ پر رہیں۔ پھران کو نماز پڑھائی اور قوم کو (باتی اسلام کے ساتھ میں کو میں کہ انہوں نے جنبی ہونے کی حالت میں قوم کو نماز پڑھائی اور قوم کو (باتی اسلام کے سفیہ پر)

#### [٢٣٦] (٢٦)ويكره للمصلى ان يعبث بثوبه او بجسده[٢٣٧](٢٤)ولا يقلب الحصى

ص ٣٥٣ نمبر ١٣٥٥) عن سعيد بن مسيب ان رسول الله عَلَيْكُ صلى بالناس وهو جنب فاعاد واعادوا (الف) (دارقطنى، باب صلوة الامام وهو جنب اومحدث ج اول ص ٣٥٣ نمبر ١٣٥٥) اس اثر اورحديث بي معلوم بواكم مقترى بهى نمازلوثا كير كيد

فائد ام شافعی فرماتے ہیں کہ مقتدی پاک ہیں اس لئے ان کی نماز پوری ہوگی۔ صرف امام کونماز لوٹا ناہوگی۔ کیونکہ اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھائی ہے۔ ان کی دلیل بیحدیث ہے عن النبی عَلَیْ الله المام سھی فصلی بالقوم و ھو جنب فقد مضت صلو تھم ٹم لیغتسل ھو ٹم لیعد صلو تہ وان صلی بغیر وضوء فمثل ذلک (ب) (دارقطنی ، باب صلواالا مام وحوجنب اومحدث ص ۵۳ منبر استحد سلام ہوا کہ مقتدی طہارت پر ہیں اس لئے ان کی نماز ہوجائے گی اور امام کونماز لوٹا نا ہوگی (۲) امام شافق کے نزد یک جماعت کا مطلب ہے ہے کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن امام مقتدیوں کا کمل ذمہ دارنہیں ہے۔ اس لئے امام کے فساد سے مقتدیوں کی نماز کا فسادلازم نہیں آئے گا۔

### ﴿ مروبات كابيان ﴾

[٢٣٧] (٤٦) مروه بنماز پڑھنے والے کے لئے کدوہ اپنے کیڑے یا پے جسم سے کھلے۔

(۱) نماز میں خشوع وخضوع ہونا چاہئے۔ آیت میں ہے قو مواللہ قائین نماز میں عاجزی ہے اورادب سے اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔

اس کے جسم اور کپڑے سے کھیانا مکروہ ہے (۲) حدیث میں بھی ہے عن ابن عباس عن النبی عَلَیْ الله قال امرت ان اسجد علی سبعة اعظم لا اکف شعوا و لا ثوبا (ج) (بخاری شریف، باب لا یکف ثوبہ فی الصلوة ص ۱۱ انبر ۱۸۲۸ مسلم شریف، باب اعتفاء السجو دوائھی عن کف الشعر والثوب ص ۱۹۳ نمبر ۱۹۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کپڑے کو بلا وجہ بار بارسیٹنا مکروہ ہو آب سے کھیانا بھی مکروہ ہوگا (۳) حدیث میں ہوتا ل ابسو فرق قال رسول الله عَلَیْ لله الله عز و جل مقبلا علی العبد و هو فی صلوته مالے مسلم سلت فاذا التفت انصر ف عنه (د) (ابوداؤدشریف، باب الالثقات فی الصلوة ص ۱۳۸ نمبر ۹۰۹) کھیلئے میں نماز سے دوسری طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے اس کے مکروہ ہوگا البتا چھانہیں ہے۔

[ ۲۴۷] (۷۷ ) کنگری کوالٹ ملیٹ نہ کرے گریہ کہ اس پر بجدہ کرناممکن نہ ہوتو ایک مرتبہ کنگری کو برابر کردے۔

(۱) کنکری کوبار بارادهرادهر کرنا کھیان ہے۔جس کومسکل نمبر ۲ میں منع کیا گیا ہے (۲) صدیث میں ہے عن معیقیب قال سألت

عاشیہ: (پیچھاصفحہ ہے آگے) بھی تھم دیا کہ وہ نماز لوٹا کیں (الف) آپ نے جناب کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ نے بھی نماز لوٹائی اور لوگوں نے بھی نماز لوٹائی اور لوگوں نے بھی نماز لوٹائی (ب) آپ سے روایت ہے کہ جوام مجھ بھول گیا اور تو م کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی تو قوم کی نماز ہا گئی پھرام موضل کرنا چاہئے پھرا پی نماز لوٹانا چاہئے۔ اور اگر بغیر وضو کے نماز پڑھائی تو اس کا تھم بھی اس کے شل ہے (ج) آپ نے فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ سات عضو پر بجدہ کروں اور نہ بال کو سیٹوں نہ کپڑے کو سے بھر اوھر توجہ کی تحریب اوھر اوھر توجہ کرتا ہے۔ پھر جب اوھر اوھر توجہ کرتا ہے۔ پھر جب اوھر اوھر توجہ کی توجہ پھر لیتے ہیں۔

رسول الله عن مسح الحصى فى الصلوة فقال ان كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة . و فى حديث آخر عن ابى ذر عن المنبى عَلَيْكُ قال اذا قام احدكم الى الصلوة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء فى كراهية مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨ نمبر ١٩٥٩ / ١١ رابوداؤد شريف، باب مسح فى مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨ نمبر ١٩٥٩ / ١١ مديث سے معلوم مواكد كنكرى كوبار بار بثانا كمروه ہے ۔ البتة ضرورت بڑے اورككرى بريجده كرنا ناممكن موتو نماز ميں ايك باراس كودرست كرلے۔ [٢٣٨] (١٨ ك) نه انگليال چنجائے اور نه كو لهے بر باتھ ركھے۔

تشرح انگلیاں چٹانا جس کی وجہ سے انگلیوں ہے آوازنگلتی ہے نماز میں مکروہ ہے۔ای طرح نماز میں کو لھے پر ہاتھ رکھنا یا کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ

ے۔

عن على ان رسول الله عَلَيْكُ قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلوة (ب) (ابن ماجيشريف، باب ما يكره في الصلوة ص ١٣٦١، نمبر ٩٦٢ من الكيال عديث معلوم بواكه نمازيس الكيال ١٣٦١، نمبر ٩٦٨ من ١٣٦ من ١٣٦ من الكيال عن الصابع في الصلوة ج ثاني ص ١٣٠ من ١٣٦ من ١٣٦ من الكيال عديث من المنابع في الصابع في الصلوة ج ثانا مكروه بوئي كوكوريا كوله بريا كوله بالم ثريف، باب التحصر والا تعام ١٤٠٥ من العالم من المنابع المنابع

[۲۲۹](29)ندكير النكائے۔

تشری کندھے پر کیڑا اڈال کر دونوں کناروں کواٹکا ہوا جھوڑ ویناسدل ہےاور پیکروہ ہے۔

حدیث میں ہے عن ابی هویو ةان رسول السله عَلَیْتُ نهی عن السدل فی الصلوة و آن یغطی الرجل فاه (د) (ابوداؤد شریف،باب ماجاء فی کرامیة السدل فی الصلوة ص ۸۸نمبر ۳۷۸) شریف،باب ماجاء فی کرامیة السدل فی الصلوة ص ۸۵نمبر ۳۷۸) می السدل فی الصلوة عن ۱۹۲۸ مرز مذی شریف،باب ماجاء فی کرامیة السدل فی الصلوة عن ۱۹۷۸ میر ہے اوراس طرح لئکا ہوا ہوتو چونکہ سر کھلنے کا خطرہ ہے اس کے مکروہ ہے۔اورا گرازاریا قیص ہے اوراس برسدل کردیا تو مکروہ نہیں ( کما قال فی الرندی فی الباب المذکور) ورنہ تو یہود کا طرز یہی تھا۔اس کے ساتھ تشابہ کی وجہ سے

[ ٢٥٠] (٨٠) اور بالول كونه كوند هے\_

حاشیہ: (الف) میں نے حضور کے نماز میں کنگری ہو چھنے کے بارے میں ہو چھا تو آپ نے فرمایا آرمنے وری ہوتو ایک مرتبہ ٹھیک کرلو، دوسری حدیث میں آپ کے فرمایا تم میں ہے کہ خوا ہوتو کنگری نہ ہو تھے۔ اس لئے کہ دصت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (ب) آپ نے فرمایا انگلیاں مت چھا کا جب کہ تم نماز میں ہورج) آپ نے روکا کہ آدمی لوگھ پر ہاتھ در کھ کرنماز پڑھے (د) آپ نے روکا نماز میں کپڑالٹکانے سے اور مید کہ آدمی اپنے منہ کونماز میں ڈھا کئے۔

## [ ۲۵۱] ( ۸۱) ولا يكف ثوبه [۲۵۲] (۸۲) ولا يلتفت يمينا و شمالا [۲۵۳] (۸۳) ولا

### شری عورتوں کی طرح بال گوندھ کرسر پر لپیٹ لے بیکروہ ہے۔ کیونکہ عورت کی مشابہت ہے۔

حدیث میں ہے انبہ رأی اب رافع مولی النبی عَلَیْتُ ... انی سمعت رسول الله ذلک کفل الشیطان یعنی مغوز ضفوه (الف) (ابودا اُدشریف، باب الرجل یصلی عاقصا شعره صاف انبر ۱۳۲۷) اس معلوم ہوا کے ورتوں کی طرح مرد کے لئے بال کا جوڑ ابنا کرسر پرگھما کر با عدهنا کمروه ہے۔

[۲۵۱] (۸۱) کپڑانہ کیٹے۔

تشری باربار کپڑاسمیٹنا مکروہ ہے۔

حدیث میں ہے عن ابن عباس عن النبی عَلَیْ قال امرت ان اسجد علی سبعة لا اکف شعوا ولا ثوبا (ب) (بخاری شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن کف الشعر والثوب وعقص الرأس فی الصلوة ص ۱۹۳ نمبر ۱۹۳ میر ۱۹ میر المرسلم شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن کف الشعر والثوب وعقص الرأس فی الصلوة ص ۱۹۳ نمبر ۲۹۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بار بار کیڑ اسمیٹنا مکردہ ہے۔

[۲۵۲] (۸۲) نماز میں دائیں بائیں جانب متوجہ نہ ہو۔

تشری اگر صرف نظریں پھرائیں تو مکر دہ ہے۔اور چہرہ پھرایا تو مکر وہ تحریم ہے۔اور سینہ بھی پھر گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

مدیث میں ہے عن عائشة قالت سالت رسول الله عَلَیْ عن الالتفات فی الصلوة فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلوة العبد (ج) (بخاری شریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۰ انمبر ۱۹۱ مرابودا و دشریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۳۸ نمبر ۱۹۱ اس ہمعلوم ہوا کر نماز میں ادھرادھر دیکنا مکروہ ہے۔ البتہ بہت ضرورت کے موقع پرنظر پھیرنے کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے قال سهل التفت ابو بکر فرأی النبی عَلَیْ الله ولی حدیث آخر عن ابن عمر انه قال رأی رسول الله ولیل بیحدیث ہے قال سهل التفت ابو بکر فرأی النبی عَلَیْ الله ولی حدیث آخر عن ابن عمر انه قال رأی رسول الله عَلیْ نخامة فی قبلة المسجد و هو یصلی بین یدی الناس فحتها (د) (بخاری شریف، باب علی پلتفت لامرینز ل برص ۱۰۴ نمبر ۵۳ ابودا و دشریف، باب الرخصة (انظر فی الصلوة) ص ۱۳۹ نمبر ۱۹۹) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پرنظریں پھرا کر دیکھنے کی کراہیت نہیں ہے۔ پھر بھی خشوع وخضوع میں خلل آسکت ہے اس کئے بلاضرورت نہیں دیکھنا چاہئے۔

[۲۵۳] (۸۳) کتے کی طرح نہ بیٹھے۔

حاشیہ: (الف) حضور کے آزاد کردہ غلام ابورافع نے حسن بن علی کود یکھا کہ وہ مینڈ ھیا بنائے ہوئے تھے..فرمایا میں نے حضور کے تراد کردہ غلام ابورافع نے حسن بن علی کود یکھا کہ وہ مینڈ ھیا بنائے ہوئے تھے..فرمایا میں نے حضور کے دہمیٹوں اور کپڑے کو نہمیٹوں (ج) حضرت لیعنی بال گوندھ کرمینڈ ھیاں بنانا (ب) آپ نے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر بجدہ کروں اور بال کو نہمیٹوں اور کپڑے کو نہمیٹوں (ج) حضرت عائش قرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے نماز میں اوھرادھر متوجہ ہونے کے بارے میں بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ یہ جھیٹنا ہے کہ شیطان بندہ کی نماز سے جھیٹ لیتا ہے در کو حضور کے مرض وفات کے موقع پر ابو بکڑ کے نماز پڑھانے کی لمبی حدیث اس میں کہ ہے گوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ کھر آپ نے اس کو کھر چا۔
میں ابن عمر نے فرمایا کہ حضور نے مبحد کی قبلہ کی جانب رینٹ دیکھا اس میں کہ آپ گوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ کھر آپ نے اس کو کھر چا۔

## يقعى كاقعاء الكلب[707](74)ولا يرد السلام بلسانه و يده.

سرین زمین پررکھ دے اور دونوں گھنے سینے سے لگائے اور دونوں ہاتھ زمین پرٹیک دے۔اس انداز سے کتاعمو مابیٹھتا ہے اس کئے نماز میں اس انداز سے بیٹھنا مکروہ ہے۔

عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله عن الاقعاء فى الصلوة (الف) (سنن للبيطقى ،باب الاقعاء المكروه فى الصلوة ج الفي ص١٤١، نمبر٢٢ السيم علوم بواكد كة كى طرح بيرها كروه ب حضرت وبوعبيد نيبيقى ،نمبر٢٢ كاى باب ميل يهي تفسير كى ب --

لغت الاقعاء: کتے کی طرح بیٹھنا۔

[۲۵۴] (۸۴) سلام کاجواب زبان سے بھی نددے اور ہاتھ کے اشارے سے بھی نددے۔

حدیث میں دونوں طرف کے جواب دیئے سے منع فرمایا ہے عن زید ابن ارقع قال کنا نتکلم فی الصلوة یکلم الرجل صاحبه و هو السی جنبه فی الصلوة حتی نزلت و قوموا للله قانتین فامر نا بالسکوت و نهینا عن الکلام (ج) (مسلم شریف، باب تحریم الکلام فی الصلوة و شخ ما کان من اباحت ص ۲۰۸ نمبر ۲۰۵۸ او او دشریف، باب انہی عن اکلام فی الصلوة و شخ ما کان من اباحت ص ۲۰۸ نمبر ۲۰۵۸ او او دشریف، باب فی شریف، باب فی شریف، باب فی شریف، باب فی الصلوة و س ۲۹، نمبر ۲۰۵۸ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں زبان سے کلام کرنا جا تر نہیں ہے۔ حنفیہ کا مسلک سے کہ کہ کہول سے بھی کلام کرے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔

فائدة المام شافعی كنزديك بحول كريانمازى اصلاح كے لئے كلام كر يتو نماز فاسرنہيں ہوگى۔ان كى دليل يه بى حديث ہے جس كا ايك كلام كريان قال كرتا ہوں ۔ عن عبد الله قال صلى رسول الله عليه فزاد او نقص قال ابر اهيم الوهم منى فقيل يا رسول الله انه اذيه اليد فى الصلوة شىء ؟ فقال انسانان الله مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسى احد كم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله فسجد سجدتين (ح) (مسلم شريف فصل من صلى نمسا اونوه فليجد بحرثين وكلام الناس للصلوة والذى

حاشیہ: (الف) آپ نے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے ہے روکا (ب) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ہے دونوں قدموں پر بیٹھنے کے بارے میں
پوچھا۔ فرمایا وہ نبی کی سنت ہے۔ ہیں نے کہا کہ ہم لوگ پاؤں پر ہو جھ محسوں کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بلکہ وہ تیرے نبی کی سنت ہے (ج) زید بن ارقم
فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے۔ آ دمی اپنے ساتھی ہے بات کرتا اس حال میں کہ وہ نماز میں اس کے پہلو میں ہوتا یہاں تک کہ قومواللہ قانتین آیت
نازل ہوئی تو ہم کو چپ رہنے کا تھم دیا۔ اور بات کرنے ہے روک دیا گیا (ج) عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کے نماز پڑھائی تو زیادہ کردیا (باتی الحظ صفحہ پر)

### [٢٢٥] (٨٥) ولا يتربع الا من عذر.

یظن انہلیس فیمال یطلعا ص۲۱۲ نمبر۲۵ ۵۰ رتر فدی شریف، باب باجاء فی تحدتی المبو بعدالمام والکام ص ۹۰ نمبر ۳۹۳) اس صدیث میں اصلاح نماز کے لئے کام کیا ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ خود تر فدی اور مسلم نے باب با ندھ کر بتایا ہے کہ کلام کرنا اب منسون ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ خود تر فدی اور مسلم نے باب با ندھ کر بتایا ہے کہ کلام کرنا اب منسون ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ خود تر فدی اور مسلم نے باب با ندھ کر بتایا ہے کہ کلام کرنا اب منسون ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ خود تر فدی اور مسلم نے باب با ندھ کر بتایا ہے کہ کلام کرنا اب منسون ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ خود تر فدی اور حدہ الله ،السلام علیکہ ور حدہ الله ،السلام علیکہ ور حدہ الله ،السلام علیکہ ور حدہ الله واشار بیدہ الی المجانبین فقال رسول اللہ علیہ علی مسلم علی مسلم علی مسلم علی علی مسلم علی مسلم علی منسون ہوا کہ منسون المارة بیدہ الی المجانبین فقال رسول الحدہ علی مسلم علی المسلام فی الصلاۃ منسون ہوا کہ باتھ کے اشار ہے بھی سلام کا جواب نہیں دینا چا ہے شریف ، باب ردالملام فی الصلوۃ و ص ۱۵ مبر ۱۹۲۷ را بودا کو در الی اشارة بی الاشارة فی الصلوۃ و ص ۱۵ مبر ۱۳۵۷ را بودا کو در فی الصلوۃ و قال الا علم الا انہ قال اشارة بیا اصحام ہوا کہ باتھ کے اشار ہے ہی سلام کا جواب نہیں ہوگ ہوا کہ باتھ کے اشار ہے ہی مسلم تا مبر ۱۹۲۰ مردہ ہوا کہ باب الاشارة فی الصلوۃ و س ۱۹۲ مبر ۱۹۳۰ مرابودا کو دشریف ، باب الاشارة فی الصلوۃ و س ۱۹۳ نمبر ۱۹۳۰ مرابودا کو در سے منسون ہے۔ اس لئے مکر وہ ہوا کہ نماز میں کہ یہ بی کہ یہ بیکی الکلام فی الصلوۃ نمبر ۱۳۵۰ کی دورے اس سے المورث ہے۔ اس لئے مکر وہ سے البتہ چونکہ نہ یہ کلام ہوار شکل کیٹر ہے اس لئے نماز فاسر نہیں ہوگ ۔

[۲۵۵] (۸۵) پالتی مار کرنه بیشه مگرعذرے۔

 ( 107 ] ( 107 ) و لا يأكل و لا يشرب <math>( 107 ] ( 107 ) فان سبقه الحدث انصرف وتوضأ وبنى على صلوته ان لم يكن اماما.

الحبلوس فی التشهد ص۱۱ نبر ۸۲۸ رسلم شریف، باب ما مجمع صفة الصلوة و ما یفتخ بیص ۱۹۲۸ نبر ۲۹۸) اس صدیث معلوم به وا که افتراش بیشه نا سنت بے یا تورک بیشه ناسنت ہے۔ اس لئے نماز میں پالتی مار کر بیشه نا مکر وہ ہے قال عبد الله (بن مسعود) لان اجلس علی د صفین خیر من ان اجلس فی الصلوة متر بعا (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب الاقعاء فی الصلوة ج ثانی ص ۱۹۲ نمبر ۳۰۵۲)

نو مجھی کھبار حضوراً ورصحابہ پالتی مار کر بیٹھتے تھاس لئے میکروہ تحریم بین ہے۔عذر ہوتو ایسا بھی بیٹھنا جا کز ہے۔

[٢٧٦] (٨٧) اورنه کھائے اورنہ بیئے۔

جے جب نماز میں ادھرادھومتوجہ ہونے سے منع فرمایا ہے تو کھانا پینا بدرجہ اولی مکروہ ہوگا۔اور چنے کی مقدار سے زیادہ کھایا تو نماز فاسد ہو جائے گا۔

[202] (٨٤) اگرخود بخو دحدث ہوجائے تو واپس لوٹے گا اوروضوكر ے گا اور پہلی نماز پر بناكر ے گا اگرامام ندہو۔

ترا کی کوخود بخو وحدث ہوگیا ہوتو واپس جا کروضوکرے گا اور واپس آ کر پہلی نماز پر بنا کرے گا۔ اگر پہلے مثلا ظہری دور کعت پڑھ چکا ہے تو وضو سے واپس آ کر دور کعت اور پڑھ کر چار رکعت پوری کرے گا۔ لیکن اس کے لئے چار شرطیس ہیں (۱) اس در میان دوبارہ جان کر حدث نہ کیا ہو (۲) بات نہ کی ہو (۳) نماز لوٹے کا اور کوئی کام نہ کیا ہو (۴) اور ضرورت سے زیادہ نہ ظہرا ہے۔ تو بنا کرسکتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام کر لیا تو شروع سے نماز پڑھے گا۔ اور یہ جو آیا گیا ، قبلہ سے سینہ پھرا سیمعاف ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے اس لئے خلاف قیاس اس کوجائز قر اردیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوحدث بار بار ہوسکتا ہے اس میں بنا کرسکتا ہے۔ لیکن جوحدث بھی کھبار ہوتا ہے جیسے احتلام ہوتا تو اس میں بنا نہیں کرے گا بلکہ شروع سے نماز پڑھے گا۔

عن عائشة قالت قال رسول الله مُلْنِيْكُ من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلوته وهو في ذلك لا يتكلم (ب) (ابن باجرشريف، باب ما جاء في البناء على الصلوة ص اكا، نبر ۱۲۲۱ ردار قطنى ، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف الخ ص ۱۲ نبر ۵۵۵) اس مديث معلوم بواكه بنا كرسكتا مي ليكن شروع من نماز برصحة بهتر مي كونكري مسلم خلاف قياس ميد معلوم بواكه بنا كرسكتا مي المنافقة احدكم في الصلوة كونكري مسلم خلاف قياس ميد معلوم بواكه بنا الله عَلَيْكُ اذا فساء احدكم في الصلوة في المسلوة في المنافق في المنافقة في المناف

حاشیہ: (پیچیل صفہ ہے آگے) کو کھڑا کیا اورا پے متعد پر بیٹے (الف) دوا نگارے پر بیٹھوں بیہ ہر ہے کہ نمازیں پالتی مارکر بیٹھوں (ب) آپ ٹے فرمایا کسی کوکوئی سے ہوئی ہویا نہائی کی قے ہوئی ہویا نہ کا کی ہوتو واپس لوٹنا چا ہے اوروضو کرنا چاہے پھرا نی نماز پر بنا کرنا چاہے ، بشر طیکہ اس نے اس در میان بات نہ کی ہودی آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں صدث کردی تو تجر جانا چاہے اوروضو کرے اورا ٹی نماز کولوٹائے۔

 $[ ^{\Lambda\Lambda} ] ( ^{\Lambda\Lambda} )$ فان كان اماما استخلف وتوضأ وبنى على صلوته مالم يتكلم والاستيناف افضل  $[ ^{\Lambda\Lambda} ] ( ^{\Lambda} )$ وان نام فاحتلم او جن او اغمى عليه او قهقه استأنف الوضوء والصلوة  $[ ^{\Lambda} ] ( ^{\Lambda} )$ وان تكلم في صلوته ساهيا او عامدا بطلت صلوته.

فاکرہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حدث ہونے کی صورت میں شروع سے نماز پڑھے اور ان کی دلیل یہی ابو داؤد شریف والی حدیث ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں احادیث جمع کرنے کے بعد ابوداؤد کی حدیث افضل ہونے پرمحول ہے۔

[۲۵۸] (۸۸) اوراگرامام ہے تو خلیفہ بنائے گا اور وضو کرے گا اور بنا کرے گا اپنی نماز پر جب تک بات نہ کی ہواور شروع سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔

ام م عن قطام رے کہ اس کو اپنا فلیفہ بنا نا پڑے گاتا کہ فلیفہ مقتر یوں کو نماز پڑھائے۔ اور اصلی امام وضوکر کے نماز پر بنا کرے گا۔ فلیفہ بنا نے کے لئے بیصد یہ حد حد لت علی عائشة فقلت لھا الا تحدثینی عن موض دسول الله عَلَیْ ... و کان ابو بکو یہ بنانے کے لئے بیصد یہ مصلوۃ النبی عَلَیْ و الناس یصلون بصلوۃ ابی بکو (الف) (مسلم شریف، باب استخلاف الامام اذاعرض لہ عذرص کے انجم مرام مرام مرافی شریف، باب انتخلاف الامام لؤتم بص ۹۵ نمبر ۱۸۵ ) اس حدیث معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر امام فلیفہ بنائے گا۔ کیونکہ ابو بکر کی جگہ پر حضور انے نماز پڑھائی۔

نوے جب تک بات نہ کرنے کی شرط حدیث میں گزرگی اوراس سے معلوم ہوا کہ جان ہو جھ کرکوئی حدث کیا ہوتو بنانہیں کرے گا۔ شروع سے نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھے گا۔

[۲۵۹] (۸۹) اورا گرسوگیا اورا حتلام ہوایا جنون ہوایا ہے ہوشی طاری ہوئی یا قبقہہ مار کر ہنسا تو وضود و بارہ کرے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا پیسب امور بھی بھارپیش آتے ہیں اس لئے حدیث کی بناپراس میں بنانہیں کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں ان چیزوں میں بنا کرنے کا جواز ہے جو باربارپیش آتے ہوں لغت آئی : ہے ہوشی طاری ہونا۔

سویااوراحتلام ہواکی قیداس لئے لگائی کتھوڑ اسویااوراحتلام ہواتو شروع ہے کرے گااورا گربہت سویاتو خودسونا بھی ناقض وضو ہے۔ [۲۲۰] (۹۰) اگرنماز میں بھول کربات کی یاجان کربات کی تو نماز باطل ہوجائے گی۔

عديث يس مع عن زيمد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلوة ، يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلوة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (ب) (مسلم شريف، بابتح يم الكلام في الصلوة ونتخ ما كان من

حاشیہ: (الف) میں حضرت عائش کے پاس آیا اور کہا حضور کے مرض الوفات کے سلسلے میں آپ بیان کریں ہے؟...ابو بکر گھڑے ہو کر حضور کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔اورلوگ ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے (ب) زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کرتے تھے۔آوی نماز میں اپنے بغل والے ساتھی سے بات کرتا تھا یہاں تک کہ قومواللہ قائنیں آیت نازل ہوئی تو ہم کوچپ رہنے کا تھم دیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔

[ ۲۲۱] ( ۱ ۹) وان سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد توضأ وسلم [ ۲۲۲] ( ۹ ۹) وان تعمد الحدث في هذه الحالة او تكلم او عمل عملا ينافي الصلوة تمت صلوته.

اباحة ٢٠٠٥ نمبر ٢٠٠٥ نمبر ٢٠٥ رابوداؤ دشريف، باب النهى عن الكلام فى الصلوة ص ١١٨ نمبر ٢٠٩٥ رز مذى شريف، باب فى سخ الكلام فى الصلوة ص ١٩٠ نمبر ٢٠٠٥) اس حديث معلوم بواكه نماز مين كلام كرنا جائز نهين مهار كرنا با ترنهين مهار كرنا بهى نماز كوفاسد كر ما يخيد ومرى حديث مين اس كا اشاره موجود مها عن معاوية بن حكم المسلمى قال بينا انا اصلى مع رسول الله علين الله على الله عل

نائی امام شافعی کے نزدیک بھول کر کلام کرنے سے اور امام مالک کے نزدیک اصلاح نماز کے لئے کلام کرنے سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔

ان کی دلیل ذوالیدین والی مشہور حدیث ہے۔ جومسکہ نہر ۸ میں گزرگئی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اب کلام کرنامنسوخ ہو گیا جیسا کہ مسلم نے اور امام ترفدی نے خود اپنی کتاب میں شخ الکلام اور تحریم الکلام باب باندھ کر بتایا کہ بعد میں ہرفتم کا کلام منسوخ ہو گیا۔ اس لئے اب بھول کر بھی کلام کرے گاتو چونکہ نمازیا دولانے والی حالت ہے اس لئے وہ فاسد ہوجائے گی۔

[۲۷۱] (۹۱) اوراگرحدث لاحق ہوگیا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد تو وضو کرے گا اور سلام کرے گا۔

ج تشہدی مقدار بیٹھنے کے بعدخود بخو دحدث ہو گیا تو تشہدی مقدار بیٹھنا آخری فرض تھا جو پورا ہو گیالیکن ابھی سلام کرنا جو واجب ہے وہ باقی ہے اس کئے اس کو دوبارہ وضوکر کے نماز پر بنا کرنا چاہئے اور سلام کرنا چاہئے۔

[۲۲۲] (۹۲) اورا گرجان بوجھ کرحدث کیااس حالت میں یابات کی یاایساعمل کیا جونماز کے منافی ہے تواس کی نماز پوری ہوگئی۔

تشہدکی مقدار بیٹھنے کے بعد جان ہو جھ کرحدث کرنے ہاں کے ذمہ کوئی فرض باتی نہیں رہاتھا صرف سلام کرنا واجب باتی رہاتھا۔ اس کے نماز ایک حیثیت ہے پوری ہوگئی گئی لیکن سلام چھوڑ ااس لئے اچھانہیں کیا تھا اور بنا اس لئے نہیں کرسکتا کہ جان ہو جھ کرقاطع اور مانع لے آیا اس لئے نماز پر بنا بھی نہیں کرسکتا۔ اس لئے یہی کہا جائے گا کہ نماز پوری ہوگئی لیکن واجب کی کی کے ساتھ (۲) نماز پوری ہونے کی دلیل حدیث میں ہے عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ الامام الصلوة وقعد فاحدث قبل ان یتکلم فقد تمت صلوته و من کان خلفه ممن اتم الصلوة (ب) (ابوداؤدشریف، بابالامام یحدث بعد یا برفع رام ص ۹۸ نمبر ۱۲۷ روارقطنی میاب من احدث قبل انسلیم فی آخر صلوحة اواحدث قبل المام فقد تمت صلوحت سلوحی میاب الامام نمبر ۱۳۸۵ نمبر ۱۳۸۵ نمبر ۱۳۸۵ کیام کی۔ وہ صرف تیج بجبیراورقر اُت ماشیہ : (الف) ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ... پھر آپ نے فرمایا بینماز صلاحیت نہیں رکھتی ہاں میں اور وی کیام کی۔ وہ صرف تیج بجبیراورقر اُت قران ہوری ہوگئی۔ اور جولوگ ان کے پیچے بین ان میں سے ہوں گے جنہوں نے بھر ویری کری۔ یہی نماز پوری ہوگی۔

## [٢٢٣] (٩٣)وان رأى المتيمم الماء في صلوته بطلت صلوته[٢٢٣] (٩٣)وان راه بعد

مقدار بیٹھنے کے بعد صدث کردیا تو نماز پوری ہوگئ ۔ بلکہ کوئی آدمی امام کے پیچھے ہواور امام کے سلام کرنے سے پہلے اس نے جان بو جھ کر صدث کردیا تو اس کی آدمی کی نماز پوری ہوجائے گی۔ اور چہ اس پرسلام کا واجب باقی رہا۔ صدیث میں ہے عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْتُ قال اذا جلس الامام فی آخر رکعة ثم احدث رجل من خلفه قبل ان یسلم الامام فقد تمت صلوته (الف) (دارقطنی ، باب من احدث قبل السمام میں ۱۳۱۸ نمبر ۱۳۸۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی بھی مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد صدث کرد بے قو اس کی نماز پوری ہوجائے گی۔

امام شافعیؒ کے نزد یک سلام فرض ہاس لئے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد حدث کر دیا تو چونکہ فرض باتی رہ گیااس لئے نماز فاسد ہو جائے گی۔ان کی دلیل بیحدیث ہے عن علی عن المنبی عَلَیْ الله قال مفتاح الصلوة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم (ب) (ترفدی شریف، باب ماجاء مفتاح الصلوة الطهور و ۵ نمبر ۱۳ رابودا و دشریف، باب الامام یحدث بعد مار فع رائد من آخر رکعت ۹۸ نمبر ۱۸ رکعت ۹۸ نمبر ۱۸ رکعت ۹۸ نمبر ۱۸ رکعت کی وجہ ہے جس طرح طہارت اور تکبیر تحریم کیم نین اسی طرح ان کے یہاں سلام بھی فرض ہے۔ ہم کہتے بین کہ طہارت اور تکبیر تحریم کیم بین کہ طہارت اور تکبیر تحریم کو بین کہ طہارت اور تکبیر تحریم کو بین کہ طہارت اور تکبیر تحریم کے اس کے دوروس کی وجد و سری آئیتیں بین صرف بین میں اسی طرح ان کے یہاں سلام بھی فرض ہونے کی وجد و سری آئیتیں بین صرف بین مدین نبیل ہے۔

[۲۷۳] (۹۳) اگر تیم کرنے والے نے نماز کے درمیان پانی دیکھا تواس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

(۱) يتم كرنے سے پہلے اس نے جان كرحدث كيا تھا گھر يتم كرناحدث كے لئے چھپانے كى چيز بن گئ ليكن تشهد سے پہلے پانى پرقدرت ہوئى تو جان كرحدث كيا ہوا واليس آگيا۔ كيونكه غليفه كے بجائے اصل پرقدرت ہوگئى اور ابھى فرض باقى ہے اس لئے نماز فاسد ہو جائے گ شروع سے نماز پڑھے۔ (۲) اثر ميں ہے عن المحسن انه قال فى متيمم مو بماء غير محتاج الى الموضوء فجاوزه فحضرت شروع سے نماز پڑھے۔ (۲) اثر ميں ہے عن المحسن انه قال فى متيمم مو بماء تنقض تيممه الاول (مصنف بن الى شيبة ، ۲۳۲۲ فى متيمم مر بماء حاوزه، حاول ، صنف بن الى شيبة ، ۲۳۲۲ فى متيمم مر بماء جاوزه، حاول ، صنف بن الى شيبة ، ۲۳۲۲ فى متيم مر بماء جاوزه، حاول ، صنف بن الى شيبة ، تاس كي نہيں كرسكتا ہے كہ (۱) تيم سے پہلے جان كرحدث كيا تقا اور پہلے گزر چكا ہے كہ جان كرحدث كرے گا تو بنا نہيں كرسكة قاطع اور مانع درميان ميں آگيا۔ بنا اس لئے بھى نہيں كرسكتا كہ يہ معاملہ بھى بھار پيش آتا

[۲۲۴] (۹۴) اوراگر پانی دیکھاتشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد (توامام ابوھنیفہ کے نزدیک نماز باطل ہوگئی اور صاحبین کے نزدیک نماز پوری ہو گئی)

[۱) امام ابوصٹیفہ فرماتے ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پانی پر قدرت ہوئی تو فرائض اگر چہ پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی تین کام باقی ہیں، درود شریف، دعا اور سلام تو گویا کہ نماز باقی ہے اس لئے درمیان نماز میں خلیفہ کے بجائے اصل پر قادر ہوگیا اور اصل کی بنا کمزور پر

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا امام آخری رکعت میں بیٹھ جائے چرامام کے سلام کرنے سے پہلے چیچے والا کوئی آدمی صدث کردے تو اس آدمی کی نماز پوری ہو جائے گی (ب) آپ نے فرمایا نماز کا شروع پاکی ہے،اس کا تحریمہ باندھنا تکبیر کہنا ہے اوراس سے نکلنا سلام کرنا ہے۔

ما قعد قدر التشهد [٢٢٥] (٩٥) او كان ماسحا فانقضت مدة مسحه او خلع خفيه بعمل قليل او كان اميا فتعلم سورة اوعريانا فوجد ثوبا.

نہیں ہو یکتی اس لئے نماز باطل ہوجائے گی اور شروع سے نماز پڑھنا ہوگا۔

وج صاحبین فرماتے ہیں کے فرائفن تو سارے پورے ہو چکے ہیں اب صرف واجب یاسنی باتی ہیں۔ اور پہلے مسئلہ نہر ۱۹ میں گزر چکا ہے کہ تشہد کے بعد حدث کروے تو نماز پوری ہوجاتے گی (۲) مسئلہ نہر ۱۹ کی حدث کے بعد حدث کیا اس لئے نماز پوری ہوجائے گی (۲) مسئلہ نہر ۱۹ کی حدیث کے علاوہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ عبد اللہ فعلہ معاوہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ عبد اللہ فعلہ معاوہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ عبد اللہ فعلہ معاوہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ عبد اللہ فعلہ معاوہ کی معاوہ کی معاوہ اس حدیث میں معاوہ کی کہ کرنے والے کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہو جکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوجکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہو جگی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہو جگی ہے۔

نوك يبى قاعده اوراصول اوراختلاف الطك كياره مسكول مين بين

ام ابوطنیفہ: سلام کرنے سے پہلے نماز میں خلیفہ کے بجائے اصل پر قدرت ہوگئ تو نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ ابھی نماز باقی ہے۔ انسول صاحبین: تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد خلیفہ کے بجائے اصل پر قدرت ہوگئ تو چونکہ تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں اس لئے نماز پوری ہوگئ کمی کے ساتھ۔

[٢٦٥] (٩٥) ياموز بر برسح كرنے والا تھا اورموز بے كى مدت ختم ہوگئ يا دونوں موز بے مل قليل سے كھل گئے يا امی تھا سورۃ سيكھ كى يا نگا تھا اور كيڑ بے يالئے۔

موزے پرمس کرنے والاتھااور تشہدی مقدار بیٹھنے کے بعد سے کی مدت ختم ہوگی اور گویا کہ وضوٹوٹ گیایا دونوں موزئے لگیل سے کھل کے ۔ کیونکہ کل کیٹر سے کھلے تو خوہ کم کیٹر سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ موزہ کھلنے کی بات تو بعد کی ہے۔ اس لئے ممل کیٹر سے کھلنے کی قیدلگائی تا کہ بیدسکلہ بن سکے کہ موزہ کھلنے کی وجہ سے نماز ہو سکے ۔ تشہد کہ بیدسکلہ بن سکے کہ موزہ کھلنے کی وجہ سے نماز ہو سکے ۔ تشہد کے بعد اس نے تین آیت سکے لی اور اصل پر قدرت ہوگئی۔ یا نگا تھا اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اتنا کپڑا مل گیا جس سے نماز جائز ہو سکتی تھی ۔ اس میں بھی اصل پر قدرت ہوگئی تو امام اعظم کے نزد یک چھلے دلائل کی وجہ سے نماز باطل ہوگی اور صاحبین کے نزد یک ان تمام صور تو ل

حاشیہ : (الف)حضور نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ان کونماز میں پڑھنے کا تشہد سکھلایا۔ پھراغمش کی حدیث کی دعا کی طرح راوی نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب کتم بیتشہد کرلویا اس کو پوری کرلوتو تمہاری نماز پوری ہوگئ اگر کھڑا ہونا چا ہوتو کھڑے ہوجا واورا گر بیٹھے رہنا چا ہوتو بیٹھے رہو (اور دعا پڑھو) [٢٢٦](٢٩) و موميا فقدر على الركوع والسجود او تذكر ان عليه صلوة قبل هذه [٢٦٦] (٩٨) و طلعت الشمس في صلوة الفجر [٢٦٩] (٩٨) و طلعت الشمس في صلوة الفجر [٢٦٩] (٩٩) او دخل وقت العصر في الجمعة.

ن خلع : موزه کھل گیا، امی : جو پڑھنانہ جانتا ہو،ایک آیت بھی یاد نہو، عریانا : ننگا۔

[٢٦٦] (٩٦) يااشاره كرنے والاتفااور كوع مجده پرقدرت موكئى ياياد آگئ كداس پراس سے پہلے كى نماز قضاتقى \_

آدمی صاحب تر تیب تھااوراس پر پانچ نمازوں سے کم قضاتھی اوروقت میں گنجائش بھی تھی اورتشہد کے بعداس کو یادآ گیا کہ اس پراس سے پہلے کی نماز قضاہے تو گویا کہ اس کا وضوٹوٹ گیا۔ اس لئے امام اعظم کے نزدیک نماز باطل ہوجائے گی اور صاحبین کے نزدیک نماز پوری ہوجائے گی۔ موجائے گی۔

لغت مومیا: جواشاره کر کے رکوع سجدہ کرتا ہو۔

[٢٧٤] (٩٤) يا قارى امام في حدث كيا اورا مى كوظيف بنايا-

شرت امام کواتنی آیتیں یا تھیں جس سے نماز جائز ہو سکے تشہد کی مقدار میٹھنے کے بعداس کوحدث ہوااورا می کوخلیفہ بنایا تو چونکہ امی قر اُت پر قادر نہیں ہےتو گویا کہ عاجز کوخلیفہ بنایا ہےاس لئے نماز فاسد ہوگی۔

وی فخرالاسلام ؒنے فرمایا کرتشہد کے وقت قرائت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے ای کوخلیفہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اس لئے اکثر کی رائے بیہ ہے کہ اس وقت امی کوخلیفہ بنانے سے نماز فاسرنہیں ہوگی۔

[۲۲۸] (۹۸) یا فجر کی نماز میں سورج طلوع ہو گیا۔

تشري تشهدي مقدار بيض كے بعدسورج طلوع مواتوامام اعظم كنزوكي نماز قاسد موگ \_

حتى تغرب المشمس (الف) (بخارى شريف، باب الآخرى الصلوة قبل غروب الشمس ١٨٥٨م مسلم شريف، باب الاوقات التى عنى العصر عنى المسلم و بعد العصر عتى تغرب المشمس (الف) (بخارى شريف، باب الآخرى الصلوة قبل غروب الشمس ١٨٥٨م مسلم شريف، باب الاوقات التى مضاعن الصلوة فيما صمحت رسول الله عَلَيْتُ يقول لا صلوة بعد الصبح حتى ترتفع المشمس و لا صلوة بعد العصوحتى تغيب المشمس (ب) (بخارى شريف، باب لاتخرى الصلوة قبل الغروب ١٨٥٥م مسلم شريف، باب الاوقات التي فني عن الصلوة فيما ص ١٤٥٥م مبر ١٨٥٨م ان دونول احاديث معلوم بواكه طلوع آفاب ك مبر ١٨٥٨م مسلم شريف، باب الاوقات التي فني عن الصلوة فيما ص ١٤٥مم كرائ من دونول احاديث معلوم بواكه طلوع آفاب كوقت نماز نبيل پرهنى چائل كي اتوامام أعظم كى رائ من كه نماز فاسد بوجائى وقت نماز نبيل پرهنى چائل الوامام أعظم كى رائ من كرائ الموجائى وقت جمد على واشل بوگيا .

حاشیہ: (الف) آپ نے روکا دونماز دل سے فجر کے بعد یہال تک کہورج طلوع ہوجائے اورعفر کے بعد یہاں تک کہورج غروب ہوجائے (ب) آپ گہا۔ کرتے تھے بین نماز ہے سے کے بعد یہال تک کہورج بلند ہوجائے اور نہیں نماز ہے عفر کے بعد یہاں تک کہورج غائب ہوجائے۔ [ ۲۷ ] ( ۰ ۰ ۱ ) او كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء [ ۲۷ ] ( ۱ ۰ ۱ ) او كانت مستحاضة فبرأت بطلت صلوتهم في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف و محمد تمت صلوتهم في هذا المسائل كلها.

تشري جمعه يزهار باتفار تشهدكي مقدار بيطاتها كدعهركا وتت داخل موكيا-

چ چونکہ عصر کا وقت داخل ہونے کی وجہ سے قضا ہوگی۔اس لئے قضا کی بناا داپر ہوئی۔اس لئے امام اعظم کے زدیک نماز فاسد ہوگی۔ [۲۷۰] (۱۰۰) یا پیچی پرمسے کرنے والا تھا وہ ٹھیک ہوکر گرگئی۔

ایک آدی نے زخم پر پٹی باندھی تھی اور وہ اسی پر سے کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد زخم کمل ٹھیک ہوکر پٹی گرگئ۔ چونکہ زخم ٹھیک ہوکر پٹی گری ہے اس لئے وضو ٹوٹ گیا۔ کیونکہ وہ سے جونقل ہے اس کے بجائے اصل پر قادر ہو گیا۔ اس لئے امام اعظم کے نزدیک نماز باطل ہوگئ۔

الجيرة: زخم پر بندهی بوئی پی، کیچی، برء: زخم اچها بونا۔

[۱۷۱] (۱۰۱) یا مستحاضة تھی اور اچھی ہوگئ تو امام ابو حنیفہ کے قول میں نماز باطل ہوجائے گی۔ اور صاحبین نے فر مایا ان تمام مسائل میں ان کی نماز پوری ہوجائے گی۔

ولیل گزرگئی ہے کہ تشہدی مقدار بیٹھنے کے بعد کوئی فرض باقی نہیں رہا صرف دروداوردعا سنت ہیں اور سلام واجب ہے جو باقی رہیں۔
اورا حادیث سے تابت کیا جا چکا ہے کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کوئی حدث پیش آئے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔اس لئے ان بارہ مسکوں میں سب کی نماز پوری ہو جائے گی۔اورا مام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر چسنن اور واجب ہی باقی ہیں کیماز پوری ہو جائے گی۔اورا مام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر چسنن اور واجب ہی باقی ہیں کی نماز فاسد ہوگی۔امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر چسنن اور واجب ہی باقی ہیں کہ نماز فاسد ہوگی۔امام ابوحنیفہ ان مسائل میں احتیاط کی طرف گئے ہیں۔ کیونکہ ان مسائل میں اضعف کی بنا اتو ی کی بنا اضعف پر ہے (۲) امام شافع کی خود کے بیاں مشرف ہو اس لئے ان کی بھی رعایت کی گئی ہے (۳) نماز کے اتمام کا حکم خلاف قیاس حدیث کی بنا پر کیا گیا ہے۔اس لئے جو حدث بار بار پیش آتے ہیں اور حدیث میں بھی ان کی تصریح نہیں ہے ان میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ نماز فاسد کر دی جائے اور شروع سے جو مسائل بار بار پیش نہیں آتے اور حدیث میں بھی ان کی تصریح نہیں ہے ان میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ نماز فاسد کر دی جائے اور شروع سے دو بارہ پڑھے۔اور صاحبین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حدیث کی بنا پر جب نماز پوری ہوگئ تو دو بارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو وارہ نہیں احتیاط کی بنا پر جب نماز پوری ہوگئ تو دو بارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔



### ﴿باب قضاء الفوائت

## [٢٤٢] (١) ومن فاتته صلوة قضاها اذا ذكرها [٢٤٣] (٢) وقد مها على صلوة الوقت الا

#### ﴿ باب تضاء الفوائت ﴾

ضروری نوئی قضاء الفوائت: جونماز فوت ہوجائے اور چھوٹ جائے اس کوفوائت کہتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ نماز قضا کرنافرض ہے۔ کیونکہ نماز کو وقت پر پڑھنافرضا تھاجب وقت پر نہ پڑھ سکا تواب قضا کرنافرض ہوگا۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے عن انس بن مالک عن النبی عَلَیْتِ قال من نسبی صلوة فلیصل اذا ذکر لا کفارة لھا، الا ذلک و اقم المصلوة لذکری (الف) ، آیت اسورة طحہ ۲۰ (بخاری شریف، باب من نی صلوة افسیما صلحہ از کرص ۸۲ نمبر ۵۹۷ ابوداؤد شریف، باب فی من نام عن صلوة اونسیما صلحہ کے نمبر ۲۵۵ اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ فوت نماز پڑھنافرضا ہے۔

[۲۷۲] (۱) جس کی نماز فوت ہوگئ اس کو قضا کرے گاجب یادآ ہے۔

نماز فرض تھی اس کوچھوڑ دی ہے اس لئے اس کو قضا کرنا فرض ہوگا۔ بلکہ جیسے ہی یاد آئے اس کونور اادا کرے۔ کیونکہ اوپر کی حدیث بخاری میں ہے فیلی سے نماز قضا کرے بشر طیکہ وقت مگر وہ وقت میں میں ہے فیلی ملک کے اس لئے یاد آئے ہی نماز قضا کرے بشر طیکہ وقت مگر وہ وقت میں نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

[۲۷۳] (۲) اور فائنة نماز کومقدم کرے وقتیہ نماز پر ،گریہ کہ وقتیہ نماز فوت ہونے کا خوف ہوتو مقدم کی جائے گی وقتیہ نماز کو فائنة نماز پر پھر فائنة نماز کی قضا کی جائے گی۔

تین شرطیں پائی جائیں تو فائنة نماز وقتیہ سے پہلے پڑھی جائے گی(ا) وقت میں اتن گنجائش ہو کہ فائنة اور وقتیہ دونوں پڑھ سلکیں کیونکہ دونوں نمازیں پڑھنے کی گنجائش نہ ہواور فائنة پڑھنے لگ جائے گا تو وقتیہ بھی فوت ہوجائے گی تو فائدہ کیا ہوا(۲) یاد ہو کہ جھے پر فائنة نماز ہے۔ کیونکہ اگر فائنة نمازیاد نہ ہواور وقتیہ پڑھ لی تو ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ کیونکہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہے (۳) چھنماز وں سے زیادہ قضا ہوتوان چھنماز وں کوقضا کرتے کرتے ہی وقتیہ نماز فوت ہوجائے گی۔ اور وقتیہ پڑھنے کا وقت نکل جائے گا۔ اس لئے یہ تین شرطیں ہوں تو فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب ہے ور نہیں۔

(۱) اوپرکی صدیث بخاری کے الفاط فیلیصل اذا ذکر نے معلوم ہوا کہ فائن کا وقت یادآتے ہی قضاواجب ہوا۔ اوروقت کا وقت اس کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا۔ اس کے پہلے فائن ادا کی جائے گی بعد میں وقتیہ صدیث کی اس تاکید سے ترتیب واجب ہوتی ہے (۲) عن عبد الله بن عصر ان رسول الله من نسی صلوة فلم یذکر هاالا وهو مع الامام فلیصل مع الامام فاذا فرغ من صلوته فلیعد الصلوة التی نسی ثم لیعد الصلوة التی صلی مع الامام (ب) (سنن میسی ، باب من ذکر صلوة وحوفی اخری ج فانی فلیعد الصلوة التی نسی ثم لیعد الصلوة التی صلی مع الامام (ب) (سنن میسی ، باب من ذکر صلوة وحوفی اخری ج فانی

حاشیہ : (الف) پ نے فرمایا جونماز بھول گیا تو نماز پڑھنا جائے جب یادآئے۔ نہیں کفارہ ہے گریہی۔ پھرراوی نے دلیل کے طور پرآیت آقم الصلوۃ لذکری پڑھی (ب) آپ نے فرمایا جونماز بھول جائے۔ پس یادآئے اس حال میں کہ وہ امام کے ساتھ ہے تو وہ نماز پوری کرنا چاہئے پھرقضا کرے وہ (باتی ا گلے سفحہ پر) ان يخاف فوت صلوة الوقت فيقدم صلوة الوقت على الفائتة ثم يقضيها [٣٤٣](٣) ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل الا ان تزيد الفوائت على خمس

ص ۳۱۳، نمبر ۳۱۹ ) اس حدیث میں ہے کہ امام کے ساتھ بھی وقتیہ نماز پڑھی ہے تو فائۃ قضا کرے۔ ترتیب برقر اررکھنے کے لئے وقتیہ کو لوٹائے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ فائۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب ہے (۳) فائۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب برقر اررکھنے کی حدیث بخاری میں ہے عن جابو قال جعل عمر یوم المخندق یسب کفار هم وقال یا رسول الله اما کدت اصلی العصر حتی غربت الشمس قال فنز لنا بطحان فصلی رسول الله عُلَیْ بعد ما غربت الشمس ثم صلی المغرب (الف) (بخاری شریف، باب اجاء فی الرجل تفوۃ الصلوات بایتھن یبدأ ص ۲۳ نمبر موری شریف، باب ماجاء فی الرجل تفوۃ الصلوات بایتھن یبدأ ص ۲۳ نمبر ۱۵۹ مردن کو تقیہ پڑھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ فائنۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ ورنہ تو مغرب کومؤخرنہ کرتے۔

امام شافعی اور دیگرائمہ کے نزدیک فائند اور وقتیہ کے درمیان اس طرح بہت می فائند کے درمیان ترتیب سنت ہے۔ وہ بھی اوپر کی امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک فائند اور وقتیہ کے درمیان اس طرح بہت می فائند کے درمیان ترتیب سنت ہے۔ وہ بھی اوپر کی امادیث ہے عن علی بن طالب انہ قال شغل دسول اللہ عَلَیْتُ بیوم الاحزاب عن صلوة العصر حتی صلی ما بین المغرب والعشاء فقال شغلونا عن الصلوة الوسطی صلوق العصر ملا الله قبور هم وبیوتهم نار (ب) (سنن لیس کی ، باب من قال بترک الترتیب فی قضائص وهوقول طاؤس والحن جی فائی ص۱۳۸ ، نبر ۱۸۹ ) اس حدیث میں آپ نے عصر کی نماز مغرب کے بعد پراهی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں سنت ہے۔

[۳۷۲] (۳) جس کی بہت می نمازیں فوت ہوگئیں ان کوتر تیب دار قضا کرےگا۔ جس طرح اصل میں داجب ہوئی تھیں۔ مگریہ کہ فوائٹ پانچ نماز وں سے زیادہ ہوجا ئیں توان میں تر تیب ساقط ہوجائے گی۔

جس طرح فائة اوروقتيه ميس ترتيب ضرورى باس طرح بهت سے فوائت ہوجا كيں توان كے درميان ميں بھى ترتيب ضرورى ہے۔ مثلاً پہلے ظہر پر عصر پر مغرب پر عشار عصال جس ترتيب سے اصل ميں وقتيه نماز واجب ہوئی تھى۔اس كى دليل ميصديث ہے قال عبد الله ان المشركين شغلوا رسول الله عن اربع صلوات يوم الحندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن

جائیہ: (پیچھاصفی ہے آگے) نماز جوبھولا ہے۔ پھرلوٹائے وہ نماز جوامام کے ساتھ پڑھی ہے (الف) حضرت عرِّ جنگ خندق کے دن ان کے کفار کو برا بھلا کہنے گئے۔ پھرکہا کہ بیس نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کسورج غروب ہوگیا۔ فرمایا ہم مقام بطحان میں اترے۔ پس ان لوگوں نے اور حضور نے سورج کے دی کے فروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی (ب) حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور جنگ احزاب کے دن عصر کی نماز سے مشغول کر دیئے گئے۔ یہاں تک کماس کومغرب اور عشا کے درمیان پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا جمھے صلوۃ الوسطی صلوۃ عصرے روک دیا گیا۔ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر

#### صلوات فيسقط الترتيب فيها.

ثم اقدام فیصلی الظهر ثم اقام فصلی العصو ثم اقام فصلی المغرب ثم اقام فصلی العشاء (الف) (ترزی شریف، باب ماجاء فی الرجل تفویۃ الصلوات با یکھن یبدا ص ۲۳٪ نمبر ۲۵ ارزیا فی شریف، باب کیف یقضی الفوائت من الصلوق، می ۱۸۵ نمبر ۱۲۳ ) اس حدیث میں ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے۔ پہلے ظهر پھر عفر پھر مغرب پھر عشا پڑھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ترتیب ضروری ہے لیکن اگر چھ نمازیں قضا ہوجا کی آب سے اگر چھ نمازیں قضا ہوجا کی گیا۔ تا ہم وقت ہوجائے گی۔ اس لئے اب ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ تا ہم وقت سلے تو ترتیب برقرار کھے۔



حاشیہ: (الف)عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شرکین نے حضور کو جنگ خندق کے دن چار نماز وں سے مشغول کر دیا۔ یہاں تک کہ بقتااللہ چاہے رات چلی گئے۔ پس حضرت بلال کو تھم دیا، پس اذان دی، پھرا قامت کہی۔ پس ظہر کی نماز پڑھی۔ پھرا قامت کہی گئی ان پڑھی۔ پھرا قامت کہی گئی ہس عشرا کی نماز پڑھی۔ اقامت کہی گئی پس عشا کی نماز پڑھی۔

## ﴿باب الاوقات التي تكره فيها الصلوة ﴾

[٢٧٥] (١) لا يجوز الصلوة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الا عصر يومه ولا عند

### ﴿ باب الاوقت التي تكره فيها الصلوة ﴾

شرورى نوف جن اوقات مين نماز پرهنا مكروه باس كاييان ب-اس كى دليل يه مديث به سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول ثلاث ساعات كان رسول الله عليه عليه ان نصلى فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (الف) (مسلم شريف، باب الاوقات التي هي عن الصلوة فيها ص ٢٥٦ نمبر ١٣٥ ) اس حديث معلوم بواكران تين اوقات مين نماز پرهنا مكروه به

تین قتم کے مروبات ہیں (۱) طلوع آفتاب ،غروب آفتاب اور دو پہر کے وقت میں کراہیت شدید ہے۔ اس میں کوئی فرض یا نفل نماز پڑھنا مکروہ تح بی ہے (۲) اور عصر کے فرض اور فجر کے فرض کے بعد کراہیت اس میں کم ہے۔ اس میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے البتہ فرائض اور واجبات پڑھ سکتا ہے (۳) فجر طلوع ہونے کے بعد فجرکی دوسنتوں کے ملاوہ کسی بھی نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں بھی کراہیت کم ہے۔ [24] (۱) نہیں جائز ہے نماز سورج طلوع ہوتے وقت اور نہ اس کے غروب ہوتے وقت مگر اس دن کی عصر اور نہ ٹھیک دو پہر کے وقت۔

(۱) ان تين اوقات مين غير سلم سورج كى عبادت كرتے بين اس كے ان تين اوقات مين نماز پڑھنے سے روكا۔ قال عمر بن عنسة السلمى ... اخبرنى عن الصلوة؟ قال رسول الله عُلَيْكُ صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلوة فان حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيئ فصل فإن الصلوة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار (ب) (مسلم شريف، باب الاوقات التي نهي عن الصلوة العمال ٢ ١٤ من ١٨ ١٨ منائي شريف، باب النهي عن الصلوة العمال لها الكفار (ب)

حاشہ: (الف)عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ تین اوقات میں حضور کہم کونماز پڑھنے اور اس میں اپنے مردوں کو قبر میں واضل کرنے (لیحی نماز جنازہ پڑھنے) سے روکا کرتے تھی۔ ایک جب سورج چکتا ہوئے کی لئی نہ ہوجائے۔ دوم جس وقت کہ بالکل دوپہر ہورہی ہوجب تک کہ ڈھل نہ جائے اور سوم جب سورج ڈو جنٹے کے مائل ہوا ہوجب تک کہ ڈوب نہ جائے (ب) آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو پھر نماز سے رک جاؤیہ ان تک کہ سورج طلوع ہوجائے یا کہا کہ سورج باند ہوجائے۔ اس لئے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اور اس وقت کفاراس کو تجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتے رہو اس لئے کہ نماز صاضر کی گئی ہے (لیعنی نماز سے اللہ کے سامنے حاضری نصیب ہوتی ہے یا فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں) یہاں تک کہ ایک نیز ہ کے برابر سامیہ مہو جائے۔ پھر نماز سے کہ اس وقت جہنم گرم کی جاتی ہے۔ پس جب سامیٹر وع ہوجائے تو نماز پڑھو۔ اس لئے کہ نماز حاضر کی گئی ہے۔ یہاں تک کھو چھر نماز سے درک جاؤیہ ال تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی الحکے صفحہ پڑھو۔ پھر نماز سے درک جاؤیہ ال تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی الحکے صفحہ پڑھو۔ پھر نماز سے درک جاؤیہ ال تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی الحکے صفحہ پڑھو۔ پھر نماز سے درک جاؤیہ ال تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی الحکے صفحہ کے سامنے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی الحکے سے سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کے کہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اس کے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کی کہ سورج شیطان کی درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس کی درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کے کہ سورج شیطان کی درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس کی درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کے کی درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کے کہ سورج شیطان کی درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس کی درمیان غروب ہوتا ہے۔

#### قيامها في الظهيرة\_

فأند دوسرے ائمہ کے نزدیک ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیکن پڑھ لیا توفا سرنہیں ہوگ۔

انظهيرة: مُعيك دوپهر\_

حاشیہ: (پیچھے صفحہ ہے آگے) وقت کفاراس کو بحدہ کرتے ہیں (الف) آپ نے فرمایا اپنی نماز کے لئے سورج کے طلوع ہونے اوراس کے غروب ہونے کا انتظار کرو۔اس لئے کہوہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے (ب) آپ نے فرمایا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوتو نماز کومؤ خرکرہ یہاں تک کہوہ بالکل نکل جائے ۔اور جب سورج کا کنارہ ڈو بنے لگ جائے تو نماز کومؤ خرکرہ یہاں تک کہ ڈوب جائے (ج) آپ نے فرمایا اے عبد مناف کے لوگو!اس بیت اللہ کے طواف اور نماز پڑھنے ہے کی کومت روکورات اور دن کی جس گھڑی میں جا ہیں (و) آپ نے فرمایا جس نے میے کی ایک رکعت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو گویا کہ میے کی نماز پالی۔اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی سورج کے خروب ہونے سے پہلے تو گویا کہ عمر کی نماز پالی۔

[٢٧٦] (٢) ولا يصلى على جنازة ولا يسجد للتلاوة [٢٧٧] (٣) ويكره ان يتنفل بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس.

[۲۷۶] (۲) اوران اوقات مکروه میں جنازه پرنمازنه پڑھے اور نه بجدهٔ تلاوت کرے۔

🛃 (۱) نماز جنازہ نماز ہےاوراوقات مکروہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اس لئے اوقات مکروہ میں نماز جنازہ بھی نہ پڑھے(۲) ضروری نوٹ مين مسلم شريف كى حديث آئى تلى جس كاليك كلراتها او ان نقسر فيهن موتانا حين تطلع الشمس (الف) (مسلم شريف، باب الاوقات التي نبي عن الصلوة فيهاص ٢٧٦ نمبر ٨١١) جس كا ظاہرى مطلب يد ہے كه ہم ان اوقات ميں اپنے مردول كوفن نه كريں ليكن مردوں کو ذفن کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں اس لئے اس کا طلب یہی ہوگا کہ جنازہ کی نمازان اوقات میں نہ پڑھیں۔اور سجدہ تلاوت میں بھی سجده كرنانمازكا حصد باس لئ ان اوقات يس مجدة تلاوت بهى ندكر \_ اثريس ب حدث ابو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال ابو داؤد يعنى المدينة قال كنت اقص بعد صلوة الصبح فاسجدفيها فنهاني ابن عمر فلم انته ثلاث مرات ثم عاد فقال انبي صليت خلف رسول الله عُلِيله ومع ابي بكر و عمر و عثمان فلم يسجدوا حتى تطلع المشهم (ب) (ابودا وُدشريف، باب من يقر أالسجدة بعدالشيح ص ٢٠٧ نمبر١٣١٥) اس اثر ہے معلوم ہوا كہ اوقات مكروہ ميں سجده كرنا جائز

اگراسی اوقات مکروه ہی میں جنازہ سامنے آیایا اس اوقات مکروہ ہی میں آیت سجدہ پڑھی تو چونکہ وفت مکروہ میں بیاسبب پیش آیا تو مکروہ

اوقات ان کے سبب بنے ۔اس لئے ایسی صورت میں ان مکروہ اوقات میں نماز جناز ہیڑ روسکتا ہے اور سجد ہُ تلاوت بھی کرسکتا ہے۔

اضول نماز جنازہ جلدی پڑھنے کی تاکید ہے تا کہ مردہ چھول بچٹ نہ جائے اس لئے اوقات مکروہ میں جنازہ آیا تواس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس كى وليل بيحديث م عن على بن ابى طالب ان رسول الله عُلَيْكُ قال لا تؤخرو االجنازة اذا حضرت (ابن ماج شريف، باب ماجاء في الجنازة لاتؤخر وااذ احضرت ص٢١٢، نمبر١٣٨١)

[۲۷۷] (۳) مکروہ ہے کنفل پڑھے فجر کی نماز کے بعدیہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کی نماز کے بعدیہاں تک کہ سورج غروب

تشری فجر کے فرض کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نفل نہ پڑھے اسی طرح عصر کے فرض کے بعد غروب آفاب تک کوئی نفل نہ پڑھے۔

💂 (۱) گویا که بیفرض نماز ہی میں مشغول ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوئی۔ابنفل میں مشغول ہونا گویا کہ کم درجہ میں مشغول ہونا ہے اس لينفل نمازن پر سے (٢) حديث ميں بھي نفل پڑھنے ہے منع فرمايا ہے عن ابن عباس ان النبي مالسلة نهى عن الصلوة بعد الصبح

حاشیہ : (الف)یا ہم اپنے مردوں کوفن کریں (یعنی نماز جنازہ پڑھیں) جس ونت سورج طلوع ہو(الف)ابوقمیم بھیمی فرماتے ہیں کہ جب قافلہ مدینه روانہ کیا تو میں شبح کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتا تھا تو حضرت عمرؓ نے تین مرتبہ مجھے روکا تا ہم میں نہیں رکا تو فر مایا کہ میں حضوراً درابو بکر،عمرادرعثان رضی الله عنہم کے پیچھے نماز پڑھی وہ لوگ سورج طلوع ہوئے تک سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ [٢٧٨](٣) ولا بأس بان يمصلي في هذين الوقتين الفوائت[٢٧٩](٥) ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفجر.

حتى تشوق الشمس و بعد المعصوحتى تغوب (الف) (بخارى شريف، باب الصلوة بعد الفجرحتى ترتفع الشمس ١٨٨ نبر ١٨٥ مسلم شريف، باب العوقات التى نهى عن الصلوة فيها ص ٢٥٥ نمبر ٨٢٥ ) اس حديث معلوم بواكه نماز فجرك بعد سة قاب طلوع بونة تك اورنماز عمر كبعد سة قاب غروب بونة تك نفل نماز نبيل پرهناچا بيع مكروه ب-

[۲۷۸] (۴) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دونوں وقتوں میں فائنة پڑھے اور سجد ہُ تلاوت کرے اور جنازہ کی نماز پڑھے۔

قائد الم مثافع کے زوی عمر کے فرض کے بعد سنت بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان کی دلیل بیعد یہ عن عائشة قالت رکعتان لم یکن رسول الله علیہ بلا مدعوں الله علیہ بلا مداولا علانیة رکعتان قبل الصبح ورکعتان بعد العصر (ج) (بخاری شریف، باب ما بصلی بعد العصر من الفوائت ونحو هاص ۱۹۳۵ مسلم شریف، باب الاوقات التی نہی عن الصلو قفیما ص ۲۷۷ نمبر ۱۹۳۵ مسلم شریف، باب الاوقات التی نہی عن الصلو قفیما ص ۲۷۷ نمبر ۱۹۳۵ مسلم شریف کمبر میں مروی ہے ماکان النبی علیہ باتینی فی یوم بعد العصر الاصلی رکعتین (د) (بخاری شریف نمبر ۱۹۳۵ مسلم شریف نمبر ۱۹۳۵ ماقبل کاباب) اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عمر کے بعد مسلسل بیدورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ۱۹۷۹ مسلم شریف نمبر ۱۹۳۵ ماقبل کاباب) اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عمر کے بعد مسلسل بیدورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ۱۹۷۹ (۵) مکروہ ہے کہ فل پڑھے فر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی دوسنتوں سے زیادہ۔

تشری صبح صادق کے بعد فجر کی دوسنتیں پڑھے اور دوفرض پڑھے۔اس سے زیادہ سنت پڑھنا مکروہ ہے۔

حدیث یں ہے عن حفصة قالت کان رسول الله عَلَيْهُ اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين حفيفتين (ه) (مسلم شريف، باب استخاب ركعتى منة الفجرص ٢٥٠ نمبر ٢٢٠) اور ترذى من ہے عن ابن عسمر ان رسول الله عَلَيْهُ قال لا صلوة بعد

حاشیہ: (الف) آپ نے مجھے بعد فرمازے روکا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے ادر عفر کے بعد یہاں تک کہ غروب ہوجائے (ب)ام سلمہ ہے روایت ہے کہ آپ نے عفر کے بعد دور کعتیں پڑھی اور آپ نے فرمایا عبدالقیس کے پچھلوگوں نے ظہر کے بعد کی دور کعتوں سے مشغول کردیا (ج) حفرت عائش قرماتی ہیں کہ دور کعتیں حضور نے بھی بھی ان کونیں چھوڑا۔ نہ سرمیں نہ اور نہ علائے میں ، دور کعتیں حضور کے بیار اور دور کعتیں عصر کے بعد (د) کوئی دن الیانہیں ہوا کہ حضور اس کے بیار آئے ہوں اور عصر کے بعد (د) کوئی دن الیانہیں ہوا کہ حضور اس کے بیار آئے ہوں اور عصر کے بعد دور کعتیں نہ پڑھی ہوں (ہ) جب فجر طلوع ہوتی تو حضور نہیں پڑھے تھے مگر دوہائی رکعتیں۔

#### [+ ۲۸] (٢) ولا يتنفل قبل المغرب.

المف جس الا مسجد تین (الف) (ترندی شریف، باب ما جاء لاصلوۃ بعد طلوع الفجرالار کعتین ص ۹۹ نمبر ۲۹۹) ان احادیث معلوم ہوا کہ طلوع فجر کے بعد صرف دور کعتیں سنت پڑھنا چاہئے (۲) حضور کونماز پر حص کے باوجود دور کعتوں کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس لئے بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔

[۲۸۰] (۲) مغرب کے فرض سے پہلے فل نہ پڑھے۔

مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے دور کعت نقل پڑھنا ثابت ہے لیکن حفیہ فرماتے ہیں کہ نہ پڑھے تواچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض پڑھنے میں تاخیر ہوگی اور حدیث جر کیل میں گزرا کہ دونوں دنوں میں مغرب کی نماز جلدی پڑھی۔ اس لئے مغرب کا فرض جلدی پڑھنا چاہئے (۲) سنل ابن عمر عن الو کعتین قبل المغرب فقال ما رأیت احدا علی عهد رسول الله یصلیهما (ب) (ابوداوَد شریف، باب الصلو قبل المغرب سے ۱۲۸۴ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں مغرب کے فرض سے پہلے دور کعت سنتوں کا خاص رواج نہیں تھا (۳) حدث ناعبد الله بن بویدة عن ابیه قال قال رسول الله عالیہ ان عند کل اذانین رکعتین ماخلا صلو ق المغرب (ج) (دارقطنی ، باب الحث علی الرکوع بین الاذا نین ج اول ص ۲۵۲ نمبر ۱۰۲۸) اسے بھی معلوم ہوا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت نہیں ہے۔

فائدة الم شافع كي كنزديك مغرب ك فرض بي بهلي دوركعت سنت ب ان كى دليل بي حديث بعد المله المه ونى قال قال رسول المله على المعرب و كعتين ثم قال صلوا قبل المغرب و كعتين لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة (د) (ابوداو دشريف، باب الصلوة قبل المغرب م ١٨٥ أنبر ١٨٨ الربخارى شريف، باب الصلوة قبل المغرب م ١٨٥ أنبر ١٨٨ المبر المهار بخارى شريف، باب الصلوة قبل المغرب كفرض سے بهل سنت ب حديث سے معلوم بواكم مغرب كفرض سے بهل سنت ب

اس حدیث کی بنا پر حنفیہ کے نز دیک بیہ ہے کہ اگر کوئی سنت پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے۔ طریقۂ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت نہیں ہے نظر ہے۔ منظر ہے۔



حاشیہ: (الف) حضور نے فرمایا کہ فجر کے بعد نہیں ہے کوئی نماز گر دور کعتیں (ب) حضرت ابن عمر ہے مغرب سے پہلے دور رکعتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضور کے زمانے میں کسی کوئیس دیکھا کہ ان دور کعتوں کو پڑھتے ہوں (ج) آپ نے فرمایا ہر دوا ذانوں یعنی اذان اورا قامت کے درمیان دور کعتیں ہیں سوائے مغرب کے درکعتیں نماز پڑھو جو چاہے لمن شاءاس ڈر سے کہا کہ لوگ ان کوسنت نہ بنالیں۔

### ﴿باب النوافل ﴾

[ ٢٨١] (١) السنة في الصلوة ان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر [٢٨٢] (٢) واربعا قبل

#### ﴿ باب النوافل ﴾

[٢٨١] (١) سنت نماز ميں بيہ كدور كعتيں طلوع فخر كے بعد پڑھے۔

حدیث میں ہے عن عائشة قالت لم یکن النبی عَلَیْ علی شیء من النوافل اشد تعاهدا منه علی رکعتی الفجر (بناری) (بخاری شریف، باب استخباب رکعتی سنة الفجر ۲۵ نمبر ۲۵ نمبر ۱۲۸۲/۲۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت فجر سنت موکدہ ہے۔ کیونکہ آپ اس کی بہت تاکیدفر ماتے تھے۔

[۲۸۲] (۲) ظهرے پہلے جار رکعتیں اور ظهر کے بعد دور کعتیں سنت ہیں۔

عن عائشة ان النبى عَلَيْكُ كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة (بخارى شريف نبر١١٨٢) دوسرى مديث ش عن النبى عَلَيْكُ عشر وكعات ، وكتين قبل الظهر و وكعتين بعدها وركعتين بعد المغرب عن ابن عمر قال حفظت من النبى عَلَيْكُ عشر وكعات ، وكتين قبل الظهر و ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته و وكعتين قبل صلوة الصبح (ح) (بخارى شريف، باب ركتين قبل الظهر ص ١٥٤ نمبر ١٨٤ ما نمبر ١٨٤ ) اس مديث سے معلوم مواكن ظهر سے پہلے چاراوراس كے بعددو

حاشیہ: (الف) حضرت عائش سے عضور کفال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار دکعت پڑھتے پھر نکلتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے بھر داخل ہوتے اور دور کعت نماز پڑھتے ۔ اور عشاکی نماز پڑھاتے بھر داخل ہوتے اور دور کعت نماز پڑھتے ۔ اور عشاکی نماز لوگوں کو نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں داخل ہوتے تو دور کعت نماز پڑھتے ... جب فجر طلوع ہوتی تو دور کعت پڑھتے (ب) حضرت عائش فر ماتے ہیں کہ نوافل میں ہے کی پراتی تاکید نہیں فرماتے ہتی فجر کی دور کعت نو دور کعت نم ہر سے پہلے اور دور کعت فجر سے پہلے نہیں چھوڑتے ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے دور کعت میں اور کھت ظہر سے پہلے ، دواس کے بعد، دوم غرب کے بعدان کے گھر میں ، دوعشا کے بعدان کے گھر میں اور دور کعتیں صبح کی نماز سے پہلے۔

الطهر وركعتين بعدها [7A7](7) واربعا قبل العصر وان شاء ركعتين [7A7](7) وركعتين بعد المغرب [7A3](6) واربعا قبل العشاء و بعدها اربعا وان شاء ركعتين.

رکعتیں سنت ہیں۔اورا کیک حدیث میں ظہر کے بعد بھی چارر کعت سنت کی حدیث ہے۔ قالت ام حبیبة قال رسول الله علیہ من حافظ علی اربع رکعات قبل الظهر واربع بعدها حرم علی النار (الف) (ابوداؤدشریف،باب الاربع قبل الظهر وبعدها محرم علی النار (الف) (ابوداؤدشریف،باب الاربع قبل الظهر وبعدها محرم علی النار (الف) (ابوداؤدشریف،باب الاربع قبل الظهر واربع بعدها حرم علی النار (الف) (ابوداؤدشریف،باب الاربع قبل الظهر واربعتین بعدالظهر ص ۹۸ نمبر ۲۲۵) اس حدیث کی بنا پراوراو پر کی حدیث کی بنا پرظهر کے بعد چاردکعتیں سنت ہیں۔اس لئے میمل ہے کدودرکعت سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ پھردورکعت نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں۔
[۲۸۳] (۳) عصر سے پہلے چاررکعت اور چا ہے تو دورکعتیں پڑھے۔

عن ابن عمد قال قال رسول الله عَلَيْ وحم الله امر عصلی قبل العصر اربعا (بابوداورشریف، باب الصادة قبل العصر الدبعا (ب) (ابوداورشریف، باب الصادة قبل العصر ۱۸۵ نمبر ۱۲۵ این مدیث سے معلوم ہوا کے عصر سے پہلے چار رکعت سنت ہیں ۔ مدیث میں ہے عن علی ان النبی عَلَیْ کان یصلی قبل سنت ہیں ۔ مدیث میں ہے عن علی ان النبی عَلَیْ کان یصلی قبل العصر دکعتین (ج) (ابوداورشریف، باب الصلوة قبل العصر م ۱۸۵ نمبر ۱۲۷ ارتر ندی شریف، باب ماجاء فی الاربع قبل العصر ۱۸۵ نمبر ۱۲۷ اس مدیث کی بناپر صاحب کتاب نے فر مایا کہ عصر کی سنت دورکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔

[۲۸۳] (۲۸) مغرب کے بعددورکعتیں ہیں۔

اس کی وجہ کئی حدیث میں او پرگزرگئی ہے (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائماص۲۵۲ نمبر ۲۵۰)

[٢٨٥] (٥) اورعشاسے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد چار رکعت اور چاہے تو دور کعت سنت پڑھے۔

و عشاکے بعددورکعت کی توکی حدیثیں گزرگی ہیں۔اورعشاکے بعد چاررکعت سنت پڑھنے کی حدیث ہے ہے عن عائشة قال سالتھا عن صلوة رسول الله عَلَيْكُ فقالت ما صلی رسول الله العشاء قط فدخل علی الا صلی اربع رکعات او ست رکعات (د) (ابوداو دشریف، باب الصلوة بعدالعثاء ص۱۹۲ نبر۳۰ ۱۳۰ ارسنن للیمقی ، باب من جعل بعدالعثاء اربع رکعات اوا کشرج ثانی ص ۱۷۱، نبر ۵۵٪) اس حدیث سعلوم ہوا کہ عشا کے بعد چار رکعت سنت ہے۔اور ضروری نوٹ کے تحت کمی حدیث گزری جس میں تھا کہ ویصلی بالناس العشاء و یدخل بیتی فیصلی رکعتین (ه) (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما و تا عداص ۲۵۲، نبر ۳۵ کرابوداو د شریف، باب جواز النافلة قائما و تا عداص ۲۵۲، نبر ۲۵۰ الاورو دونوں شریف، ابواب التطوع ورکعات النة ص ۱۸۵، نبر ۱۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد دورکعت سنت ہے۔اس کے دونوں

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے چار کعتیں ظہرے پہلے اور چاران کے بعد پر محافظت کی وہ آگ پرحرام کردیا جائے گا (ب) آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی پر حم کرے جس نے عصر سے پہلے چار کعت پڑھتے تھے (د) حضرت عاکشہ کو حضور کی نماز کے بارے بیس پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ حضور عشا کی نماز پڑھی رحی ہے ہوں گریہ کہ انہوں نے چار دکعت نماز پڑھی یا تچھر کعت نماز پڑھی (ہ) آپ عشا کی نماز پڑھا کر میرے گھر میں واخل ہوتے ۔ پس دور کعت نماز پڑھے۔

[۲۸۲] (۲) فان صلى بالليل صلى ثمانى ركعات [۲۸۷](۵) ونوافل النهار ان شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وان شاء اربعا ويكره الزيادة على ذلك.

حدیثوں کی بنا پر حفیوں کاعمل میہ ہے کہ دور کعت سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دور کعت نفل کی نیت سے عشا کے بعد پڑھتے ہیں۔

چونکہ عشاکی پہلی چاررکعت پڑھنے کی دلیل حدیث مشہورہ میں نہیں ہے اس لئے عشاسے پہلے چاررکعت مندوب ہے۔ اور چونکہ منع نہیں فرمایا اور حدیث میں ہیں ہے اس لئے عشاسے پہلے چاررکعت مندوب ہے۔ اور چونکہ منع نہیں فرمایا اور حدیث میں ہے عن عبد الله بن مغفل قال قال النبی عَلَیْ ہین کل اذا نین صلوة بین کل اذا نین صلوة ثم قال فی الشافة لم شاء (الف) (بخاری شریف، باب بین کل اذا نین صلوة ص ۸۷ باب الاذان نمبر ۱۲۷) اس اعتبار سے عشاکی اذان اور اقامت کے درمیان کچھر کعتیں ہونی چاہئے۔ اسلئے عشاسے پہلے چاررکعت مندوب ہے، مستحب ہے۔

[۲۸۲] (۲) اگررات مین ففل پڑھے توایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔

### نوك يرسب اختلاف استجاب ميس ہے۔

[۲۸۷] (۷) دن کے نفل چاہے تو ایک سلام کے ساتھ دودور کعتیں پڑھے اور چاہے تو چار پڑھے۔ اس سے زیادہ کرنا کمروہ ہے۔

ظہراور فجر کی سنتوں کا ثبوت دودور کعت کا ہے۔ اس لئے دودور کعت بھی نفل پڑھ سکتا ہے۔ اور چار چار رکعت بھی ظہراور عصر کی سنتیں ہیں ۔

اس لئے چار رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ حدیث میں ہے قالت ام حبیبة زوج النبی عَلَیْتُ قال رسول الله عَلَیْتُ من حافظ علی ادبع رکعات قبل الظهر واربع بعدها حرم علی الناد (ج) (ابوداؤد شریف، باب الاربع قبل الظہر وبعدها ص ۱۲۹۵ نمبر ۱۲۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن کی سنت چار رکعتیں ہیں تو نفل بھی اس کے مثابہ ہوکر چار رکعت الکے سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ تر میں ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا دواذانوں کے درمیان نماز ہے۔ دواذانوں کے درمیان نماز ہے (ایعنی اذان اورا قامت کے درمیان) پھرتیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے' (ب) آپ رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے۔ان میں سے پانچ رکعتیں وترکی پڑھتے۔ان میں سے صرف اخیر میں بیٹھتے (ج) آپ نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعتوں پراوراس کے بعد چار رکعتوں پرمحافظت کرے وہ آگ پرحرام کردیا جائےگا۔ [744] (۸) فاما نوافل اليل فقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان صلى ثمانى ركعات بتسليمة واحدة جاز ويكره الزيادة على ذلك [747] (۹) وقال ابو يوسف و محمد رحمه ما الله تعالى لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة [97] (۱) والقراء ة

[۲۸۸] (۸) بہرحال رات کے نوافل تو ابوحنیفہ نے فرمایا اگرآٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔

و اس کی دلیل مسئله نمبر ۲ میں گزرگئی۔

[٢٨٩] (٩) اورصاحبینؓ نے فر مایارات میں ایک سلام کے ساتھ دورکعت پرزیادہ نہ کرے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ دن میں تو ایک سلام کے ساتھ چار کعتیں بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا ثبوت ہے۔ لیکن رات میں ایک سلام کے ساتھ دودودور کعتیں پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

حدیث میں ہے عن ابن عمر عن النبی عُلَیْ قال صلوۃ اللیل مثنی مثنی (الف) (ترندی شریف، باب ماجاءان صلوۃ اللیل مثنی مثنی مثنی میں ہے۔ اس معلوم ہوا کہ رات میں نظل نماز دودور کعتیں ہیں۔ لیکن چونکہ دن کے بارے میں چار کا ثبوت ہے اس لئے دن میں تو چار کے قائل ہو گئے لیکن رات کے بارے میں فرمایا کہ دودودر کعتیں ہی افضل ہیں۔

فائدة امام شافع مدیث کی بناپر فرماتے ہیں کررات اور دن دونوں میں دودور کعتیں پڑھنا افضل ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے عن ابس فی صلوة عصر عن النبی عَلَیْ فی الله والنهار مثنی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ب) (ابوداورشیف، باب فی صلوة النحارص ۱۲۹۰ نبر ۱۲۹۵) (۲) حدیث میں ہے عن عائشة قالت کان رسول الله عَلیْ بیصلی فیما بین ان یفوغ من صلوة النحارص ۱۲۹۵ النامی بید و الناس العتمة الی الفجر احدی عشو رکعت یسلم بین کل رکعتین (ج) (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعددرکعات النبی اللیل ص ۲۵ من بر ۲۵ می اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کررات کی نماز دودورکعت پڑھنی چاہئے۔ اور دن کے بارے میں بیصدیث ہے عن ام هانی بنت ابی طالب ان رسول الله عَلیْ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعت شمانی دودورکعت سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعت سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعت سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعت نفل پڑھنے کے قائل ہیں۔

#### ﴿ فصل في القرأة ﴾

[۲۹۰] قر اُت واجب ہے فرض کی پہلی دور کعتوں میں اور اس کو اختیار ہے دوسری دور کعتوں میں ۔ اگر چاہے تو سور ہ فاتحہ پڑھے اور اگر عاشیہ : (الف) آپ نے فر مایارات کی نماز دودور کعتیں ہیں (ب) آپ نے فر مایارات اور دن کی نماز میں دودور کعتیں ہیں (ج) حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ آپ نماز پڑھتے تھے اس درمیان کہ فارغ ہوتے تھے نماز عشاہے جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں فجر تک میں گیارہ رکعتیں۔ ہر دور کعت کے درمیان سلام کرتے تھے (د) آپ نے فتح کمہ کہتے ہیں فجر تک میں گیارہ رکعتیں۔ ہر دور کعت کے درمیان سلام کرتے تھے (د) آپ نے فتح کمہ کہتے ہیں فجر تک میں گیارہ رکعتیں۔ ہر دور کعت برسلام فرماتے تھے۔

## واجبة في الركعتين الاوليين وهو مخير في الاخريين ان شاء قرء الفاتحةوان شاء سكت

چاہے توچپ رہے اورا گرچاہے توشیح پڑھے۔

فرض کی جونماز چاررکعت والی ہے مثلاظہر عصر اورعشایا تین رکعت والی ہے مثلام خرب توان کی پہلی دورکعتوں میں قر أت كرنا فرض ہے۔اگرایک آیت بڑی بھی قر اُت نہیں کی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔سورۂ فاتحہ پڑھنااورسورۃ ملانادونوں واجب ہیں۔ولائل گزر <u>پچکے ہیں۔</u> 📳 اصل میں فرض میں پہلی دور کعتیں اصل ہیں اور دوسری دور کعتیں ایکے تابع ہیں۔اس لئے پہلی دور کعتوں میں قر اُت کرنا فرض ہوگا (٢) مديث يس بعن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه ان النبى عَلَيْكُ كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتلب و-سورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية و يطول في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهك العصو (الف) (بخارى شريف، باب يقرأنى الاخريين بفاتحة الكتاب م ١٠٠ نمبر٢ ٧٤ رمسلم شريف، باب القراءة في الظهر والعصرص ٨٥ انمبرا٣٥) اس حديث سے معلوم ہوا كه دوسرى ركعتوں ميں صرف سور هٔ فاتحه رپڑھا كرتے تھے ليكن بير ہمارے يہاں بطور سنت. ك بوجوب كنبيس (٣) جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلوة قال اما انا فامد في الاوليين واحذف في الاخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلوة رسول الله عُلَيْكُ قال صدقت ذلك الظن بك او ظ المراد المبر ٤٥٥ (بخارى شريف، باب يطول في الاوليين ويحذف في الاخريين ٢٥٠ انمبر ٤٥٥ مسلم شريف، باب القراءة في الظهر والعصرص ١٨٦ نمبر ٢٥٣ ) احذف في الاخريين كي دوتر جيكر سكت بين ايك بيك بالكل قر أت نبين كرتا بول \_ بيتر جمد حنفيه كي مطابق موكا كددوسرى دوركعتول مين قرأت نهيل ہے۔اور دوسراتر جمديہ ہے كەخھرقر أت كرتا ہول يعنى سور ، فاتحد پر هتا ہول اس تر جمد ہے سور ، فاتحد كا ثبوت ہوگا جو حفیہ کے زدیک فرض کی دوسری دور کعتوں میں سنت ہے (۲) عن عبد الله بن ابی رافع قال کان یعنی علیا يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بام القرآن و سورة ولا يقرأ في الاحريين (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب كيف القراءة في الصلوة ج ثاني ص٠٠١، نمبر٢٦٥٦ رمصنف ابن الى هيية ،١٨٦ من كان يقول يسم في الاخريين ولايقر أ،ج اول ،ص ٣١٥، نمبر٣٥ ) اس الرس معلوم ہوا کہ دوسری دور کعتوں میں قر اُت کوئی ضروری نہیں ہے۔

فائده امام شافعیؓ کےنز دیک دوسری دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

و ا) ان کے نزدیک ہر رکعت مستقل نماز ہے۔اور نماز بغیر قرائت کے نہیں ہوتی اس لئے دوسری دورکعتوں بھی سور و فاتحہ پڑھنا ضروری

حاشیہ: (الف) آپ ظہری پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسورتیں پڑھتے اور دوسری دور کعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اور بھتی ہمیں آیت سناتے۔ اور جنتی کمی پہلی دکھت میں کرتے اتنی کمی دوسری رکھت میں کرتے اور ایسانی عصر میں کرتے (ب) حضرت معرفے حضرت سعد نے فرمایا آپ کی ہر چیز میں شکایت کی ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی ۔ حضرت سعد نے فرمایا بہر حال میں تو پہلی دور کعتوں میں کمی کرتا ہوں اور دوسری رکعتوں میں مختصر کرتا ہوں۔ اور حضور کی نماز کی جس طرح اقتدا کی ہے اس میں کمی نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے بہلی دور کعتوں میں کہی ہیں دور کعتوں میں کہی ہیں پڑھتے تھے۔ میں سورہ فاتحہ اور سورۃ پڑھتے تھے۔ اور دوسری دور کعتوں میں کہی نہیں پڑھتے تھے۔

ہے(۲) ای مسئلہ میں بخاری کی حدیث گزری جس میں تھا کہ حضور دوسری دورکعتوں میں سور ہ فاتحہ پڑھتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ سور ہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے (۳) پیچھے حدیث گزری لاصلوۃ الا بفساتحة الکتساب (بخاری شریف نمبر۲۵۷ مسلم شریف نمبر۳۹۳) اس حدیث کی وجہ سے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

[۲۹۱] قرأت واجب بفل كى تمام ركعتول ميں اوروتركى تمام ركعتول ميں ـ

نفل کی ہردورکعت ایک شفعہ ہے اور شفعہ ستعقل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاررکعت کی نیت باندھی تو دورکعت ہی الزم ہوگی۔ چاررکعت الزم ہوگی۔ ہردورکعت الگ الگ شفعہ ہے اس کا اشارہ حدیث میں ہے عن ابن عمو عن النبی علی النبی علی اللہ والنہار والنہار مشنعہ مشنبی (ابوداور شریف، باب فی صلوة النمار ص ۱۹ انمبر ۱۳۹۵) اس لئے ہر شفعہ میں قر اُت کرنالازم ہے۔ اور ہر شفعہ کی ہر رکعت میں قر اُت کرنا ضروری ہے (۲) ور بھی من وج نفل ہے اس لئے اس کی تیسر کی رکعت میں قر اُت کرے گا۔ احتیاط کا بھی تقاضا یہی ہے (۳) ور کی تیسر کی رکعت میں قر اُت کرنے کا جوت حدیث میں ہے سالت عائشہ بنای شبیء کان یو تو رسول اللہ؟ قالت کان یقرا فی تیسر کی رکعت میں قر اُت کرنے کا جوت حدیث میں ہے سالت عائشہ بنای شبیء کان یو تو رسول اللہ؛ قالت کان یقرا فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلمی و فی الشانیہ بقل یا ایہا الکافرون وفی الثالثہ بقل ہوا اللہ احد و المعوذتین (الف) (تر ندی شریف، باب ماجاء مایقر اُفی الورص ۲۰۱ نبر ۲۰۱۳ مرابوداور شریف، باب مایقر اُفی الورص ۲۰۸ نبر ۱۳۲۳ اس صدیث میں (الف) (تر ندی شریف، باب ماجاء مایقر اُفی الورص ۲۰ نبر عارور کو تیسری رکعت میں سورة مانا واجب ہے۔ اور جب وتر کی تیسری رکعت میں سورة مانا واجب ہے۔ اور جب وتر کی تیسری رکعت میں قر اُت کی جائے گی تو نفل کی تیسری رکعت میں قر اُت کی جائے گی۔

[۲۹۲] (۱۲) جۇنفل نماز مىں داخل ہو پھراس كو فاسد كرد بے تواس كوقضا كرے گا۔

ترس اگر کسی نے فل کی نیت باند کھی اور تر یمہ کے بعداس کوتو ڑویا تو دور کعت کی قضالا زم ہوگ ۔

نقل جب تک شروع نہ کرے وہ نقل ہے، تبرع ہے۔ لیکن شروع کرنے کے بعدوہ ایک قتم کی عملا نذر کی طرح ہوجاتی ہے اور نذر کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اس لئے نقل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تو اس کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ نذر پوری کرنے کی دلیل یہ آیت ہے۔ ثم لیقہ صور ایف نفوہ المدوری ہوا کہ نذر پوری کرنا چاہئے۔ دوسری آیت میں لیقہ صورا تفظیم ولیو فوا نذور ھم (ب) (آیت ۲۹ سورة الحج ۲۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نذر پوری کرنا چاہئے۔ دوسری آیت میں ہے کہ کمل کو باطل نہیں کرنا چاہئے اس کے نقل کی جب نیت باندھ کی تو وہ ایک مل بن گیا۔ اس کئے اس کو باطل نہیں کیا جائے گا۔ اور تو ڈ دیا تو اس کی قضالازم ہوگی۔ آیت میں ہے یہ ایھا المذین آمنوا اطبعو االلہ واطبعو االرسول و لا تبطلوا اعمالکم (ج) (آیت ۳۳ سے کہ قضالازم ہوگی۔ آیت میں ہے یہ ایھا المذین آمنوا اطبعو اللہ واطبعو الرسول و لا تبطلوا اعمالکم (ج)

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ سے میں نے پوچھا کہ حضور کن کن سورتوں سے وتر پڑھتے تھے۔حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سے اسم اور دوسری رکعت میں اللہ اور دوسری رکعت میں آئے اسم اور دوسری رکعت میں آئے اللہ اور قل اعوذ برب الناس اورقل اعت کرواور اسٹے انتمال کو باطل نہ کرو۔ اور ایٹی نذر کو پوری کرنا چاہیے (ج) اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور اسٹے انتمال کو باطل نہ کرو۔

[۲۹۳](۱۳) فان صلى اربع ركعات وقعد في الاوليين ثم افسد الاخريين قضى ركعتين [۲۹۳] (۱۵) وان افتتحها [۲۹۳](۱۵) وان افتتحها

سورہ مجدے ماس آیت ہے معلوم ہوا کہ اعمال کو باطل نہیں کرنا چاہے اور باطل کردیا تواس کی قضا کرے۔

امام شافعیؒ کے یہاں نقل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تب بھی وہ نقل ہی رہتی ہے۔ اس کی قضا کرنا واجب نہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے ما علی الممحسنین من سبیل والله غفور رحیم (الف) (آیت ۱۹ سور اُ توبه) اس آیت میں ہے کہا حسان کرنے والے اور نقل کام کرنے والے پرکوئی راستے نہیں ہے۔ یعنی واجب نہیں ہے۔ اس لئے نقل نماز شروع کرنے کے بعد تو ڑ دیے قضا واجب نہیں ہے۔ [۲۹۳] (۱۳) اگر چار رکعت نماز پڑھی اور دور کعت میں بیٹھ گیا پھر دوسری دور کعت فاسد کردی تو دور کعت ہی قضا کرے۔

شرے ۔ پہلی دورکعت نظل نماز کی نیت باندھی ۔ پھر دورکعت پڑھ کرتشہد میں بیٹھا پھر دوسری دورکعت کو فاسد کر دیا تو دوسری دورکعت ہی قضا کرے۔ پہلی دورکعت پوری ہوگئ۔

جے بیمسئلہ دواصول پر بنی ہے۔ ایک بیر کہ ہر دور کعت الگ الگ شفعہ ہے۔ ایک کے فساد سے دوسرے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرا قاعدہ بیہ ہے کہ پہلی دور کعت کے بعدتشہد میں بیٹھ گیا تو وہ دونوں رکعتیں پوری ہوگئیں۔اب صرف سلام باقی ہے۔اس لئے دوسری دور کعتوں کوفاسد کیا تواس کو قضا کرے گا۔البتہ پہلی دور کعتیں پوری ہوگئیں۔اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

المول (۱) نقل میں دور کعت الگ الگ شفعہ بین (۲) ایک کے قساد سے دوسرے پر اثر نہیں پڑے گا۔ حدیث صلوة الليل و النهار مثنی

مثنی (ابوداؤدشریف نمبر۱۲۹۵) سےاستدلال کرسکتے ہیں۔

[۲۹۴] (۱۴) نفل نماز بینه کریزه سکتا ہے کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود۔

نفل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔البتہ اس کوثواب آ دھا ملے گا۔اور فرض نماز میں کھڑے ہونے کی قدرت ہو پھر بھی بیٹھ کرنماز پڑھی گا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ فرض نماز میں قیام فرض ہے۔

حدیث سل به عن عمران بن حصین قال سألت النبی عَلَیْ عن صلوة الرجل وهو قاعد فقال من صلی قائما فهو افضل و من صلی قائما فهو افضل و من صلی قائما فهو افضل و من صلی قاعدا فله نصف الجر القاعد (ب) (بخاری شریف، باب صلوة القاعد (ب) (بخاری شریف، باب ماجاءان صلوة القاعد ص ۱۵۰ ابواب تقفیرالصلوة تنمبر ۱۱۱۱ رتزندی شریف، باب ماجاءان صلوة القاعد علی النصف من صلوة القائم ۵۸ نمبر ۱۳۵۱ اس مدیث سام علوم مواکنفل نماز قدرت کے با وجود بین کر پڑھ سکتا ہے۔ البتداس کو واب کھڑے ہوئے والے سے آدھا ملے گا۔

[790] (10) اگر کھڑے ہو کرنفل شروع کی چرپیٹھ گیا تو جائز ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک اورصاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگرعذر ہوتو

حاشیہ: (الف) محسنین پرکوئی الزام نہیں ہے (ب) میں نے حضور کوآ دی کی نماز کے بارے میں بوچھاجب کدوہ بیٹھ کر پڑھے۔آپ نے فرمایا جس نے کھڑے ہو کر پڑھی وہ افضل ہے۔ اور جس نے بیٹھ کر پڑھی اس کے لئے کھڑے ہونے والے کا آ دھا تواب ہے۔ اور جس نے سوکرنماز پڑھی اس کو بیٹھنے والے کا آ دھا تواب قائما ثم قعد جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى و قالا لا يجوز الا من عذر [٢٩٦] (١١) ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته الى اى جهة توجهت يأمى ايماء.

[العدام البوصنيف : پہلے گرر چکا ہے کفل میں کھڑا ہونالا زم نہیں ہے۔ اس کے جتنی دریتک کھڑا رہا کھڑا رہا اور آگے کے کھڑے ہونے کولازم نہیں ہے۔ اس کے جانسا فیقر أ ہونے کولازم نہیں کیا ہے۔ اس کے وہ پیڑسکتا ہے (۲) حدیث میں ہے عن عائشة ان رسول الله علیہ کان یصلی جالسا فیقر أ وهو جالس فاذا بقی من قرأته نحو من ثلثین آیة او اربعین آیة قام فقر أها وهو قائم ثم رکع ثم سجد یفعل فی الرکعة الشانية مثل ذلک (الف) (بخاری شریف، باب اذاصلی قاعدا ثم صح او وجد خفتہ تم سابقی، ص ۱۵ نمبر ۱۱۱۹م مشریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ص ۲۵ نمبر ۲۵ نمبر ۲۵ میں آپ نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی اور کھڑے ہوکر بھی جس کا مطلب ہے کہ کھڑے ہوکر شروع کیا تو بیٹھ کر پوری کرسکتا ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کرنفل شروع کیا تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر کھڑے ہونے کولازم کیا تو گویا کہ بیٹملا نذر ہوگئی۔اس لئے بغیرعذر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی بہی ہی۔ حدیث میں ہے۔ سالنا عائشة عن صلوة رسول الله علاقات کان رسول الله یکٹر الصلوة قائما و قاعدا رکع قاعدا کے قائما و اذا افتتح الصلوة قاعدا رکع قاعدا (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما و قاعدا صحدہ کم اتحال میں مدیث میں ہے کہ کھڑے ہو کرنماز شروع کرے تو کھڑے ہو کرئی رکوع سجدہ کرتے تھے۔ تا ہم حدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑ اتحالور پیٹھ کرنماز پڑھی تو جائز ہوگی۔

[۲۹۷] (۱۲) جوشہرے باہر ہووہ نفل پڑھ سکتا ہے سواری پرجس جانب بھی متوجہ ہواشارہ کرکے۔

شہر ہے باہر ہوتونفل نماز سواری پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔اور سواری قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو ظاہر ہے کہ قبلہ کی جانب رخ نہیں کر سکے گا اس لئے قبلہ کی خلاف جانب رخ کر کے بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ نیز سواری پر رکوع و بحدہ بھی پورے طور پڑئیں کر سکے گا تو اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرے گا۔اس کی بھی گنجائش ہے۔

عاشیہ: (الف) آپ میٹھ کرنماز پڑھتے تو قر اُت کرتے بیٹے ہونے کی حالت میں، پس جب کرقر اُت میں سے تقریباتیں یا چالیس آیتیں باقی رہتی تو کھڑے موت اور اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھتے ۔ پھر رکوع پھر مجدہ کرتے ، دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے (ب) آپٹھل نماز پڑھتے اس حال میں کہ سوار موتے قبلہ کے علاوہ کی جانب۔

على الراحلة يسبح يؤمى برأسه قبل الى اى وجه توجه ولم يكن رسول الله عَلَيْتُهُ يصنع ذلك في الصلوة المكتوبة (الف) (بخارى شريف، باب بوازصلوة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجمت مهم المبره ١٠٠ منم (١٠٠٠) اس حديث سيمعلوم بواكفل نماز ميس سوارى پر ركوع مجد كا اشاره كر عالما ورفرض نماز ميس اتركر نماز پر هنا بوگ و شهر حديا بركى قيداس لئے لگائى كه بعض حديث ميس ہے كه آپ ني شهر سے بابر نقل كى نماز سوارى پر پرهى تو قبله كے خلاف رخ پر پرهى تو قبله كے خلاف رخ پر پرهى تو قبله كے خلاف رخ پر پرهى تو برائل كى نماز سوارى بيابر الله عبد الله به به به به به بيومى و ذكر عبد الله ان النبى عَلَيْتُ كان يفعله (ب) (بخارى شريف، باب الا يماع فى الدابة بى المرائل مى مرافل بى مر

فائنگا امام ابو بوسف فرماتے ہیں کداو پر کی بہت سے احادیث میں سفر کی قیداور شہر سے باہر کی قید نہیں ہے اس لئے شہر کے اندر سوار کی پر سوار ہوتو وہاں بھی خلاف قبلہ نماز پڑھ سکتا ہے۔



حاشیہ: (الف) میں نے حضور کودیکھا کہ آپ سواری پرنفل پڑھ دہے تھے اور سرے اس جانب اشارہ کررہے تھے جس جانب متوجہ تھے۔اور حضوراً یہ فرض نماز میں کہتے جس خرف سواری متوجہ ہوتی اور اشارہ کرتے۔اور عبداللہ بن عمر تحرکرتے ہیں کہ حضوراً بیا ہی کیا کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

## ﴿باب سجود السهو

### [497] (١) سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام يسجد سجدتين ثم

#### ﴿ باب يجودالسهو ﴾

فروری تون جودالسمو: کوئی واجب بھول جائے یا واجب کی زیادتی ہوجائے یا فرائض کررا واہوجا کیں تواس کو گویا کہ پوراکرنے کے کئے بحدہ سہوواجب ہے۔سنت کے چھوڑ نے سے بحدہ سہونیں ہے۔فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔دلیل بیصدیث ہے عن عصموان بین حصیت قال سلم رسول الله عَلَیْتُ فی ثلاث رکعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسیط السدین فقال اقصوت الصلوة یا رسول الله فخرج مغضبا فصلی الرکعة التی کان ترک ثم سلم ثم سجد سجدتی السمو شم سلم (الف) (مسلم شریف، باب فصل من ترک الرکعتین اونوها فلیتم ماجی و بیجہ بجہ تین بعدالتسلیم ، من ۱۲۹۲/۵۷/۵۷/۱۱ السمو شم سلم (الف) (مسلم شریف، باب فصل من ترک الرکعتین اونوها فلیتم ماجی و بیجہ بعد تین بعدالتسلیم ، من ۱۲۹۲/۵۷/۵۷/۱۱ بخاری شریف، باب ماجاء فی الامام منہ فی الرکعتین ناسیا می بخاری شریف، باب ماجاء فی الامام منہ فی الرکعتین ناسیا میں منہ منہ سم ۱۵ مورک کوئی صدیث ہے اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی واجب بھول جائے تو سلام کرے پھر بحدہ سہوکرے پھر سلام کی میں سام کرے پھر بحدہ سہوکرے پھر سلام کی جو اللہ مارک بھر بحد کے تو سلام کرے پھر بحدہ سہوکرے پھر سلام کی مدیث ہے کوئی جدیث ہوکرے پھر سلام کی سلام کی تو بھول جائے تو سلام کرے پھر بحدہ سہوکرے پھر سلام کی سلام کی ہوگر بحدہ سلام کرے پھر سلام کی سلام کی بھر بحدہ سلام کوئی جو سلام کوئی جائے تو سلام کرے پھر بحدہ سہوکرے پھر سلام کی ہورے۔

[۲۹۷] (۱) سجدہ سہوواجب ہے۔واجبات کے زیادہ کردینے میں یا کم کردینے میں۔سلام کے بعد دوسجدے کرے پھرتشہد پڑھے اورسلام کرے۔

ترس المرن میں واجب کی کی رہ جائے یازیادتی ہوجائے یا خلاف ترتیب ہوجائے تو اس کو پورا کرنے کے لئے سجدہ سہوکرے گا۔اورسلام پھیرے گا۔حفیہ کے نزدیک تشہد پڑھ کردائیں جانب ایک سلام کرے پھردو سجدہ سہوکرے پھردوبارہ تشہد پڑھے،درود پڑھے،دعا پڑھے اور دوبارہ دونوں جانب سلام کرے۔

حاشیہ: (الف) حضور کے عصر کی تین رکعت میں سلام کرلیا۔ پھر کھڑے اور کمرے میں داخل ہوئے۔ پھرایک آدمی کھڑا ہوا جسکے ہاتھ لیے تھے تو پو چھایا رسول اللہ کی کیا نماز میں کی ہوگئی؟ تو آپ عضد میں نکلے اور وہ رکعت پڑھائی جو چھوٹ گئ تھی پھرسلام کیا پھر بجدہ سہوکیا پھرسلام کیا (ب) آپ نے نظہر کی پانچ رکعت پڑھائی تو توگوں نے کہا کیا نماز میں زیادتی ہوگئ؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ توگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں آپ نے پاؤں موڑ ااور دوجد سے کئے۔

# يتشهد ويسلم [٢٩٨](٢) ويلزمه سجود السهو اذا زاد في صلوته فعلا من جنسها ليس

ثم قام فلم یجلس فقام الناس معه فلما قضی صلوته و انتظر نا التسلیم کبر فسجد سجدتین و هو جالس قبل التسلیم شم سلم صلی الله علیه و سلم (الف) (ابوداو و شریف، باب من قام من تثنین و لم یتشهد ۵۵ انمبر ۱۹۳۷ ارتر فدی شریف، باب ما جاء فی الامام یخص فی الرکحتین ناسیام ۸۳ ، نمبر ۱۳۲۳ سرنسائی شریف، باب ما یفعل من قام من اثنین ناسیاولم یتشده ص ۱۲۲۳ نمبر ۱۲۲۳) اس حدیث میں کی ہونے پر سجده کیا۔ بی بھی پنة چلا که قعده اولے اور تشهد کا پڑھنا واجب ہے تو واجب کے چھوڑ نے پر سجده کیا۔ دوسلامول کے درمیان دوبارہ تشهد پڑھے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عصوان بن حصین ان النبی عالیہ صلی بھم فسھا فسجد سجدتین ثم تشھد ثم سلم (ب) (ابوداو و شریف، باب بحدتی السہوفی مماتشحد و تسلیم ۱۵۳ نفسره سلم (ب) (ابوداو و شریف، باب بحدتی السہوفی مماتشحد و تسلیم ۱۵۳ نفسره سلم (ب) البوداو و شریف، باب بحدتی السہوفی مماتشحد و تسلیم ۱۵۳ نفسره ۱۵۳ می بیشتی موجائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں سلاموں کے درمیان تشہد دو بارہ پڑھے گا۔ اور تشہد پڑھے کا تواخیر میں درود شریف اورد عا بھی پڑھے۔ پہلاسلام نماز پوری ہونے کے لئے ہاورد و سراسلام اس کئے دو بارہ پڑھے کا نادرہ ہو باعد کا تعربی درود شریف اورد عا بھی پڑھے۔ پہلاسلام نماز پوری ہونے کے لئے ہاورد دسراسلام اس کئے کہ سجد کی سرد کی اندرہ و جائے تا کہ دورہ سے کا ندرکوئی کی بیشتی ہوجائی تو اس کو تو در بعد پوری کی جاسکے۔

فائد امام شافعی کے نزدیک سلام سے پہلے جدہ سہوکرے گا۔ان کی دلیل اوپروالی ابوداؤدکی حدیث ہے جس میں ہے۔فسیحد سجدتین وھو جالس قبل التسلیم ثم سلم (ابوداؤدشریف، باب من قام من تنتین ولم یتشهد ۵۵ انمبر ۱۰۳۳) اورامام ما لک فرماتے ہیں کہ نماز میں کی ہوئی ہوتو سلام سے پہلے اور سلام سے پہلے اور سلام سے پہلے اور سلام سے پہلے اور سلام کے بعد مجدہ سہوکرے گا۔انہوں نے دیکھا کہ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح سجدہ سہوکر ایک انہوں نے یہ مسلک اختیار کیا۔

[۲۹۸] (۲) مصلی کو بحدہ سہولازم ہوگا اگرزیادہ کردے نماز میں ایبافعل جونمازی جنس سے ہولیکن نماز میں سے نہ ہویا کوئی فعل مسنون چھوڑ دے آتھی مثلار کوع یا سجدہ سہولازم ہوگا اگرزیادہ کردے تو دوسری مرتبہ کا دے مثلار کوع یا سجدہ نماز کے فعل میں سے ہیں کیکن ایک ہی رکعت میں دومر تبدر کوع کردے یا تین مرتبہ سجدہ کردے تو دوسری مرتبہ کا رکوع یا تیسر اسجدہ نماز میں سے نہیں ہے اگر چہ نمازی جنس سے ہیں۔ اس کئے سجدہ سہولازم ہوگا۔ اور فعل مسنون سے مراد فعل واجب ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہے۔ کیونکہ سنت کوچھوڑ دیا تو نماز پوری ہوجائے گی اس کے لئے سجدہ سہوکی ضرورت نہیں ہے۔

عديث يل ب عن عبدالله قال صلينا مع رسول الله عَلَيْكُ فاما زاد او نقص قال ابراهيم وايم الله ما جاء ذاك الا من قبلي قال قلنا يا رسول الله عَلَيْكُ احدث في الصلوة شيء؟ فقال لا قال فقلنا له الذي صنع فقال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين (ح) (مسلم شريف، باب من ترك الركعتين اونحوه فليتم ما قي ويسجد سجدتين بعد

حاشہ: (الف) فرمایا آپ نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی پھر کھڑے ہوئے اور نہیں بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ پس جب آپ نے نماز پوری کی اور ہم نے سلام کا انتظار کیا تو آپ نے سلام کھیرا (ب) آپ نے کی اور ہم نے سلام کا انتظار کیا تو آپ نے سلام کی اور دو بحدے کئے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھیسلام سے پہلے۔ پھر آپ نے سلام کی بھر الب آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی پس آپ بھول گئے پس آپ نے دو تجدے کئے پھر تھمد پڑھی پھر سلام کیا (ج) آپ نے فرمایا نماز میں زیادتی ہوجائے یا کی ہوجائے ، اہراتیم راوی نے کہا کی رسول اللہ نماز میں کوئی تبدیلی ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں (باتی اس کے صفہ پر)

منها او ترك فعلا مسنونا [ ٢٩٩] (٣) او ترك قراءة فاتحة الكتاب او القنوت او التشهد او تكبيرات العيدين او جهر الامام فيما يخافت او خافت فيما يجهر [ ٠٠٣] (٣) وسهو الامام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الامام لم يسجد المؤتم

التسليم ص٢١٣نمبر٢٨٧/٥٢/١/الوداؤدشريف، باب من قال يتم على اكثر ظنه ص١٥ نمبر١٠٠٩) اس حديث سے معلوم ہوا كه نماز ميس زياد تي ہوجائے يا پچھواجب چھوٹ جائے توسجد ہُسہوكرے۔

[۲۹۹] (۳) یا سورهٔ فاتحه کی قر اُت چھوڑ دی، یا دعائے قنوت چھوڑ دی یا تشہد چھوڑ دی، یا تکبیرات عیدین چھوڑ دی، یاامام نے قر اُت جہری کردی جس میں سری کرنا چاہئے۔ کردی جس میں سری کرنا چاہئے۔

تشهد چھوڑ دی کا مطلب ہے ہے کہ شہد کی مقدار بیٹھنا چھوڑ دیا، یا تشہد پڑھنا چھوڑ دیا تو چونکہ دونوں واجب ہیں اس لئے سجدہ سہو واجب ہوگا۔اس کی دلیل مسکنہ نمبرا میں ابوداؤد شریف کی حدیث (نمبر۱۰۳۳) گزرگی ہے 'قام فلم یجلس' کہ آپ دورکعت کے بعد کھڑے ہوگئے اور قعدہ اولی میں نہیں بیٹھے تو سجدہ سہوکیا۔اس پر باقی واجبات کوقیاس کرلیں۔ کوئی واجب بھول جائے تو اس پر سجدہ سہوداجب ہو واجب ہوئے کی دلیل ہے حدیث اور قعدہ اولی میں نہیں بیٹھے تو سجدہ النظھر خمسا ... فاذا نسبی احد کم فلیسجد سجدتین (الف) (مسلم ہونے کی دلیل ہے حدیث ہو النظم میں اونوہ النظم میں اونوہ النظم میں اونوہ النظم میں ہمری کردی تو سجدہ سہول تا میں سری کردی تو سجدہ سہول تا ہے۔اس کی دلیل ہوا تھے عبد الموزاق عن النوری قال اذا قمت فیما یجلس فیہ او جاست فیما یہ جہری کردی تو سجدتی السھو (ب) او جلست فیما یہ جہری نماز میں جہری تر اُت کی تو سجدہ سے دیں اور سری قر اُت کی دی اور مری نماز میں جہری تر اُت کی تو سجدہ سے کہا نہوں کے اس کی تو سمار کی اس میں میں تر اُت کردی اور مری نماز میں جہری تر اُت کی تو سمار کی تو سماری تو سماری تر اُت کردی اور مری نماز میں جہری تر اُت کی تو سماری تو سماری تر اُت کردی اور مری نماز میں جہری تر اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تر اُت کی دی اور میں نماز میں جہری تر اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تر اُت کی دی اور مری نماز میں جہری تر اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تر اُت کی دور اور مری نماز میں جہری تر اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تر اُت کی دور اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تر اُت کی تو سماری تر اُت کی تو سماری تر اُت کی تو سماری تو اُت کی تو سماری تر اُت کی تو سماری تو سماری تو اُت کی تو سماری تو سماری تو اُت کی تو سماری تو اُت

[ ١٠٠٠] امام كي مهوس مقتدى پر مجده واجب موگا - پس اگرامام مجده نه كرے تو مقتدى بھى مجده نه كرے -

ام مضامن ہے اس لئے امام پر سجدہ سہولازم ہوااوراس نے سجدہ سہوکیا تو چاہے مقتدی پر سجدہ سہولازم نہ ہواہو پھر بھی مقتدی پر سجدہ لازم ما اوراس نے سجدہ سہوکیا تو چاہے مقتدی پر سجدہ سہولازم نہ واہو پھر بھی مقتدی پر سجدہ لازم ما اور سجد نہ ہو اور سجد نہ ہو اور سجد نہ ہو اور سجد نہ ہو کرنا چاہئے۔ راوی فرمایا تر ہماں بیٹھنا فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے دو سجدہ سہوکے (الف) آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھول جائے تو دو سجدہ سہوکر ناچاہئے (ب) حضرت ثوری نے فرمایا تر ہم ہی ہول کر ہو ہال کھڑا ہوجائے یا تم بیٹھ گئے جس میں کھڑا ہونا تھایا جہری قر اُت کردی جس میں سری قر اُت کرنی تھی یاسری ورائت کردی جس میں جہری قر اُت کرنی تھی بھول کر دو سجدہ سہوکر ہے گا۔

[ ۱ • ۳](۵) فان سهى المؤتم لم يلزم الامام السجود [ ۲ • ۳] (۲) ومن سهى عن القعدة الاولى ثم تذكر وهو الى حال القعود اقرب عاد فجلس وتشهد وان كان الى حال القيام

[اسم] (۵) پس اگرمقتذی بھول جائے توامام کو تجدہ سہولا زمنہیں ہوگا اور ندمقتذی کو تجدہ سہولا زم ہوگا۔

(۱) مقتری تا بع ہاس کے امام کے خلاف ہو کر بحدہ سم نہیں کرسکتا اور نہ تا بع کی وجدا سے اصل پرلازم ہوگا(۲) حدیث میں ہے عن عصر عن النب علی من خلف السمو وان سما من عصر عن النب علی من خلف السمو وان سما من خلف الامام فعلیه وعلی من خلف السمو وان سما من خلف الامام فعلیه وعلی من خلف السمو وان سما من خلف الامام فعلیہ سمو والامام کافیہ (ب) (دار قطنی ، باب لیس علی المقتری سم وعلیہ سموالامام ضاول سما سما سموری مقتری کے سموسے امام پر بحدہ سمولان منہیں ہوگا اور امام کے سموسے مقتری پرلازم ہوگا (س) اس قسم کا اثر مصنف عبد الرزاق ، باب علی علی من خلف الامام سموری ثانی ص ۱۳۵۵ میں موجود ہے۔

[٣٠٢] (٢) جوقعد و اول بھول جائے پھر یاد آئے اس حال میں کہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوتو لوٹ جائے اور بیٹھے اور تشہد پڑھے، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوتو نہ ل ایک تے اور سجد و سہوکرے۔

قعدة اولی واجب ہے لیکن اس کو بھول کر کھڑا ہوگیا تو اور کھڑے ہونے کے قریب ہوگیا تب یاد آیا تو اب دوبارہ نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو کرآ گے والے اعمال کرے۔ کیونکہ اب بیٹھنے میں قیام کی تاخیر ہوگی۔اور بیٹھنے کے قریب تھا کہ یاد آیا تو ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے اس لئے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اور بحدة سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔

عديث بين عن مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوى قائما فليجلس فان اسروى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو (ج) (ابودا وَرشر يف، باب من كي ان يشهد وهو جالس

حاشیہ: (الف) آپ نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی چرکھڑے ہوئے اورنہیں بیٹے والوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے ہیں جب آپ نے نماز پوری کی اورہم نے سلام چھیر نے کا انظار کیا تو آپ نے تکبیر کہی اور دو تجدے کے اس حال میں کہ بیٹے ہوئے تھے سلام سے پہلے پھرسلام پھیرا (ب) آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے ہواس پر تجدہ سہونیں ہے۔ پس اگرامام بھول جائے تو اس پر تجدہ سہو ہواں کے پیھی ہیں اس پر بھی تجدہ سہو ہے۔ اور اگر جوامام کی پیچھے ہے وہ بھول گیا تو اس پر تجدہ سہونیں ہے۔ امام اس کو کافی ہے (ج) آپ نے فرمایا جب امام دورکعت پر کھڑا ہو جائے ، پس اگر ممل کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جانا چاہے تو بیٹھ جانا چاہونے نے نبیل اگر ممل کھڑا ہو چکا ہوتو نہ بیٹھے اور دو تجدہ سہوکرے۔

اقرب لم يعد ويسجد للسهو  $[m \cdot m](2)$  وان سهى عن القعدة الاخيرة فقام الى الخامسة رجع الى القعدة الى القعدة ما لم يسجد والغى الخامسة وسجد للسهو  $[m \cdot m](A)$  وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلوته نفلا و كان عليه ان يضم اليها ركعة سادسة  $[m \cdot m](A)$  وان قعد فى الرابعة ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الاولى عاد الى القعود مالم

ص ۲۵۵ نمبر ۲۳۹ اردار قطنی ، باب الرجوع الی القعو قبل استتمام القیام ج اول س ۲۷ سنمبر ۴٬۰۳۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کھڑے ہوئے کے قریب ہوتونہ بیٹھے اور سجد ہ سہوکرے۔

[٣٠٣] ( ) اگر قعد هٔ اخیره بھول گیا اور پانچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا تو قعد ۂ اخیرہ کی طرف لوٹے گاجب تک سجدہ نہ کیا ہواور پانچویں رکعت کولغوکرے اور سجد ہ سہوکرے۔

(۱) باب صفة الصلوة کے مسئل نمبر ۲ میں گزرگیا ہے کہ قعد کا اخیرہ فرض ہے اب اس کوچھوڑ کر پانچوی ڈرکعت کی طرف گیا جو گویا کہ فل ہوگی اس لئے جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہواور اس کومضبوط نہ کیا ہواس کوچھوڑ کر قعد کا اخیرہ کی طرف آئے اور قعد کا اخیرہ کر کے سلام پھیرے اور سجد کا سہوکرے (۲) پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب جو قعدہ کرے گاوہ فعل نماز کا قعدہ ہوگا اور فرض نماز کا قعدہ اخیرہ چھوٹ گیا اور قاعدہ ہے کہ فرض چھوڑ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لئے فرض فاسد ہو جائے گا اور نفل بن جائے گا۔ اس لئے اس نماز کو دو بارہ پڑھے (۳) اثر میں ہے عن حصاد قبال اذا صلی الرجل حمسا و لم یجلس فی الرابعة فانه یزید السادسة ثم یسلم ثم یست نف صلوت کی (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یصلی اظھر اوالعصر نمساج ثانی ص۳۰ منہ بر ۱۳۲۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چھٹی رکعت ملالے تا کہ چھر کعتیں نفل بن جائیں اور فاسد شدہ فرض دوبارہ پڑھے۔

اصول فرض چھوڑنے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

لغت الغی : لغوکردے۔

[۳۰۴] (۸) اوراگر پانچویں رکعت کو سجدہ سے مقید کر دیا تو اس کا فرض باطل ہوجائے گا۔اور اس کی فرض نمازنفل میں تبدیل ہوجائے گی اور اس پر بیہے کہ پانچویں رکعت کے ساتھ چھٹی رکعت ملالے۔

فرض نمازتھی اور قعدہ اخیرہ کئے بغیر پانچویں رکعت کے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کرلیا اس لئے پانچویں رکعت جو نفل ہے فرض نمازتھی اور فرض کا قعدہ اخیرہ جو فرض تھا چھوٹ گیا اس لئے نماز فاسد ہونی چاہئے لیکن نفل میں بدل جائے گی۔ کیونکہ نفل کا قعدہ اخیرہ بعد میں کرسکتا ہے۔اب اس کے لئے بہتر ہے کہ چھٹی رکعت ملالے تا کہ چھر کعتیں نفل ہوجا کیں اور پانچویں رکعت جو تھیقت میں ایک نفل ہے جو نماز بتیرہ ہے اس سے نکی جائے۔ دلیل مسئلہ نمبرے میں گزرچکی ہے (مصنف عبدالرزاق بنمبر ۱۳۲۱)
میں ایک نفل ہے جو نماز بتیرہ ہے اس سے نکی جائے۔ دلیل مسئلہ نمبرے میں گزرچکی ہے (مصنف عبدالرزاق بنمبر ۱۳۲۷)
[۳۰۵] (۹) اور اگر چوتھی رکعت میں بیٹھا بھر کھڑا ہوا اور سلام نہیں چھیرا، اس نے اس کو گمان کیا کہ یہ قعدہ اولی ہے تو لوٹے گا قعدہ کی طرف

يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو [ ٢ • ٣] ( • ١ ) وان قيد الخامسة بسجدة ضم اليها ركعة اخراى وقد تمت صلوته والركعتان نافلة [ ٢ • ٣] (١١) ومن شك في صلوته فلم

جب تک یا نچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے اور سلام کرے اور سجدہ سہوکرے۔

جے قعد ہُ اخیرہ کر چکا ہے اس لئے فرض تو مکمل ہو گیا ہے اب صرف سلام باقی ہے جو واجب ہے۔ اس لئے پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بہاے تعدہ کی طرف لوٹ آئے اور سلام کر کے سجدہ سہوکرے چھرتشہد پڑھ کر سلام پھیرے۔ چونکہ پانچویں رکعت کے سجدہ سے پہلے ہے اس لئے اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ ادھر چپا درکعت فرض مکمل ہوجائے گی۔

[۳۰۷](۱۰)اوراگر پانچویں رکعت کو تجدہ کے ساتھ مقید کر دیا تواس کے ساتھ چھٹی رکعت ملائے گااوراس کی نماز پوری ہوجائے گی۔اوریہ دو رکعت نقل ہول گی۔

جونکہ قعدہ اخیرہ کر چکا ہے اس لئے جار رکعت فرض پورے ہوجائیں گے۔ البتہ پانچویں رکعت نفل کی نماز بیتر اء ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس لئے چھٹی رکعت ملالے تاکہ دور کعت نفل ہوجائے (۲) اثر میں ہے عن قتادة فی رجل صلی الظهر حمسا قال یزید المیها رکعة فتکون صلوة المظهر ورکعتین بعدها ... تطوعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصلی الظهر اوالعصر خمساج ٹانی ص ۱۳۸۳ نمبر ۱۳۲۹ ) اس اثر میں گویا کہ چار رکعت پر بیٹھا ہے اس لئے چار رکعت ظہر پوری ہوگئی اور باقی دور کعتیں نفل ہوجا کیں گی۔ اسولی فرائض پورے ہوگئے ہوں اس کے بعد نوافل کو ملایا تو فرض فاسد نہیں ہوگا۔

قائد ام شافتی کے نزدیک بیہ کہ پانچویں رکعت ملالی تو چار رکعت فرض کھمل ہوجائے گا۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن عبد الله قال صلی بنا رسول الله عَلَیْ مسلم مسلم الله ازید فی الصلوة؟ قال و ما ذاک؟ قالوا صلیت خصسا قال انما انا بشر مثلکم اذکر کما تذکرون و انسی کما تنسون ٹم سجد سجدتی السهو (الف) (مسلم شریف، باب من صلی شمااوئوہ فلسجد بحد تین ص ۲۱۲ نمبر ۲۵ کم ابودا و دشریف، باب اذاصلی شماص ۱۵ نمبر ۱۰۱۹) اس حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ چوتی رکعت کے بعد قعد ہا نجرہ کر کے ہوئے کو مرے کو یہ وے تھے۔اور آپ نے دو بحدہ سہو کے بعد قعد ہا نجرہ کر کے چاردکعت فرض پوری کی ہے۔اس لئے قعد ہا نجرہ میں بیٹے یانہ بیٹے ہر حال میں سجدہ سہوکرے گا تو چاردکعت فرض پورا ہوجائے گا۔

[20 ] (۱۱) جس کوشک ہوگیا نماز میں ، پس نہیں جا نتا ہے کہ تین رکعت بڑھی یا چاردکعت اور یہ بہی مرتب اس کو پیش آ یا ہے تو شروع سے نماز سروے کا۔

اشر میں ہے عن ابن عمر فی الذی لایدری ٹلاٹا صلی او اربعا قال یعید حتی یحفظ (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۳۹ عاشیہ : (الف) آپ نے ہمیں پانچ رکعت نماز پڑھائی۔ ہم نے کہا یارسول اللہ کیا نماز میں زیادتی ہوگئ ؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں تنہاری طرح انسان ہوں ۔ یاد کرتا ہوں جیساتم یاد کرتے ہواور بھولتا ہوں جیساتم بھولتے ہو۔ پھر دو بحد کا سہوفر مائے (ب) حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے اس شخص کے بارے میں جونہیں جانتا ہے کہ تین رکعت پڑھی یا چار فرمایا نماز لوٹا کے گا یہاں تک کہ یاد ہوجائے۔

یدر اصلی ثلثا ام اربعا و ذلک اول ما عرض له استأنف الصلوة [-7, 7](1) فان کان یعرض له کثیرا بنی علی غالب ظنه ان کان له ظن وان لم یکن له ظن بنی علی الیقین.

باب من قال اذاشک فلم یدر کم صلی اعاد، جاول ،ص ۳۸۵ ، نمبر ۳۸۲ ) اس اثر کو ہم اس پرحمل کرتے ہیں کہ پہلی مرتبه شک ہوا ہوتو شروع سے نماز پڑھے، اور بار بارشک ہوتا ہوتو خلن غالب پڑمل کرے اور لیقین پڑمل کرے۔

لغ استأنف: شروع سے پڑھے۔

[۳۰۸] (۱۲) اوراگراس کوبار بارشک پیش آتا ہوتو غالب مگمان پر بنا کرے گا۔

مثلاتین رکعت اور چار رکعت میں شک ہواور غالب گمان ہو کہ چار رکعت پڑھی ہے تو غالب گمان چار رکعت پڑھل کرے گا اور سلام پھیردے گا۔ اور کسی طرف ظن غالب نہ ہوتو تین رکعت بھنی ہے اس لئے تین کو بنیاد بنا کر ایک رکعت ملائے گا۔ تا کہ چار رکعت ہوجائے۔ اور سجد اُسہو بھی کرے گا۔

حد مدنی بین اس کا جوت ہے عن ابی سعید الحدری قال قال رسول الله علی اذا شک احد کم فی صلوته فلم یدر کے مصلی ؟ ثلاثا ام اربعا ؟ فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم (الف) (مسلم شریف، باب السهو فی الصلو قوالیج وص ۱۱ نمبر ۱۵۸/ بودا و دشریف، باب اذاشک فی التین والثلاث ص ۱۵ نمبر ۱۰۲۰ بر بمعناه تر فری شریف، باب فیمن یشک فی التین و و التقصان ص ۱۹ نمبر ۱۹۸۳) اس حدیث بین ہے کہ طن غالب نه ہو بلکہ دونوں طرف شک ہوتو یقین پر بنا کرے، اب فیمن ہے کہ طن غالب نه ہو بلکہ دونوں طرف شک ہوتو یقین پر بنا کرے، دوسری حدیث بین ہے کہ طن غالب برعمل کرسکتا ہے قال عبد الله صلی رسول الله ... واذا شک احد کم فی صلوته فلیت حو الصواب فلیتم علیه ثم یسجد سجد تین و دوسری حدیث بین ہے فلینظر احری ذلک للصواب (ب) (مسلم شریف، باب من شک فی صلوته فلیطر ح الشک الخ ص ۱۱۱ نمبر ۱۵۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورکرنا چا ہے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے تا کہ جس طرف ظن غالب ہواس بیمل کیا جا سکے۔



حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اگرتم میں ہے کی آیک کونماز میں شک ہوا در نہیں جانتا ہو کہ تین پڑھی ہے یا چار رکعت توشک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے پھر سجدے کرے دو بجدے اس سے پہلے کہ سلام کرے (ب)عبراللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور نے نماز پڑھی...اور فرمایا اگرتم میں ہے کی ایک کواپی نماز میں شک ہو توضیح کی تحری کرنی چاہئے اور اس پرنماز پوری کرنی چاہئے پھر دو بجدے کرے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ در بھنا چاہئے کہ درشکی کے قریب کون می بات ہے۔

### ﴿باب صلوة المريض﴾

[9 · m](1) اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فان لم يستطع الركوع والسجود اومئ ايماء وجعل السجود اخفض من الركوع[1 · 1 m] (٢) والا يرفع

#### ﴿ باب صلوة الريض ﴾

شروری نوی مریض کواللہ نے گنجائش دی ہے کہ جتنی طاقت ہوا تناکام کرے۔اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوتو لیٹ کراشارہ سے پڑھ سالتہ جب تک ہوش وحواس ہے اوراشارہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوتو نماز ساقط نہیں ہوگی۔ دلیل بیآ بیت ہے لیس علی الاعمی حوج و لا علی الاعوج حوج و لا علی المویص حوج (الف) (آیت کا سورة الفتح ۲۸) اس آیت سے ٹابت ہواکہ قدرت کے مطابق آدمی کام کرتا رہے لایہ کلف اللہ نفسا الا و سعها (آیت ۲۸ سورة البقرة ۲۶) اس آیت سے ٹابت ہواکہ وسعت سے زیادہ اللہ تعالی مکلف نہیں بناتے۔

[۳۰۹](۱) بیار پر کھڑا ہونا معندر ہوتو پیٹھ کرنماز پڑھے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، پس اگر رکوع اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اشارہ کرے گا اور سجدہ زیادہ جھکائے گارکوع ہے۔

#### لغت اومی : اشاره کرے۔

[۳۱۰] (۲) اورائي چېرے کی طرف کوئی چيز ندا تفائے جس پر سجده کرے۔

حاشیہ: (الف) اندھے پرکوئی حرج نہیں انگڑے پرکوئی حرج نہیں اور مریض پرکوئی حرج نہیں ہے (ب) عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ بچھے بواسیر کا مرض تھا ہیں نے حضور کے نماز کے ہارے ہیں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہوکر نماز پڑھو۔ پس اگر طاقت ندر کھتے ہوتو بیٹھ کرکے ، پس اگر طاقت ندر کھتے ہوتو بیلو کے بل نماز پڑھو (ج) حضرت آتا دہ مے دوایت ہے ہر حال میں کہ چت لیٹ کرکے یا قبلہ سے علاوہ کی حالت میں ہو، پس جب کہ قبلے کا استقبال کرواور نہ طاقت رکھتا ہو مگر اس کی تواشارہ کرے اشارہ کرنے اور بحد کا کروع ہے۔

الى وجهه شيئا يسجد عليه [ ١ ] (m) فان لم يستطع القعود استلقى على قفاه و جعل رجعل الى وجهه الى القبلة و اومئ بالركوع و السجود (r) (r) وان اضطجع على جنبه و وجهه

ادپراثر میں آیا کہ رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے گاس لئے ککڑی وغیرہ کوئی چیز چہرے کی طرف ندا تھائے کہ اس پر سجدہ کرے۔ اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ اثر میں ہے ان اب عمر کان یقول اذا کان احد کم مریضا فلم یستطع سجو دا علی الارض فلا یو فع الی وجہ مینا ولیجعل سجو دہ رکوعا ولیومئ بر اسه (الف) (مصنف عبدارزات، باب المریض ج فائی ص ۲۵ منبر ۱۳۳۷) سنن للیستی، باب الا یماء بالرکوع والسجو داذا بجر محتمل ج ٹی میں ۲۵ میں اس مدیث میں ہے اجعل سجو دک اخفض من دکوعک ۔ اس مدیث اور اثر ہے معلوم ہوا کہ چہرے کی طرف کوئی چیز ندا ٹھائے بلکہ سرکا شارہ سے نماذ پڑھے۔ اور رکوع میں نیادہ جھکا ہے۔

[اس](س) اگر بیٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو گدی ہے بل چیت لیٹے اور دونوں پاؤں کو قبلہ کی طرف کرے اور رکوع اور تجدہ کا اشارہ کرے۔

ویت لیٹ کر پاؤں کو قبلہ کی طرف کرے گا تو اس میں ایک فائدہ ہے ہے کہ قبلہ رخ ہوگا۔ جو نمازی کے لئے صحت کی حالت میں فرض ہے۔ اگر چہا کیٹ کرا ہیت بھی ہے کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوئے۔ حضرت مصنف نے قبلہ رخ کی وجہ سے اس طریق کو افضل قرار دیا ہے۔ اثر میں سے ساز میں مستلقیا علی قفاہ تلی قدماہ القبلة (ب) سنن لیسے میں باب روی فی کیفیة الصلوة میں ہے۔ اس میں ہے عن ابن عمر قال یصلی المریض مستلقیا علی قفاہ تلی قدماہ القبلة (ب) سنن لیسے میں باب روی فی کیفیة الصلوة

[۳۱۲] (نم) اوراگر پہلو کے بل لیٹااوراس کا چېره قبله کی طرف ہواورا شاره کرے تب بھی جائز ہے۔

على الجحب اوالاستلقاء وفي نظرج ثاني، ص ٢٣٦، نمبر ٣٦٧٩)

به مسكنه برایس بخاری کی صدیث گزری ف ان لم یست طع فعلی جنب که بیشن کی قدرت نه بوتو پهلوک بل لیک کرنماز پڑھ (۲) علی بن اہی طالب عن النبی علی النبی علی المریض قائما ان استطاع فان لم یستطع صلی قاعدا فان لم یستطع ان یسجد أوماً وجعل سجو دہ اخفض من رکوعه فان لم یستطع ان یصلی قاعدا صلی علی جنبه الایمن مستقبل القبلة فان لم یستطع ان یصلی علی جنبه الایمن صلی مستلقبا رجله مما یلی القبلة (ج) (سنن بیمقی، باب موی کی کیفیة الصلو قامی الوستلقاء، ج ثانی، ص ۲۰۳، نمبر ۲۵ سردار قطنی، باب صلوة المریض ومن رعف فی صلوته الحق، ج ثانی، ص ۱۳۹۸ مناز پڑھے۔ اگراس پرنماز نه پڑھ سکتا ہوتب چت لیک کرقبلہ کی طرف استفرہ ۱۳۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دائیں پہلو کے بل لیک کرنماز پڑھے۔ اگراس پرنماز نه پڑھ سکتا ہوتب چت لیک کرقبلہ کی طرف

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے تم میں ہے کوئی ایک مریض ہواورز مین پر بجدہ کرنے کی طاقت ندر کھتا ہوتوا پنے چہرے کی طرف کوئی چیز نہ اٹھائے اور سجدہ کورکوع کی طرح کرے اور سرے اشارہ کرے اور سے اشارہ کرے اور سرے اشارہ کرے اور سے اللہ کی طرف ہوں گے۔ حاشیہ: (ج) آپ نے فرمایا مریض اگر طاقت در کھے تو کھڑے ہوگا۔ پس اگر طاقت ندر کھے تو بیٹھ کرتے ، پس اگر طاقت ندر کھا ہو کہ بجدہ کرے تو اشارہ کرے گا۔ اور بجدہ رکوع سے زیادہ جھکائے گا۔ پس اگر طاقت ندر کھتا ہو کہ نماز پڑھے بیٹھ کرتو نماز پڑھے گا دائیں پہلو کے بل قبلے کا استقبال کرتے ہوئے۔ پس اگر دائیس پہلو پر نماز نہ پڑھ سکتا ہونماز پڑھے گا جن اس کیا یا وس قبلہ کی جانب ہو۔

الى القبلة واومئ جاز [m] (0) فان لم يستطع الايماء برأسه اخر الصلوة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه [m] (T) (T) فان قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسبحود لم يلزمه القيام وجاز ان يصلى قاعدا يومئ ايماء [m] (2) فان صلى الصحيح بعض صلوته قائما ثم حدث به مرض اتمها قاعدا يركع ويسجد ويومئ ايماء ان

يا وُل كرے۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک یہی ہے کہ دائیں پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے اور وہ نہ کرسکتا ہوتو لیٹ کر قبلہ رخ یا وں کرے۔ان کی دلیل یہی دونوں احادیث ہیں۔ لغت استلقی: چیت لیٹا، قفا: گدی۔

ر مسئل نمبر می مدیث سے معلوم جواکہ سرسے اشارہ کرے گا۔ اور سرسے اشارہ نہ کرسکے تو نماز مؤخر ہوجائے گا۔

لغت بحاحبيه: دونول يهو ول ــــــ

[۳۱۴] (۲) اگر کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہولیکن رکوع اور تجدے پر قدرت ندر کھتا ہوتو اس کو کھڑ اہونا لازم نہیں ہے۔اوراس کے لئے جائز ہے کہ پیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

ایک آدمی کھڑا تو ہوسکتا ہے لیکن پیٹھ میں درد کی وجہ ہے رکوع سجدہ نہیں کرسکتا تواس کے لئے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔وہ بیٹھ کررکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نمازیڑھے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ کھڑا ہونااس لئے تھا تا کہ تھے طور پر رکوع اور بحدہ کرسکے لیکن جب رکوع اور بحدہ ہی نہیں کرسکا تو کھڑا ہونا جو فرض تھا۔ اس سے ساقط ہوجائے گا۔اب جا ہے تو کھڑا ہوجا ہے تو بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

[۳۱۵](۷) پس اگر تندرست آدمی نے بعض نماز کھڑے ہوکر پڑھی بھراس کومرض پیدا ہوا تو اس کو پوری کرے گا بیٹھ کر کے ،رکوع کر یگا اور سجدہ کر یگا، اور اشارہ کرے گا اگر رکوع اور سجدے پر طاقت ندر کھتا ہو۔ یا چیت لیٹے گا اگر بیٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہو۔

ادر کور میں بخاری کی حدیث گرر چکی ہے کہ کھڑ ہے ہونے کی طاقت ندر کھتا ہوتو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے۔اور یہ بھی گررا کہ رکوئی اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اشارہ سے نماز پڑھے گار ای آیت میں گزرا کہ مریض پرکوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے پر قدرت ہوگی اتناہی کرے گا۔اس لئے کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہا تھا اور در میان میں زیادہ بیار ہو گیا اور بیٹھ گیا تو اونی کواعلی پر بنا کیا اس لئے جائز ہے۔اور رکوع سجدہ نہ کر سکا تو اشارہ سے نماز پڑھے گا۔

لم يستطع الركوع والسجود او مستلقيا ان لم يستطع القعود [17] (17) ومن صلى قاعدا يركع و يسجد لمرض ثم صح بنى على صلوته قائما [17] (17) فان صلى بعض صلوته بايماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلوة [17] (17) ولمن اغمى

[۳۱۲] (۸) جس نے پیٹے کرنماز پڑھی رکوع اور ہجدہ کرتے ہوئے مرض کی بنا پر پھر تندرست ہوگیا تو کھڑ ہوکرا پی نماز پر بنا کرے گا۔

(۱) بیٹھنا آ دھا کھڑا ہونا ہے اس لئے اگر بیٹے ہواد کوع و بجدہ کر رہا تھا اور کھڑے ہوئے پر قدرت ہوگئ تو اسی پر بنا کرے گا اور باقی نماز کھڑے ہوکر پوری کرے گا (۲) کھڑے ہونے والے بیٹھنے والے کی اقتد اگر سکتے ہیں لیکن لیٹنے والے کی اقتد انہیں کر سکتے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیٹھنا آ دھا کھڑا ہونا ہے۔ اس لئے اسی پر بنا کرے گا۔ شروع نماز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) صدیت میں اس کا ثبوت ہے عن عائشة ان رسول الله کان یصلی جالسا فیقر أ و ھو جالس فاذا بقی من قر أته قدر ما یکون ثلثین او اربعین آیة قام فقر أ و ھو قائم ثم رکع ثم سجد ثم یفعل فی الثانیة مثل ذلک (الف) (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ص۲۵۲ نمبر کے اس حدیث میں آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی ہے پھر آخر میں کھڑے ہوکر اس پر بنا کیا ہے۔ بیحدیث آگر چہ نوافل کے بارے میں ہے لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاری کی صورت میں فرائض میں بھی بیٹھنے پر کھڑ اہونے کو بنا کرسکتا ہے۔

ایکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاری کی صورت میں فرائض میں بھی بیٹھنے پر کھڑ اہونے کو بنا کرسکتا ہے۔

[ ١١٣] (٩) پس اگر بعض نماز اشاره سے پڑھی پھر رکوع اور بجدہ پر قدرت ہوگئ تو نماز شروع سے پڑھے گا۔

اشارہ کرنا بہت ہی کمزور حالت ہے۔ اس پراعلی کی بنانہیں کر سکتے (۲) یہی وجہ ہے کہ لیٹنے والے یا اشارہ کرنے والے کی افتد ابیٹے والے یا کھڑے ہونے والے نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک بہت اعلی حالت ہے اور دوسری بہت اونی حالت ہے۔ اس لئے اشارہ کر کے نماز پڑھ رمیان میں رکوع اور بجدہ پر قدرت ہوگئ تو اس پر بنانہیں کرے گا بلکہ شروع سے نماز پڑھے گا (۳) او پر کی حدیث سے ثابت ہوا کہ بیٹے پر کھڑے ہونے کو بنا آپ نے کیا ہے۔ لیکن اشارہ کرنے پر بنا کرنے کی حدیث نہیں ہے۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا میہ کہ اشارہ کرنے پر رکوع و بجدہ کرنے کو بنانہ کیا جائے۔

[۳۱۸] جس پر پانچ نمازیں بیاس ہے کم کی بیہوٹی طاری ہوئی توان کو قضا کرے گا جب تندرست ہوگا۔اورا گرفوت ہوگئ ہے بیہوٹی کی وجہ سے یائچ نمازوں سے زیادہ تو قضانہیں کرے گا۔

شری کی وجہ سے پانچ نمازیااس ہے کم قضا ہوئی ہوتواس کو قضا کرے گا۔اوراس سے زیادہ قضا ہوگئی ہوتواس کو قضا نہیں کرے گا۔ ..

معاف ہے۔

💂 (۱) بیہوثی طاری ہوئی توعقل گویا کہ تم ہوگی اس لئے شریعت کا خطاب اس سے اٹھ گیا۔لیکن ایک دن ایک رات سے کم بیہوثی رہی تووہ

حاشیہ: (الف) آپ نماز پڑھتے تھے بیٹے کرتو قر اُت کرتے اس حال میں کہ بیٹھے ہوتے، پس جب کہ آپ کی قر اُت میں سے تمیں یا چالیس آبیتیں باقی رہتی تو کھڑے ہوتے پھر قرقر اُت کرتے کھڑے ہوکر، پھر رکوع کرتے پھر بجدہ کرتے ، پھر ایساہی دوسری رکعت میں کرتے۔

## عليه خمس صلوات فما دونها قضاها اذا صح وان فاتته بالاغماء اكثر من ذلك لم يقض

نیند کے درجہ میں ہے۔ اس لئے اس کی نماز قضا کرے گا۔ اور ایک دن ایک رات سے زیادہ بیہوشی ربی تو اس سے خطاب اٹھا ہوا ہے۔ اس لئے اب اس کی نماز قضائیس کرے گا(۲) اس طرح قضا کروائیس تو حرج لازم ہوگا تو جس طرح حائضہ سے نماز معاف ہے اسی طرح اس سے بھی نماز معاف ہوگا۔ وسلی قضا کروائیس ہے عن عبد الله بن عمر عن نافع قال اغمی علی ابن عمر یو ما ولیلة فلم یقض ما فاته و صلی یو مه المذی افاق فیه (الف) ما فاته ... و فی حدیث آخر ... ان ابن عمر اغمی علیه شهرا فلم یقض ما فاته و صلی یو مه المذی افاق فیه (الف) (مصنف عبد ارزات، باب صلوة المریض علی الدابة وصلوة المحمد علیہ جوائی ص ۲۵ نمر ۱۵۳ سر ۱۵۳ سے معلوم ہوا کہ ایک دن ایک رات کی نماز سے قضا ہوئی ہوتو قضا کرے گا در زیادہ ہوئی ہوتو قضا نہیں کرے گا۔ معاف ہو ورنہ حرج لازم ہوگا۔



## ﴿باب سجود التلاوة

[9 ا س](1) في القرآن اربعة عشر سجدة في آخر الاعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني اسرائيل ومريم والاولى في الحج والفرقان والنمل والانشقاق والعلق[٠ ٣٢](٢)

### ﴿ باب جوداللاوة ﴾

شروری نوف قرآن کریم میں چودہ آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے تجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ان کو تجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ تجدہ تلاوت والمجن واجب ہونا ہے۔ان کو تجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ تجدہ والمجن واجب ہونے کی یددلیل ہے عن ابن عباس ان النب علیہ النبی علیہ النجم وسجد معه المسلمون والمشر کون والمجن والمجنس (الف) (بخاری شریف، باب تجدہ النجم ۲۵ النجم ۲۵ النجم ۲۵ النجم ۲۵ النجم میں ۲۵ النہ میں النہ کا میں میں اس مدیث سے ثابت ہوا کہ آیت تجدہ پڑھنے سے تجدہ کرنا چاہئے۔

[۱۹۹](۱) قرآن کریم میں چوده آیوں پر تجدے ہیں(۱) سوره اعراف کے اخیر میں (۲) الرعد (۳) النحل (۳) بن اسرائیل (۵) مریم (۲) سوره کچ میں پہلا مجده (۷) الفرقان (۸) الممل (۹) الم تنزیل (۱۰) ص (۱۱) مم اسجدة (۱۲) البخم (۱۳) الانشاق (۱۳) العلق بیچده واجب ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سوره کچ میں جو پہلا مجده ہے اس کے پڑھنے سے سجده واجب ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سوره کچ میں جو پہلا مجده ہے اس کے پڑھنے سے سجده واجب ہوتا ہے جوده آیت کے بڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سوره کچ میں جو پہلا مجده واحدة الاولی منها (ب) (مصنف ہوتا ہے جو اسکی وجہ بیا اثری وجہ بیا اثری وجہ بیا اُن واحدة و میں المحب الاولی منها (ب) (مصنف بن ابی شیبة ، باب ۲۱۵ من قال فی سورة المحبح الاولی عنوی میں بہلی آیت پر سجدہ فیھا (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب کم فی القرآن من مجدة صحدہ میں کہلی آیت پر سجدہ ہے دوسری آیت تعلیم کے لئے ہے۔

ناكرة امام ما لك كنزديك دونول جگه تجد عين ان كى دليل بير حديث ب ان عقبة بن عامر حدثه قال قلت لرسول الله عليك في سورة الحسب سجدتان قال نعم ومن لم يسجد هما فلا يقرأهما (د) (ابوداؤدشريف، باب كم تجدة في القرآن ٢٠ ٢٠ نمبر ٢٠ الم الم تعديث عن القرآن ١٠ ١٠ نمبر ٢٠ ١٠ الم باب تفريح ابواب السجود ورتر فدى شريف، باب في السجدة في الحج ص ١٢٨ نمبر ٥٤٨) اس حديث سے ثابت بواكسور ه محجد عين دو تجد عين اسام ما لك كا تول ہے۔

[۳۲۰] (۲) سجده واجب ہےان جگہوں میں پڑھنے والے پراور سننے والے پر چاہے قر آن سننے کاارادہ کیا ہو یاارادہ نہ کیا ہو۔

تشری ان آینوں کے بڑھنے سے بڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ چاہے سننے کی نیت کی ہویا نہ کی ہو۔

واجب بونے كى دليل بياثر عن ابن عباس قال ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي عُلَيْكُ يسجد فيها

عاشیہ: (الف) آپ نے بحدہ کیا سورہ مجم میں اور آپ کے ساتھ مسلمان ، شرکین ، جنات اور انسان نے بھی بحدہ کیا (ب) سعید بن میں بنا ورحس نے فرمایا کہ سورہ کج میں ایک بجدہ ہے۔ ان میں سے پہلا بحدہ (ج) ابن عباس نے فرمایا سورہ کج میں پہلا بحدہ تاکیدی ہے اور دوسرا بعدہ تعلیم کے لئے ہے۔ اور اس میں بحدہ نہیں کیا کرتے تھے (د) میں نے حضور سے کہا کہ سورہ کج میں دو بحدے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! اور جس نے دو بحدے نہیں کے تو گویا کہ ان کو پڑھا ہی نہیں۔

# والسجود واجب في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن اولم

(الف) ( بخاری شریف ، باب سجدة ص ص ۱۳۶ نمبر ۲۹ ۱۰ را بودا ؤ دشریف باب السجو د فی ص سص ۷۰۴ نمبر ۹ ۱۳۰۰ رتر مذی شریف ، باب ما جاء فی السجدة فی ص سے ١٢ منبر ٥٤٥) اس حديث سے معلوم ہوا كسورة ص ميں سجدہ تاكيدى نہيں ہے۔اس كامفهوم مخالف يه موكاكم دوسری آیتوں کا سجدہ تاکیدی ہے اور اس کا نام وجوب ہے۔اس لئے سجدہ تلاوت واجب ہے۔ایک اور حدیث سے اس کا اشارہ ماتا ہے عن ابن عمر قال كان النبي عُلِيلِه يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنز دحم حتى مايجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه (ب) (بخارى شريف، باب از دحام الناس اذاقر أالامام السجدة ص٢٦ انمبر٧٤ ارباب ما جاء في جودالقرآن رمسلم شریف، باب جوداتلا وۃ ص ۲۱۵ نمبر۵۷۵)اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجدہ واجب ہے اور سننے والوں پر بھی واجب ہے۔اسی لئے تو سننے کے بعدتمام لوگ مجدہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مجدہ کے لئے جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔اس حدیث سے رہی معلوم ہوا کہ آیت مجدہ سننے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہوتو بھی سننے سے سجدہ واجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں بہت سے لوگ وہ بھی ہول گے جو سننے کا ارادہ نہ رکھتے ہول گے پھر بھی انہوں نے سجدہ کیا (۲) اس اثر سے اس کی تائیہ ہوتی ہے عن ابن عمر قال انما السجدة علی من سمعھا، سعید بن جبیر قال من سمع السجدة فعليه ان يسجد (ج) (مصنف ابن الى شيبة ، ٢٠٤٥، باب من قال السجدة على من جلس لهاومن سمعه ، اج اول ،ص ٣٢٢، نمبر٣٢٢٥، ٣٢٢/ ٣٢٢) ال اثر معلوم مواكه جومهي آيت سجده سنے گا اس پر سجده كرنا واجب موگا چاہے سننے كا اراده كرے يا نه كرے فاكروامام شافعي كنزد يك جدة تلاوت سنت بـان كى دليل بياثر بعص عن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد و سجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر (و) ( بخاری شریف، باب من هوکی ان اللهٔ عز وجل لم یو جب السحو دص ۲۵ انمبر ۷۷۰ ارابودا ؤ دشریف، باب السحو د فی صیم ۲۰۷ نمبر ۱۳ ارتر مذی شریف، باب ماجاء من کم یسجد فیص ۲۷ انمبر ۵۷۷) اس حدیث واثر سے معلوم ہوا کہ مجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہے سنت ہے۔ سجدہ کرے گا تو تواب ملے گااور نہیں کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض حضرات کا مذہب بیٹھی ہے کہ سننے کے ارادے سے سے تو سجدہ کرے گااور ا گربغيراراده كين لياتواس برضروري نبيس بـان كي دليل بياثر بن قال سلمان ما لهذا غدونا وقال عثمان انما السجدة على من استمعها (ه) (بخارى شريف، باب من رأى ان الله عزوجل ياجب السجود ص٢٦ انمبر١٠٤ ) اس الرسيمعلوم مواكه سنف ك

عاشیہ: (الف) ابن عباس نے فرمایا کہ سورہ حق آمیں تاکیدی ہو ہی جہر بھی حضور کو دیکھا کہ اس میں بحدہ کیا کرتے تھ (ب) حضوراً بت بحدہ پڑھتے اور ہم ال کے پاس ہوتے تو آپ بحدہ کرتے اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بحدہ کرتے تو ہم لوگ بھیڑ کر دیتے۔ یباں تک کہ ہم میں سے بعض بیشانی رکھنے کی جگہ نیس پاتے کہ اس پر بحدہ کرے (د) عمرا بن خطاب نے جعدے دن منبر پر سورۃ الفل پڑھی پاتے کہ اس پر بحدہ کرے (د) عمرا بن خطاب نے جعدے دن منبر پر سورۃ الفل پڑھی یہاں تک کہ جب آیت بحدہ آئی تو کہا یہاں تک کہ جب آیت بحدہ آئی تو کہا امال تک کہ جب آیت بحدہ آئی تو کہا اس نے تعمدہ کیا اور جس نے بحدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر ہے بحدہ نہیں کیا اور جس نے بحدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر ہے بحدہ نہیں کیا اور جس منان نے فرمایا ہم اس بحدہ کے لئے نہیں آتے ہیں ،حضرت عمان نے فرمایا بحداس پر ہے جو بحدہ کوکان لگا کریئے۔

يقصد [177](7) فاذا تلا الامام آية السجدة سجدها و سجد الماموم معه [777](7) فان تلا الماموم لم يلزم الامام ولا الماموم السجود [777](6) وان سمعوا وهم في الصلوة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلوة لم يسجدوها في الصلوة فان سجدوها في الصلوة لم تجز لهم ولم تفسد صلوتهم.

ارادے ہے سنے توسجدہ ضروری ہے ورنہیں۔

[۳۲۱] (٣) پس اگرامام نے آیت بجدہ پڑھی تواس کا سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے گا۔

(۱) پہلے گزر چکا ہے کہ امام ضامن ہے اس لئے امام پر تجدہ تلاوت واجب ہوگا تو مقتری پر بھی واجب ہوجائے گا(۲) اس کے لئے دلیں پہلے گزر چکا ہے کہ امام ضامن ہے اس لئے امام پر تجدہ و نصور عندہ فیسجد و نسجد معہ (الف) (بخاری شریف، دلیل پہلی ہے کہ مسئلہ نمبر ۲ کے ان النبی عَلَیْتُ بقو اُ السجدۃ و نصور عندہ فیسجد و نسجد معہ (الف) (بخاری شریف، باب از دھام الناس ص ۱۳۹ نمبر ۲ کے ۱۱ ساس صدیث میں ہے کہ حضور تجدہ کرتے تھے۔
باب از دھام الناس ص ۱۳۹ نمبر ۲ کے ۱۰ اس صدیث میں ہے کہ حضور تجدہ کرتے تھے۔
[۳۲۳] (۲) پس اگر مقتری نے آیت بحدہ پڑھی تو ندامام کولازم ہوگا اور نہ مقتری کو تجدہ لازم ہوگا۔

مقتدی امام کے تابع ہے اس لئے اگر مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ اور مقتدی امام کے خلاف کر کے سجدہ نہیں کرسکتا ور ندامام کی مخالفت لازم ہوگا اس لئے ندامام پر سجدہ لازم ہوگا اور ندمقتدی پر لازم ہوگا (۲) امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے مقتدی کو قر اُت ہی نہیں کرنی چاہئے۔ اس نے جو قر اُت کی ہے یہی خلاف قاعدہ کی ہے۔ اس لئے کسی پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔
[۳۲۳] (۵) اگر لوگ نماز میں ہوں اور انہوں نے آیت سجدہ ایسے آدمی سے نی جو ان کے ساتھ نماز میں نہ ہو تو لوگ نماز میں اس کا سجدہ نہ کہا داور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو ان کو کافی نہ ہوگا ، کیکن ان کی نماز فاسد نہیں ہوگا۔

یکھلوگ نماز پڑھ دہے تھے۔ایک آدمی اس نماز میں نہیں تھااس نے آیت بجدہ پڑھی اور انمازی لوگوں نے اس کو بنی تو نمازی لوگوں کو چاہئے کہ ابھی اس کا سجدہ نہ کرے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا سجدہ کرے لیکن اگر انہوں نے نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

یر جدہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ اس کا سبب نماز کے باہر سے آیا ہے۔ اس لئے اس کونماز میں ادائیس کرنا چا ہے۔ نماز سے باہر ادا کرنا چا ہے۔ تا ہم کردیا تو چونکہ خلاف نماز کا منہیں ہاں گئے نماز فاسٹنیں ہوگی (۲) اس اثر سے اس کی تا سکہ ہوتی ہے عن طاؤ س فی الرجل سمع المسجدة و هو فی المصلوة قال لا یسجد (ب) (مصنف این ابی شیبة ۲۱۷ باب یسمع السجدة قر اُت وهوفی الصلوة من قال لا یسجد (ب) مصنف عبد الرزاق، باب اذا سمعت السجدة و انت تصلی من خالث من قال لا یہ بین مصنف عبد الرزاق، باب اذا سمعت السجدة و انت تصلی من خالث من

عاشیہ: (الف) آپُ آیٹ بحدہ پڑھتے اورہم ان کے پاس ہوتے تووہ بھی بحدہ کرتے اورہم بھی ان کے ساتھ بحدہ کرتے (ب) حضرت طاؤس سے اس آدمی کے بارے میں روایت ہے جس نے آیت بحدہ ٹی اس حال میں کہ وہ نماز میں ہے تو فر مایا کہ وہ ابھی بحدہ نہ کرے۔ [٣٢٣] (٢) ومن تلا آية سجدة خارج الصلوة ولم يسجدها حتى دخل في الصلوة فتلاها وسجد لهما اجزأته السجدة عن التلاوتين [٣٢٥](٤) فان تلاها في غير الصلوة فسجدها ثم دخل في الصلوة فتلاها سجدها ثانيا ولم تجزه السجدة الاولى[٣٢٦] (٨) ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد اجزأته سجدة واحدة.

ا۳۵ نمبرا۹۹۵)

[۳۲۴] (۲) کسی نے نماز سے باہر سجدہ کی آیت پڑھی،اس کا ابھی سجدہ نہیں کیا کہ نماز شروع کر دی اور نماز میں دو بارہ اس آیت کو پڑھی تو دونوں کے لئے نماز والا ایک ہی سجدہ کافی ہے بشر طیکہ مجلس نہ بدلی ہو۔

(۱) نماز کاسجده اعلی ہے اس لئے ادنی کے لئے کانی ہے۔ اور چونکہ مجلس ایک ہے اسلئے نماز والا ایک ہی سجدہ کافی ہوگا (۲) ایک ہی سجدہ کافی ہونے کے لئے بیاثر ہے عن مجاهد قال اذا قرأت السجدة اجز آک ان تسجد بھا مرة ، عن ابر اهیم فی الرجل یقرأ السجدة ثم یعید قرأتها قالا تجزیها السجدة الاولی (الف) (مصنف بن الی شیة ۲۰۲۳، باب الرجل یقر أالسجدة ثم یعید قرأتها کیف یصنع جاول ص ۳۱۵، نمبر ۳۱۵، اس اثر سے معلوم ہوا کہ کی مرتبہ آیت سجدہ پڑھنے سے اگر مجلس ایک ہوتو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

[۳۲۵](۷) پس اگرآیت مجده تلاوت کی نماز سے باہراوراس کا مجده کرلیا پھرنماز میں داخل ہوا پھراس آیت کی تلاوت کی تو دوسری مرتبہاس کا مجدہ کرے،ادراس کے لئے پہلامجدہ کافی نہیں ہوگا۔

نے نمازے باہر والا سجدہ ادنی ہے اور نماز کے اندر کا سجدہ اعلی ہے۔ اس لئے ادنی والا سجدہ اعلی کے لئے کانی نہیں ہوگا۔ اس لئے نمازے باہر جو سجدہ کر چکاہے وہ نماز کے اندروالے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ نماز کے اندرآیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ [۳۲۷] (۸) کسی نے ایک ہی آیت سجدہ کوایک ہی مجلس میں مکرر تلاوت کی تو اس کوایک ہی سجدہ کافی ہے۔

قیاس کے اعتبارے ہرآ یت پڑھنے کے لئے الگ الگ مجدہ واجب ہوناچا ہے ۔ لیکن حرج کے لئے تداخل کر دیاجائے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کہ سالک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادنی اعلی میں داخل ہوگا لیکن اعلی ادنی میں داخل نہیں ہوگا۔ اب او پر کی صورت میں ایک ہی آیت کی مرتبہ پڑھی ہے تو اگر مجلس ایک ہے تو تداخل ہوکر ایک ہی مجدہ لازم ہوگا۔ اور مجلس بدل کی تو کی مجدے لازم ہو نگے۔ (۲) اثر میں موجود ہے عن ابسی عبد الرحمن اند کان یقر السجدة فیسجد شم یعید ها فی مجلسه ذلک مراوا لا یسجد (الف) مصنف ابن الی شیبہ ۲۰۲۰، باب الرجل یقر اکسجدة شم یعید قرائھا کیف یصنع ،جاول میں ۲۰۲۱، نبر ۲۰۲۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک محلس

حاشیہ : (الف) حضرت ابراہیم سے فتوی ہے کہ آ دمی آیت بجدہ پڑھے پھراس کی قر اُت کولوٹائے فر مایاس کو پہلا ہی بجدہ کافی ہے(ب) ابوعبدالرحمٰن آیت بجدہ پڑھتے تھے اور بجدہ کرتے تھے۔ پھراس مجلس میں کئی مرتبہ لوٹاتے اور دوبارہ بجدہ نہیں کرتے۔ [477] (٩) ومن اراد السجود كبر ولا يرفع يديه و سجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام.

میں کی مرتبہ آیت بجدہ پڑھا تو تداخل ہوگا اور ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔

[۳۲۷] (۹) جس نے سجد ہ تلاوت کا اراوہ کیا تو تکبیر کہے اور ہاتھ نہاٹھائے اور سجدہ کرے، پھر تکبیر کہے اور اپنے سرکواٹھائے۔اس پرتشہد نہ پڑھے اور نہ سلام کرے۔

اثريس معن عبد الله بن مسلم قال كان ابى اذا قرأ السجدة قال الله اكبر ثم سجد (الف) (مصنف ابن الي شيبة اثريس معن عن عبد الله بن مسلم قال كان ابى اذا قرأ السجدة قال الله اكبر ثم سجد (الف) (مصنف ابن الي شيبة المعرب من قال اذا قرأت السجدة فير فع رأسه و لا يسلم، قال كان نبيس پڑھے گااس كے لئے يواثر دليل مع عن سعيد بن جبير انه كان يقرأ السجدة فير فع رأسه و لا يسلم، قال كان المحسن يقرأ بنا سجود القرآن و لا يسلم (ب) (مصنف ابن الي شيبة المعرب باب من كان لا يسلم من البحدة ج اول ص ١٣٣٠، أب من البحدة بهر تمبير كهر كرمرا شائي بن مرسم ١٨١٨ الله الله المعرب كهر كرمرا شائي بن الله الله الكبير كهد كرموده كرمرا شائي بن التابى كافى ہے۔

سجد ہُ تلاوت نماز کا حصہ ہے اس لئے اس کے لئے وضوضروری ہے۔اس کے لئے اثر ہے عن ابسر اھیم قبال اذا سمعه و ھو علی غیر وضوء جاول صعبہ و ھو علی غیر وضوء جاول صعبہ علی غیر وضوء بھل اللہ علیہ علی غیر وضوء جاول صعبہ علی غیر وضوء جاول صعبہ کہ ہما)



## ﴿باب صلوة المسافر

[٣٢٨] (١) السفر الذي يتغير به الاحكام ان يقصد الانسان موضعا بينه و بين المقصد

### ﴿ باب صلوة السافر ﴾

فرورى نوب آدى سفر مين چلاجائة واس كومسافر كهتم بين \_سفرى حالت مين آدى آدهى نماز پر عصاس كى دليل بيحديث به سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله فكان لايزيد في السفو على ركعتين وابا بكر و عمر و عثمان كذلك (الف) (بخارى شريف، باب من لم يتطوع في السفر دبرالصلو ات ص ١٨٩ أنبر ١٠١١ (مسلم شريف، باب صلوة المسافرين وقصرها ص ٢٨٢ نبر ١٨٩) اس حديث سے معلوم بواكة حضورًا ورصحابہ نے سفر مين دوركعت سے زياده نمازنبين پرهي ۔

[۳۲۸](۱)جس سفر سے احکام بدل جاتے ہیں بیر ہے کہ انسان الی جگہ کا ارادہ کرے کہ اس کے درمیان اور اس کے مقصد کے درمیان تین دن کاسفر ہواونٹ کی چال سے یاقدم کی چال سے اور نہیں اعتبار ہے اس میں پانی میں چلنے کا۔

جس مقام ہے جس مقام تک جانا ہے وہاں کا سفر تین دن کاراستہ ہو۔ درمیانی چال سے کہ مج سے زوال تک چلے۔ اور اونٹ کی چال اور انسان کی پیدل چال کا اعتبار کیا ہے۔ اس اور انسان کی پیدل چال کا اعتبار کیا ہے۔ اس اسے تیز رفتار کی چال کا اعتبار کہیں کیا۔ کیونکہ شریعت انسان کی عمومی حالت کا اعتبار کرتی ہے۔

و آدمی عمو ما ایک دن میں اوسط حپال سے صبح سے دو پہر تک میں سولہ (۱۲) میل چل سکتا ہے۔اس اعتبار سے تین دن میں اڑتالیس (۴۸) میل ہوتے ہیں۔اور حنفیوں کے یہاں اڑتالیس میل اسی حساب سے مشہور ہے۔

تین دن کے سفر کا متبارا س مدیث ہے ہے عن ابسی سعید المحددی قال قال دسول الله لا یحل لامو أة تؤمن بالله والمیوم الآخر ان تسافر سفرا یکون ثلاثه ایام فصاعدا الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذومحرم بنها (ب) (مسلم شریف، باب شمر المراً قامع محرم الی حج وغیره ص ۱۳۳۳ ابواب الحج نمبر ۱۳۳۰ ابر بخاری شریف، باب کم اقام النبی فی جمتہ سے ۱۳۷۰، ابواب تقیم الصاوة نمبر ۱۰۸۸) اس مدیث میں جس مسافت کو سفر قرار دیا ہو وہ تین دن کی مسافت ہے۔ اس لئے تین دن کی مسافت پر نماز کے قرکا حکم لگایا جائے گا(۲) موزے پر مسم میں جس مسافت کو سفر قرار دیا ہو وہ تین ادن کی مسافت ہے۔ مدیث بیہ قسال اتیست عائشة اسالها عن المسم علی المحفین ... فقال جعل دسول الله عَلَیْ شائد ایام ولیالیهن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم (ح) (مسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المحفین میں اس مدیث سے (مسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسم علی المناز المسلم علی المسم علی المسلم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم علی المسلم شریف، باب التوقیت فی المسم علی المسلم المسلم علی المسلم علی المسلم شریف المسلم علی المس

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ درہاوہ سفر میں دور کعت سے زیادہ نہیں کرتے۔ اور ابو بکر ، عمر اور حضرت عثان بھی ایسا ہی کیا کرتے سے (ب) آپ نے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں جو التداور آخرت کے دن پرائیان رکھتی ہو کہ وہ سفر کرے ایسا سفر جو تین دن یا اس سے زیادہ کا ہو گھراس کے ساتھ اس کا باپ ، یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا ذی محرم ہو (ج) میں حضرت عائشہ کے پاس آیا سے علی الخفین کے بارے میں پوچھنے کے لئے ... حضرت علی نے فرمایا کر حضور کے تین دن تین را تیں مسافر کے لئے اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لئے متعین کیا۔

# مسيرة ثلثة ايام بسير الابل و مشى الاقدام ولا معتبرفي ذلك بالسير في الماء.

معلوم ہوتا کہ سفر کی مدت تین دن ہونی چاہئے۔ اسی کوسفر شرع کہیں گے (۳) اس اثر ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کان اب عمر و ابن عبد و ابن عبد اس یقصر ان ویفطر ان فی اربعة برد و هو ستة عشر فوسخا (الف) (بخاری شریف، باب فی کم یقصر الصلو قاص ۱۳۸۷ نبر ۱۸۸۷) ایک فرسخ تین میل شرع کا ہوتا ہے اس اعتبار سے سولہ فرسخ اثر تالیس میل ہوئے۔ اور انگریزی میل چھوٹا ہوتا ہے اس لئے وہ ساڑھ چون میل انگریزی ہوئے۔ ایک دن میں وسط چال کے ساتھ عمو ما سولہ میل سفر طے کر پاتے ہیں۔ اس لئے تین دن میں اثر تالیس میل ہوئے اصل تین دن کا سفر ہے۔ میل کو متین کرنا سہولت کے لئے ہے۔

نائد امام شافی کنزدیک ایک دن ایک رات کی مسافت ہوت بھی قصر کرسکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ تول ہے سمی النبی علیہ السفو یوما و لیلة سفوا وفیه عن ابی هریرة قال قال النبی علیہ لا یحل لامر أة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تسافر یوم ولیلة لیس معها حرمة (ب) (بخاری شریف، باب فی کم تقصیر الصلوة ص ۱۸۸ نمبر ۱۰۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کو بھی سفر کہتے ہیں۔ اس لئے اس پر بھی قصر ہوسکتا ہے۔ امام ابو حنیف دلائل کی روشنی میں احتیاط کی طرف کئے ہیں۔

لغ مقصد: جانے کی جگہ، تصد کرنے کی جگہ، مسیر: سیرسے مشرق ہے، سفر۔

### ﴿ فرسخ ميل اور كيلوميثر كاحساب ﴾

پیچیلے زمانے میں عرب میں برد، فرتخ اورغلوہ رائج تھے، بعد میں میل شرعی آیا اور ابھی دنیا میں انگریزی میل اور کیلومیٹر کا حساب رائج ہے۔اس لئے ان کی تفصیل ہیہے۔

ایک برد چارفرسخ کاموتا ہے۔اورایک فرسخ تین شرع میل کاموتا۔اورایک شرع میل چار ہزار ہاتھ یعنی دوہزارگز کاموتا ہے۔اس طرح ایک برد بارہ شرع میل کاموا۔ایک برد چارفرسخ کاموتا ہے اس کا ذکر عبداللہ بن عباس کے اثر میں گزرا۔ کان ابن عمر وابن عباس یقصر ان ویفطر ان فی اربعت برد وھوستة عشر فرسخا (بخاری شریف، باب فی کم یقصر الصلو ق مس ۱۸۲۷، نمبر ۱۰۸۷) اس اثر میں ہے کہ چار برد سولہ فرسخ کاموتا تھا۔ یعنی ایک برد چارفرسخ کا۔اور چار برد سولہ فرسخ کامواجس پرعبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سفر کا تکم لگاتے تھے۔

اورا یک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورا یک میل شرعی چار ہزار ہاتھ کا۔جس کا مطلب بیہوا کہ دو ہزارگز کا میل ہوا۔اس کی دلیل در مختار کی بیہ عبارت ہے۔افرسخ: ثلاثة امیال والمیل:اربعۃ آلاف ذراع (ردالمختار علی درالمختار ، باب صلوۃ المسافر ، ج ٹانی ،ص ۲۵ ک) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورا یک میل شرعی دو ہزارگز کا ہوتا ہے۔اب بارہ فرسخ کوتین میل سے ضرب دیں تو 48 میل شرعی ہوئے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمرادر حضرت ابن عباس نماز قصر کرتے اور روزے کا افطار کرتے چار برد کے سفریس جوسولہ فرتنے ہوتے (ب) حضور نے سفرایک ان ایک رات کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہوکہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر سفر کرے کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔

### (میل شرعی میل انگریزی اور کیلومیشر میں فرق)

میل اگریزی میل شری ہے 1.1363 چیوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ میل انگریزی 1760 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلومیٹر شری میل سے 1.828 چیوٹا ہوتا ہے۔ اس حاب ہوتا ہے۔ اس کے کہ کیلومیٹر صرف 1093.69 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلومیٹر انگریزی میل سے 1.6092 فیصد چیوٹا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 48 میل شری 54.545 میل انگریزی ہوگا۔ اور 87.782 کیلومیٹر ہوگا۔ جس پر قصر نماز کا تھم لگایا جا سکے گا۔ کلکیو لیٹر سے حساب کرلیں۔

(برد، فرسخ، کیلومیٹراورمیل کا حساب ایک نظرمیں)

| كتنا حجھوٹا | © C                          | كون             |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| ·           | المراكز 2000                 | ایک میل شرعی    |
| 1.1363      | ا گر 1760                    | ایک میل انگریزی |
| 1.8288      | 1093.69 گز                   | ایک کیلومیٹر    |
| 1.6092      | انگریزی میل ہے چھوٹا ہوتا ہے | ایک کیلومیٹر    |
|             |                              |                 |
| میل شرعی    | 3                            | ایک فرسخ        |
| میل زنگریزی | 3.409                        | ايك فرسخ        |
| كيلوميشر    | 5.486                        | ايدفريخ         |
|             |                              |                 |
| فرسخ        | 4                            | ایک برد         |
| ميل شرعي    | 12                           | ایک برد         |
| میلاً گریزی | 13.635                       | ایک برد         |
| كيلوميثر    | 21.936                       | ایک برد         |
|             |                              |                 |
| میل شرعی    | 48                           | 16 فریخ         |
| میل انگریزی | 54.545                       | 16 فرتخ         |
| كيلوميشر    | 87.782                       | 16 فرخ          |

### [٣٢٩] (٢) وفرض المسافر عندنا في كل صلوة رباعية ركعتان ولا يجوز له الزيادة

[۳۲۹] (۲) مسافر کا فرض ہمار سے زدیک ہر چارر کعت والی نماز دور کعت ہوجاتی ہے۔اوران دونوں پرزیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔

[1] گنا احادیث سے نابرہ پر سے کہ آپ نے اور صحابہ نے سفر میں چار رکعت والی نماز دور کعت ہی پر بھی ہے۔ اس کے سفری نماز دور کعت ہی ہو ہو ہو ساج اس سے نیادہ پر مساب نہ بیکہ علی السمان و رکعت ین و علی المقیم اربعا (الف) (مسلم شریف، کتاب صلوة المسافر بن وقعرها صابح نہ بر ۱۸۷۸ / ابوداؤوشریف، باب صلوة المسافر و کعت ین و علی المقیم اربعا (الف) (مسلم شریف، کتاب صلوة المسافر بن وقعرها صابح انجر ۱۹۸۸ / بابوداؤوشریف، باب صلوة المسافر و کعت نوع علی المعقیم اربعا (الف) (مسلم شریف، کتاب صلوة المسافر من فرض نماز دور کعت ہی ہے۔ اس لئے اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں فرض نماز دور کعت ہی ہے۔ اس لئے اس سے زیادہ پر همانا المان المعدینة الی محمد فکان یصلی و کعت و کمت میں المعدینة الی محمد فکان یصلی و کعت میں معلوم ہوا کہ صور شریس دور کعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نوٹ میں ایک حدیث یقیم حتی یقت میں میں اس معمد ابن عدم یہ عمول صحبت رسول الله فکان لایز ید فی السفر علی رکعتین وابا بکر و عمر و عمل کری کے داری شریف میں ہے یہ ابس ان اس اس است اس اس است و محبت رسول الله فکان لایز ید فی السفر علی رکعتین حتی قبضه الله وصحبت ابا بکر فلم یز د علی رکعتین حتی قبضه الله فی صحبت عثمان فلم یز د علی رکعتین حتی قبضه الله فی صحبت عثمان فلم یز د علی رکعتین حتی قبضه الله و صحبت عثمان فلم یز د علی رکعتین حتی قبضه الله و قد قال الله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (مسلم شریف، کتاب صلوة المسافرة المسافر

امام شافی کے نزدیک دورکعت پڑھنارخصت ہے بین اگر پڑھ لیا تو جائزہے لیکن چاررکعت پڑھناعز بمت اورافضل ہے۔ انکی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں صحابہ نے سفر میں چاررکعت نماز پڑھی ہے۔ مثلاعین عبد الله قال صلیت مع النبی علیہ الله عندی رکعتین وابی بحر وعمر و مع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی التقصر ص ۱۰۸۲ نبر۱۰۸۲) اس مدیث نیس حضرت عثمان نے سفر میں اتمام فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتمام کرنا بھی جائز ہے۔ آیت میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے واذا

حاشیہ: (الف) اللہ نے نماز فرض کی نبی کی زبان پر مسافر پر دور کعت اور مقیم پر چار رکعت (ب) حضرت انس سے سناوہ کہا کرتے تھے ہم حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے تو دو دور کعت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک مدید یہ دواپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مکہ میں کچھ کھرے؟ حضرت انس نے فرمایا ہم وہاں دی دن کھر ہے لئے نکلے تو دور دور کعت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک مدید یہ دواپس آئے۔ میں نے بی کار ترقی ایسان کرتے تھے دور کعت پر ،اور ابو بکر ،عمر اور حضرت عثمان جھی ایسان کرتے تھے دور کعت اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کی شروع امارت کے زمانے میں بھی۔ پھر انہوں نے اتمام کیا یعنی منی میں جار رکعت نماز پڑھی۔

عليهما [  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  فان صلى اربعا وقد قعد فى الثانية مقدار التشهد اجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الاخريان له نافلة [  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وان لم يقعد فى الثانية مقدار التشهد فى الركعتين الاوليين بطلت صلوته  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ومن خرج مسافرا صلى ركعتين اذا فارق

ضوبتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة (الف) (آیتا ۱۰ اسورة النساء ۲۰) نماز میں قصر کرواس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتمام کرے تو بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسری دو رکعت سفر میں رکعت کوچھوڑ دے توان کے یہاں بھی اس کی قضائہیں ہے اور نداس کے چھوڑ نے پر گناہ ہے۔ جس کا مطلب بیہ کہ دوسری دور کعت سفر میں نفل کی طرح ہوجاتی ہے۔ اور نفل کوفرض کے ساتھ ملا کر پڑھنا چھائہیں ہے۔ اس لئے دوسری دور کعت ملا کرئیس پڑھی جائے گی۔

[۳۳۰] (۳) پس اگرمسافرنے چاررکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹیا تو اس کو دورکعت فرض سے کافی ہوگی اور دوسری دو اس کے لئے نفل ہوگی۔

شری است افرکودو،ی رکعت پڑھنی چاہئے تھی کیکن اس نے چار رکعت پڑھ لی تو گویا کہ دور کعت فرض کے ساتھ دور کعت نفل کو بھی ملالیا، پس اگر دور کعت فرض کے ساتھ دور کعت سے بعد اس نے نوافل کو ملایا۔ اس لئے پہلی دو در کعت کے بعد اس نے نوافل کو ملایا۔ اس لئے پہلی دو رکعت کے بعد اس نے نوافل کو ملایا۔ اس لئے پہلی دو رکعتیں فرض ہوں گی اور دوسری دور کعتیں نفل ہوں گی۔ اور کرا ہیت کے ساتھ نماز ہوجائے گی۔ کیون کہ فرض کا سلام باتی تھا اور اس کی تاخیر کی

-7-

ا فرائض بورے ہونے کے بعد نوافل کوفرض کے ساتھ ملایا تو فرض کراہیت کے ساتھ اداجائے گا۔

[۳۳۱] (۴) اورا گردوسری رکعت میں نہیں بیٹھاتشہد کی مقدار پہلی دور کعتوں کے بعد تواس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

ورکعت کے بعد قعد ہ اخیرہ جومسافر پرفرض تھا کرنا چاہئے تھا اور اس نے نہیں کیا اور دوسری رکعتوں کو ملا دیا جونفل ہیں تو پہلی دور کعت سے ذہ

فرض فاسد ہو کرنفل ہوجائے گی۔

[1) كيونكه تعدهٔ اخيره فرض تقااس كوچهور ديا اورنقل كواس كے ساتھ ملاديا (٢) اثر ميس اس كا ثبوت موجود ہے ان اب مسعود قال من صلى فى السفو ادبعا اعاد الصلوة (ب) (مصنف بن عبدالرزاق، باب من اتم فى السفر ج ثانى ص٥٦٣ منبر ٢٣٦٧) اس اثر سے معلوم ہوا كه مسافر نے چار ركعت نماز پڑھى تو نمازلوٹائے گا (اگرتشهد ميس نه بيشاتو)

[٣٣٢] (۵) جومسافر بن کر نکلے تواس وقت دور کعت نماز پڑھنا شروع کرے گاجب شہر کے گھروں سے جدا ہوجائے۔

شری نیت سے گھر سے نکل چکا ہے لیکن جب تک شہراور فنائے شہر میں ہے تو گویا کہ گھر میں ہے اس لئے ابھی قصر نہ کرے بلکہ جب شہر کے گھروں سے نکل کرجدا ہوجائے اور نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے تو قصر کرے۔

حاشیہ : (الف)جبتم زمین میں سفر کروتو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو(ب) حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس نے سفر میں چار رکعت نماز پڑھی تو نماز کولوٹا ئے۔ ( ۲۲۲

## بيوت المصر [٣٣٣] (٢) ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوى الاقامة في بلدة خمسة

وریت بین ہے عن انس بن مالک قال صلیت الظهر مع رسول الله علیہ المدینة اربعا والعصر بذی الحلیفة ورکعتین (الف) (بخاری شریف، باب یقصر اذاخرج من موضع کی المبر ۱۰۸۹) اس صدیت بین جب تک مدینه بین رہاں وقت تک جار رکعت نماز پڑھی اور مدینہ سے باہر مقام ذوالحلیفة چلے گئے تو چونکہ شہر نکل گئے تو دورکعت نماز پڑھی (۲) اثر میں ہے ان علیا لما خوج المی البصرة و ای خصا فقال لولا هذا النحص لصلینا و کعتین فقلت ما خصا ؟ قال بیت من قصب (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب المسافر متی یقصر اذاخرج مسافراج ٹانی ص ۵۲۹ نمبر ۱۳۹۹) کوفد کے باہر بانس کے جھونپڑے تھے اس لئے حضرت علی نے فرمایا کہ ان جھونپڑوں سے آگے بڑھتے تو دورکعت نماز پڑھتے لیکن ان جھونپڑوں کے پاس ہیں اس لئے چار رکعت نماز پڑھتے لیکن ان جھونپڑوں کے پاس ہیں اس لئے چار رکعت نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ فنائے شہر میں انجی موجود ہیں۔

[۳۳۳] (۲) ہمیشہ مسافرت کے تھم پر رہے گا۔ یہاں تک کہ کس شہر میں پندرہ دن کی اقامت کی نیت کرے یازیادہ کی۔ پس اس کواتمام لازم ہوگا۔اورا گراس سے کم اقامت کی نیت کی تواتمام نہیں کرے گا۔

کسی ایک شہر میں پندرہ دن تک تھہرنے کی نیت کرے گاتو وہ وطن اقامت ہوجائے گااس لئے اب وہ دورکعت نماز کے بجائے جار رکعت نماز پڑھے گااورا تمام کرے گا۔اورا گرکسی شہر میں پندرہ دن سے کم تھہرنے کی نیت کی تو وہ قصر بی کرے گا تمام نہیں کرے گا۔ کیونکہ حفیہ کے نزدیک پندرہ دن سے کم وطن اقامت نہیں ہے۔

ور مدیث میں ہے عن ابن عباس قال اقام النبی عُلَیْ تسعة عشو یقصو فنحن اذا سافرنا تسعة عشو قصونا وان زدنا التحصر کی القصر کی یقیم حق یقصر ص ۱۲۲ انبر ۱۸۰ البودا وَدشریف، باب می یتم المسافرص ۱۸۰ انبر ۱۲۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکر مدیل انیس روز رہے ہیں۔ ابودا اُدکی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ روز رہے ہیں۔ ابودا اُدکی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ روز رہے ہیں۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سترہ روز رہے ہیں اور پھر بھی قصر کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب بیہ کہ سترہ دن یا انیس دن سے کم اقامت کر بے قصر کر سے قصر کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں دس دن اقامت کر سے قصر معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں دس دن دن المدینة الی مکة فکان یصلی در کعتین در کعتین حتی دجعنا الی المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشوا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۵ انہی المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشوا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۵ انہی المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشوا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۵ انہی المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشوا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۵ انہی مکتاب المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشوا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۵ انہی المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشوا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر صریف کا دو می تقیم حتی در حینا المدینة قلت اقدی المدینة قلت اقدی می المدینة قلت اقدین بی می می تعلیم کی دو می تقیم حتی در حینا می تعلیم کی دو می تقیم حتی در حینا می تعلیم کی دو می تعلیم حتی در حینا می تعلیم کی دو می تعلیم حتین در حینا می تعلیم کی دو می تعلیم کی دو می تعلیم حتین در حینا می تعلیم کی دو می تعلیم حتین در حینا می تعلیم کی دو می تع

عاشیہ: (الف) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ ظہر کی نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی اورعصر کی نماز ذوالحلیفۃ میں دورکعت پڑھی (ب)
حضرت علیٰ جب بھرہ کی طرف نکلے تو بانس کا گھر دیکھا تو فرمایا اگریہ بانس کا گھر نہ ہوتا تو میں دورکعت نماز پڑھتا۔ میں نے کہاخص کیا چیز ہے؟ کہا بانس کا گھر (ج) ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ انیس دن تھہر سے اورقصر کرتے رہے۔ پس اگر ہم سفر کریں اورا نیس دن تھہر یں تو قصر کریں اورا گرزیادہ کریں تو اتمام کریں (د)
حضرت انس نے فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے تو آپ دودورکعت نماز پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ مدینہ واپس آئے۔ میں نے کہا کہ مکہ میں
کچھ تھم ہرے؟ کہا کہ ہم دی دن تھم ہرے۔

عشر يوما فصاعدا فيلزمه الاتمام فان نوى الاقامة اقل من ذلك لم يتم [٣٣٣](٤) ومن دخل ولم ينو ان يقيم فيه خمسة عشر يوما وانما يقول غدا اخرج او بعد غد اخرج حتى

رسلم شریف، فصل الی منی یقصر اذاا قام ببلده ص ۲۹۳ منبر ۱۹۳ را بودا و دشریف، باب متی یتم المسافر ۱۸ منبر ۱۲۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دس دن سے زائدگی اقامت کی نیت کرے گا تواتمام کرے گا۔ لیکن حفیہ نے دونوں کے درمیان کولیا ہے جواوسط ہے۔ لیخی پندره دن کی اقامت کی نیت کرے گا تواتمام کرے گا۔ اوران کی دلیل بیحدیث ہے۔ (۱) عن ابن عباس قال اقام دسول الله بمک قام عام المفتح حسس عشرة یقصر الصلوة (الف) (ابودا و دشریف، باب متی یتم المسافر ۱۸ ما نمبر ۱۲۳۱ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی کم تقتصر الصلوة و سام ۱۲ نمبر ۱۲۳۵ می اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پندره دن تک گھر نے کی نیت کرے تواتمام کرے گا (۲) اس کی تا ئید میں بیاثر میں ہے قال کان ابن عمر اذا اجمع علی اقامة خمس عشرة سرح ظهره و صلی ادبعا (ب) مصنف ابن ابی شبیة ۲۵ باب من قال اذا اجمع علی اقامة خمس عشرة میں پندره دن کا متبرا کرائرزات، باب الرجل یخ ج فی وقت الصلوة ج ثانی س باب من قال اذا اجمع علی اقامت بنے میں پندره دن کا اعتبار ہے۔

فائد امام شافعی کے نزدیک اگر چاردن تھرنے کا ادادہ کرے تواتمام کرے گا۔

اوپر حد بهث گزری که حضور گرجی کے موقع پر مکہ میں دی دن تھرے تھے لیکن ایک ساتھ صرف مکہ میں تین دن تھرے ہیں۔ پانچوال، چھٹا اور ساتواں ذی الحجہ کواور باقی دن منی ، مز دلفہ اور عرفات میں تھرے ہیں۔ جس سے نتیجہ نکاتا ہے کہ اگر ایک ساتھ مکہ میں چار دن تھر ہے تو اتمام کرے (۲) ان کی دلیل بیا ترہے عن ابن المسیب قال اذا اقمت بارض اربعا فصل اربعا (ج) (تر فدی شریف، باب ماجاء فی کرے تھے سرالصلو قص ۱۲۲ انمبر ۵۳۸ مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یخرج فی وقت الصلوق ج ثانی ص ۵۳۸ نمبر ۳۳۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چاردن تھر برنے کی نیت کرے تو چار رکعت نماز پڑھے گا۔

[۳۳۳] (۷) اگر کوئی شہر میں داخل ہوااوراس میں پندرہ دن تھہرنے کی نیت نہیں کی صرف کہتا رہا کہ کل نکلونگا یا پرسوں نکلونگا یہاں تک کہ اس پر کئی سال باقی رہا تو دور کعت نماز پڑھےگا۔

(۱) جب تک کمکی ایک شہریں پندرہ دن تھہرنے کا پختد ارادہ نہ کرے اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔ اگر یہ کہے کہ آج جاؤں گایا کل جاؤں گا یا کل جاؤں گایا کل جاؤں گایا کل جاؤں گایا کل جاؤں گایا کی جاؤں گایا کہ جاؤں گا۔ اس طرح کرتے کرتے کئی سال ٹھہر گیا تب بھی وہ مسافرہ ہی ہے۔قعر کرتا رہے گا(۲) اس کا ثبوت مسئلہ ہر آگیا جاؤں گا ہیں ہے قال ابن عسم اذا اجمع علی اقامة خمس عشو سوح ظهرہ وصلی اربعا (د) (مصنب ابن الی شیبة ص ۳۲۳) اس میں کہا گیا ہے کہ پندرہ رہے کا پختد ارادہ کرے قام کرے گا۔ اور اگر پختد ارادہ نہ کرے قوق صرکرے گا (۳) حضور فتح کمہ کے موقع پر مکتشریف لائے

عاشیہ: (الف) ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور مکدیل فتح مکہ کے دن پندرہ دن فقہرے اور نماز قصر کرتے رہے (ب) حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے جب کہ پندرہ دن کے فقہر نے کا پختہ ارادہ کرے اور اپنی پیچھ کو ہلکا کرد ہے قوچار رکعت نماز پڑھے (ج) ابن میتب نے فرمایا اگر کسی زمین میں چارروز تھہرے تو چار کعت نماز پڑھے (د) ابن عمر فرماتے تھے جب پندرہ دن تھہرنے کا پختہ ارادہ کرے اور پیٹے ہلکی کرے تو چار رکعت نماز پڑھے۔

بقى على ذلك سنين صلى ركعتين [٣٣٥](٨) واذا دخل العسكر ارض الحرب فنووا الاقامة خمسة عشر يوما لم يتموا الصلوة [٣٣٦](٩) واذا دخل المسافر في صلوة المقيم مع بقاء الوقت اتم الصلوة [٣٣٠](٠١) وان دخل معه في فائتة لم تجز صلوته

اور پندره دن گفهر نے کا پخته اراده نہیں کیا تھا اس لئے انہیں دن تک رہے اور قصر ہی کرتے رہیں (۴) عن جابو بن عبد الله قال اقام رسول الله عَلَيْتُ بتبوک عشرین یوما یقصو الصلوة (الف) (ابوداؤدشریف،باب اذاا قام بارض العدویقفرص ۱۸ انمبر ۱۲۳۵) فی حدیث آخو ان ابن عمو اقام بآذر بیجان ستة اشهر یقصو الصلوة و کان یقول اذا از معت اقامة فاتم (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یخرج فی وقت الصلوة ج تانی ص ۵۳۲ نمبر ۳۳۳۹) اس اثر سے پنة چلا کہ جب تک پختة اراده نه و پندره ون تفر کرتارے گا کے تاردہ نہیں کیا تو قور کرتے رہے۔

[۳۳۵] (۸) جب کشکر کے لوگ دارالحرب کی زمین میں داخل ہوں اور پندرہ دن تھمرنے کی نیت کی تب بھی اتمام نہیں کریں گے۔

دارالحرب میں شکر ہے تو پیشنی بات ہے کہ کسی وقت شکست ہوگی اور بھا گنا پڑے گا۔اس لئے بیندرہ دن کی نیت بھی کی ہے تو پختہ ارادہ نہیں ہوسکتا اس لئے بیندرہ دن کی نیت کا اعتبار نہیں رہا۔اس لئے وہ قصر ہی کرتار ہے گا (۲) مسئلہ نمبرے میں ابوداؤد شریف نمبر ۱۲۳۵ کی حدیث گزری جس میں حضور تجوک میں متھے اور قصر کرتے رہے۔حضرت ابن عمر اذر بیجان دارالحرب میں چھے ماہ تھے اور قصر کرتے رہے۔

[٣٣٦] (٩) مسافر مقیم کی نماز میں داخل ہوونت کے باقی رہنے کے ساتھ تو نماز پوری پڑھے گا۔

(۱) چونکہ وقت سبب ہے اور وہ باتی ہے اس لئے مسافر کی نماز مقیم امام کی وجہ سے تبدیل ہو کر چاررکعت ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کی اقتدا میں امام کی مخالفت نہیں کرسکتا اور پہلے سلام نہیں پھیرسکتا ہے۔ اس لئے اگر وقت باتی ہواور مقیم امام کی اقتدا کر لے تو چار رکعت پڑھے گا (۲) اس کے لئے اثر موجود ہے ان عبد الملہ بین عمر کان یصلی وراء الامام بھنی اربعا فاذا صلی لنفسہ صلی رکعتین (ج) (مؤطا امام مالک، باب صلوة المسافر اذاکان اماما اوکان وراء امام سسس سسس مصلی زراق، باب المسافر یوشل فی صلوة القیمین ج طانی نمبر ۲۳۸۱) اس اثر سے معلوم ہواکہ وقت کے اندر مقیم کی اقتدامیں مسافر کی نماز چاررکعت ہوجاتی ہے۔

[۳۳۷] (۱۰) اورا گرمسافر مقیم کی اقتد امیں فائت نماز میں داخل ہوا تو مسافر کی نماز مقیم کے پیچیے جائز نہیں ہے۔

وقت ختم ہو چکا ہے اور نماز نوت ہو چکی ہے۔ اس کی قضا کرتے وقت مسافر مقیم کی اقتدا کرے تو اقتدا ہی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسافر پر اب دور کعت ہی لازم ہے۔ اس کی تبدیلی ہو کرعصر، ظہراورعشا کی نماز چار رکعت نہیں ہوسکتی۔ اس لئے اب مقیم امام کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھے گا۔ کیونکہ یا تو دور کعت پرسلام پھیرے گااس صورت میں امام کی مخالفت لازم آئے گی، یا چار رکعت پڑھے گا تو فرض کے ساتھ دور کعت

حاشیہ: (الف)حضورتبوک میں بیں دن تھبرے نماز کوقھر کرتے رہے (اس لئے کہ تھبر نے کا پختہ ارادہ نہیں کیا تھا) (ب) حضرت ابن عمر آذر بیجان میں چھے ماہ تک تھبرے رہے اور قھر کرتے رہے۔ اور کہا کرتے تھے جب اقامت کا پختہ ارادہ کروتو اتمام کرو (ج) عبداللہ ابن عمر منی میں امام کے پیچھے چارر کھت پڑھتے۔ پس جب اپنے طور پر پڑھتے تو دور کھت پڑھتے۔ خلفه [٣٣٨] (١١) واذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم اتم المقيمون صلوتهم ويستحب له اذا سلم ان يقول لهم اتموا صلوتكم فانا قوم سفر [٣٣٩] (١١) واذا دخل المسافر مصره اتم الصلوة وان لم ينو الاقامة فيه.

مزیدنفل ملائے گا جو جائز نہیں۔ کیونکہ اس پر فرض دور کعت ہی لازمی طور پر ہے۔ جو چارر کعت میں تبدیل نہیں ہوگ۔

اصول وقت گزرنے کے بعد مسافری نمازی رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگا۔

و اوپر کے مسئلہ میں وقت کے اندر تبدیلی ہوئی تھی۔

مافر پردورکعت ہی نماز ہے۔ اس لئے وہ دورکعت کے بعد سلام پھیردیں گے۔ اور مقتدی مقیم ہے اس لئے اس پر چار رکعت ہیں۔ اس لئے امام اپنی لئے وہ باقی دورکعت بعد میں پوری کریں گے۔ مقتدی بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں اس لئے وہ سلام پھیردیتے ہیں۔ اس لئے امام اپنی ممافرت کا اعلان کر دیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا۔ اس لئے مستحب ہے کہ ہے جہ ہم مسافر لوگ ہیں آپ اپنی نمازیں پوری کرلیں'(۲) حدیث میں اس کا شوحت ہے عن عصر ان بن حصیت قال غزوت مع دسول الله عُلَيْتُ وشهدت معه الفتح فاقام بمکة شمانی عشر۔ قلیلة یصلی الارکعتین ویقول یا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر (الف) (ابوداؤدشریف، باب متی یتم المسافرص ۱۲۲۹ رمصنف عبد الرزاق ، باب مسافر ام قیمین ج ٹانی ص ۱۳۵۰ میں مرب سر ۱۲۲۹ رمصنف عبد الرزاق ، باب مسافر ام قیمین ج ٹانی ص ۱۳۵۰ مرب ۱۲۲۹ راس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام دو رکعت پوری کر کے سلام پھیرے گا اور کے گا میں مسافر ہوں شیمین ج ٹانی ص ۱۳۵۰ میں کر کے سلام پھیرے گا اور کے گا میں مسافر ہوں شیم اپنی اپنی نماز پوری کر لیں۔

[۳۳۹] (۱۲) مسافرایخ شهریس داخل موگیاتو نماز پوری پڑھے گا اگر چداس میں اقامت کی نیت ندکی مو۔

مثلا مسافرا پے وطن اصلی میں واپس آیا اور چنددن کے بعد ہی پھرسفر پر جانا ہے تب بھی شہریا فنائے شہر میں داخل ہوتے ہی پوری نماز

پر ھےگا۔ کیونکہ فورادہ قیم ہوگیا۔

ودیث میں ہے سمعت انسایقول خوجنا مع النبی عُلیک من المدینة الی مکة فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی وحدیث الله المدینة (ب) (بخاری شریف، باب ما جاء فی القصر و کم یقیم حقی یقصر ص ۱۹۲ نمبر ۱۸۰ ارسلم شریف، فعل الی مقدر اذا اقام بلده ص ۲۳۳ نمبر ۱۹۳ ) اس حدیث میں ہے کہ مدینه داخل ہوئے تو چار رکعت نماز پڑھی (چاہے وہاں اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے)

حاشیہ: (الف)عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ غزوہ کیا۔اور میں ان کے ساتھ فنج کہ میں موجود تقارتو مکہ میں اٹھارہ دن ٹھہرے نہیں نماز پڑھتے تھے مگر دور کعت اور فرماتے اے شہروالوتم لوگ چار رکعتیں پڑھ لو،ہم مسافر ہیں (ب) حصرت انس ففرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے لگا تو دور کعت نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ دیدوالیس آئے۔ [ • ٣٣] ( ١٣) ومن كان له وطن فاتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الاول لم يتم الصلوة [ ١ ٣٣] ( ١ ١ ) واذا نوى المسافر ان يقيم بمكة و منى خمسة عشر يوما لم يتم الصلوة [ ٣ ٣٣] ( ١ ١ ) والجمع بين الصلوتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا

[۳۴۰] (۱۳) جس کاوطن ہواوراس سے منتقل ہو گیااور دوسری جگہ کووطن بنایا پھڑسفر کیااور پہلے وطن میں داخل ہوا تو نماز پوری نہیں پڑھےگا۔ ایس اسلام میں اسلام کے بہلے وطن نہیں رہاوہ اجنبی شہر بن گیا کیونکہ پہلے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ کووطن بنالیا ہے اس لئے پہلے وطن میں داخل ہوگا تو پوری نماز پڑھےگا (۲) حدیث میں ہے کہ حضور جب مکہ ہے ہجرت کر گئے تو جب دوبارہ مکہ آئے تو قصر نماز پڑھی۔حدیث مسکلہ نمبر ۱۲ میں گزر گئی۔

اصول دوسری جگہ وطن اصلی بنانے سے بہلا وطن اصلی باطل ہوجائے گا۔

[۱۳۳] (۱۴) اگرمسافرنے مکہ اور منی میں بندرہ دن تھہرنے کی نبیت کی پھر بھی نماز پوری نہیں پڑھے گا۔

(۱) ایک شهر میں پندرہ دن گھر نے اور رات گزار نے کی نیت کی ہوت اتمام کرے گا۔ یہاں دوجگہ لیخی مکہ اور منی میں پندرہ دن گھر نے کی نیت کی ہے کسی ایک جگہ پر پندرہ دن گھر نے اس لئے اتمام نہیں کرے گا (۲) اثر میں موجود ہے کسان ابن عمر اذا قدم مکہ فارد ان یقیم خمس عشو ہ لیلہ سرح ظہرہ فاتم الصلوة (الف) (مصنف بن عبدالرزاق، باب الرجل پخرج فی وقت الصلوة عصر ۵۳۳۵ نہر ۵۳۳۳ ) اس اثر میں صرف مکہ میں پندرہ دن گھر نے کی نیت کی ہے تب اتمام کیا ہے (۳) عن ابن عمر انه کان یقیم بمکة فاذا خوج الی منی قصر (ب) (مصنف ابن الی شیۃ ۲۳۷ باب فی انال مکہ یقصر ون الی منی قصر (ب) (مصنف ابن الی شیۃ ۲۳۷ باب فی انال مکہ یقصر ون الی منی قصر (ب) (مصنف ابن الی شیۃ ۲۳۷ باب فی انال مکہ یقصر ون الی منی جائی سر۲۰۸۰ اس اثر سے کامنی میں موجود سے اس معموم ہوا کہ دوجگہ پندرہ دن تھر نے کی نیت کی ہوتو اتمام نہیں کرے گا قصر ہی کرتا رہے گا۔ کیونکہ ایک جگہ پندرہ دن نہیں ہوئے ۔ اس حدیث میں بھر اس کا اشارہ ہے عن عبد الملہ بن عمر قال صلیت مع المنبی علی النبی علی اس کا اشارہ ہے عن عبد الملہ بن عمر قال صلیت مع المنبی علی اس کا اشارہ ہے عن عبد الملہ بن عمر قال صلیت مع المنبی علی موجود میں میں انہ بر ۱۹۸۰ ارسلم شریف نم بر ۱۹۸۷) عشمان صدرا من امارته ثم اتمها (ج) (بخاری شریف، باب الصلوة بمنی ص سے وقت کے اعتبارے ۔ عشمان صدرا من امارتہ ثم اتمها (ح) (بخاری شریف، باب الصلوة بمنی صسی انہ بر ۱۸۰ ارسلم شریف نم بر ۱۹۳۳ کے اس سے وقت کے اعتبارے ۔

ظر کومؤ خرکرے اور اس کو اخیر وقت میں پڑھے اور عصر کو مقدم کرے اور اس کو عصر کے اول وقت میں پرھے، اس کو جمع صوری کہتے ہیں۔ مصنف ؓ نے اس کو فعلا جمع کہاہے جو جائز ہے۔ اور حدیث سے ٹابت ہے۔ اور عصر کو فظہر کے وقت میں یا ظہر کو عصر کے وقت میں جمع وقتی اور حقیقی کرکے پڑھنا ہے جو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور حقیقی کرکے پڑھنا ہے جو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

را) آیت میں ہے ان المصلوة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا (د) (آیت ۱۰۳ اسورة النماع اس آیت میں تاکیدگی گئ عاشیہ: (الف) حضرت این عرِّ جب مکر آتے اور پندرہ راتیں تھر نے کا ارادہ کرتے تو اپنی پیٹے بلکی کرتے اور نماز پوری پڑھتے (ب) حضرت ابن عرِّ مکہ میں کھر تے ۔ پس جب منی کے لئے نکلتے تو تھر کرتے (ج) میں نے حضور کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی، اور ابو بکر، عمر اور عثان کے ساتھ بھی ان کی شروع خلافت میں، پھر انہوں نے اتمام کرنا شروع کیا (کیونکہ مکہ میں شادی کرے متیم ہوگئے تھے ) (د) یقینا نماز موثین پر فرض ہے وقت کے ساتھ۔

### ( ۲۳۱ )

# [٣٣٣](١٦) وتبجوز الصلوة في سفينة قاعدا على كل حال عند ابي حنيفة و عندهما لا

الم شافئ اوردوسر ائم سفر مين جمع حقيق ك قائل بين الن كا دليل او پركى احاديث جمع حقيقى پرمجمول كرتے بين (٢) اور حديث مين به عن ابن عباس قال كان رسول الله يجمع بين صلوة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والسعشاء (ج) (بخارى شريف، باب الجمع في السفر بين المغرب والعثاء ١٩٥ انمبر ١٠٠ الرسلم شريف، باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر ص ٢٥٨ نمبر ٢٥٥ نمبر ١٢٠٨ ) ان احاديث معلوم بواكه ظهر اورعمر كوايك ساتحه او مناح الكرس المحارب وعشا كوايك ساتحه سفر مين يؤهنا جائز ہے۔

[۳۴۳] (۱۲) جائز ہے نماز کشتی میں بیٹھ کر ہرحال میں امام ابوصنیفہ کے نزدیک اورصاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے مگرعذر کی بناپر۔
امام ابوصنیفہ کے زمانے میں کشتی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تیز حرکت کی وجہ سے مسافر کے سرمیں چکر رہتا تھا۔ اس لئے گویا کہ ہروفت سرچکرانے کا ڈرہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ عذر نہ بھی ہوتہ بھی کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔ ان کی دلیل بیاثر ہے صلبی بنا انس بن مالک فی السفینة قعود اعلی بساط وقصر الصلوة (د) (مصنف عبدالرزاق، باب حل یصلی الرجل وحویہ وق وابتہ ص

حاشیہ: (الف) حضور کے دوایت ہے کہ جب سفر کی جلدی ہوتی تو ظہر کوعصر کے اول وقت تک مؤخر کرتے بھر دونوں کو جمع کرتے ،ادر مغرب کومؤخر کرتے یہاں تک کداس کے درمیان اورعشا کے درمیان جمع کرتے جب شفق غائب ہوجا تا (ب) آپ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کوعصر تک مؤخر کرتے بھر اثرتے اور دونوں کو جمع کرتے ۔اوراگر سفر کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر کی نماز پڑھتے بھر سوار ہوتے (ج) حضور گلم اورعصر کی نماز وں کو جمع کرتے جب سفر پر ہوتے ۔اورمغرب اورعشا کے درمیان جمع کرت (د) انس بن مالک نے ہم کو کشتی میں چٹائی پر بیٹھ کرنماز پڑھائی اورنماز قصر کی۔ تجوز الا بعذر  $[m^{\alpha} m](21)$  ومن فاتته صلوة في السفر قضاها هي الحضر ركعتين و من فاتته صلوة في الحضر قضاها في السفر اربعا $[m^{\alpha}](11)$  والعاصى والمطيع في السفر في الرخصة سواء.

۵۸۰ نمبر ۲۵ ۲۵ مرمصنف ابن افی شیبة ۵۴۲ باب من قال صلی فی السفینة جالساج ثانی ص ۲۹ ، نمبر ۲۵۵۹) اس اثر سے معلوم بوا که عذر نه بھی موتب بھی کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔

قائد صاحبین کنزدیک عذر ہوت بی بیٹی کرنماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے گا۔ ان کی دلیل بیا ترہے عن ابو اہیم قال تصلی فی السفینة قائما فان لم تستطع فقاعدا تتبع القبلة حیث مالت (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الصلوة فی السفینة ج فانی ص ۵۸۱ نمبر ۲۵۵۴ مصنف ابن الی شیبة ۳۳ ۵ من قال صلی فیھا قائماج فانی ص ۲۹ ، نمبر ۲۵۵ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ آدی کوعذر ندہو تو کشتی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا چا ہے۔ اور سرچکرانے کا خوف ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے۔ آج کل کشتی اور جہاز میں سرکا چکر نہیں ہوتا اس کے کھڑے ہوکر نماز پڑھے گا۔ تا کہ قیام جوفرض ہے فوت نہ ہو۔

[۳۴۴] (۱۷) جس کی نماز فوت ہوگئی سفر میں قضا کرے گااس کو حضر میں دور کعت،اور جس کی فوت ہوجائے نماز حضر میں قضا کرے گااس کو چار رکعت میں اور حضر میں قضا کرے گاتو دوہی رکعت قضا چار رکعت قضا ہوئی تھی تو وہ دور کعت ہی تھی اس لئے اس کوا قامت کی حالت میں اور حضر میں قضا کرے گاتو دوہی رکعت قضا کرے گا۔ اور حضر کی نماز چار رکعت واجب ہوئی تھی اس لئے سفر کی حالت میں ان کو قضا کرے گاتو چار رکعت ہی قضا کرے گا۔

وقت کے بعدر کعت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے جیسی لازم ہوئی تھی ویک ہی اداکرنا ہوگا (۲) اس الرسے اس کی تائید ہوتی ہے عن الشوری قال من نسبی صلوة فی الحضر فذکر فی السفر صلی اربعا وان نسبی صلوة فی السفر ذکر فی الحضر صلی در کعتین (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب من نی صلوة الحضر ج فانی ص ۵۳۳ نبر ۴۳۸۸) اس الرسے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضر کی نماز سفر میں جارکھت اور سفر کی نماز حضر میں دور کعت نماز پڑھی جائے گی۔

[ ٣٢٥] (١٨) نافر مان اورفر مال بردارسفريل رخصت كيسلسط يس برابريس

تشریخ جورخصت اور سہولت فرماں بردار کو ملے گی وہی رخصت اور سہولت نافر مان کوبھی ملے گی۔

ر احادیث میں سہولت کے بارے میں فرماں برداراور نافرمان کا فرق نہیں ہے۔اس لئے دونوں کو برابر سہولت ملے گ ۔

قائد امام شافعیؒ کے نزدیک نافر مان مسافر کوسہولت نہیں ملے گی۔مثلا چوری کرنے جار ہاہے تواس کو دور کعت نماز پڑھنے اور روزہ افطار کرنے کی سہولت نہیں ہوگی۔

وج ان کے یہاں معصیت نعمت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔اور چونکہ سفر معصیت کا ہے اس لئے سہولت کا سبب نہیں بنے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا نماز پڑھے کتی میں کھڑے ہوکر ۔پس اگر طاقت ندر کھتا ہوتو بیٹے کر جدھر کتی گھوے دیے ہی قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا جائے (ب) حضرت توری نے فرمایا جوحضر میں نماز بھول جائے اور سفر میں یاد آئے تو چار رکعت نماز پڑھے۔اورا گرسفر میں نماز بھول جائے اور حضر میں یاد آئے تو دو رکعت نماز پڑھے۔

#### rmm

### ﴿باب صلوة الجمعة

## [٢٣٣](١) لا تصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر ولا تجوز في القرى

### ﴿ بابصلوة الجمعة ﴾

شرورى نوك جمدا بل شهر پرواجب باور كبلى مرتباس كومدينه بين قائم كيا تفاراس كا ثبوت اس آيت سے بيا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع (الف) (آيت ٩ سورة الجمعة ٢٢) اس آيت سے جمد كا ثبوت موتا

[٣٣٦] (١) جعصي نبيل بي مرشرك جامع معديل ياشرى عيد كاه من اورنبيل جائز بي وان ميل-

تشری جمعہ جمعیت سے مشتق ہے اس لئے اس کے لئے میہ شرط میہ ہے شہر کی جامع مبحد ہویا فناء شہر ہو یہ مسلی سے عمید گاہ یا فناء شہر مراد ہے۔مصر جامع کا دوسرا ترجمہ ہے بوڑے شہر میں ،گاؤں میں نہیں ۔اور حنفیہ کے نز دیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔

(۱) حضرت علی سے اثر ہے عن عملی قبال لا جسعة ولا تشریق الا فی مصر جامع ،وکان یعد الامصار البصرة والکوفة والمعدینة والمنحوین (ب) (مصنف عبرالرزاق، باب القری الفغاری ثالث م المنبره ۱۵ مصنف ابن الی شیبة اسسه من قال لا جمعة ولاتشریق الا فی مصرجام عی اول ، س ۲۳۹ ، نمبر ۲۵ ه ۱ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بڑے شہر میں جعہ جائز ہو (۲) اس کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ دینہ کقر ب و جوار میں بہت سے گاؤں تے جس کووالی کیتے ہیں وہاں جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ بلک وہاں کے لوگ مدیندا تن اور محید نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ اوراگر گاؤں میں جعہ جائز ہوتا تو عوالی میں کیوں جعہ نبیل پڑھتے تھے۔ کیوں دھوب اور گری میں مشقت برداشت کر کوگ مدین طیبرا تے حدیث میں ہے عن عائشة زوج النبی غلاظیہ قالت کان الناس ینتابون گری میں مشقت برداشت کر کوگ مدین طیبرا تے حدیث میں ہے عن عائشة زوج النبی غلاظیہ قالت کان الناس ینتابون المحمد من مناز لهم و العوالی فیأتون فی الغبار فیصبهم الغبار و العرق (ج) (بخاری شریف، باب من این توتی المجمد و علی میں البحد ین ایس تحد بعد جمعة فی مسجد رسول الله غلاظیہ فی مسجد عبد القیس بجوائی من البحدین عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة فی مسجد رسول الله غلاظیہ فی مسجد عبد القیس بجوائی من البحدین عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة فی مسجد رسول الله غلاث نا الم عبد القیس بجوائی من البحدین (د) (بخاری شریف، باب المجمعة فی الفری والمدن ۱۳ میں المدن المورین کر بین کوئے ہی بہلے کئے گاؤں میں جمع بائز ہوتا تو بحرین میں محد جائز ہوتا تو بحرین کی کوئے کی بہلے کئے گاؤں میں جمد جائز ہوتا تو بحرین کی کوئے ہی بہلے کئے گاؤں

عاشیہ: (الف)اے ایمان والواجب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واورٹرید وفر وخت چھوڑ دو(ب) حضرت علی نے فرمایا جمعہ اورتشریق نہیں ہے گرجامع شہر میں (ج) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھنے اپنے گھروں سے اورعوالی سے باری باری آتے تو وہ غبار میں آتے تو ان کو غبار اور پسینہ لگتا (د) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجدر سول کے جمعہ کے بعد سب سے پہلے جو جمعہ پڑھا گیاوہ جواثی کی مجدعبد القیس میں پڑھا گیا جو بحری میں میں میں ہوگئی۔
میں تھی ہے۔

### [٢٠ ٣٠] (٢) ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السطان.

فتح ہو گئے تھے ان میں جمعہ کیوں نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں جمعہ جائز ہے گاؤں میں جائز نہیں ہے۔

نوے جواثی کے بارے میں منقول ہے کہوہ ایک قلعہ کا نام ہے اور وہاں شہر تفا۔

نو آج کل بڑی بہتی میں جعہ جائز ہونے کا فتوی دیتے ہیں۔

[٣٩٤] (٢) اورنبيس جائز ہے جمعہ قائم كرنا مكر بادشاہ كے لئے ياجس كوبادشاہ نے حكم ديا ہو۔

چونکہ جمعہ میں بہت لوگ ہوتے ہیں،ان کوسنجالناسب کا کا منہیں ہاں سے بادشاہ یابادشاہ کا مامور جمعہ قائم کرے گا(۲) اثر میں اس کا شہوت ہے سأل عبد الله بن عمو بن خطاب عن القرى التي بين مكة و المدينة ماترى في الجمعة قال نعم اذا كان حاثيد : (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كہ سب ہے پہلا جمعہ جو اسلام میں پڑھا گیا مدینہ میں مجدر سول کے جمعہ کے بعدوہ جو آئی میں تھا جو بحرین کے گاؤں میں ہے ایک گاؤں ہے۔ اور حضرت عثان نے فرمایا كو عبدالقیس کے گاؤں میں ہے ایک گاؤں ہے (ب) حضور گہا كرتے تھے كہ جمعہ واجب ہے ہرگاؤں والوں پر،اگر چہ نہ ہوں گرین آدى اور چو تھا ان كا امام (ج) میں نے عطاء ہے بوچھا كہ قریب جامعہ كیا ہے؟ فرمایا جماعت والے بول، وہاں امیر ہو، تھا ہی مجرجس میں کرتے ہوں، قریب گر ہوں متفرق نہ ہوں، بعض کے گھر بعض کے ساتھ ملے ہوئے ہوں جدہ شہر کی طرح (د) عمر بن دینار کہا کرتے تھے ای محبوج سیس جماعت کی نماز ہوتی ہواں میں جمعہ بڑھ سے ہیں۔

[٣٣٨] (٣) ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده [٣٨٩] (م) ومن شرائطها الخطبة قبل الصلوة يخطب الامام خطبتين يفصل بينهما بقعدة.

عليهم امير فليجمع (الف) (سنن ليهم عين باب العددالذين اذكانوا في قرية وجت عليهم الجمعة ،ج ثالث ، ص ٢٥٨ ، نمبر ٢٥١ عن عصر بن العزيز ... قال لهم حين فوغ من صلوته ان الامام يجمع حيث كان (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب الامام يجمع حيث كان (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب الامام يحت كان حيث كان حيث كان (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب الامام يحت كان حيث كان حيث كان حيث كان من الموضع ج ثاني ص ٢٧٨ ، نمبر ١٩٥٩ مر ) بخارى حيث كان ج ثالث ص ١٤٨ ، نمبر ١٩٥٩ مر ) بخارى شريف ، باب اذا اشتد الحريوم الجمعة ص ١٢ انمبر ١٩٠٩ ان آثار سے معلوم بواكدا ميراور بادشاه جعد قائم كرے ـ

و جہاں امیراور بادشاہ نہیں ہے وہاں مسلمان جمع ہوکرجس کو امیر چن لے وہ قائم کرائے گا۔

[٣٢٨] (٣) جمعه كي نثرط ميں سے وقت ہونا ہے۔اس لئے سيج ہے ظہر كے وقت ميں ،اورنہيں سيج ہے وقت كے بعد۔

تشري ظهر كودت ميں جمع تيج ہے۔اس كے بعد تيج جنيں ہے۔

حدیث میں ہے عن انس بن مالک ان رسول الله عَلَیْ کان یصلی الجمعة حین تمیل الشمس (ج) (بخاری شریف ، باب وقت الجمعة الزارات الشمس (ج) (بخاری شریف ، باب فی وقت صلوة الجمعة ص ۲۸۳ نمبر ۸۷۰) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ زوال کے بعد جمعہ کنماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ وقت ظہر کا ہے اس لئے ظہر کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی قضا پڑھے گا۔ اثر میں ہے کان الحجاج یؤ خو الجمعة فکنت انا اصلی و ابو اهیم و سعید بن جبیر فصلیا الظهر ثم نتحدث و هو یخطب ثم نصلی معهم ثم نجعلها نافلة (و) (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۳۸۷ کجمعة یؤ خو االامام حتی یڈھب و تھا، جاول ، ص ۲۵ کی اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ختم ہوجائے تو اب جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی نماز قضا پڑھے یہ میں اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ختم ہوجائے تو اب جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی نماز قضا پڑھے ۔

[٣٣٩](٣) جمعه کی شرائط میں سے نماز سے پہلے خطبہ ہے،امام خطبہ دے گا دوخطبے، دونوں کے درمیان فصل کرے گا بیٹھ کر۔

(۱) ظہر کی نماز چار کعتیں ہیں اور جمعہ کی نماز دور کعتیں ہیں اس لئے دور کعت کے بدلے میں دو خطبے ہیں۔ اس لئے خطبہ جمعہ کی شرط ہے (۱) ظہر کی نماز چار کان النبی علیہ اس کے دور کعت کے بدلے میں دو خطبے ہیں۔ اس لئے خطبہ جمعہ کی شرط ہے (۲) حدیث میں ہے عن ابن عصر قال کان النبی علیہ بخطب قائما ٹم یقعد ثم یقوم کما یفعلون الآن (۶) بخاری

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمرے پوچھا گیاان گاؤں کے بارے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کہ جمعہ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فر مایا ہاں!اگر ان پرامیر ہوں تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں جہاں بھی ہوں (ج) حضور جمعہ ان پرامیر ہوں تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں جہاں بھی ہوں (ج) حضور جمعہ بعد علی میں ایرا ہیم اور سعید بن جبیر تھا تو ان دونوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی پھر ہم بات پڑھا کر سے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا (د) جاج بن یوسف جمعہ کومؤ خرکر تا تو میں ،ابرا ہیم اور سعید بن جبیر تھا تو ان دونوں نے ظہر کی نماز پڑھ کی پھر ہم بات کرتے دہے۔ اس حال میں کہ تجاج خطبہ دیے بھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر بیٹھتے کھر میں اس کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کو ہم نے نفل کر لیا (ہ) حضور کھڑے ہوکر خطبہ دیتے بھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر بیٹھتے کھر کے دیں ہے۔

[ • ٣٥] (٥) ويخطب قائما على الطهارة فان اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من ذكر طويل يسمه خطبة [ ١ ٣٥] (٢) فان خطب قاعدا او

شریف،باب الخطبة قائماص ۱۲۵ نمبر ۹۲۰ مرسلم شریف، فصل یخطب الدخسطبتین قائماص ۲۸۳ کتاب الجمعه نمبر ۱۲۸ را بوداؤدشریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۳ نمبر ۱۹۹۹ انسر ۱۹۹۰ اس مدیث معلوم جواکه دوخطبه دیں گے اور دونوں کے درمیان امام بیٹھیں گے۔اگر خطبہ نمیل پڑھا تو ظهر کی نماز پر ھے گاس کا ثبوت اس اثرین ہے عن مصعب بن عمید قال و بلغنا انه لا جمعة الا بعطبة فمن لم یخطب صلی اربعا (الف) (سنن للبیھ قی ، باب وجوب الخطبة وانداذ الم یخطب صلی ظهر ااربعا، ج ثالث، ص ۲۵۸ ، نمبر ۲۵۵ ) اس اثر معلوم جواکه اگر خطبہ نمیں پڑھا تو ظهر کی چاررکعت پڑھے گا۔

[۳۵۰](۵)خطبددے گا کھڑے ہو کرطہارت پر، پس اگر صرف ذکراللّٰہ پراکتفا کیا تو ابوعنیفہ کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا لمبا ذکر ضروری ہے جس کوخطبہ کہدیں کے۔

خطبہ کھڑے ہوکرویے کی دلیل اوپر گررگئ ہے۔ بیصدیث بھی ہے عن جابو بن سموۃ ان رسول اللہ کان یخطب قائما شم یجلس ٹم یقوم فیخطب قائما ممن حدثک انه کان یخطب جالسا فقد کذب (ب) (ابوداو دشریف، باب الخطبۃ قائماص اللہ بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث بیل عشل کی تا کید ہے تاہم وضو شروری ہے۔ کیونکہ حدیث بیل عشل کی تا کید ہے تاہم وضو ضروری ہے۔ کیونکہ خطبہ دورکعت نماز کے بدلے بیل ہے اوراس کے بعد فورانماز پڑھنا ہے اس لئے خطبہ کے لئے وضوضر وری ہے۔ ابوحنیف ضروری ہے۔ کیونکہ خطبہ کے لئے وضوضر وری ہے۔ ابوحنیف کے خورسا خطبہ بھی کافی ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے حدث نما شعب بن رزیق الطائفی ... فقام (رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ واثنی علیه کلمات خفیفات طیبات مبار کات (ج) (ابوداو دشریف، باب الرجل متو ک نما علی عصا او قوس فحمد اللہ واثنی علیه کلمات خفیفات طیبات مبار کات (ج) (ابوداو دشریف، باب الرجل مخطب علی قوس سے معلوم ہوا کہ آپ کا خطبہ بہت مخطب علی قوس سے معلوم ہوا کہ آپ کا خطبہ بہت مخطب علی قوس سے معلوم ہوا کہ آپ کا خطبہ بہت محلوم ہوا کہ مخطبہ و تا لئے محلب اللہ علی موا کے کو در (د) (مصنف عبدالرزاق، باب وجوب الخطبۃ ج ثالث میں ۲۲۲ نمبر ۱۳۱۲ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ کم خطبہ و تب بیصی کافی ہوجائے گا۔

المد صاحبین فرماتے ہیں کہ اتنالمباخطبہ ہوجس کوخطبہ کہدیکیں۔اس لئے کہ حضور نے عمومااتنالمباخطبہ دیاہے جس کوخطبہ کہدیکتے ہیں۔ [۳۵۱] (۲) پس اگر بیٹھ کرخطبہ دیایا بغیر طہورت کے دیاتو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔

📰 بچھلی احادیث سےمعلوم ہوا کہ نطبہ کھڑ ہے ہوکر دینا چاہئے لیکن بیٹھ کرخطبہ دے دیا تو خطبہ ہوجائے گالیکن بغیرعذر کے ایسا کرنا مکروہ

عاشیہ: (الف) مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پیٹی ہے کہ جمعہ نہیں ہے گر خطبہ کے ساتھ ۔ پس اگر خطبہ نہیں دیا تو چار رکعت ظہر پڑھے (ب) آپ گری پر خطبہ دیتے کھڑے ہو کھڑے ہوتے ، پس کھڑے ہو کہ خطبہ دیتے توجس نے بیان کیا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے وہ جھوٹ بولا (ج) آپ گلڑی پر فطبہ دیتے کھڑے ہوئے ۔ پھر اللہ کی تعریف کی اور چند ملکے ، اچھے اور مبارک کلے کہے (د) آپ جعد کے دن تھوڑ ااور زیادہ خطبہ دیا کرئے۔

على غير طهارة جاز ويكره [mar](2) ومن شرائطها الجماعة واقلهم عند ابى حنيفة ثلثة سوى الامام وقالا اثنان سوى الامام [mar](A) و يجهر الامام بقرائته فى الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها [mar](9) ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا

ہاں گئے کہاصل خطبہ ذکر ہے اور وہ ہوگیا چاہے کھڑے ہوکر ہویا بیٹھ کر ہو۔ بیٹھ کر خطبہ دینے کا ثبوت اثریس ہے فلما کان معاویة استاذن الناس فی الجلوس فی احدی الخطبتین وقال انی قد کبرت وقد اردت اجلس احدی الخطبتین فجلس فی المخطبة الاولی (الف) (مصنف عبد الرزاق ، باب الخطبة قائمان ثالث سممانم ۱۸۸ نمبر ۵۲۲۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اگر خطبہ بیٹھ کردے تو خطبہ وہا کا گئے۔

ای طرح چونکہ خطبہ حقیقت میں نمازنہیں ہے بلکہ ذکر ہے اس لئے بغیر وضو کے خطبہ دے دیا تو خطبہ ہوجائے گا۔البتہ کمروہ ہوگا۔ کیونکہ ذکر بغیر وضو کے جائز ہے۔ پہلے احادیث سے ثابت کیا جاچکا ہے۔

[۳۵۲](۷) جمعہ کے شرائط میں سے جماعت ہے اور کم سے کم ابو حنیفہ کے نز دیک تین آ دمی ہوں امام کے علاوہ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دو آ دمی ہوں امام کے علاوہ۔

ام ابوطیقه کادلیل بیرهدیث بعن ام عبد الله الدوسیة قالت سمعت رسول الله عَلَیْ یقول الجمعة و اجبة علی اهل کل قریة ج ان سمی الم الدوسیة المهم (ب) (داقطنی، باب الجمعة علی المل قریة ج ان ص منبر ۱۵۷۸) اس حدیث سے معلوم موکدامام کے علاوہ تین آدی مول تب جمعه موگا۔

المنتخ صاحبین نے دوآ دمی اس لئے کہا کہ دوآ دمی بھی جماعت ہوتے ہیں اور تیسراامام ہے اس لئے جماعت تو ہوگی۔

[۳۵۳] (۸) امام دونوں رکعتوں میں قر اُت زور سے پڑھےگا۔البتداس میں کسی متعین سورۃ کا پڑھنا ضروری نہیں۔

جے حدیث میں ہے قال استخلف مروان ابا هريو ة على المدينة ... قال ابو هريوة انسى سمعت رسول الله يقوا بهما يوم الجمعة يعنى سورة الجمعة و اذا جائك المنافقون (ج) (مسلم شريف، فصل في قراءة سورة الجمعة ... في صلوة الجمعة ص ١٨٧ نمر ١٨٧ ابوداؤ دشريف، باب مايقر أب في الجمعة ، ص ١١٤ ، نمبر ١١٢ اس حديث ميں ہے كہ ميں نے جمعہ كى نماز ميں ان دونوں سورتوں كوسنا جس كا مطلب بيہ كہ جمدى دونوں ركعتوں ميں قر است آپ جمرى كرتے تھے۔البتہ جن سورتوں كوصفور نے پڑھا نہيں سورتوں كا جمعه كى نماز ميں پڑھنا ضرورى نہيں ہے، صرف مستحب ہے۔

[٣٥٨] (٩) جعدداجبني بمسافرين ند كورت يره ندمريض يره ندي يره ند فلام يره ندانده ير

حاشیہ: (الف)جب حضرت معاویت نے لوگوں سے دوخطیوں میں سے ایک میں بیٹھنے کے بارے میں اجازت ما تکی اور کہا میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ دوخطیوں میں سے ایک میں بیٹھوں ، تو پہلے خطبہ میں بیٹھے (ب) حضور فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ داجب ہے ہرگا دَل والوں پر چاہے نہ ہوو ہاں مگر تین آ دمی اور چوتھاان کا امام (ج) ابو ہر رہے نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ حضور مورد ہمداور سورد کمنا فقون کو جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ مريض ولا صبى ولا عبد ولا اعمى [٣٥٥] (١٠) فان حضروا و صلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت [٣٥٦] (١١) ويجوز للعبد والمسافر والمريض ان يؤموا في الجمعة [٣٥٠] (١١) ومن صلى الظهر في منزله يام الجمعة قبل صلوة الامام ولا عذر له كره له

عدیث میں ہے عن طارق بن شہاب عن النبی عَلَیْ قال الجمعة حق و اجب علی کل مسلم فی جماعة الا اربعة عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض (الف) (ابوداوَدشریف،باب الجمعة للملوک والمرأة ص ۱۰ انبر ۱۰۷ ارتظنی میں او مسافر کالفظ بھی ہے (دارقطنی ،باب من تجب علیہ الجمعة ج ٹانی ص انبر ۱۵۷) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ فدکورہ لوگوں پر جمعہ واجب نہیں مسافر کالفظ بھی ہے دارورجانا پڑتا ہے جس کے لئے فدکورہ لوگوں کوجانے میں حرج ہوتا ہے۔ نابینا کو بھی جانے میں حرج ہوتا ہے۔ نابینا کو بھی جانے میں حرج ہوتا ہے۔ لئے اس بر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔

[٣٥٥] اگريدلوگ حاضر ہوئے اورلوگوں كے ساتھ نماز يرهى توان كو قتى فرض سے كافى ہوجائے گا۔

تشريح ان لوگوں پر جمعہ واجب نہيں ہے ليكن اگران لوگوں نے جمعہ پڑھ ليا تو ظہران سے ساقط ہوجائے گا۔

کونکہ جمدا گرچہ واجب نہیں ہے لیکن ظہراور جمعہ میں سے ایک ان پر واجب ہے۔ اس لئے اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کے بدلے میں اوا ہو جائے گا۔ بیاثر ان کی دلیل ہے عن المحسن قال ان جمعن مع الامام اجز أهن من صلوة الامام (ب) (مصنف ابن ابی شیبة مسلم المرأة تشحد الجمعة اتجو بھا صلوة الامام ، ۱۳۳۳ المرأة تشحد الجمعة اتجو بھا صلاح الامام ، ۱۳۳۵ من المحسف عن المحسف میں المحسف فینزل فیھا یوم المحسمعة قال اذا سمع الاذان فلیشھد الجمعة (ج) (مصنف عبد الرزاق ، باب من تجب علیہ الجمعة ص ۱۵۲۸ میں حاضر ہوجائے تو ظہر کی اوا یکی ہوجائے گ

[٣٥٦] (١١) غلام، مسافراور مریض کے لئے جائز ہے کہ وہ جمعہ میں امامت کرے۔

یہ اللہ عاقل بالغ ہیں اور امامت کے قابل ہیں۔ البتدان لوگوں کی سہولت کے لئے ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں کیا گیا ہے۔ کین مشقت برداشت کر کے جمعہ میں آگئے اور جمعہ کی امامت بھی کرلی تو امامت سیح ہوجائے گی۔ البتہ عورت اور بچھ عام نمازوں میں امامت کے قابل نہیں ہیں اس لئے جمعہ کی بھی امامت نہیں کر سکتے۔

[۳۵۷] اگر کسی نے جعدے دن امام کی نماز سے پہلے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لی حالانکہ اس کوکوئی عذر نہیں تھا تو بیاس کے لئے مکروہ ہے۔ کیکن ظہر کی نماز جائز ہوجائے گی۔

عن طارق بن شهاب عن النبي عُلَيْكِ قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في على النبي عَلَيْكِ قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جعہ ہرمسلمان پرواجب ہے جماعت میں گرچارآ دمی پرغلام ،عورت ، بچداور بیار پر (ب) حسن نے فرمایا آگرعور تیں امام کے ساتھ جعہ پڑھ لیس توان کو کافی ہوجائے گا امام کی نماز کے ساتھ (ج) زہری ہے منقول ہے کہ میں نے مسافر کے بارے میں پوچھاجو کسی گاؤں سے گزرے اور اس میں جعد کے دن اترے تو فرمایا جب مسافر اذان سے توجعہ میں حاضر ہوجائے۔ ذلك وجازت صلوته [٣٥٨] (١٣) فان بدا له ان يحضر الجمعة فتوجه اليها بطلت صلوة الظهر عند ابى حنيفة رحمه الله بالسعى اليها وقال ابو يوسف و محمد لا تبطل حتى يدخل مع الامام [٣٥٩] (١٢) ويكره ان يصلى المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة

جسماعة (الف) (ابوداؤد شریف، باب الجمعة للمملوک والمراً قص ۱۹ انمبر ۱۰ ۱۷ اس حدیث معلوم ہوا کہ جمعہ برمسلمان پر بشرط مذکورہ واجب ہے۔ اس لئے بغیرعذر کے ظہر کی نماز امام کی نماز سے پہلے پڑھی تو مکروہ ہے (۲) دوسری حدیث ہے عن ابسی المجعد المضموی و کانت که صحبة ان رسول الله علی قلبه (ب) (ابوداؤدشریف، و کانت که صحبة ان رسول الله علی قلبه (ب) (ابوداؤدشریف، باب التثدید فی ترک الجمعة ص ۱۵۸ نمبر ۱۵۸ میں حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی تین جمعہ بغیرعذر کے چھوڑ دے تو الله اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کئے بغیرعذر کے ظہر کی نماز امام سے پہلے پڑھ کی تو مکروہ ہے (۳) فیاسعوا الی ذکو الله میں فاسعوا امروجوب کے لئے ہے۔ اورانہوں نے بغیرعذر کے امرکوچھوڑ اس کے مکروہ ہے۔ البتہ چونکہ اصل مین ظہر بی ہاں لئے ظہر کی ادائیگی ہوجائے گی۔

[۳۵۸] (۱۳) پس اگراس کا خیال ہوا کہ جمعہ میں حاضر ہوجائے۔ پس ای طرف متوجہ ہوا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جمعہ کی طرف می کرتے ہی ظہر کی نماز باطل ہو جائے۔ ہی ظہر کی نماز باطل ہو جائے۔

ایک شخص نے امام کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی پھر جمعہ کا خیال ہوا کہ تو جمعہ کے لئے چل پڑا۔ امام ابوصنیف فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی ظہر باطل ہوجائے گی۔ اس لئے اگر جمعہ میں شریک ہوگیا تو جمعہ پڑھے گا اور شریک نہ ہوسکا تو دو بارہ ظہر پڑھنا ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگرامام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہوا تب ظہر کی نماز باطل ہوگی اور اگر نہ ہوسکا تو ظہر کی نماز صحح رہے گی۔ اور دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پراصل جعد تھا اور اس پر کمل طور پر قادر ہو گیا اس لئے اصل پر قدرت کے وقت فرع باطل ہوجائے گی۔ اور اگراصل پر قدرت نہیں ہوئی تو فرع بحال رہے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جعد کی طرف سعی کرنا گویا کہ جعد پالینا ہے۔ اس لئے گویا کہ اصل پر قدرت ہوگئ اس لئے ظہر باطل ہوگی۔

نوں یہ سکلہ الگ اسول پر بنی ہے۔ باطل ہونے کی وجہ رہے کہ آیت فاسعوا الی ذکر الله کی وجہ سے اس پر جمعہ کی طرف سعی کرنا واجب تھااور و نہیں کیاس لئے جب سعی کیا تو ظہر باطل ہو کرنفل ہو گیا۔

[۳۵۹] (۱۳) مکروہ ہے کہ معذور آ دمی ظہر کی نماز جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھے۔ایسے ہی قیدی لوگ جماعت کے ساتھ پڑھے۔
معذور آ دمی جماعت کے ساتھ ظہر پڑھے گا تو جمعہ کی جماعت میں کمی واقع ہوگ ۔ کیونکہ غلام ، مسافر ، عورت ، بیج ، مریض اور نابینا کو بھی کوشش کر کے جمعہ میں جانا چاہئے۔اس لئے یہ معذور لوگ شہر میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔البتہ دیہات والوں پر جمعہ واجب

عاشيد : (الف)جعوى واجب بمسلمان يرجماعت ميس (ب) آپ فرماياجس فيتن جعد ستى فيجور دياللداس كول برمبرلكادية بين-

وكذلك اهل السجن [٣٢٠] (١٥) ومن ادرك الامام يوم الجمعة صلى معه ما ادرك وكذلك اهل السجن [٣٢٠] (١٥) وان ادركه في التشهد او في سجود السهو بني علها

نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی جمعہ کی جماعت ہے اس لئے وہ لوگ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں (۲) اثر میں ہے عن الحسن انه کان یکر ہ اذا لم یدرک قوم الجمعة ان یصلوا الجماعة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب القوم یا تون المسجد یوم الجمعة بعدانفراف الناس، ج ثالث ص۲۳۲ نمبر ۵۲۵۷) اور مصنف ابن الی شیبة میں ہے قال علی لا جماعة یوم الجمعة الا مع الامام (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۷ فی القوم مجمعون یوم الجمعة اذا لم یشحد وها، ج ثانی، ص۲۲۷، نمبر ۵۳۹) اس اثر سے معلوم ہواکہ جمعہ کون معذورین کو جماعت کے ساتھ ظہر نہیں پڑھنا چاہئے۔

فائد کی حضرات کے یہاں کراہیت نہیں ہے۔ان کی دلیل بیاثر ہے۔ فیذ کسو زرو التیسمی فسی یوم جمعة ثم صلوا الجمعة اربعا فی مکانهم و کانوا خائفین (مصنف این انی دلیر ۱۳۷۳ فی القوم یجمعون یوم الجمعة اذالم یشھد وهاج ٹانی ص۲۶۷، نمبر ۵۳۹۵ مصنف عبدالرزاق ، باب القوم یا تون المسجد یوم الجمعة بعدالفراف الناس ،ج ٹالث ،ص ۲۳۱ ،نمبر ۵۳۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ معذورین جماعت کے ساتھ ظہر پڑھے تو آئی کراہیت نہیں ہے۔ کونکہ اس کے ق میں جمعہ ساقط ہے۔

### لغت سجن : قيدي

[٣٦٠] (١٥) جس نے امام کو جمعہ کے دن پایا توان کے ساتھ نماز پڑھے گا جتنا پایا اوراس پر جمعہ کا بنا کرے گا۔

والوقار و لا تسرعوا في ادر كتم في النبي عَلَيْ قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلوة وعليكم السكينة والموقار و لا تسرعوا في ادر كتم في صلوا وما فاتكم فاتموا (ج) (بخارى شريف، باب لا يعى الى الصلوة وليا تقابالكيئة والوقار م ١٠٨٨ ، نمبر ١٣٣٧) اس حديث مي ب وما فاتكم فاتموا كبوفوت بوجائة اس كو پوراكر ويعني پهلى نماز پر بنا كرلوت جعدى نماز مين يمي يمي بهي يمي بهي محالا اس حديث مين ب وما فاتكم بال وجعدى كور پر پوراكر كا (٢) حديث مين ب عدن ابسى هريوة ان رسول الله قال من ادرك من المجمعة ركعة فليضف اليها اخوى (د) (وارقطني باب فينن يدرك من المجمعة ركعة فليضف اليها اخوى (د) (وارقطني باب فينن يدرك من المجمعة ركعة فليضف اليها اخوى الهرائي الى الى پر بناكر كي پورى كركالم لم يدركها ج فافي من منبر ١٥٥٩) اس حديث معلوم بواكهام عساته جتني پائه وه تي اين الى پر بناكر كي پورى كركاله [٢٠١] اگرامام كوتشهد مين پايا يا سومين پايا تواس پر جعد كابناكر كا ادراگرامام ابوطنيفه او دامام ابوليسف كن د كي او رامام محمد فرمايا كداگرامام كساته مي پايا تواس پر جعد كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر جعد كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر جعد كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر خود كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر خود كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر خود كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر خود كابناكر كا اوراگرامام كساته مي پايا تواس پر خود كابناكر كابناك

شیخین کے زدیک میہ کے سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ مل گیا توامام کی اتباع میں جعد ہی پڑھے گا ظہر نہیں پڑھے گا۔اور

حاشیہ: (الف) حفرت حن سے منقول ہے کہ وہ ناپند کرتے تھے کہ جب قوم جمعہ نہ پڑھتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے (ب) حفرت علیؓ نے فر ،ایا جماعت نہیں ہے جمعہ کے دن گرامام کے ساتھ (ج) آپ نے فر مایا جب تم اقامت سنوتو نماز کی طرف چلتے آؤاورتم پرسکونت اور وقار ہو۔اور تیزی سے مت چلو، جو پاؤاس کو پڑھواور جونوت ہوجائے اس کو پوراکرے (د) آپ نے فر مایا جو جمعہ میں ایک رکعت پائے اس کے ساتھ دوسری ملالے۔ الجمعة عند ابى حنيفة وابى يوسف وقال محمد ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وان ادرك معه اقلها بنى عليها الظهر [٣٢٢] (١٥) واذا خرج الامام يوم

امام محمہ کے نزدیک ہے ہے کہ دوسری رکعت کا اکثر حصدامام کے ساتھ ملاہے تب تو جعد پڑھے گا اور اگر اکثر نہیں ملاہے تو چونکہ جعد کے لئے جماعت شرط ہے اور اکثر حصد میں جماعت نہیں ملی اس لئے اب جعز نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی چار رکعت پڑھے گا۔

شیخین کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۵ والی بخاری کی حدیث ہے کہ جتنا ملا وہ امام کے ساتھ پڑھواور جتنا فوت ہوگیا اس کوای پر بنا کر لو، تو امام کے ساتھ سلام سے پہلے ملا تو اتنا امام کے ساتھ بڑھے گا اور باتی کا اس پر بنا کر ہے گا۔ چاہے دوسری رکعت کا اکثر ملا ہو یا اقل ملا ہو (۲) سلام سے پہلے بھی امام کے ساتھ ملا ہواس کی اتباع میں وہی نماز پڑھی چاہے جو انہوں نے پڑھی ہے لیعنی جد (۳) ایک حدیث میں ہے عدن ابسی ھریو قال قال رسول الله علی الله علی من اور ک الامام جالسا قبل ان یسلم فقد اور ک الصلوة (الف) (وارقطنی ، باب فین یدرک من الجمعة رکعة اولم یدرک من الجمعة رکعة اولم یدرک من الجمعة رکعة اولم یدرک من جمعہ یالیا۔ اس لئے اب دورکعت جمعہ بی پڑھے گا۔

ام محمد کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۵ کی دارقطنی کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی وہ دوسری رکعت جمعہ کی ملائے۔ تو اسی اکثر رکعت ایک رکعت کے ان کی دلیل بیحدیث بھی ہے عن ابسی اکثر رکعت ایک رکعت ایک رکعت کے ان کی دلیل بیحدیث بھی ہے عن ابسی هویو ة قال وسول الله عَلَيْنِ من ادر ک رکعة من الصلوة فقد ادر ک الصلوة (ب) (ابوداؤدشریف، باب من ادر ک من الجمعة رکعت من الحمد رکعت من الحمد برا میں ایک رکعت پانے کا تذکرہ ہے تب بی جمعہ بڑھے گا۔

[٣٦٢] (١٤) جب امام جمعہ کے دن خطبہ کے لئے نکلے تو لوگ نماز اور کلام کوچھوڑ دیں یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہوجائے اور صاحبین نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بات کرے جب تک امام خطبہ نہ شروع کرے۔

منبر پرخطبہ کے لئے امام پڑھ جائے تو لوگ باتیں کرنا بی بند کردیں اور نماز پڑھنا بھی بند کردیں۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ امام خطبہ شروع کردیں تب بات کرنا اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اس سے پہلے بات کرلی تو حرج کی بات نہیں ہے تا ہم نہیں کرنی چاہئے۔کلام کی ممانعت کی دلیل میصدیث ہے ان اب ھویو قاخبرہ ان رسول السلم علی اللہ علی افا قسلت لصحبک یوم المجمعة انصت و الامام یہ حطب فقد لغوت (ج) (بخاری شریف، باب الانصات یوم المجمعة والامام یخطب ص سے کا نمبر ۱۸۹۳ مسلم شریف، فصل فی عدم ثواب من تکلم والامام یخطب ص ۱۸۲ کتاب المجمعة نمبرا ۸۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنا ساتھی بات کرد ہا ہوتو اس کو چپ رہوکہنا بھی غلط ہے۔اس کو اشارہ سے چپ رہے کہنا چاہئے جہنا چاہئے۔اور الا نام یخطب کے لفظ سے صاحبین نے استدلال کیا ہے کہام خطبہ دے رہا ہواس وقت کلام کرنا مکروہ ہے اس لئے پہلے بات کرنے کی گنجائش ہے۔اور امام اعظم کے نزد یک منبر پر بیٹھنا بھی خطبہ کا حصہ ہے اس لئے منبر پر بیٹھنے ہی

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے امام کو بیٹھے ہوئے پایا سلام سے پہلے تو گویا کہ نماز پالیا (ب) آپ نے فرمایا جس نے نماز میں سے ایک رکعت پائی تو گویا کہ نماز پالی (ج) آپ نے فرمایا جعد کے دن اپنے ساتھی ہے کہا چپ رہواور امام خطبہ دے رہا ہوتو یہ بھی لغوبات ہے۔

# الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته وقالا لا بأس بان يتكلم مالم

کلام کی ممانعت ہوجائے گی۔

و خودامام کو بولنے کی ضرورت ہوتو وہ امرونہی وغیرہ کے لئے بول سکتے ہیں۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن جابو قال لما استوی رسول الله رسول الله علی باب المسجد فر آه رسول الله علی باب الله بن مسعود (الف) (ابوداؤرشریف، باب اللهام یکلم الرجل فی خطبته ص۱۹۳ نمبر ۱۹۰۱) اس صدیت علی آپ نے خطبہ کے دوران عبداللہ بن مسعود سے بات کی ہے اور آگ آنے کے لئے کہا ہے۔ اس لئے ضرورت کے موقع پرامام بات کی سے تربی ہے۔ اس لئے ضرورت کے موقع پرامام بات کی سے تربی اللہ بین مسعود سے بات کی ہے اور آگ آنے کے لئے کہا ہے۔ اس لئے ضرورت کے موقع پرامام بات کی سے تربی ہے۔

خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھنے کی دلیل (ا) یہ آیت ہے اذ قرء القر آن فیاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون (ب) (آیت ۲۰ سورۃ الاعراف ک) اس آیت میں قر آن پڑھا جائے گا، اب لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ خودقر آن پڑھیں گے اور چپ نہیں رہیں گے اس لئے نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہوگی (۲) عن ابن عباس وابن عباس وابن عبد انهما کانا یکو هان الصلوۃ والکلام یوم الجمعۃ بعد خووج الامام (ج) (مصنف ابن الی شیبۃ ۲۰۰۰ فی الکلام اذاصعد الامام الممنر وخطب ج فانی ص ۲۵ م، نمبر ۷۵۲۵ (۳) سألت فتادۃ عن الرجل یأتی والامام تخطب یوم الجمعۃ ولم یکن صلی ایصلی ؟ فقال اما اذا فکنت جالسا (د) (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل بجی والامام شخطب، ج فالث می ۲۲۵ منبیں پڑھنی چاہئے۔

يبدأ بالخطبة. [٣٢٣] (١٨) واذا اذن المؤذنون يوم الجمعة الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء و توجهوا الى الجمعة [٣٢٣] (١٩) فاذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذنون بين يدى المنبر ثم يخطب الامام.

نہیں بنالینی جاہئے۔

[۳۲۳] (۱۸) جب مؤذن جمعہ کے دن بہلی اذان دے تولوگ خرید و فروخت چھوڑ دے اور جمعہ کی طرف متوجہ ہوجائے۔

[٣٦٣] (١٩) جب امام نبر پرچر ه جائے تو منبر پر بیٹھے اور مؤذن منبر کے سامنے اذان دے پھرامام خطبہ دے۔

السبك وليل بيصديث م عن سائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدى رسول الله عَلَيْكُ اذا جلس على المنبر

حاشیہ: (الف)جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور بچے چھوڑ دو (ب) سائب بن پزیدفر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی الآن تھی جب جمعہ کے دن پہلی اور اور بچے جھوڑ دو (ب) سائب بن پزیدفر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بول کی ابو کا زمانہ مغربر پیٹھتے تھے۔حضور ابو بکراور عمر کے ذمانے میں ۔پس جب عثان کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو مقام زوراء عبد اللہ فرماتے ہیں کہ زوراء مدینہ میں ایک بازار کا نام ہے (ج) مسلم بن بیار نے کہا کہ جب جان لوکہ جمعہ کے دن دو پہر ہوگئی تو خرید فروخت چھوڑ دو (د) میں نے زمری سے پوچھا جمعہ کے دن خرید وفروخت کب حرام ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ذان امام کے نکلتے وقت ہوتی تھی تو حضرت عثان نے تیسری اذان شروع کی تو مقام زوراء پراذان دلوائی تاکہ لوگ جمع ہوجا کیں ۔ تو ہیں بھتا ہوں کہ اذان کے وقت نجر یدوفروخت چھوڑ دے۔

### [٣٢٥] (٢٠) واذا فرغ من خطبته اقاموا الصلوة.

یوم المجمعة علی باب المسجد وابی بکو و عمر (الف) (ابوداؤدشریف، باب النداءیوم الجمعة ص۱۹۲ نمبر ۱۹۸۸ اربخاری شریف ، باب التاً ذین عند الخطبة ص۱۲۳ نمبر ۹۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کدامام منبر پر بیٹھے گا اس وقت اس کے سامنے اذان ثانی دی جائے گی۔اس کے بعدامام خطبہ دے گا۔

[٣٦٥] (٢٠) جب امام خطبے فارغ ہوئے تولوگ جعدی نماز کھڑی کریں گے۔

پہلے خطبہ دے پھر نماز کھڑی کرے اس کی دلیل بیصدیث ہے عن انس قال رأیت رسول الله عَلَیْتُ بنزل من المنبو فیعوض کے اللہ علامی معلم بعد مایزل من المنبو فیعوض کے اللہ علامی اللہ علامی معلم معد حتی یقضی حاجته ثم یقوم فیصلی (ب) (ابوداؤدشریف، باب الامام مختلم بعد مایزل من المنبر ص ۱۲۱ نمبر ۱۱۲ انمبر ۱۱۲ انمبر ۱۱۲ انمبر ۱۱۲ انمبر عدیث سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے بعد نماز جمعہ قائم کرے گا۔



حاشیہ: (الف) ساب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے اذان دی جاتی تھی جب آپ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھتے مبجد کے دروازے پراورابو برا اور عمر الے خاتی تھی جب آپ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھتے مبحد کے دروازے پراورابو برا اور عمر الحراث کے ساتھ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ ان کی ضرورت پیش کرتا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ ان کی ضرورت پوری کرتے پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے۔

# ﴿باب صلوة العدين ﴾

# [٣٢٨] (١) يستحب يوم الفطر ان يطعم الانسان شيئا قبل الخروج الى المصلى [٣٢٨]

### ﴿ باب صلوة العيدين ﴾

نیروری نوب عیدی نماز واجب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عید مناتے تھے۔ بعد میں اسلام میں بھی اس کو برقر اررکھا۔ اس کا ثبوت اس آتیت ہے و لت کے صلوا العدة و لت کبروا الله علی ما هدا کم و لعلکم تشکرون (الف) (آیت ۱۸۵ سورة البقرة ۲) تفییر طبری میں ہے کہ اس آیت میں عیدالفطر میں تکبیر کہنے کا تذکرہ ہے۔ کونکہ اس آیت کے شروع میں روزے کا تذکرہ ہے۔ جس سے عیدالفطر کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور فیصل لوبک و اندو (ب) (آیت ۲ سورة الکوثر ۱۰۸) اس آیت میں تذکرہ ہے کہ پہلے عیدالانتی کی نماز پڑھو پھر جانور کی قربانی کرو۔ اس لئے دونوں آیوں سے عیدالفطرا ورعیدالانتی کا ثبوت ہوتا ہے۔

امام شافق کے زویک چونکہ وجوب کا درجہ نہیں ہے اس لئے ان کے یہال نمازعید بن سنت موکدہ ہیں۔ان کی دلیل بیصد یہ بھی ہے عن البواء بن عازب قال قال النبی ملائے ان اول ما یبدا فی یومنا هذا ان نصلی ثم نوجع فننحو فمن فعل ذلک اصاب سنتنا (و) (بخاری شریف، باب الخطبة بعد العیص ۱۳۱۱ نمبر ۹۲۵) اس صدیث میں اصاب سنتنا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز سنت ہے۔

[٣٦٦] (١)عيدالفطركے دن متحب بيہ كه انسان عيدگاه كى طرف نكلنے سے پہلے كچھ كھائے۔

حدیث میں ہے عن انس بن مالک قال کان رسول الله عَلَيْتُ لا يغدويوم الفطر حتى يأكل تمرات .وفي حديث آخر وياكلهم وتوا (ه) (بخارى شريف، باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج ص١٣٠ نمبر٩٥٣) مديث معلوم مواكر عيرگاه جانے س

عاشیہ: (الف) تا کہ رمضان کے دن پورے کرواور جوتم کو ہدایت دی اس پراللہ کی تکبیر کرواور شاید کہتم شکر بیادا کرو(ب) اپنے رب کے لئے نماز پر حسوا ورقر بانی کرو(ج) حضور لکلا کرتے تھے عید الفطر اور عید الفتیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف، تو سب سے پہلی چیز جوشروع کرتے وہ نماز عید ہوتی ، پھر وہاں سے ہٹ کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ ان کونھیمت کرتے ، وصیت کرتے اور تھم دیتے (د) آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جوشروع کریں گے۔ اس دن وہ نماز پر حسیں گے ، پھر واپس لوٹیس گے ، پس قربانی کریں گے ۔ پس جس نے بیکیا اس نے ہماری سنت کو پایا (ہ) آپ عید الفطر کے دن عیدگاہ نہیں جاتے یہاں تک کہ چند کھورکھاتے ، دوسری حدیث میں ہے کہ طاق کھجورکھاتے ۔

(٢) ويغتسل و يتطيب ويلبس احسن ثيابه[٣٦٨] (٣) ويتوجه الى المصلى و لايكبر في طريق المصلى عند ابى يوسف و

پہلے عیدالفطر میں کھیٹھی چیز کھانا چاہئے۔ اور عیدالانٹی میں نماز کے بعد کھانا مستحب ہے۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے عن عبد السلمہ بن برید افسار میں کہ میں اللہ کا یخوج یوم الفطر حتی یطعم و لا یا کل یوم النحو حتی یذہب (سنن بیعقی ، باب یترک الاکل یوم النح حتی برجع ج ثالث ص ۲۱۵ منبر ۱۵۹ )

[٣٩٤] (٢) غنسل كرے اور خوشبولگائے اور اچھے كيرے بہنے۔

[٣٦٨] (٣) اورعيد كى طرف متوجه بو اورامام ابوحنيفد كنزديك راسته مين تكبير نه كيم اورصاحبين كنزديك تكبير كيه كاعيد كاه كراسته مين زورسي - مين زورسي -

تشریخ امام ابوصنیفہ کے نزد میک عبدالفطر میں راستہ میں تکبیر زور سے نہیں پڑھے گا بلکہ آ ہستہ پڑھے گا اورعیدالانتخ کے وقت راستہ میں زور سے تکبیر پڑھے گا۔ تکبیر پڑھے گا۔

اس کی وجہ بیہ کہ تکبیر ایک قتم کی دعا ہے اور دعا کوآ ہت پڑھنا چا ہے اس لئے عیدالفطر میں تکبیر آ ہت پڑھ گا۔ان کا استدلال اس الثرے ہے عن شعبة قال کنت اقود ابن عباس یوم انعید فیسمع الناس یکبرون فقال ما شأن الناس قلت یکبرون قال

جاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمرعیدین کے دن جنابت کی طرح عشل کرتے (ب) آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن عشل کیا ،اوراس کے ایتھے کپڑوں میں سے
کپڑے پہنے اور خوشبولگائی اگر اس کے پاس ہو پھر جمعہ میں آیا (ج) عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حفرت عمر نے ریشم کا جبدلیا جو بازار میں بک رہا تھا تو اس کولیکر حضور کے
پاس آئے اور کہایا رسول اللہ آپ اس کوفریدلیں اس سے عیداورونو د کے وقت زینت حاصل کریں گے۔

محمد [ ٣ ٢ ٩] ( ٣) و لا يتنفل في المصلى قبل صلوة العيد ويتنفل بعدها [ ٣ ٤ ] ( ٥) فاذا حلت الصلوة بارتفاع الشمس دخل وقتها الى الزوال فاذا زالت الشمس خرج وقتها

یکبرون؟ قبال یکبر الامهام؟ قبلت لا قبال امجانین انساس (مصنف این الی شیبة ۱۳۳ فی الگیر اذاخرج الی العیدج ثانی ص ۵۸۲۹ نمبر ۵۲۲۹ ) اس اثر میں حضرت ابن عباس نے زور سے تکبیر کہنے سے انکار کیا ہے۔ البتہ عید الانتی میں زور سے تکبیر بہت ی احادیث سے ثابت ہے۔ اس لئے وہاں زور سے تکبیر پڑھے گا۔

[٣٦٩] (٨) عيدگاه مين نمازعيد سے پہلے فل نہيں پڑھی جائے گی۔اور نفل پڑھی جائے گی نمازعيد کے بعد۔

نقل میں مشغول ہوگا تو عید کی نماز پڑھے میں در ہوگی۔ حالانکہ اس کوسب سے پہلے کرنا ہے (۲) حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ میں مشغول ہوگا تو عید کی نماز پڑھے میں در ہوگی۔ حالانکہ اس کوسب سے پہلے کرنا ہے (ج) (بخاری شریف، باب الصلوة قبل العید و بعد حاص ۱۵۵ میر ۱۵۹ میلوں کو میں معلوم ہوا کہ عید کے پہلے اور بعد میں و بعد حاص ۱۵۵ میں پڑھنا چا ہے کی دوسر سے اثر میں ہے عن ابن عباس کو ہ الصلوة قبل العید (د) (بخاری شریف، باب الصلوة قبل العید و کی بعد میں نہیں۔
قبل العید و بعد حاص ۱۳۵ نمبر ۹۸۹ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ عید سے پہلے تونفل کروہ ہے بعد میں نہیں۔

[ ۳۷۰] (۵) پس جب نماز حلال ہوجائے سورج کے بلند ہونے سے تو نماز عید کا وقت داخل ہوجائے گاز وال تک، پس جب سورج زائل ہو گیا تواس کا وقت فکل گیا۔

ترئ نمازعید کاونت سورج تھوڑااو پراٹھنے کے بعدے زوال تک ہے۔

قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عَلَيْكِ مع الناس في يوم عيد الفطر او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح (ه) (ابوداؤدشريف، باب وتت الخروج الى العيرص ١٦٨ أنبر ١١٣٥) اس

حاشیہ: (الف) آپ مجیسر کہتے عیدالفطر کے دن جس وقت گھرے نکلتے یہاں تک کرعیدگاہ آتے (ب) عبداللہ بن عمرعیدین کے لئے مجدے نکلتے تو تجیسر کہتے یہاں تک کرعیدگاہ آتے اور تکبیر کہتے رہتے امام کے آنے تک (ج) آپ عیدالفطر کے دن نکلے ہیں دور کعت نماز پڑھی،اس سے پہلے بھی نہیں پڑھی اوراس کے بعد بھی نہیں پڑھی،اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تتے (د) ابن عباس عید سے پہلے نماز نا پیندفر ماتے تھے (ہ) عبداللہ بن بسر نے لوگوں کے ساتھ عیدالفطر یا عیدالاخی کی نماز پڑھی توام کے دیر کرنے کا افکار کیا پھرفر مایا ہم اس گھڑی فارغ ہوجایا کرتے تھے اور بینماز اشراق کا وقت تھا۔

# [ ١ ٢ ] (٢) ويصلى الامام بالناس ركعتين [٢ ٢ ] (٤) يكبر في الاولى تكبيرة الاحرام

حدیث نے معلوم ہوا کہ سیج یعنی نماز اشراق کے وقت آپ میلی نی نماز عید سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لئے یہی وقت نماز عید کا ہوگا عدن البواء بن عازب قبال قبال سمعت النبی علی النبی میں پہلے ضروری نوٹ میں ایک حدیث بخاری گرری جس میں پہلے فقال ان اول ما نبدا به فی یو منا هذا ان نصلی ثم نوجع فننحو (الف) (بخاری شریف، باب سنة العیدین لا بال الاسلام ص ۱۲ انبر ۱۹۵۱ بست العیدین لا بال الاسلام ص ۱۲ انبر ۱۹۵۱ بست معلوم ہوا کہ اس دن سورج نکلنے کے بعد پہلی چیز نماز عید پڑھنا ہے۔ اس لئے سورج بلند ہونے کے بعد عید کی نماز کا وقت ہوگا۔ اور زوال کے بعد وقت ختم ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بی حدیث ہے عن عصومة له من اصحاب النبی علامی النبی علامی دلیل بی حدیث ہے عن عصومة له من اصحاب النبی علامی الله الله بالامس فامو هم ای یفطروا وافرا اصبحوا ان یغدوا الی در کبا جاء وا الی النبی علامی بی بی باب اذا لم یخرج الله الم للعید من یومہ یخرج من الغد ص اے انبر کا ایک اس حدیث میں زوال کے بعد عید عید کی گوائی دی ہے تواس دن نماز نہیں پڑھی بلکہ الگے دن سی کونماز عید پڑھنے کے لئے کہا جواس بات کی دلیل ہے کہ زوال کے بعد عید کی گوائی دی ہے تواس دن نماز نہیں پڑھی بلکہ الگے دن سی کونماز عید پڑھنے کے لئے کہا جواس بات کی دلیل ہے کہ زوال کے بعد عید کا کوفت نہیں دہتا۔

[اسم] (٢) امام لوگول كونماز برهائے گادوركعت \_

وجیا حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ خوج یوم الفطو فصلی رکعتین لم یصل قبلها و لا بعدها (ج) (بخاری شریف، باب الصلو قبل العیدوبعدها ص ۱۳۵ نمبر ۹۸۹) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے عید کی نماز صرف دورکعت پڑھائی۔ اس لئے عید کی نماز صرف دورکعت ہوگی۔ نماز صرف دورکعت ہوگی۔

[۳۷۲](۷) تکبیر کیج گا کہلی رکعت میں تکبیراحرام اور اس کے بعد تین تکبیریں پھرسورۂ فاتخداور اس کے ساتھ سورۃ ملائے پھر تکبیر کیے اور رکوع میں جائے۔

تکبیراحرام کے بعد عیدین میں تین تکبیرزوائد ہیں۔اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اوراس کے ساتھ سورۃ ملائے گا پھرتکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔

تين تكبير زوا كدكى دليل بي حديث ب سأل ابو موسى الاشعرى و حذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله يكبر فى الاضحى و المفطو؟ فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق (د) (ابوداؤد شريف، باب الكبير فى الحيدين ص ١٥ كانمبر ١١٥٣ رسنن لليحقى ، باب ذكر الخمر الذك روى فى الكبير اربعاج ثالث ص ٢٨٩ رمصنف عبد الرزاق، باب الكبير المبير فى العيدين ص ١٥ كانمبر ١١٥٣ رمصنف عبد الرزاق، باب الكبير

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاسب سے پہلی چیز جوشروع کریں گےاس دن وہ بیکہ نماز پڑھیں گے، پھرواپس ہونگے اور قربانی کریں گے (ب) راوی کے پچا نے خبردی کہ پچھسوار حضور کے پاس آئے اور گواہی دی کہ انہوں نے کل گذشتہ رات چاند دیکھا ہے تو آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ دہ افطار کریں اور جب مجمع ہوتو عیدگاہ آئیں (ج) ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور عیدالفطر کے دن نکلے اور دور کعت نماز پڑھی۔اس کے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی اور بعد ہی جھی نہیں پڑھی (د) حضرت موی اشعری نے فرمایا کہ حضور تکبیر کہا کرتے تھے عیدالفطر اور عیدالاضی ہیں چارجیسے جنازہ پر تکبیر کہتے ہیں۔حضرت حذیفہ نے فرمایا کچ کہا۔ وثلثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبرتكبيرة يركع بها $[m2m](\Lambda)$  ثم يبدئ في الركعة الثانية بالقراءة فاذا فرغ من القراءة كبر ثلث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها $[m2m](\Lambda)$  ويرفع يديه في تكبيرات العيدين.

فی الصلوۃ یوم العیدج ٹالٹ ۲۹۳ نمبر ۲۹۳ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیر احرام کے بعد تین تکبیر کی جائے گی۔ تو تکبیر احرام کے ماتھ چا تکبیر رکوع کے جائے گی۔ تو تکبیر احرام کے ماتھ چا تکبیر رکوع کے ماتھ چا تکبیر اکر کی جائے گی تو تکبیر رکوع کے ماتھ چا تکبیر یں ہوجا کی گی اس کی دلیل بیا ثر ہے فاسندو الموھم الی ابن ماتھ چا تکبیر یں ہوجا کی گی اس کی دلیل بیا ثر ہے فاسندو الموھم الی ابن مسعود فقال تکبیر اربعا قبل القواء قائم تقوا فاذا فوغت کبرت فو کعت ٹم تقوم فی الثانیة فتقوا فاذا فوغت کبرت اربعا الله القواء قائم الذی روی فی الگیر اربعاج ٹالٹ سے ۱۸۰۸ نمبر ۱۸۱۸ اس اثر میں موجود ہے کہ دوسری رکعت میں قرائت کے بعد چا رکبیر کی جائے گی۔ تین تکبیر زوا کد کی اورا یک تکبیر رکوع کی ہوگی۔

امام شافی کے زدیک پہلی رکعت میں سات کبیر اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر کی جائے گی اور دونوں میں قرات کے پہلے تکبیر کی جائے گی۔ ان کی دلیل بیحدیث ہے عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبی الله التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی جائے گی۔ ان کی دلیل بیحدیث ہے عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبی الله التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی و خمس فی الآخو قوال قواء ق بعدهما کلیتهم (ب) (ابوداؤدشریف، باب الگیر فی العیدین میں مات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہی جائے گی۔ اور العیدین جائی میں بانچ تکبیریں کہی جائے گی۔ اور قرات سے پہلے کہی جائے گی۔ بیاض کا ہے۔

[۳۷۳](۸) پھرشروع کرے گا دوسری رکعت میں قر اُت کے ساتھ ، پس جب فارغ ہوجائے قر اُت سے تو تکبیر کے تین تکبیری اور چوتھی تکبیر کے اور اس کے ساتھ رکوع میں جائے۔

یوری تفصیل اور دلیل گزرگی ہے۔

[ ٣٤ ٣] ( 9 ) دونوں ہاتھ عيدين کي تكبير ميں اٹھائے گا۔

ان عسمر بن المخطاب كان يوفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين وهذا منقطع (ج) (سنن للبيهقي، باب رفع اليدين في تكبير العيدج ثالث ص٢١٨ بنبر ١٨٩ رمصنف عبدالرزاق، باب الكبير باليدين ج ثالث ص٢٩٧ نمبر ٢٩٥ ) اس سے معلوم موا كتكبيرزوائد كهتے وقت ہاتھ بھى كانول تك اٹھائے گا۔

عاشیہ: (الف) راوی اپنی سند حفرت عبداللہ این مسعود تک لے گئے۔ حفرت این مسعود نے فرمایا چارتھیں کی جائے گی قر اُت سے پہلے پھر قر اُت کی جائے گی پس بر جب قر اُت سے فارغ ہوجا ئیں قو تھیں کہیں اور رکوع کریں۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں پس قر اُت کرین پس جب قر اُت سے فارغ ہوجا ئیں قو چارتھیں کہیں (ب) آپ نے فرمایا تھیں عید الفطر میں سات ہیں پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں ،اور قر اُت دونوں ہی کے بعد ہے(ج) حضرت عمرا بن خطاب اُتھا تھا یا کرتے تھے ہرتئیں کے معتر میں اور عیدین میں ، بی حدیث منقطع ہے۔ [m20] (1) ثم يخطب بعد الصلوة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر واحكامها [m20] (1) ثم يخطب بعد الصلوة العيد مع الامام لم يقضها [m21] (1) فان غم الهلال عن الناس وشهدو اعند الامام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد[m21] (11)

[24] (١٠) چرنماز كے بعد خطبه ديں كے دوخطب،ان ميں لوگوں كوصدقة فطراوراس كے احكام سكھلائيں كے۔

[۳۷۶](۱۱)جس کی عید کی نماز فوت ہوجائے امام کے ساتھ اس کو قضانہیں کرے گا۔

جس طرح جمعه میں دوخطید یے جاتے ہیں ای طرح عیدین میں بھی دوخطید یے جا کیں گے۔ اور عیدالانتی کاموقع ہوگاتو قربانی کے مسائل سکھلائے جا کیں گے۔ نماز کے بعد خطید دینے کی دلیل بیعدیث ہے عن ابن عسمو قال کان النبی علیہ ہوا کہ و عمو یہ مسائل سکھلائے جا کیں النبی علیہ ہوا کہ خطیہ نماز کے بعد دیا یہ یہ باب الخطیۃ بعدالعیر ساسانم بر ۹۲۳) اس سے معلوم ہوا کہ خطیہ نماز کے بعد دیا جا گا، بخاری شریف، مدیث نمبر ۹۷۵ میں نماز کے بعد خطیہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ عبارت بیہے۔ سسم عت ابن عباس قال خورجت مع المنبی علیہ فطر او اضحی فصلی العید ثم خطب ثم اتی النساء فو عظهن (بخاری شریف، باب خرون الصبیان الی المصلی ، س۲ ۱۳۲۰ میں مدیث میں خطب کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا۔

ن (۱) نمازعیداجماعیت کے ساتھ مشروع ہے اور جس کی نمازعیدامام کے ساتھ چھوٹ گئ تواب اجماعیت نہیں ہوگی اس لئے اب نمازعید کو قضا نہیں کرے گا۔ البتہ دور کعت نفل کے طور پر پڑھنا چاہتو پڑھ سکتا ہے۔ دلیل یقول ہے قبال عطباء اذا فاته العید صلی د کعتین (ب) (بخاری شریف، باب اذافات العید فلیصل ادبعا (ج) قبال عبد الله من فیاتیه المعید فلیصل ادبعا (ج) (مصنف ابن ابی هیچہ ،۲۲۹ الرجل تفوت الصلو ق فی العید کم یصلی ج ٹانی صنم، نمبر ۹۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جس کی نمازعید فوت ہو جائے وہ فلی طور پر جیار رکعت پڑھے۔

[٣٧٤] (١٢) پس اگرلوگوں کو چاند نظر نہ آئے اور امام کے پاس چاندد کیھنے کی گواہی زوال کے بعددی توعید کی نماز اگلی صبح کو پڑھےگا۔

صدیث میں ہے عن ابسی عمیر بن انس عن عمومة له من اصحاب النبی عَلَیْ ان رکبا جاء وا الی النبی عَلَیْ الله عن عمومة له من اصحاب النبی عَلَیْ ان رکبا جاء وا الی النبی عَلَیْ ایشهدون انهم روا الهلال بالامس فامرهم ان یفطروا واذا اصبحوا ان یغدوا الی مصلاهم (د) (ابوداو و شریف، باب اذا لم یخرج الامام للعید من بومه یخرج من الغدص المانمبر ۱۵۵ ارسنن للبحتی ، باب الشحو و یشهدون علی رویة الحل ل آخر النهارج ثالث ص ۱۳۲۲، نمبر ۱۲۸۳، نمبر ۱۲۸۳، نمبر ۱۸۸۳، نمبر ۱۳۸۳، نمبر ۱۸۸۳، نمبر ۱۸۸۳

[٣٧٨] (١٣) ليس اگركوئي عذر پيش آجائے كەلوگول كودوسرے دن بھى نماز سے روك دے تواس كے بعد نمازعيد نہيں پڑھى جائے گا۔

عاشیہ: (الف) حضور ، ابو کم اور عرضیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے (ب) حضرت عطانے فرمایا اگر عید فوت ہوجا آئے تو دور کعت نماز پڑھے (ج) حضرت عبد اللہ نے فرمایا اگر عید فوت ہوجائے تو دو چارر کعت نماز پڑھے (د) ابوعیر بن انس فرماتے ہیں کہ کچھ سوار حضور کے پاس آئے انہوں نے کل چاندو کیھنے کی گواہی دی تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ افطار کرے اور جب صبح کرے تو عیدگاہ کی طرف آئے۔

فان حدث عذر منع الناس من الصلوة في اليوم الثاني لم يصلحها بعده [٣٤٩](١٨) ويستحب في يوم الاضحى ان يغتسل ويتطيب ويؤخر الاكل حتى يفرغ من الصلوة [٠٣٨](١٥) و يتوجه الى مصلى وهو يكبر [ ١٣٨] (١١) ويصلى الضحى ركعتين كصلوة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيها الاضحية وتكبيرات التشريق

ترت دوسرے دن بھی کسی عذر کی وجہ سے نماز عیونہیں پڑھ سکا تواب تیسرے دن نماز عیونہیں پڑھی جائے گ۔

جعدی نمازی طرح عیدی بھی قضانہیں ہونی جا ہے کیکن حدیث ندکور کی وجہ سے خلاف قیاس دوسرے دن قضا کروایا۔کیکن تیسرے دن قضا کرنے کی حدیث نہیں ہے اس لئے تیسرے دن قضانہیں کرےگا۔

[829] (۱۴)عیدالافتیٰ کے دنمستحب ہے کوشسل کرے، خوشبولگائے اور کھانا مؤخر کرے یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوجائے۔

عیدالاتی عیدالفتل عیدالفطری طرح ہے۔ اس لئے اس میں بھی خسل کرے گا اور خوشبولگائے گا۔ ان دونوں کی دلیل مسئلہ نمبر ۲ میں گزر چکی ہے۔ اور کھا نائماز کے بعد کھا نے کان لا یا کل یوم النحو شیئا حتی یوجع فیا کل من اصحیته (الف) (وار قطنی ، کتاب العیدین ج نائی الفیطر حتی یطعم و کان لا یا کل یوم النحو شیئا حتی یوجع فیا کل من اصحیته (الف) (وار قطنی ، کتاب العیدین ج نائی صحور کی در کے صحور کی در کھا تارہا ہے تو آج تھوڑی در کے کے نہ کھائے تا کہ عبادت ہوجائے۔

[۳۸۰] (۱۵) عيدگاه كي طرف متوجه بوگا تكبير كهتم هوئ

الرفع زورت تكبير كہتے ہوئے عيدگاہ جائے گا۔

مديث مسكل نمبر هلي گزرگي - اثر بهي ب-عن ابن عمر انه كان غدا يام الاضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى ياتى المصلى ثم يكبر حتى ياتى المصلى ثم يكبر حتى ياتى الامام (دارقطني ، كراب العيدين ، ج ثاني ، ص ١٨٠٨ ، نمبر ١٤٠٠)

[۳۸۱] (۱۷)عیدالاضی کی نماز پڑھے گا دور کعت عیدالفطر کی نماز کی طرح اور اس کے بعد خطب دے گا دو خطبے اس میں لوگوں کو قربانی کے احکام اور تکبیر تشریق سکھائیں گے۔

عیدالاتنی کی نمازعیدالفطر کی نمازی طرح ہے۔اوراس میں عیدالفطر کی طرح دو خطبے دیئے جاتے ہیں۔البتداس کے خطبے میں قربانی کے احکام اور تکبیرتشریق کے احکام اور تکبیرتشریق کے احکام اور تکبیرتشریق کے اس کی اس کے اس کی کی میران کی میں اس کے اس کے اس کے اس کی کی اس کے اس کے اس کی کر اس کے اس کی کی کر کیا گوئی کے اس کے ا

حاشیہ: (الف) آپ محیدالفطر میں نہیں نکلتے یہاں تک کہ کھا لیتے اور یوم النحر میں نہیں کھاتے کچھ، یہاں تک کہوائیے اور قربانی کے گوشت میں سے کھاتے۔

[747](21) فإن حدث عذر منع الناس من الصلوة يوم الاضحى صلاها من الغدو بعد الغدولا يصليها بعد ذلك [747](1) وتكبير التشريق اوله عقيب صلوة الفجر من يوم عرفة و آخره عقيب صلوة العصر يوم النحر عند ابى حنيفة [747](1) وقال ابو يوسف و محمد الى صلوة العصر من آخر ايام التشريق [748](1) والتكبير عقيب

[۳۸۲] (۱۷) پس اگرکوئی عذر پیش آجائے کہ لوگوں کوعید الاضی کی نماز سے روک دی تو نماز پڑھے گاکل اور پرسوں اور نہیں پڑھے گاس کے بعد سرح عید الاضی کی نماز دسویں تاریخ کو پڑھی جائے گی لیکن کوئی عذر پیش آجائے تو گیار ہویں کو پڑھے اور اس پر بھی کوئی عذر پیش آجائے تو بار ہویں کو پڑھے۔ البتہ تیر ہویں کو نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ سے کہ قربانی تین دن مشروع ہے اور میے عید قربانی کی ہے اس لئے بار ہویں تک قربانی مشروع ہے توبار ہویں تک عید کی نماز بھی عذر کی وجہ سے پڑھ سکتا ہے۔

[۳۸۳] (۱۸) تکبیرتشریق اس کی ابتدا یوم و فد کی فجر کی نماز کے بعد سے یوم النح کے عصر کی نماز کے بعد تک ہے امام ابوحنیف کے نزدیک سے استختاص تکبیرتشریق ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد تک یعنی کل آٹھ نماز دن تک کے گا۔ آٹھ نماز دن تک کے گا۔

[۳۸۴] (۱۹) اورصاحبین نے فرمایا (یوم عرف کی فجرسے) آخری ایام تشریق کی عصر کی نماز تک۔

ترت نوین ذی الحجد کی فجرے تیر ہویں تاریخ کی عصر کے بعد تک تکبیر تشریق صاحبین کے زدیک کہی جائے گا۔

ان کادلیل بی مدیث ہے عن جابر بن عبد الله قال کان رسول الله عُلَظتُه یکبر فی صلوة الفجر یوم عرفة الی صلوة الله علائل بیکبر فی صلوة الفجر یوم عرفة الی صلوة العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات (ب) (دارقطنی، تیاب العیدین ج فانی سیم ۱۳۷۸ من المکتوبات (ب) (دارقطنی، تیاب العیدین ج فانی سیم علوم ہوا کہ نویں کی صبح بیاب من استخب ان بیندی بالکیر خلف صلوة الصبح من یوم عرفة ج فالث س ۴۲۰۰ من بر ۱۲۷۸ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نویں کی صبح سے تیرہویں کی عصر تک تیربویں کی مصر تک تیربویں کی عصر تک تیربویں کی تیربویں کی تیربویں کی عصر تک تیربویں کی عصر تک تیربویں کی تیربویں کیربویں کی تیربویں کیربویں کی تیربویں کی تیربویں کی تیربویں کی تیربویں کیربویں کیرب

انت عقيب: بعدمين

[47] (۲۰) تكبير فرض نماز كے بعداس طرح ہے الله اكبرالله اكبرلا الدالا الله والله اكبرالله اكبرولله الجمد

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن مسعود تکبیرتشریق کہتے تویں تاریخ کی فجر کے بعد ہے دسویں تاریخ کی عمر تک (ب) آپ میکبیر کہتے تھے نویں تاریخ کی فجر کے بعد ہے۔ آخری ایام تشریق کی عمر تک جس وقت فرض نماز کا سلام چھیرتے (نوٹ) آخری ایام تشریق تیرہویں ذی الحجہ تک ہے۔ الصلوات المفروضات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

وض نماز کے بعد تکبیر کہنے کی دلیل مسّلہ نمبر ۱۹ کی حدیث ہے حین یسلم من المکتوبات (دار قطنی نمبر ۱۵۱۹)

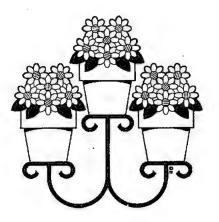

# ﴿ باب صلوة الكسوف﴾

[٣٨٢] (١) اذا انكسفت الشمس صلى الامام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد.

### ﴿ باب صلوة الكوف ﴾

شرورى بوئ الله يمان كرام الله يحر رداء ه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت النبى فانكسف الشمس فقام رسول الله يجر رداء ه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبى عَلَيْنِ أَن الشمس والقمر لا ينكسفان لمو ت احد فاذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم (الف) (بخارى شريف، باب الصلوة فى كوف التمس اس البواب الكوف نمبر ٢٠٠٠ ارابودا ورشريف، باب من قال اربح ركعات مى المان المان المان المان من المان المان والمان والمانون والمان و

رہی ہو جائے تو امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے گا۔اور جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں کہ ہرایک رکعت میں ایک رکوع کے ساتھ میں ایک رکوع کرتے ہیں اور قر اُت آ ہت کرتے ہیں۔اسی طرح نماز کسوف بھی پڑھائیں گے۔

اوپر کی حدیث میں تھا کہ دورکعت نماز پڑھائے گا۔اوراس میں دورکوع کا ذکر نہیں تھا اس لئے ایک رکعت میں دورکوع نہیں کریں گے (۲)عن قبیصة الهدلالی قال کسفت الشمس علی عهد رسول الله فخرج فزعا یجو ثوبه و انا معه یو مئذ بالمدینة فصلی رکعتین فاطال فیهما القیام ثم انصرف و انجلت فقال انما هذه الآیات یخوف الله عز و جل بها فاذا رأیت موها فصلو اکاحدث صلوة صلیتموها من المکتوبة (ب) (ابوداوَدشریف،باب من قال اربع رکعات می کانم رکھا اسمن کی انہوں کے مناز برسی المحتوبة (ب) ابوداوَدشریف، باب من قال اربع رکعات می کانم رکوع کے رسن کی میں ہے کہ فجر کی نماز میں جس طرح ایک رکوع کے ساتھ نماز پڑھی ای طرح نماز سورج گرمن کی پڑھی جائیگی۔احدث صلوة من المکتوبة سے فجر کی نماز مراد ہے۔ نیز اس حدیث میں دومرتبہ رکوع کرنے کا تذکر وہنیں ہے (۳) سمرة بن جند کی کمی حدیث ہے۔ جس کا نکڑ اس طرح ہے فصلی فقام بنا کاطول ما قام بنا فی صلو ق قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا حملو ق قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا

حاشیہ: (الف) ابی بکر ہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس سے کہ سورج گر ہن ہوا۔ تو حضوراً پی چا در کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ سجد میں داخل ہوئے تو ہم لوگ بھی داخل ہوئے تو ہمیں آپ نے دور کعت نماز پڑھائی۔ یہاں تک کہ سورج کھل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چا ندگی کے مرنے ہے گر ہن نہیں ہوت گر ہن ہمیں ہوتے دور جب کتم الی محالت دیکھوتو نماز پڑھواور دعا کرویہاں تک کھل جائے جو ہور ہاہے (ب) تعیید، بلا لی فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں سورج گر ہن ہمورج کہ ہوتے ہوئے ہوئے کہ اور میں آپ کے ساتھ اس دن مدینہ میں تھا۔ تو دور کعت نماز پڑھائی اور ان دونوں میں لمباقیام کیا۔ پھروا پس لوٹے اور سورج کھل گیا۔ پھر فرخ مایا یہ پنتا نیاں ہیں، اللہ عزوج کل اس ہے ڈراتے ہیں۔ پس جب اس کودیکھوتو نماز پڑھوا بھی جوئی فرض نماز پڑھ بچے ہولیتی فیج کی نماز کی طرح۔

# [٣٨٨] (٢) ويطول القراء ة فيهما ويخفى عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و محمد

کاطول ما سجد بنا فی صلوق قط لا نسمع له صوتا ثم فعل فی الر کعة الاحری مثل ذلک (الف) (ابوداوَدشریف،
باب من قال اربع رکعات ص ۱۵ انبر ۱۱۸ ا) اس حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک رکعت میں دورکوع نہیں کے جس سے
خابت ہوتا ہے کہ سورج گربمن کی نماز میں ایک رکعت میں دورکوع نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک رکوع بی کیا جائے گا (۳) صوف یہی ایک نماز
ہےجس میں دورکوع کا تذکرہ ہے باتی نمازوں میں ایک رکوع ہے۔ اس کے امام ابوحنیفہ اس طرف کے ہیں جس میں ایک رکوع کا تذکرہ
ہے۔البتہ کوئی دورکوع کرے گاتو نماز فاسدنہیں ہوگی بلکہ نماز حجے ہوگی۔

(ج) پس آپ نے نماز پڑھائی تو ہم کواتی کمی دیر تک کیکر گھڑے ہوئے کہ بھی بھی اتی دیر تک کیکر کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ کی کوئی آواز ہم نہیں سنتے تھے۔ پھر ہم کو اتا لمبارکوع کراوایا کہ کسی نماز بیس اتنالمبارکوع کہیں کروایا۔ ہم آپ کی کوئی آواز نہیں سنتے تھے۔ پھر ہم کواتا لمباسجدہ کروایا کہ اتنالمباسجدہ کسی نماز بیس بھی نہیں کروایا۔ ہم آپ کی کوئی آواز نہیں سنتے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں ایساہی کیا (ب) آپ نے نماز پڑھی اس دن جب سورج گربن ہوا۔ پس کھڑے ہو کے اور تکبیر کی آواز نہیں سنتے تھے۔ پھر لمبارکوع کیاوہ پہلے کہی آوار نہیں ایسا کہ کھڑ سے ہوئے جسے تھے پھر لمبی قرائت کی وہ پہلی قرائت ہے ہم تھی پھر لمبارکوع کیاوہ پہلے دکوع سے کم تھا پھر لمبارکوع کیا تھا دی گھڑ سے ہوئے جسے تھے پھر لمبی قرائت کی وہ پہلی قرائت ہے ہم تھی پھر لمبارکوع کیاوہ پہلے دکوع سے کم تھا پھر لمباسجدہ کیا پھر دوسری رکھت میں بھی ایسان کیا پھر سلام پھیرااور سورج کھل چکا تھا (ج) ہم کو بہت لمبی دیر تک کیکر کھڑ ہے ہوئے کی بھی نماز میں اتنی دیر تک کیکر کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کو نماز میں ان کہ کے گھڑ کے نہیں ہوئے ہم آپ کی آواز نہیں میں رہے تھے (د) حضرت عائش نے فرمایا سورج حضور کے زمانے میں گربین ہوا تو حضور کے اور لوگوں کو نماز پڑھائی ، پس کھڑ ہیں ہوئے ہیں گربین ہوا تو حضور کے اندازہ لگا یا تو دیکھا کہ آپ نے سورۂ بقرہ کے مطابق پڑھی ہے۔

يجهر  $[m \wedge n]$  ثم يدعوبعدها حتى تنجلى الشمس  $[m \wedge n]$   $[m \wedge n]$  ويصلى بالناس الامام الذى يصلى بهم الجمعة فان لم يحضر الامام صلّيهاالناس فرادى  $[m \wedge n]$   $[m \wedge n]$  وليس فى خسوف القمر جماعة وانما يصلى كل واحد بنفسه  $[m \wedge n]$   $[m \wedge n]$ 

آپ نے سور ہُ بقرہ پڑھی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوۃ کسوف میں قر اُت سری تھی۔

المن صاحبین فرماتے ہیں کہ قرات زور سے پڑھی جائے گی۔ان کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن عائشة قالت جھر النبی عَلَیْتُ فی صلوة المنحسوف بقراء ته (بخاری شریف، باب الحجر بالقراءة فی الکسوف صلوة المنحسوف بقراء ته (بخاری شریف، باب الحجر بالقراءة فی الکسوف صلاح المنجری کا تخصی معلوم ہوا کہ آپ نے قرات جہری کی تھی۔اس لئے سورج گربن کی نماز میں جہری قرات سنت سے۔

[٣٨٨] (٣) پھردعاكريں كے يہاں تك كەسورج كل جائے۔

سورج گربن کی نماز لمی پڑھی جائے گی۔لیکن لمی نماز پڑھنے کے بعد بھی گربن ختم نہ ہوتو دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ گربن ختم ہوتو دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ گربن ختم ہوتا کے۔اس کی دلیل بیحدیث ہے عن ابی ہویو قسسہ فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیت الله وانهما لایخسفان لمصوت احد فاذا کان ذلک فصلوا وادعوا حتی یکشف ما بکم (الف) (بخاری شریف، باب الصلو ق فی کوف القمرص ۱۳۵ نمبر۱۰۷) اس حدیث میں ہے کہ نماز پڑھواوراس وقت تک دعا کرتے رہوجب تک گربن ختم نہ ہوجائے۔

[٣٨٩] (٣) لوگوں کو وہ امام نماز پڑھائے جولوگوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں، پس اگرامام حاضر نہ جوتو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں گے۔

ہ امام نہیں ہو نگے تو لوگ انتشار پھیلا ئیں گے اور شور کریں گے اس لئے امام ہوتو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے اور امام نہ ہوتو پھرالگ الگ نماز پڑھے (۲) سورج گر ہن کے وقت حضور کے نماز پڑھائی اس کا مطلب بیہ ہے کہ امام نماز پڑھا ئیں گے۔

[۳۹۰] (۵) اور چاندگر ہن میں جماعت نہیں ہے۔ صرف ہرآ دمی الگ الگ نماز پڑھے گا۔

چ چاندگر بن رات میں ہوتا ہے جس کی وجہ ہے اور زیادہ اندھیر ابوجائے گا۔ اس لئے اگر چاندگر بن میں جماعت کا التزام کرے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اور انتشار ہوگا۔ اس لئے چاندگر بن کے موقع پرلوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں گے (۲) ضروری نوٹ میں صدیث بخاری گزری فاذا کان ذلک فصلوا و ادعوا حتی یکشف بکم (بخاری شریف ص ۱۵ انجبر ۱۰۰۰) اس میں بیر غیب دی کہ اس تم کی اللہ کی آئیتی ظاہر ہوں تو خود بخو دنماز پڑھواور دعا کرو۔ اس لئے چاندگر بن میں لاگ الگ نماز پڑھیں گے۔

[اسم] (٢) اورنماز كموف مين خطبنين ب\_

حاشیہ (الف) آپ نے فرمایا سورج اور جا نداللہ کی آیتوں میں سے نشانیاں ہیں۔وہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گربن نہیں ہوتے ، لیں جب ہوتو نماز پڑھواور دعا کرتے رہو یہاں تک کر پیکل جائیں۔

#### خطية

صورج گربن ہوتا ہے اوراس دن آپ کا صاحبز اوہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے اس کی نفی کے لئے خطبد یا لیکن نمازعید مورج گربن ہوتا ہے اوراس دن آپ کا صاحبز اوہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے اس کی نفی کے لئے خطبد یا لیکن نمازعید اور نماز جمعہ کی طرح با ضابطہ خطبہ دینا ضروری نہیں ہے۔ خطبہ کے بغیر بھی نماز ہوجائے گی۔ ایسے آیہ من آیات اللہ کے وقت نماز پڑھنا دعا کرنا اوراپ پڑنا ہوں کا استعفار کرنا اصل ہے۔ اس کی طرف خودراوی اشارہ فرمارہ ہیں عن ابسی بسکو ق ... فقال (عَلَيْتُ اُنَّهُ ) ان الشمس و القمر آیتان من آیات اللہ و انھما لا یخسفان لموت احد و اذا کان ذلک فصلوا و ادعوا حتی ینکشف ما بکم و ذلک ان ابنا للنبی عَلَیْتُ مات یقال له ابر اھیم فقال الناس فی ذلک (الف) (بخاری شریف، باب الصلوة فی کوف القمر ص ۱۹۳۵ نمبر ۱۹۳۷) اس حدیث میں نماز کے بعد فقال: ہے آئی خطبہ دیا ہے۔ لیکن راوی خود فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ اس بنا پر تھا کہ آپ کے صاحبز اور دری حدیث میں سے فاذا رأیتم شیئا من ذلک فافز عوا الی ذکر اللہ و دعائه و استغفارہ (ب) (بخاری شریف، باب السرون میں ہے۔ فاذا رأیتم شیئا من ذلک فافز عوا الی ذکر اللہ و دعائه و استغفارہ (ب) (بخاری شریف، باب الناس کی ضرورت پڑے تھے تھادی کو ایک کو کو کے سے منائل سمجھانے الذکر فی الکوف ص الذکر فی الکوف عافز عوا الی ذکر اللہ و دعائه و استغفارہ (ب) (بخاری شریف، باب الناس کی نغیر نماز کوف نہیں ہوگ۔



حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا سورج اور جانداللہ کی آیوں میں سے نشانیاں ہیں۔وہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گر ہمن نہیں ہوتے ۔ پس جب بیہ ہوتو نماز پڑھواور دعا کرتے رہو۔ یہاں تکہ بیکل جائیں۔اور بیاس بناپر کہا کہ حضور کے صاحبز اوے جٹلو ابراہیم کہتے تھے کا انتقال ہوا تھا۔تو لوگ اس کے بارے میں بہت ی بات کہتے تھے (ب) پس ان نشانیوں میں کوئی چیز دیکھوتو گھیر اِکر دوڑ واللہ کے ذکر ، دعا اور استعفار کی طرف۔

# ﴿ باب صلوة الاستسقاء ﴾

[ $7 \, P^{m}](1)$  قال ابو حنيفة ليس في الاستسقاء صلوة مسنونة بالجماعة فان صلى الناس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار  $[7 \, P^{m}](7)$  وقال ابو يوسف و محمد

#### ﴿ بابِصلوة الاستبقاء ﴾

ضروری توب استیقاء کے معنی ہیں بارش طلب کرنا، ملک میں قبط سالی ہوجائے اور بارش نہ ہوتو استیقاء کیا جاسکتا ہے۔امام ابو صنیفہ کے نزدیک نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔صرف دعا ہے بھی استیقاء ہوسکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔اور صاحبین کے نزدیک نماز استیقاء مسنون ہے۔ دونوں کی لیلیں نیچے آرہی ہیں۔اس کی دلیل بیآیت بھی ہے فقلت استعفروا ربکم انہ کان غفارا 0 ریسل السماء علیکم مدرارا 0 (بیار السور) نوح کا) اس آیت میں ہے کہ اپنے آپ گناہوں سے تو بہ کروتا کہ اللہ تعالی تم پرخوب بارش برسائے۔اور چونکہ نماز استیقاء میں اپنے گناہوں سے تو بہ کروتا کہ اللہ تعالی تم پرخوب بارش برسائے۔اور چونکہ نماز استیقاء میں اپنے گناہوں سے تو بہ کروتا کہ اللہ تعالی تم پرخوب بارش برسائے۔اور چونکہ

[۳۹۲](۱)امام ابوصنیفہ نے فر مایا استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز مسنون نہیں ہے۔ پس اگر تنہا تنہا نماز پڑھے تو جائز ہے، استسقاء صرف دعااور استغفار کا نام ہے۔

آپ نے بھی نماز استیقاء پڑھی ہے اور بھی صرف جمعہ کے خطبہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اس لئے استیقاء دونوں طرح جائز ہے۔ صرف نماز ہی پڑھنامسنون نہیں ہے۔

[۳۹۳](۲) امام ابو یوسف اورامام محمد نے فرمایا امام دور کعت نماز پڑھا کیں گے۔اوراس میں قرائت زورسے پڑھیں گے۔

عاشیہ: (الف) میں نے کہاا ہے رب سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تم پرسلسل بارش برسائے گارج) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدی جعہ کے دن مجد میں داخل ہوااور حضور کھڑے خطید دے رہے تھے..آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللھ ماغٹنا۔ رحمهما الله تعالى يصلى الامام ركعتين يجهر فيهما بالقرائة [٣٩٣](٣) ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الامام ردائه ولا يقلب القوم ارديتهم [٣٩٥](٣) ولا يحضر اهل الذمة للاستسقاء.

رداء و شم صلی رکعتین یجهو فیهما بالقراء ق (الف) (بخاری شریف، باب الجهر بالقراء قی الاستهای ۱۳۹۱ نمبر۱۰۲۴ مسلم شریف، باب الجهر بالقراء قی الاستهای ۱۳۹۱ نمبر۱۰۲۳ نمبر۲۹۳ نمبرک ما الله جس طرح چادر پلید ربا مون اس طرح میری حالت کو بھی بلید دے۔ اور پیجی معلوم موا کدعا کے وقت قبلہ کی طرف استقبال کرے۔

[٣٩٣] (٣) پھرامام خطبدد ہے اور دعا کرتے ہوئے قبلہ کا استقبال کرے اور امام اپنی چا درکو پلٹے اور تو ماپنی اپنی چا درنہ پلٹے۔

یاتی باتی باتی باتوں کے دلائل گررگے۔ خطبہ دینے کی دلیل بیصدیث ہے عن عائشة قالت شکا الناس الی رسول الله علیہ فحوط السمطو فامو بمنبر فوضع له فی المصلی ... فقعد علی المنبر فکبر و حمد الله عزوجل الخ (ب) (ابوداوَدشریف، باب رفع البدین فی الاستنقاء ص۲ کا نمبر ۱۱۷ اس صدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کے لئے مبررکھا گیااور اس پر آپ بیٹھ گئے اور تکبیر وتحمید کی جس میں خطبہ کا اشارہ ہے۔ البت ایسا خطبہ نیس دیا جوعیدین اور جمعہ میں دیاجا تا ہے۔ اس لئے بعض حدیث میں ہے کہ اس طرح کا خطبہ نہیں دیا کرتے تھ (۲) عن عبد الله بن زید قال خوج رسول الله علیہ الله علیہ الناس فلما اراد ان یدعو اقبل بیوجهه الی القبلة حول رداء ه (دارقطنی ، کتاب الاستقاء ج ٹانی ص ۱۵ نمبر ۱۷۸۱) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ نماز استنقاء میں خطبہ دینا چاہے۔ اورلوگوں کو اسففارا ورتو بہ کے بارے میں سمجھانا چاہئے۔

[۳۹۵] (م) استنقاء مین ذی حاضر نه جول\_

وج ذمی کا فر ہیں۔ان پراللّٰد کاغضب نازل ہوتا ہے اس لئے پانی ہا نگنے کے موقع پرمغضوب آ دمیوں کوحا ضرنہیں کرنا چاہئے۔



حاشیہ: (الف)حضور پانی مانگئے کے لئے نکے، پس قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے دعا کرے ہوئے اور اپنے چادر کو پلٹا۔ پھر دور کعت نماز پڑھی۔ ان دونوں میں زور سے قر اُت پڑھی (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور کے سامنے بارش نہ ہونے کی شکایت کی ۔ پس منبر لانے کا تھم دیا گیا۔ پس آپ کے لئے عیدگاہ میں منبرر کھا گیا۔ آپ اس پرتشریف فرما ہوئے پھر تکبیر کہی ، اللہ کی تعریف کی (پھر آ کے لیا خطبہ دیئے کا ذکر ہے)

### ﴿ باب قيام شهر رمضان ﴾

[ ۲ و سم] ( ۱ ) يستحب ان يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلى بهم امامهم

### ﴿ باب قيام شهر مضان ﴾

ضروری نوٹ قیام رمضان سے مرادیہاں تبجہ نہیں ہے بلکہ تراوت کے ہے۔ مسلم شریف میں 'باب الترغیب فی قیام رمضان وھوالتر اور ک<sup>2</sup> باب باندھاہے کہ قیام رمضان وہ تروا ت کے ہے۔

[۳۹۷](۱) مستحب مدہبے کہ لوگ رمضان کے مہینہ میں عشا کے بعد جمع ہوں اور امام ان کو پانچ تر ویحہ پڑھائے۔اور ہرتر ویحہ میں دوسلام ہوں گرتو یحہ میں دوسرتبہ سلام چھیریں گے۔دور کعت اور دور کعت چار کعتیں ہوں گی۔تو گویا کہ ہرتر ویحہ میں چار کعتیں ہوئیں تو پانچ تر ویحہ میں بیس رکعتیں ہوئیں۔
پانچ تر ویحہ میں ہیں رکعتیں ہوئیں۔

تراوی پڑھنے کی دلیل بی مدیث ہے(۱) ان عائشة اخبرته ان رسول الله علیہ الله علی فی المسجد وصلی رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اکثر منهم فصلی فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اکثر منهم فصلی فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلی بصلوته فلما کانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن الهله حتی خوج لصلوة الصبح فلما قضی الفجر اقبل علی الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم یخف علی مکانکم الهله حتی خوج لصلوة الصبح فلما قضی الفجر اقبل علی الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم یخف علی مکانکم لکندی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها فتوفی رسول الله و الامر علی ذلک (الف) (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان وحوالتر اوت ص ۲۵۹ نمبر ۱۲۷ میلم شریف، باب الترغیب فی قیام رمضان وحوالتر اوت ص ۲۵۹ نمبر ۱۲۷ میلم شریف، باب الترغیب فی قیام شهر رمضان علی ترمضان علی کهیں فرض نه وجائے۔

# خمس ترويحات في كل ترويحة تسليمتان. [٣٩٥] (٢) ويجلس بين كل ترويحتين

۱۱۵، نمبر ۲۸۱ کرمصنف عبدالرزاق، باب قیام رمضان ج را کع ص ۲۲ نمبر ۷۷۳ ) اس حدیث اور عمل صحابه سے معلوم ہوا کہ تر اور سطح کی نماز بیس رکعتیں ہیں۔

وسے حضرت عاکشی حدیث میں ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے گیارہ رکعتوں سے ذیادہ نہیں پڑھی اور اس حدیث کوامام بخاری وغیرہ نے باب قیام رمضان میں لایا ہے۔ بیحدیث تراوی کی بیس رکعتوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ قیام اللیل سے مراداس حدیث میں تبجد کی نماز ہے۔ کیونکہ (۱) اس حدیث کو مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں تبجداور ور کے باب میں بھی نقل کیا ہے (۲) اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ چار کعتیں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے جن کے حسن کا کیا کہنا۔ اور تراوی کی نماز ایک ساتھ چار رکعت نہیں ہوتی۔ بلکہ دودورکعت کر کے ہوتی ہے۔ اس لئے وہ حدیث تراوی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تبجد کے بارے میں ہے۔ حضرت عاکش کی حدیث کا گلزا اس طرح ہے مصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ٹم مصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن شم یصلی ثلظا (الف) (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ص ۲۹ نفر ۱۳۰۲ مسلم شریف، نمبر ۱۳۵۸ کی اس حدیث میں ذکر ہے کہ تھی چار رکعت ایک ساتھ پڑھتے تھے اور پھر چار رکوت ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اور چار رکعت ایک ساتھ تراوی کی نہیں پڑھتے اس لئے ہے تبجد کے بارے میں ہے (۳) سن للیمتی نے دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ پہلے گیارہ رکعت آبچہ پڑھتے ہوں گے۔ پھر بیل رکعت تراوی کی عددرکعات القیام فی شہر مضان جائی ص

[۳۹۷](۲) ہر دوتر و بحد کے درمیان بیٹھے گاتر و بحد کی مقدار پھرلوگوں کووتر پڑھائے گا۔اوروتر رمضان کے علاوہ میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔

وج دوتر وید کے درمیان بیٹھنے کے لئے اثر یہ ہے کان عصو بین خطاب یہ وحنا فی رمضان یعنی بین الترویحتین قدر ما للجھ دوتر وید کے درمیان بیٹھنے کے لئے اثر یہ ہے کان عصو بین خطاب یہ وحنا فی در مضان میں ہوں کہ میں معلوم ہوا کہ دوتر وید کے درمیان تھوڑا آرام بھی کرنا چاہئے تا کہ لوگ پریٹان نہ ہوجا کیں۔اور رمضان میں نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ساتھ پڑھا کرتے تھے ساتھ پڑھا کرتے تھے ساتھ پڑھا کرتے تھے درمیان قال و کان علی درمضان فامر ہم منہم رجلا یصلی بالناس عشوین رکعة قال و کان علی

حاشیہ: (الف) آپ چاررکعت نماز پڑھتے تو اس کے حسن اور لمبائی کومت پوچھو، پھر چار رکعت پڑھتے تو مت پوچھواس کے حسن اور لمبائی کو، پھر تین رکعت پڑھتے (ج) (ب) ممکن ہے دونوں روا تیوں کے در میان اس طرح جمع کرنا کہ دو لوگ گیارہ رکعت پڑھتے پھر کھڑے ہوتے اور بیس رکعت پڑھتے اور تین رکعت وتر پڑھتے (ج) عمر بن خطاب ہم کورمضان بیس آرام دیتے یعنی دوتر و بچہ کے درمیان اتنی مقدار کہ آ دمی مجدسے مقام سلع جاسکے۔ مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان.

یو تر هم (الف) (سنن للیمتنی ،باب ماروی فی عددر کعات القیام فی شهر رمضان ۱۹۹۳ ،نمبر ۲۹۲ )اس اثر سے معلوم ہوا که رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔اور دنوں میں لوگ اپنے اپنے طور پروتر پڑھیں گے۔



# ﴿باب صلوة الخوف﴾

[٣٩٨] (١) اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين طائفة الى وجه العدو و طائفة خلفه فيصلى بهذه الطائفة ركعة و سجدتين فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه

### ﴿ باب صلوة الخوف ﴾

فائد جمہورائم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری نے لوگوں کونماز خوف پڑھائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی صلوۃ خوف جائز ہے عن ابسی المعالیة قال صلی بنا ابو موسی الاشعری باصبھان صلوۃ النحوف (ب) (سنن لیم علی باب الدلیل علی ثبوت صلوۃ الخوف وانھالم تشخ ج ثالث صلح ۳۵۸ بنبر ۲۰۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بعد میں بھی نماز خوف پڑھائی جاسکتی ہے۔

نوں او پر کی آیت اور بیرحدیث صلوۃ خوف کے جواز کی دلیل ہے۔

[۳۹۸](۱) جب خوف بخت ہوجائے توامام لوگوں کو دو جماعت بنائے گا۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں اور دوسر جماعت امام کے پیچھے۔
پس امام پہلی جماعت کو ایک رکعت اور دو بجدے پڑھائے گا، پس جب کہ دوسرے بجدہ سے سراٹھائے پہلی جماعت چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر،اور دوسری جماعت آئے گی تو اس کو امام نماز پڑھائے گا ایک رکعت اور دو بجدے ۔ اور امام تشھد پڑھے گا اور سلام پھیرے گا لیکن دوسری جماعت آئے گی اور وہ ایک رکعت اور دو بجدے اسلام نہیں پھیرے گی بلکہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر۔ اور پہلی جماعت آئے گی اور وہ ایک رکعت اور دو بجدے اسلام نمیس کے مقابلہ پر۔ اور پہلی جماعت آئے گی اور شھد پڑھے گی اور سلام پھیرے پڑھے گی اور سلام پھیرے پڑھے گی اور سلام پھیرے

حاشیہ: (الف) جب آپ کو گوں میں موجود ہوں تو آپ ان کے لئے نماز قائم کیجئے ۔ توایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہونی چاہئے اوران کواپنے ہتھیار لینے چاہئے۔ پس جب وہ بحدہ کرلیں تو وہ آپ کے بیچھے ہوجائیں اور دوسری جماعت آئے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنا بچاؤاختیار کریں اور ہتھیارلیں (ب) ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ہم کوابوسوی اشعری نے اصفہان میں نماز خوف پڑھائی۔

الطائفة الى وجه العدو وجائت تلك الطائفة فيصلى بهم الامام ركعة و سجدتين و تشهد وسلم ولم يسلموا و ذهبوا الى وجه العدو و جائت الطائفة الاولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة و تشهد وا وسلموا ومضوا الى وجه العدو وجائت الطائفة الاخرى

گی اور چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر۔اور دوسری جماعت آئے اور وہ ایک رکعت اور دوسجد نماز پڑھیں قر اُت کے ساتھ (اس لئے کہ بیہ مسبوق ہیں اور مسبوق ہیں اگرامام قیم ہوتو کہلی جماعت کو دور کعت نماز پڑھائے گااور دوسری جماعت کو دور کعت۔

العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يصلى لنا فقامت طائفة معه و اقبلت طائفة على العدو وفركع رسول الله عليه العدو وفركع رسول الله عليه العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يصلى لنا فقامت طائفة معه و اقبلت طائفة على العدو وفركع رسول الله عليه عليه العدو و سجد بيمن معه و سجد سجدتين ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاء وا فركع رسول الله بهم ركعة و سجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين (الف) (بخارى شريف، ابواب سلوة الخوف ص سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين (الف) (بخارى شريف، ابواب سلوة الخوف م الما تم الما منه ركعة و سجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين (الف) (بخارى شريف، ابواب سلوة الخوف م الما تم معلوم بوا كم أن الما منه من دو جماعتين بنائع گا اور امام بر جماعت كو ايك ايك ركعت برهائع گا اور باقى ايك ركعت خود ايخ ايخ خور بر معسل گ

نماز خوف پڑھے کا جوطریقہ او پرذکر ہوا بید حفیہ کے یہاں مستحب ہے۔ اگر اس کے خلاف اور طریقے جوحدیث میں منقول ہیں ان کے مطابق فماز پڑھ کی تو نماز ہوجائے گی۔ اس طریقہ کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہیں (۱) امام ابو صنیفہ کی نظر آیت کے اس جملہ کی طرف گئ ہے ف اذا سبح مدو افیہ لیک کو نسوا من و رائد کہ و لیتات طائفہ انحری لم یصلوا (ب) (آیت ۲۰ اسورۃ النساء ۲۰) اس آیت میں ہے کہ پہلی جماعت ایک رکعت اس کوفو را نہیں پڑھنی چاہئے وہ بعد میں جماعت ایک رکعت اس کوفو را نہیں پڑھنی چاہئے وہ بعد میں بھری کرے گی (۲) قاعدہ کے اعتبار سے حفیہ کی بتائی ہوئی صورت میں پہلی جماعت نماز سے پہلے فارغ ہوگی اور دوسری جماعت بعد میں فارغ ہوگی اور قاعدہ کا تقاضا بھی یہی ہے (۳) اس صورت میں امام کو مقتدیوں کا انتظار کرنا پڑتا نہیں ہے اور اگر پہلی جماعت دوسری رکعت فورا پوری کرے قام کو اتن وریک دوسری جماعت دوسری رکعت فورا پوری کرے قام کو اتن وریک دوسری جماعت کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور یہ امت کے عہدے کے خلاف ہے۔ اس لئے پہلی جماعت

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ عُر وہ کیا نجد کی جانب تو ہم نے دشمن کا سامنا کیا تو ان کے لئے صف بنائی تو حضور کھڑے ہوکر ہمیں نماز پڑھائے ہمیں نماز پڑھائے گئے تو ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہوئی تو حضور نے ایک رکعت اور دو بجد سے جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہ لوگ آئے اور حضور نے ان کو ایک رکعت اور دو بجد سے بوان کے ساتھ تھے۔ پھر دہ لوگ آئے اور حضور نے ان کو ایک رکعت اور دو بجد سے پڑھائے۔ پھر حضور نے سلام پھیرا پھران میں سے ہرایک کھڑے ہوئے اور اپنی ایک رکعت اور دو بجد سے پورے کئے (ب) پس جب کہ بہی جماعت بجدہ کرلے تو ان کو چھے ہوجانا چاہئے اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی۔

وصلوا ركعة و سجدتين بقراء ة وتشهدوا وسلموا فان كان مقيما صلى بالطائفة الاولى ركعتين من المغرب ركعتين وبالشانية ركعتين  $(7)^{9}$  و يصلى بالطائفة الاولى ركعتين من المغرب وبالشانية ركعة  $(7)^{9}$  و لا يقاتلون فى حال الصلوة فان فعلوا ذلك بطلت صلوتهم

ایک رکعت پڑھ کردیمن کے سامنے جائے پھر دوسری جماعت ایک رکعت پڑھ کردیمن کے سامنے جائے اور پہلی جماعت آکر دوسری رکعت پوری کرے۔ اس کے پوراکرنے کے بعدوہ دیمن کے سامنے جائے اور دوسری جماعت بعد بیں اپنی پہلی رکعت پوری کرے (۳) مصحمد قال اخبر نیا ابو حنیفة عن حماد عن ابر اهیم فی صلوة النحوف قال اذا صلی الامام باصحابه فلتقم طائفة منهم مع الامام و طائفة بازاء العدو فیصلی الامام بالطائفة الذین معه رکعة ثم تنصر ف الطائفة الذین صلوا مع الامام من غیر ان یت کلموا حتی یقوموا مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاحری فیصلون مع الامام الرکعة الاحری ثم ینصر فون من غیر ان یت کلموا حتی یقوموا مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاحری حتی یقضوا الرکعة التی بقیت علیهم و حدانا (الف) (کاب الآثار فیقومون مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاحری حتی یقضوا الرکعة التی بقیت علیهم و حدانا (الف) (کاب الآثار المام محمر باب صلوة الخوف ص ۳۹ نمر ۱۹۳۷) اس الرسے حنید کی تائید ہوتی ہے۔

فائیں امام شافعی اور دیگرائمہ کے نزدیک ابوداؤد شریف کی حدیث کی وجہ سے ہیے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت ابوری کر لے اور سلام پھیردے۔ پھر دشمن کے سامنے جائے اور امام اتنی دیر دوسری جماعت کا انتھا رکریں گے۔ پھر دوسری رکعت آئے اور امام کے ساتھ ایک پڑھ کرامام سلام پھیرے گی (ابو دوسری جماعت دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیرے گی (ابو داؤد، باب صلوۃ الخوف ص ۱۸ انمبر ۱۲۴ میں بیردیث موجود ہے)

[۳۹۹](۲)اورنماز پڑھائے گا پہلی جماعت کومغرب کی دورکعتیں اور دوسری جماعت کوایک رکعت۔

جے تین رکعت کا آ دھانہیں ہوتا اس لئے پہلی جماعت کوامام صاحب دورکعتیں نماز پڑھا کیں گے۔اور دوسری جماعت کوایک رکعت نماز پڑھا کیں گے۔

[ ۴۰۰ ] (٣) اورنماز کی حالت میں قال نہیں کریں گے۔ پس اگر قال کیا توان کی نماز باطل ہوجائے گ۔

(۱) قال کرناعمل کثیر ہے اس لئے قال کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔اور دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی (۲) اس کی دلیل ہے حدیث ہے

حاشیہ: (الف) امام محمد نے فرمایا کہ جھے کو ابوضیفہ نے تماد سے اور وہ ابراہیم سے خبر دی نماز خوف کے بارے میں کہا جب امام اپنے ساتھی کو نماز پڑھائے تو ان میں سے ایک جماعت کو جو اس کے ساتھ کو ٹر وہ جماعت سے ایک جماعت کو جو اس کے ساتھ کو وہ جماعت ہے جماعت کو جو اس کے ساتھ دوسری جماعت آئے اور امام کے ساتھ دوسری جماعت آئے اور امام کے ساتھ دوسری کو سے نہام کے ساتھ دوسری کو سے دیسر کا م کے ہوئے یہاں تک کہ اپنے ساتھی کی جگہ پر کھڑی ہوجائے اور دیسری جماعت آئے یہاں تک کہ وہ ایک رکعت علیحدہ ہوکر کماز پڑھے۔ پھروا پس لوٹ جائے بغیر کلام کئے ہوئے یہاں تک کہ اپنے ساتھی کی جگہ پر کھڑی ہوجائے ۔ اور پہلی جماعت آئے یہاں تک کہ وہ ایک رکعت علیحدہ ہوکر سے دور کر نماز پڑھے۔ پھروا پس لوٹی سے شاتھی کی جگہ پر کھڑے ہوجا کیں۔ اور دوسری جماعت آئے وہ رکعت پوری کرے جو اس پر باقی ہے علیحدہ ہوکر۔

### $[1 + ^{n}]^{(n)}$ وان اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومؤن بالركوع والسجود الى اى

قال جماء عمويوم المخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب فقال النبي عَلَيْ وانا والله ما صليتها بعد قال فنزل الى بطحان فتوضاً وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى السمغرب بعدها (الف) (بخارى شريف، بالصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدوس ١٢٩ أنبر ١٢٩٥) الصحيت مين بهكرقال على السمغرب بعدها (الف) (بخارى شريف، بالصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدوص ١٤٩ على الصلوة فلم نصل الا بعد حضرت عند مناهضة حصن تستر عند اضائة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلوة فلم نصل الا بعد ارتفاع المنهار (ب) (بخارى شريف، باب الصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدوس ١٢٩ أنبر ١٩٣٥) الى الرسي بهي معلوم بوتا مهكد والمنتفرة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العدوس ١٤٩ أنبيس يرهي باب الصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدوس ١٢٩ أنبيس يرهي باب المنافقة المنافقة

[۴۰۱] (۴) اگرخوف زیاده بخت ہوتو نماز پڑھوسوار ہوکرا کیلا اکیلا ،اشاره کرے گارکوع کااور بحدے کا جس جانب چاہے اگر قبلہ کی جانب توجہ کرنے کی قدرت نہ ہو۔

آگرخوف زیاده ہواورسواری سے اتر کرنماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہوتو سواری ہی پرنماز پڑھے گا۔اوررکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔جس طرح نوافل نماز سواری پر پڑھ رہا ہوتو رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔اور قبلہ کی جانب توجہ نہ کرسکتا ہوتو جس جانب ممکن ہواسی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھ لے۔

نقل نمازیس قیام ساقط ہوجاتا ہے اور رکوع اور سجدوں کا اشارہ کرتا ہے ای طرح یہاں بھی خوف کی مجبوری کی وجہ سے قیام ساقط ہوگا اور کوع اور سجد ہے کا اشارہ کرے گا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ مریض اور معذور لوگوں سے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ساقط ہوجاتا ہے۔ یہ بھی معذور ہے اس لئے ان سے بھی خوف کی وجہ سے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ساقط ہوجائے گا(۲) اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے فان خفتہ فو جالا اور کبانا (ح) (آیت ۲۳۹ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ خوف ہوتو سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے مطابق تمام رعایتیں مل جا کیں گی (۳) عن ابس سیسرین اند کان یقول فی صلوة المسایعة یومی ایماء حیث کان و جھد (د) (مصنف ابن ابی شیۃ جا کیں گی لاصلوة عند المسایعة یومی ایماء حیث کان و جھد (د) (مصنف ابن ابی شیۃ بڑھی کے الب اشارہ کر کے نماز بڑھی کا روکہ ہونا خروری نہیں ہے۔ یونکہ وہ شدت خوف کی وجہ سے مجبور بڑھے گا۔ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور باضا بطرکوع اور سجدہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یونکہ وہ شدت خوف کی وجہ سے مجبور

حاشیہ: (الف) حضرت عمرٌ جنگ خندق کے دن آئے۔ پس کفار قریش کوگا کی دینے گے اور کہنے گئے یارسول اللہ میں نے عمر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ قریب ہے کہ سورج ڈوب جائے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی غدا کی تسم نماز نہیں پڑھی ہے۔ پس آپ مقام بطحان میں اتر ہے اوروضو کیا اورسورج خروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی (ب) انسؓ نے فرمایا میں تستر کے قلعہ کی لڑائی کے وقت فجر روثن ہوتے وقت حاضر ہوا اور قبال کا اشتخال شخت ہوگیا تو لوگ نماز پڑھے برقدرت نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم نے نماز نہیں پڑھی مگر دن بلند ہونے کے بعد (ج) پس اگرتم کو دشن کا خوف ہوتو بدل یا سواری پرنماز پڑھو(د) ابن سیرین سے منقول ہے کہ مقابلہ کے وقت نماز میں اشارہ کرے گاجس طرف اس کا چرو متوجہ ہو۔

جهة شائوا اذا لم يقدروا على التوجه الى القبلة.

-

ق رکبانا : سوار ہوکر، یومون : اشارہ کرتے ہوئے۔



## ﴿ باب الجنائز ﴾

[ $^{\gamma}$  +  $^{\gamma}$ ]( $^{1}$ ) اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن[ $^{\gamma}$  +  $^{\gamma}$ ]( $^{\gamma}$ ) ولقن الشهادتين[ $^{\gamma}$  +  $^{\gamma}$ ]( $^{\gamma}$ ) واذا مات شدوا لحييه وغضوا عينيه.

### ﴿ بابالجائز ﴾

فروری نوف جنائز جمع ہے جنازة کی جیم فتح کے ساتھ میت کو جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کا ثبوت اس آیت ہے ہوتا ہے لا تبصل علمی احمد منهم مات ابدا و لا تقم علمی قبرہ (الف) (آیت ۸ مورة التوبة) اس آیت میں منافق کی نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مومن کی نماز جنازہ پڑھنا چائے۔ چنانچ نماز جنازہ پڑھنی فرض کفایہ ہے۔

[۴۰۲] (١) جب آدمي پرموت كاونت آجائے تواس كودائيں جانب قبله كي طرف متوجه كرديا جائے۔

تبلد کی طرف متوجه ہو کرسونا مستحب اور سنت ہے اس لئے موت کے وقت بھی قبلد کی طرف متوجہ ہونا چا ہے (۲) حدیث بیں ہے عسن ابی قتادة عن ابیعه ... فقالوا توفی و اوصی بثلثه لک یا رسول الله واوصی ای یوجهه الی القبلة لما احتضر فقال رسول الله اصاب الفطرة (ب) (سنن للبیمتی ، باب مایستجب من توجیمه نحوالقبلة ج ثالث ۱۲۹۵، نمبر ۱۲۲۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت میت کوقبلہ کی جانب متوجہ کردینا چا ہے۔

[۴۰۳](۲)شہادتین کی تلقین کرے۔

موت کے وقت حاضرین مجلس کو چاہئے کہ دھیمی آواز میں کلمہ لا الدالا اللہ مجدر سول اللہ لفتو ا موتا کہ میت کو بھی پڑھنے کی تو فیتی ہوجائے اور ایمان پر خاتمہ ہو صدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ عن ابعی هریو ققال قال دسول الله لفتو ا موتا کم لا الله الا الله (ج) (مسلم شریف، کتاب البخائز فصل فی تلقین المحتضر لا الدالا اللہ ص ۱۹۰۰ نبر کا ۱۹ رابودا کو دشریف، باب فی اللقین ج تانی ص ۱۸ نبر کا ۱۳ اس صدیث معلوم ہوا کہ میت کو تلقین کرنا جا ہے۔ البت اس کو پڑھنے کے لئے نہیں کہنا چاہئے کیونکہ انکار کردیا تو کفر پرخاتمہ ہوگا۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو تلقین کرنا جا با ندھ دی جائے اور اس کی آ تکھیں بند کردی جائیں۔

انقال کے وقت منہ کھلارہ جاتا ہے جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کوکر اہیت ہوتی ہے اس لئے ڈاڑھی کوسر کے ساتھ لگا کر باندھ دیا جائے گا تو منہ کھلا ہوانہیں رہے گا اور بدنما معلوم نہیں ہوگا اس لئے ڈاڑھی باندھ دی جائے گی۔ای طرح موت کے وقت آئکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جو بدنما معلوم ہوتی ہیں اس لئے آئکھیں بھی فور ابند کر دی جائیں۔حدیث میں ہے۔ عن ام سلمة قبالت دخل رسول الله علی ابی

حاشیہ: (الف) اگر منافق میں ہے کوئی مرکمیا ہوان میں ہے کی ایک پرآپ کمازنہ پڑھیں کھی بھی اورآپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں (ب) قنادہ اپنے باپ سے نقل کمت ہیں ... لوگوں نے کہا کہ براء ابن معرور کا انتقال ہوا اور انہوں نے آپ کے لئے اے اللہ کے رسول تہائی مال کی وصیت کی ، انہوں نے وصیت کی کہ موت کے وقت ان کا چہرہ قبلہ کی طرف کردیا جائے۔ آپ نے فرمایا فطرت کے مناسب بات کہی (ج) آپ نے فرمایا اپنے مردوں کولا الدالا اللہ کی تلقین کرو

 $[\alpha \cdot \alpha](\gamma)$  فاذا ارادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه  $[\alpha \cdot \alpha](\gamma)$  ووضؤه ولا يمضمض ولا يستنشق  $[\alpha \cdot \gamma](\gamma)$  ثم يفيضون الماء عليه

سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان المروح اذا قبض تبعه البصر (الف) (مسلم شريف، فصل في القول الخيرعند المحتضر ص ٢٠٠٠ كتاب البخائز نمبر، ٩٢٠) ال حديث معلوم جوا كموت كوفت ميت كي آتكهي بندكرديني چاہئے۔

[ ۴۰ ] رم ) جب میت عشل کا اراده کر یواس کو تخت پرر کے اور اس کے سرعورت پرچیونا سا کیڑارکھ وے اور اس کا کیڑا کھول دے۔

عشل کے وقت تخت پراس لئے رکھے گاتا کہ پانی نیچ گرجائے اور غسل دینے میں آسانی ہو۔ اور اس کے سر پرچیونا سا کیڑا اس لئے

رکھے گاتا کہ اس کا سر نظر نہ آئے۔ البت غسل دینے میں پریشانی ہوگا اور کیڑا بھیگ جائے گا اس لئے دیگر تمام کیڑے کھول دیئے جا کیں گ

(۲) اسحد بیث میں ہے کہ مردوں کا سر غلیظ نہیں دیکھنا چاہئے عن علی ان النبی علی الله تبور فیخد ک و لا تنظر الی فیخد

حتی و لا میت (ب) (ابودا کو دشریف، باب فی سر المیت عند غسلہ ج ٹانی ص ۲۲ نمبر ۱۳۱۹) جس سے معلوم ہوا کو شمل دیتے وقت میت

کا سر نہیں دیکھنا چاہئے (۳) انٹر میں ہے عن ایوب قال رأیته یغسل میتا فالقی علی فرجه خرقة و علی وجهه خرقة اخوی

و و ضاہ و ضوء الصلوة ثم بدأ بمیامنه (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب غسل لمیت خالث سر برچیوٹا کیڈرارکھنا چاہئے تا کہ اس کا سر نظر نہ آئے۔

ہا، فی لمیت کے سر پرچیوٹا کیڈرارکھنا چاہئے تا کہ اس کا سر نظر نہ آئے۔

مزنظر نہ آئے۔

[٢٠٠٦] (٥) اورميت كووضوكرائي كيكن كلى نه كرائے اور نه ناك ميس پاني والے۔

[۲۰۰۷] (۲) پھرمیت پریانی بہائے۔

تشري عسل ديے كے لئے ميت برطاق مرتبه ياني بہائة تاكه برعضودهل جائے۔

وي حديث من بعض ام عطية قالت دخل علينا رسول الله عَلَيْكُ حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او

حاشیہ: (الف) حضورًا بی سلمہ پرداخل ہوئے ادران کی نگاہ کھلی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو بند کر دیا۔ پھر فر مایا روح جب مقبوض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے دیکھتی رہتی ہے (ب) آپ نے فر مایا پنی ران کونہ کھولواور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کود بکھو (ج) میں نے راوی کود بکھا کہ مردے کوشسل دے رہے تھے تو اس کی شرمگاہ پر کپڑے کا کلڑاڈ الا اور اس کے چبرے پر دوسر انکلڑاڈ الا اور نماز کے وضو کی طرح وضوکر ایا اور اس کی دائیں جانب سے شروع کی۔ [ $^{\wedge}$   $^{\wedge}$ ]( $^{\wedge}$ ) ويجمر سريره وترا[ $^{\circ}$   $^{\wedge}$ ] ( $^{\wedge}$ ) ويغلى الماء بالسدر او بالحرض فان لم يكن فالماء القراح [ $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  و يغسل رأسه ولحيته بالخطمى.

اکشر من ذلک ان رأیتن ذلک بماء وسدر واجعلن فی الآخرة کافورا او شیئا من کافور (نمبر۱۲۵۳)و فی حدیث اخری قال ابدأن بسمیامنها و مواضع الوضوء منها (الف) (بخاری شریف، باب غسل المیت وضوءه بالماءوالسد رص ۱۲۵٪ بر ۱۲۵٪) اس مدیث سے یہ با تیں معلوم ہو کیں عسل طاق مرتبددے عسل میں بیری کے پتے استعال کرے، اخیر میں میت پر کافور والے تا کہ خوشبوم ہمکتی رہے اور جلدی کیڑے نہ گے عسل دا کیں جانب سے شروع کرے۔ اسی مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میت پر پورا پانی بہائے جس سے ہرجگہ یانی بینج جائے۔

[ ۴۰۸] (۷) تخت کودهونی دے طاق مرتبہ

تخت کو دھونی دینے سے تخت پرخوشبو ہوگی تا کہ میت کی بد پومحسوس نہ ہو۔ اس طرح کیڑے پر بھی طاق مرتبہ دھونی دے تا کہ خوشبو رہے (۲) اثر میں موجود ہے عن اسماء بنت ابی بکر انھا قالت لاھلھا اجمرو ثیابی اذا انا مت ثم کفنونی ثم حنطو نی ولا تدفروا علی کی فنسی حناطا (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب المیت لایتی بالمجمرة ج ثالث ص ۱۱۵۲ بمصنف ابن ابی طبیة ، نمبر ۱۱۰۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے کیڑے کولبان کی دھونی و پنی چاہئے۔ اور اس کے تخت کو بھی دھونی و پنی چاہئے۔ البتہ دھونی لیکر میت کے پیچھے نہیں جانا چاہئے۔ کوئکہ اس میں آگ کا اثر ہے اور لوگ اس کو بت پرسی کے مشابہ جھیں گے۔

ییری کے پتے یا اشنان گھاس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان دونوں میں سے ایک کوڈال کرپانی کو جوش دیا جائے اوراس پانی سے میت کوشس دیا جائے۔ اورا گروہ نہلیں تو خالص پانی سے میت کوشس دیا جائے کا اس کے لئے بخاری شریف کی حدیث (نمبر ۱۲۵۳ر مسلم شریف، باب فی خسل المیت ص ۴۰۴ نمبر ۹۳۹) مسئله نمبر ۲ میں بماء و سدر گزر چکی ہے۔ جس کا مطلب بیتھا کہ بیری کے پتے ڈال کر جوش دیا جائے۔

[4.9](٨) پاني كوجوش دياجائي بيرى كے بيت يا اشنان گھاس سے، پس اگريد ند مول توخالص پاني سے۔

[۴۱۰] (۹) میت کا سراوراس کی ڈاڑھی تنظمی سے دھوئی جائے۔

اثر میں ہے عن الاسود قال قلت لعائشة یغسل رأس المیت بخطمی فقالت لا تعنتو ا میتکم (ج) (مصنف ابن الی طیبة ۱۳ ، فی لمیت اذالم یوجدله سدریغسل بغیرہ مطمی اواشنان ، ج فانی ص ۱۳۵ ، نمبر ۱۹۵۷ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ میت کے سر کوظمی سے دھونا طیبة ۱۳ ، فی لمیت اذالم یوجدله سدریغسل بغیرہ مطمی اواشنان ، ج فانی ص ۱۳۵۵ ، نمبر ۱۹۵۷ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ میت کے سر کوظمی سے دھونا حاشیہ : (الف) ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت جضوری بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایاان کوئین مرتبہ شل دویا باغ مرتبہ شل دویا اس سے زیادہ اگر تم مناسب سمجھوپانی سے اور بیری کے بت سے اور اخیر میں کا فورڈ الویا کا فور میں سے کھوڈ الو۔ دوسری صدیث میں ہے کہ میت کی دائیں جانب سے شروع کر داور اس کی وضو کی جگہ سے شروع کرواور اس کی اور میر سے کہ جگہ سے شروع کرواور اس کی جگہ سے شروع کرو (ب) اساء بنت الی بھر مجھوکوئن دینا پھر محمول کوئن پر حذوظ نہ چھڑکن نے کرنا (میں کا مطلب میں کوئن کے محمول کی کہ محمول کوئن پر حذوظ نہ چھڑکن نے کوئن کے کوئن کے کان کوئن کی کوئن کے کوئن کے کوئن کے کوئن کی کوئن کے کوئن کی کوئن کوئن کوئن کوئن کوئن کے کوئن کے کوئن کوئن کوئن کے کوئن کے کوئن کوئن کی کوئن کے کوئن کے کوئن کی کوئن کے کوئن کے کوئن کے کوئن کوئن کے کوئن کوئن کے کوئن کے کوئن کے کوئن کے کوئن کے کوئن کے کوئن کوئن کے کو

[ ا ا  $^{n}$ ] (• ا) ثم يضجع على شقه الايسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى ان الماء قد وصل الى ما يلى التحت منه ثم يضجع على شقه الايمن فيغسل بالماء حتى يرى ان الماء

قد وصل الى ما يلى التحت منه [7177](11) ثم يجلسه ويسند اليه و يمسح بطنه مسحا

متحب ہاور بہتر ہے تا کہ صفائی ہواور خوشبو بھی ہو۔اوراگران چیزوں سے نہیں دھویا تو بھی عشل ہوجائے گا۔

[۱۱۳] (۱۰) پھر بائیں پہلوپرلٹایا جائے گا اور پانی اور بیری کے پتے سے دھویا جائے گا یہاں تک کدد کھے لے کہ پانی پہنچ چکا ہے میت کے پنچ تک، پھرلٹایا جائے گا دائیں پہلوپر، پس پانی سے دھویا جائے گا یہاں تک کدد کھے لے کہ پانی پہنچ چکا ہے میت کے پنچ تک۔

(۱) میت کو پہلے بائیں پہلو پراس لئے لٹایا جائے کہ دایاں پہلواو پر ہوجائے گا۔ اور دائیں پہلوکو پہلے عسل دیا جائے گا۔ اور مستحب بہی ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرے۔ حدیث میں ہے عن ام عطبیة قالت قال دسول الله و فی غسل ابنته ابدأن بمیامنها ومواضع الوضوء منها (الف) (بخاری شریف، باب بید اُبمیامن المیت صحاصہ المیت علی المیت علی المیت کے خانی صحاح بہا کہ انس معلوم ہوا کہ میت کی دائیں جانب سے شروع کیا جائے، ای طرح جب بعد میں دائیں پہلو پر لٹایا جائے گاتو بائیں پہلو بعد میں شل دیا جائے گا۔ اور نیچ تک پائی چنچ کی شرطاس لئے ہے کہ مل غسل ہوجائے، کوئی جگہ خشک ندرہ جائے۔ یہلو کے بل لٹایا جائے۔

[۳۱۲] (۱۱) کچرمیت کو بٹھائے گااورا پی طرف سہارادیگااوراس کے پیٹ کوتھوڑ اسا پو چھے گا، پس اگراس سے کوئی چیز نکلے تو اس کودھوئے گااور اس کے شل کونہیں لوٹائے گا۔

میت کواپی طرف سہاراد بے کراس لئے بھائے گاتا کہ اگر پیٹ سے پھ نکانا ہوتو نکل جائے، پھر ہلکے انداز بیں پیٹ کو پوچنے کا مقصد بھی کی ہے کہ پیشاب پا خانہ پھ نکانا ہوتو ابھی نکل جائے بعد بیں پڑے گند بند کریں (۲) اثر بیں ہے عن ابسر اھیم قال یعصر بطن المست عصر ارقیقا فی الاولی و الثانیة (ب) (مصنف این الی شیۃ کا، فی عصر بطن المیت، ج ٹانی ص۲۵۲، نمبر ۱۰۹۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے پیٹ کو تھوڑ اسا پوچھا جائے گا۔ اور شسل دینے کے بعد کوئی نجاست نکلے تو دوبارہ شسل کو لوٹا یا نہ جائے۔ کیونکہ غاسل کو مشقت ہوگی اور مردہ خراب ہونے کا ڈر ہے (۲) اس کے لئے اثر ہے قبلت لحماد المیت اذا خوج منه الشیء بعد ما یفرغ منه قال یغسل ذلک المکان (ج) (مصنف ابن الی شیۃ ۱۲، فی المیت یخرج منہ الشیء بعد ما یفرغ منه معلوم ہوا کی شسل ذلک المکان (ج) (مصنف ابن الی شیۃ ۱۲، فی المیت یخرج منہ الشیء بعد جانی ہے ۲۵۲، نمبر ۱۹۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کی شسل کے بعد پھی نجاست نکلے تو صرف اس جگہ کو دھویا جائے گائے شسل کوئیں لوٹا یا جائے گا۔

عسل کے درمیان نجاست نکلے تو بہتریہ ہے کھسل دوبارہ دیدے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا پی اڑی کے خسل کے بارے میں دائیں جانب سے شروع کرنا اور اس کی وضو کی جگدے شروع کرنا (ب) حضرت ابراہیم فرماتے
جیس کہ میت کے پید کو آہتہ سے پوچھا جائے گا پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ (ج) میں حضرت حماد سے پوچھا خسل سے فارغ ہونے کے بعد میت سے پچھ فکلے ۔ تو
انہوں نے فرمایا صرف وہ جگد دھوئی جائے گی۔

رفيقا فان خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ١٣  $^{3}(11)$  ثم ينشفه بثوب ويدرج في اكفانه  $^{1}(11)$   $^{1}(11)$  ويجعل الحنوط على رأسه و لحيته والكافور على مساجده  $^{1}(11)$  والسنة ان يكفن الرجل في ثلثة اثواب ازار و قميص و لفافة فان

[ ١٣ ] (١٢) پھركير كے سے ميت كا يانى خشك كيا جائے گا اوراس كوكفن ميں ليبيث ديا جائے گا۔

کپڑے سے عسل کا پانی اس لئے خشک کیا جائے تا کہ گفن گیلا نہ ہوجائے ،اور کفن میں لیٹنے کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

[۳۱۴] (۱۳) حوط لگایا جائے گامیت کے سر پر،اوراس کی ڈاڑھی پراور کا فوراگایا جائے گااس کے تجدے کی جگہ پر۔

### ﴿ كَفْنَ كَابِيان ﴾

[۱۵] ۱۲) سنت بیہ سے کہ مردکو تین کپڑوں میں گفن دیا جائے گا(ا)ازار (۲) قیص (۳)اور جپادر، پس اگر دو کپڑوں پراکتفا کرے تب بھی جائز ہے۔

(۱) مرد عومازندگی میں تین کپڑے پہنتا ہے اس کے تین کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے (۲) صدیث میں ہے عن عائشة ان دسول السله عَلَیْ کفن فی ڈلٹة اثو اب یمانیة بیض سحولیة من کوسف لیس فیهن قمیص و لا عمامة (ب) (بخاری شریف، باب البخائر ۱۳۵۰ البخائری شریف، باب البخائری سخوفی الائل میں ابنی لما توفی البخائر البخائر البخائر البخائری شریف، باب اللفن فی قیص الذی یکف ۱۳۹۳ البخائری شریف، باب اللفن فی قیص الذی یکف ۱۳۹۳ البخائری شریف، باب اللفن فی قیص الذی یکف ۱۳۹۳ البخائری میں استین نہیں ہوگی اور نہ نہر ۱۳۹۹ البن صدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ایبا کپڑا بھی گفن میں دیا جائے گا جس کو قیص کہتے ہیں ۔ لیکن اس میں آستین نہیں ہوگی اور نہ دامن اور کو کہ اور البخائر البخائری البخائری سے میت کے حوظ کے بارے میں کو چھاتو فرمایا اس کے طاثیہ : (الف) ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کافور میت کے تجدے کی جگہ پردکھا جائے گا دور البنا آپ اپناتیم سے میت کے حوظ کے بارے میں کو چھاتو فرمایا اس کے سے سے کہ کو میں بیا تھی خوالے کا دور کہ البخائر میں تھاری کے بیات کے ایس میں اس کو کون دور گا۔ تھی اور مخال میں تھاری کا بیان جدے کی جگہ پردکھا جائے گا دور کہا آپ اپناتیم سے میت کے حوظ کے بارے میں کونی دور گا۔ تھی اور مخالم نہیں تھاری کہ بداللہ بین البنان الب

اقتصروا على ثوبين جاز  $[Y \mid Y](0 \mid )$  وإذا ارادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الايسر فالقوه عليه ثم بالايمن فان خافوا ان ينتشر الكفن عنه عقدوه  $[2 \mid Y](Y \mid )$  وتكفن المرأة في خمسة اثواب ازار و قميص و خمار وخرقة تربط بها ثدياها ولفافة فان

جائيس گر(٢)عن عبد الرحمن بن عمر و بن العاص انه قال الميت يقمص ويوزر و يلف بالثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه (الف) (مؤطاامام ما لك، ماجاء في كفن الميت ٢٠٠٧)

كير عيسر نه بوتو دو كير ول عيس كفن دے۔ اور اگر وہ بھى ميسر نه بوتو جتنا كير ا بوات عيس بى كفن ديدے۔ دو كير ول عيس كفن دينے كى حديث بيہ عن ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاو قصته قال النبى عَلَيْكُ معلى النبى عَلَيْكُ الله النبى عَلَيْكُ الله النبى عَلَيْكُ الله النبى عَلَيْكُ الله النبى عَلَيْكُ معلى الله النبى عَلَيْكُ من ولا تحمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا (ب) (بخارى شريف اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تحمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا (ب) (بخارى شريف ، باب الكفن في ثوبين ص ١٩٩ نمبر ١٢٩٥) اس حديث معلوم بوا كرم م آدى كو صرف دو كير ديئے گئے۔ اس لئے كفن ميں دو كير على على الله على الله

ازار: لنگی (بیابیک کپڑا ہوتا ہے جوسر کے پاس سے پاؤل تک ہوتا ہے) قیص: بیکٹرا آدمی کے قدید و گنا ہوتا ہے اور درمیان میں پھاڑ کراس میں سرگھسا دیتے ہیں اور گردن سے پاؤل تک ہوتا ہے۔اللفافۃ: بیکٹر المبی چاور کی طرح ہوتا ہے اور تمام کفن سے اوپر لپیٹا جاتا ہے۔

[۳۱۷] (۱۵) جب میت پرلفافہ ڈالنے کا ارادہ کرے توبائیں جانب سے شروع کرے تولفا فداس پر ڈال دے، پھردائیں جانب سے ڈالے، پس اگر خوف ہو کہ کفن کھل جائے گا تواس برگرہ لگادے۔

آشن کفن دیتے وقت پہلے تخت پر چا درلفا فہ پھیلائے گا۔اس کے او پر از ار ، اور از ارکے او پر آمیص پھیلائے گا۔ پھرمیت کو قبیص پر رکھ کر سرکو قبیص کی چیر میں گھسادے۔اور قبیص کا او پر کا حصد میت پر ڈال دے ، اور پھر قبیص کی چیر میں گھسادے ۔ اور قبیص کا او پر کا حصد میت پر ڈال دے ، اور پھر قبیص کی ایمیت پہلے بائیں طرف کو لیسٹے اور پھر دائیں طرف سے کرنے کی اہمیت پہلے گزر چکی ہے۔ دائیں طرف سے کرنے کی اہمیت پہلے گزر چکی ہے۔

[ ١٦] (١٦) عورت كو پائج كيرُول مين كفن ديا جائے گا (١) ازار (٢) قيص (٣) اوڙهني (٩) كيرُ ح كا كلوًا جس سے اس كے پيتان باندھے جائے (۵) اور جا در، پس اگر تين كيرُوں پر اكتفاكر بي قو جائز ہے۔

عورت زندگی میں انہیں کپڑوں کواستعال کرتی ہے کہ ازار قبیص اور چاور کے ساتھ اور سیتان بنداستعال کرتی ہے۔اس لئے کفن

حاشیہ: (الف) عمرو بن عاص نے فرمایا میت کو پہلے تیص پہنایا جائے گا، پھرازار پہنائی جائے گا پھرتیسرے کپڑے سے لپیٹا جائے گا۔ پس اگر کپڑے نہ ہوتوا یک ہی کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ بس اگر کپڑے نہ ہوتوا یک ہی کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سے کہ کا میں کا میں کہ ایک آدی عرف میں وقوف کر دہا تھا کہ اپنے کہا وہ اور اس کی گردن ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے بیتے سے خسل دواور دو کپڑوں میں کفن دو۔اور حنوط مت لگاؤ۔اور اس کے سرکومت ڈھاکو۔اس لئے کہ وہ قیامت کے دن تلبید پڑھتے ہوئے اضایا جائے گا۔

اقتصروا على ثلاثة اثواب جاز [ ١ ٨ ] ( ١ ١ ) ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة [ ٩ ١ م ( ١ ٨ ) ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته

مل می استے ہی کپڑے ویے جاکس (۲) عدیث میں ہے عن رجل من بنی عروة بن مسعود ... فکان اول ما اعطانا رسول الملہ علام میں المحقاء ثم المدرع ثم المحمار ثم المملحفة ثم ادرجت بعد فی الثوب الا خو قالت ورسول الملہ جالس عند المباب معه کفنها یناولناها ثوبا ثوبا (الف) (ابوداوَدشریف، باب فی کفن المراوج تافی ص۱۹ نبر ۱۳۵۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کورتوں کے لئے پائج کپڑے ہیں (۲) اثر میں ہے عن عمو قال تکفن المراؤة فی خمسة اثواب فی المنطق و فی المدرع و المخصار و فی الملفافة والمنحرقة التی تشد علیها (ب) (مصنف این ابی شیب ۱۳۵۹) اس معلوم ہوا کورتوں کے تفن کے لئے پانچ کپڑے ہیں۔ تین کپڑے پراکتفا کرنے کی دلیل بیاثر ہے عسسن محمد انه کان یقول کتفن المراؤة التی حاضت فی خمسة اثواب او ثلاثة (ج) (مصنف بن الی شیبة ۱۹۹۱) اس اثر سے معلوم ہوا کرتین کپڑوں پراکتفا کر نے جائز ہے۔ پتان بندسے پتان، پیٹ اوردان متعوں کو ڈھانیا جائے گا۔ اور ٹیم کے اور پرلیٹا جائے گا۔ اور ٹیم کاروٹ کی دلیل بیاثر ہے عن ابن سیسوین قبال توضع المخرقة علی بطنها و تعصب بھا فعدنیها (د) (مصنف بن الی شیبة ۲۰۰۹، فی الخرقة این توضع فی المراؤة دی ثانی ص۱۹۸۱، نم ۱۹۸۱)

[۲۱۸] (۱۱) اوراورهن قیص کے اوپر ہواور چادر کے پنچ ہو وجہ زندگی میں جب اورهن سرپر ڈالاکرتی تھی توقیص کے اوپر لکتی تھی۔ اور عادر کے اندر ہواکرتی تھی۔ موت کے بعد بھی اس کیفیت سے گفن دیا جائے گا۔ اس کے لئے بیا تر ہے سالت ام المحمید ابنة سیرین هل رأیت حفصة اذا غسلت کیف تصنع بخمار المرأة؟ قالت نعم کانت تخمر ها کما تخمر المحید ثم یفضل من المحمد ذراع فتفرشه فی مؤخرها ثم تعطف تلک الفضلة فتغطی بها و جهها (ه) (مصنف ابن الی شیبة ۳۳، فی المرأة کیف تخمر جانی بس ۲۲۲، نمبر ۱۱۰ اس معلوم ہوا کہ زندگی کی طرح اورهنی ڈالی جائے گی۔

[۳۱۹] (۱۸) عورت کے بال کواس کے سینے پر ڈال دیا جائے گا۔ اور میت کے بال اور اس کی ڈاڑھی میں تنگی نہیں کی جائے گ

و عن ام عطية ... فضفونا شعرها ثلثة قرون والقيناها خلفها (و) (بخارى شريف، بابيلتى شعرالمرأة خلفها، ص١٦٨

حاشیہ: (الف) عروہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ... سب سے پہلے جوہم کو حضور گنفن دیا وہ از ارتھی۔ پھر قیص پھر اوڑھنی، پھر چا در، پھر لپیٹ دی گئی دوسر سے کپڑے بیل فرمایا حضور دروازے پر بنیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اس کی بیٹی کا گفن تھا وہ ایک ایک پٹر اوے رہے تھے (ب) حضرت بھر نے فرمایا عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے ازار قبیص ،اوڑھنی ، چا ور اور ایک کھڑے میں جوعورت پر باندھا جائے (ج) محمد کہا کرتے تھے کہ عورت جو بالغ ہو چکی ہواس کو گفن دیا جائے گا پانچ کپڑوں میں اوڑھنی ، چا ور اور ایک کھڑے میں کہ کپڑے کا گوڑار کھا جائے گا عورت کے پیٹ پر اور اس سے اس کی ران لپیٹی جائے گی۔ جائے گی۔ جائے گی۔ جائے گئی ہے نہ دیا ہوراؤھنی ڈائی گئی جیسے ذندوں پر اوڑھنی ڈائی گئی ۔ پھر اوڑھنی (ہا گئی ۔ پھر اوڑھنی فرائی گئی جیسے دندوں پر اوڑھنی ڈائی گئی ۔ پھر اوڑھنی میں سے ایک ہا تھو کی مقدار بھی گئی اور اس کو بھیے دیا گیا اور اس سے اس کا چہرہ ڈھا تک دیا گیا (و) ام عطیہ سے روایت ہے کہ ... ہم میں سے ایک ہاتھ کی مقدار بھی گئی کے بالوں کے تین جوڑے بیا ای اور اس کے پیچھے ڈال دیا ۔

[  $^{4}$   $^{7}$ ] (  $^{9}$   $^{1}$  ) ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  ) وتجمر الاكفان قبل ان يدرج فيها وترا فناذا فرغوا منه صلوا عليه  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  ) واولى الناس بالامامة عليه

، نبر ۱۲۲۱ را ابوداؤد شریف، باب کیف شسل المیت ج نانی ص۱۹ نبر ۱۳۲۳ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے بال کوئین حصر کے اس کے پیچھے ڈال دے۔ بال میں کنگی اس لئے نہیں کی جائے گی کہ بیا نتہائی زینت کی چیز ہے اور میت اب بھرنے کے لئے تیار ہے۔ اس لئے بال میں نہ کنگی کرنامتی ہے۔ اس کی دلیل بیا ثر ہے ان عائشة رأت امراً قیک دون رأسها فقالت علام لتنصون میت کم بال میں نہ کنگی کرنامتی ہوا کہ میت کو کنگی کر کے بال (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب شعر المیت واظفارہ ج فالن ص ۲۳۳ نمبر ۱۳۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کو کنگی کر کے بال سنوار نے کی اب ضرورت نہیں رہی۔

[ ۴۲۰] (۱۹) میت کے ناخن نہیں کا فے جائیں گے اور نداس کے بال کا فے جائیں گے۔

ناخن اور بال کا ثنایی بھی زینت میں ہے ہے جس کی اب اس کو ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے بال اور ناخی نہیں کا فے جا کیں گے۔ البت بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوں کہ دیکھنے میں بدنما معلوم ہوتے ہوں تو کا فی بھی جاسکتے ہیں (۲) اس کی دلیل بیاثر ہے۔ ایک اثر تو حضرت عائشہ کا مسئل خماد عن تقلیم اظفار المیت قال ارأیت ان کان اقلف اتنحت وقال عائشہ کا مسئل خماد عن تقلیم اظفار المیت قال ارأیت ان کان اقلف اتنحت وقال المحسن ان کان فاحشا اخذ منه (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب شعرالمیت واظفارہ ج ثالث ص ۲۲۳۳ نمبر ۲۲۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زینت کے طور پرتو کا فینیس جا کیں گریکن بہت زیادہ بدنما معلوم ہوتے ہوں تو کا فیجی جاسکتے ہیں۔

التول ميت كوبهت زيادي زينت نبيس كرائي جائے گا۔

[۲۰۱] (۲۰) کفن میں لیٹینے سے پہلے طاق مرتبدو هونی دی جائے گی۔ پس جب اس سے فارغ ہوتو اس پرنماز پڑھی جائے گی۔

جن کیروں میں کفن دینا ہے میت کواس میں لیٹینے سے پہلے اس کولبان سے تین مرتبہ دھونی وے تاکہ کیر اخوشبوداررہے۔اورجلدی کیرے نہ لگے۔

الك عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ اذا اجمر تم الميت فاوتروا وروى اجمروا كفن الميت ثلاثا (ج) (سنن لليحقى، باب الحوط الميت ج ثالث ١٥ منبر٢٥ ١٤ ) اس حديث معلوم بواكتين مرتبكفن كودهوني دينا حاصة عليم عليم باب الحوط الميت ج ثالث ١٥ منبر٢٥ ١٤ ) اس حديث معلوم بواكتين مرتبكفن كودهوني دينا حاسة م

[۲۲] (۲۱)میت پرنماز پڑھانے کاسب سے زیادہ حقدار بادشاہ ہے۔اگروہ حاضر ندہوتو گاؤں کے امام کوآ کے بڑھانا بہتر ہے پھرولی کو۔

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ نے ایک عورت کودیکھا کہ وہ میت کے سرکو کنگھی کر دہی ہے تو انہوں نے فرمایا کرا ہے میت کے بال کو کیوں سنوارتے ہو؟ (ب) حمادکومیت کے ناخن کا شخ کے بارے میں ہوچھا تو فرمایا تمہاری کیارائے ہے کہ اگر وہ بغیر ختنہ کے ہوتو ختنہ کروگے؟ (مطلب بیہ کہ ختنہ نہیں کروگے تو ناخن بھی نہ کا ٹو) حسن نے فرمایا اگر تم میت کودھونی دوتو طاق مرتبددو۔ایک روایت یہ تھی ہے کہ میت کے کفن کو تین مرتبددھونی دوتو طاق مرتبددو۔ایک روایت یہ تھی ہے کہ میت کے کفن کو تین مرتبددھونی دوتو طاق مرتبددو۔ایک روایت یہ تھی ہے کہ میت کے کمیت کے کفن کو تین مرتبددھونی دو۔

## السلطان ان حضر فان لم يحضر فيستحب تقديم امام الحي ثم الولي.

霎 بادشاہ موجود ہو پھر بھی دوسرا آ دمی نماز پڑھا ہے تواس میں بادشاہ کی تو ہین ہے۔اس لئے بادشاہ کونماز پڑھانے کازیادہ حق ہے۔وہ نہ ہوتو گاؤں کا امام، کیونکہ کہزندگی میں اس کواپنی نماز کا امام مانا ہے تو موت کے بعد بھی اپنی نماز کے لئے اس پر راضی ہوگا۔ اور وہ بھی نہ ہوتو اس کا ولی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔اور ولی میں بھی وراثت میں ولی عصبہ کی ترتیب ہوگی۔البتہ ولی اگر کسی اور کونماز پڑھانے کی اجازت دے تورے سکتا ہے (۲)عن عسمران بن حصین قال قال لنا رسول الله ﷺ ان اخاکم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقمنا فصففنا كما يصف على الميت و صلينا عليه كما يصلى على الميت (الف) (ترمذى شريف، باب ما جاء في صلوة النبي ﷺ على النباشي ص ٢٠١نمبر ٣٩٠ ار بخاري شريف، باب الصلوة على البنائز بالمصلى والمسجد ص ١٣٢٧ باس حديث سے ایک بات تو میمعلوم ہوئی کہ حضور سب کے امیر تھاس لئے آپ نے نجاشی پرنماز جنازہ پڑھی۔اس لئے آپ سب سے زیادہ حقدار تنے۔اوردوسری بات ید کم نماز جناز وفرض کفایہ ہے۔ کیونکداس میں امر کاصیغہ فقو موا فصلوا علیه کالفظ ہے(۲)والی اورامیرنماز جنازہ کا زیاده حقدار باس کی دلیل بیاتر ب سمعت ابا حازم یقول انی لشاهد یوم مات الحسن بن علی فرأیت الحسین ابن على يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم فلولا انها سنة ما قدمت وكان بينهم شيء (ب) (سنرت يبتقي، باب من قال الوالي احق بالصلوة على ليت من الولى جرا العص ٣٦، نمبر ٩٨٩٧) اس اثر مين حضرت حسين طعفرت حسن كي ولي تقط ليكن سعيد بن عاص کونماز جناز ہے لئے آگے بڑھایا۔ کیونکہ وہ اس وقت والی اورامیر تھے۔اور حضرت حسینؓ نے فرمایا بیسنت ہے اس لئے والی اورامیر نماز پر صانے کاولی سے زیادہ حقدار ہیں۔اور گاؤں کا امام اس کے بعد حقدار ہے۔اس کی دلیل بیاثر ہے عن علی قال الامام احق من صلی جنازة، ذهبت مع ابراهيم الى جنازة وهو وليهافارسل الى امام الحي فصلى عليها (٤) (مصنف ابن ابي شيبة ٢٣٠، ما قالوا فی تقدم الا مام علی البحنازة ج ثانی ص ۴۸۳ ،نمبر۵۱۳۰ ۱۱۳۰) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مجد کا مام نماز کا حقدار ہے۔اس کے بعد ولی نماز جنازه كازياده حقدار باس كى دليل بياثر ب عن عمر انه قال الولى احق بالصلوة عليها (نمبر ١٣٧٣)وفي اثر آخر عن الحسن قال اولى الناس بالصلوة على المرأة الاب ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ (و) (مصنف عبدالرزاق، باب من احق بالصلوة على الميت ص٢٧ ٢٨ نمبر ٧٣٧ )اس اثر معلوم مواكرام كاوس كے بعدولى زياده حقد ارب اورولى ميس ترتيب بيه كه باپ چرشو مر پير ميثا

 ["""] (""") فان صلى عليه غير الولى والسلطان اعادالولى وان صلى عليه الولى لم يجز ان يصلى احد بعده ["""] (""") فان دفن ولم يصل عليه صلى على قبره الى ثلثة

پھر بھائی نماز پڑھانے کا حقدارہے۔

[۳۲۳](۲۲)اگرمیت پرولی اور باوشاہ کےعلاوہ نے نماز پڑھی تو ولی دوبارہ نمازلوٹا سکتا ہے۔اوراگراس پرولی نے نماز پڑھ لی تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہاس کے بعد کوئی اس پرنماز پڑھے۔

تری امام اور ولی نماز پڑھانے کے حقدار تھے اس لئے اگرانہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور دوسروں نے پڑھ لی تو اگر ولی دوبارہ نماز پڑھنا چاہتو پڑھ سکتا ہے۔اورا گرولی نے پڑھ لی تو اب کسی کے لئے گئجائش نہیں ہے کہ وہ اب نماز پڑھے۔

حاشیہ: (الف) ایک کالامرہ یاعورت مجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا اور حضور کواس کی موت کی خبر نہیں ہوئی تو ایک دن اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کداس انسان کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا وہ ایسے ایسے تھے۔ گویا کہاس کی شان کو حقیر سمجھا تو آپ نے فرمایا سی قبر باآ ہے اور اس پرنماز پڑھی (ب) عاصم بن عمر کا انتقال ہوا اور حضرت ابن عمر غائب تھے۔ اس کے بعدوہ آئے۔ ایوب فرماتے ہیں کہ تین دن کے بعد آئے۔ فرمایا میرے بھائی کی قبر بتا و توان کو قبر دکھائی تو اس پرنماز پڑھی۔

ایام و لا یصلی بعد ذلک  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\gamma})$  ویقوم المصلی بحذاء صدر المیت  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\gamma})$  ویقوم المصلی بعد ذلک  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\gamma})$  والصلوة ان یکبر تکبیر  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\gamma})$  والصلوة ان یکبر تکبیر  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\gamma})$ 

﴿ نماز جنازه كابيان ﴾

[ ۲۲۵] (۲۲ ) نماز پڑھانے والأمیت کے سینے کے پاس کھڑا ہوگا۔

جی سینہ کے پاس کھڑے ہونے کی دلیل بیاثر ہے عن عطاء قبال اذا صلبی السوجیل علی الجنازة قام عند الصدر ((ج) (مصنف بن الی طبیۃ ۱۰۲، فی المرأة این بقام منطافی الصلوة والرجل علی البخازة این بقام مندج ثالث ۲، نمبرا۱۵۵ ارمصنف عبدالرزاق، باب این یقوم الامام من البخازة ج ثالث ۲۳۸ نمبر ۲۳۵۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے سینہ کے پاس کھڑا ہونا جا ہے (۲) اس کئے بھی کہ سینہ میں نورا نمان ہے تو وہاں کھڑے ہوکرگویا کہ نورائمان کی گواہی وینا ہے۔

ام اعظم کی ایک روایت یکھی ہے کہ ورت کے درمیان امام کو اہو۔ان کی دلیل بیحدیث ہے حدث اسموۃ بن جندب قال صلیت وراء النبی عُلیا ہے علی امر أة ماتت فی نفاسها فقام علیها وسطها (د) (بخاری شریف،باب این یقوم من المرأة والرجل صلیت وراء النبی عُلیا ہے علی معلوم ہوا کہ ورت کے درمیان کھڑ اہوتا کہ ورت کے لئے امام سر ہوجائے۔

[۳۲۸] (۲۵) اور نماز کاطریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے (لیعن ثنا پڑھے) پھر تکبیر کے اور نبی ایک پر درود شریف پڑھے، تیسری تکبیر کے اور اس میں اپنے لئے اور میت کے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا پڑھے، پھر چوتھی تکبیر کے اور سلام پھیر دے۔

تشری نماز جنازہ میں چارتکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی کے بعد ثناپڑھے، دوسری کے بعد نبی اللہ پر درود شریف پڑھے، تیسری کے بعد دعائے ماشیہ : (الف) براء بن معرور کا صفر میں انقال ہوا حضور کے مدینہ آنے سے ایک مہینہ پہلے۔ پس جب وہ آئے توان پر نماز پڑھی (ب) حضرت ابراہیم فرماتے

ت پیر معنوروں پر دوم رہیں میں میں میں میں ہوئے رہے ہوئے ہیں ہیں ہیں ہیں۔ بی بین ہوئے دوم رہیں جند ب فرماتے ہیں کہ میں نے حضورً میں کہ میت پر دومر تبہ نماز نہوهی جس کا نفاس میں انتقال ہوا تھا۔ تو آپ عورت کے درمیان کھڑے ہوئے۔ کے پیچھےا کی عورت پرنماز بوهی جس کا نفاس میں انتقال ہوا تھا۔ تو آپ عورت کے درمیان کھڑے ہوئے۔ النبى عليه السلام ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم.

جنازہ پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردے۔

چا چارتگیرکہ کی دلیل بیصدیث ہے عن ابسی هریرة ان رسول الله مَلَّنظِیْ نعی النجاشی فی الیوم الذی مات فیه و حرج بھم السی السمصلی فصف بھم و کبر علیه اربع تکبیرات (الف) (بخاری شریف، باب اللیم علی البخازة اربعاص ۱۵۸ نبر ۱۳۳۳ البودا و دشریف، باب الصلوة علی المسلم یموت فی بلادالمشر کص الم انبر ۱۳۲۳ اس حدیث معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں چارتگیر کی جائے گی۔ ہرتگیر کے بعد کیا پڑھے گااس کی تفصیل اس اثر میں ہے سال ابا هریوة کیف تصلی علی البحنازة فقال ابو هریوة ان المعم عبد ک انا لمعمد الله احبرک اتبعها من اهلها فاذا وضعت کبرت و حمدت الله و صلیت علی نبیه ثم اقول اللهم عبد ک وابسن عبدک النے (ب) (مؤطا امام الک، باب مالیقول المصلی علی البخازة ص ۲۰۹) اس اثر میں ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد شاہد و دوروداور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا پڑھے۔ اگرسور و فاتح ثنا کے طور پر پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البعد قرات کے طور پر پڑھے تو حفیہ کے زدیک ٹھیک نہیں ہے۔

آن نماز جنازه ایک شم کی دعا ہے۔ اس لئے اس میں قر اُت نہیں ہوگی (۲) اثر میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ ان عبد المله بن عمر کان لا يحقو اُ فعى الصلوة على المجنازة (ج) (مؤطاامام مالک، باب القول المصلى على البخازة ص ۲۰۱رمصنف عبد الرزاق، باب القراءة والدعاء فى الصلوة على لميت ص ۱۹۸ نمبر ۱۸۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا كہ پہلى تكبير كے بعد سورة فاتخ نہيں پڑھى جائے گی۔

فائدة المام شافعی اوردیگرائم کنزدیک پهلی تکبیر کے بعد سورة فاتحد پڑھے۔ان کی دلیل بیاثر ہے۔ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازة فقر أ بفاتحة الکتاب وقال لیتعلموا انها السنة (د) (بخاری شریف، باب قراءة فاتحة الکتاب علی البخازة می البخارة میں پہلی تکبیر کے بعد سورة فاتحد یڑھے۔ جنازه میں پہلی تکبیر کے بعد سورة فاتحد یڑھے۔

حفیہ کے نزدیک عموما پروں کے لئے یہ دعا پڑھتے ہیں۔عن ابی هریرة قال صلی رسول الله علی جنازة فقال اللهم اغفر لحصنا و میتنا النج (ه) (ابوداؤدشریف، باب الدعاءللمیت ج ثانی ص٠٠ انمبرا٣٢٠ رتر ندی شریف، باب مایقول فی الصلوة علی المیت، ص

عاشیہ: (الف) حضور یے نیجاشی کی موت کی خبراس دن دی جس دن وہ انقال کر گئے اور لوگوں کولیکرعیدگاہ کی طرف گئے پس لوگوں کے ساتھ صف بنائی اور ان پر عپارتھ ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ کی تسم میں تم کو خبر دوں گا اور اہل جنازہ کے پیچھے میں عپارتھ ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ کی تسم میں تم کو خبر دوں گا اور اہل جنازہ کے پیچھے میں عپوں گا۔ پس جب جنازہ رکھوتو تکبیر کہتا ہوں، ثنا پڑھتا ہوں، نبی پر درود پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہم عبدک وابن عبدک النے پوری دعا پڑھتا ہوں (ج) عبداللہ بن عمر جنازہ کی نماز میں قرائت نہیں کیا کرتے تھے (د) میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سور کو فاتحہ پڑھی اور کہا کہ تم جان لو کہ بیسنت ہے (ہ) حضور کے جنازہ پر نماز پڑھی ۔ پس کہا اللهم اغفر لحینا و میتنا الخ۔

# [۲۲] (۲۲) ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة [۲۸ م] (۲۷) فاذا حملوه على

۱۹۸نمبر۱۰۲۳)

[ ۲۲۷] (۲۷) اورنه نماز پڑھے میت پر جماعت والی مسجد میں۔

(۱) میت مجد میں رکھی جائے تو ممکن ہے کہ مجد کے تکویث ہونے کا خطرہ ہو۔ اس لئے مبحد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ پڑھ لیا تو ہوجائے گی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابھ ہویو قال قال رسول الله من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شیء له (الف) (ابوداؤ دشریف، باب الصلوة علی الجنازة فی المسجدج ٹانی ص ۹۸ نمبر ۱۹۹۱ سنن للبھتی ، باب الصلوة علی الجنازة فی المسجدج رابع ص ۸۸ نمبر ۱۹۹۱ سنن للبھتی ، باب الصلوة علی الجنازة فی المسجدج رابع ص ۸۸ نمبر ۲۰۸ میں نماز جنازہ کے لئے الگ ص ۸۸ نمبر ۲۰ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجد میں نماز پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا (۳) خود مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ کے لئے الگ حکمتھی۔

قائدة الممثافع كيهال مجديل نماز جنازه پر هناجائز بالن يولي بيعديث بعن عائشة لما توفى سعد بن ابى وقاص ... فبلغهن ان المناس عابوا ذلك و قالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ عائشة فقالت ما اسرع الناس الى ان يعيبوا مالاً علم لهم به ،عابوا علينا ان يمر بجنازة فى المسجد وما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء الا فى جوف المسجد (ب) (مسلم شريف، ابواب الجنائز ، فعل فى جواز العلوة على ليت فى المسجد (ب) (مسلم شريف، ابواب الجنائز ، فعل فى جواز العلوة على لميت فى المسجد مساسم نبر ١٩٥٣ مرابودا و دشريف، باب العلوة على الجنازة فى المسجد جنانى ص ٩٥ نمر ١٩٥٠ السحديث معلوم بوا كمسجد ين نماز جنازه برهى جاكتى ب

و الکین حدیث کے انداز ہی سے پتہ چاتا ہے کہ عام صحابہ نے مجد میں میت لانے سے کراہیت کا اظہار فرمایا تھا۔ اور یہی حنفیہ کا فد ہب

- ~

[۳۲۸] (۲۷) پس جب میت کوچار پائی پراٹھائے تو اس کے چاروں پایوں کو پکڑے اوراس کوتیزی سے کیکر چلے لیکن دوڑ نے نہیں۔ شرح میت کو گفن دیکر چار پائی پرلٹائے اور چار پائی کے چاروں پایوں کو پکڑ کر قبرستان کی طرف چلے لیکن اس انداز سے کہ تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف جائے لیکن دوڑ نے نہیں۔ کیونکہ ہیمیت کی شان کے خلاف ہے۔اور میت کے گرنے کا خطرہ ہے۔

جلدی کرنے کے لئے بیحدیث ہے عن ابی هريو ة عن النبی عَلَيْنَا قال اسرعوا بالجنازة فان تک صالحة فخير تقدمونها وان تک سوی ذلک فشر تضعونهه عن رقابکم (ج) (بخاری شریف، باب السرعة بالجازة ص٢٦ انبر١٣١٥)

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے جنازہ پرنماز مجد میں پڑھی اس کے لئے پچھٹیں ہے (ب) حضرت عائش سے روایت ہے کہ جب سعد بن وقاص وفات
پائے ... جھزت عائش کوفیر پنجی کہ لوگ اس پرعیب لگارہ ہیں اور لوگ کہ رہے ہیں کہ جنازہ ایسانہیں ہے کہ اس کومجد میں واخل کیا جائے ۔ یہ فیر حضرت عائشہ کو پنجی تو
حضرت عائشہ نے فرمایا کتنی جلدی لوگ عیب لگاتے ہیں ایسی چیز کا جس کا ان کوعلم نہیں ہے۔ وہ ہم پرعیب لگاتے ہیں کہ جنازہ مجد میں گزرے ۔ حالا نکہ حضور گئے نہیں اور کوجلدی لے جا وَاگروہ نیک ہے تواچھی چیز ہے جس کوئم آگے کر رہے ہو۔ اور اگر اس کے علاوہ
ہے تو ہری چیز ہے جس کوئم آپی گردن سے رکھ دو۔

سريره اخذوا بقوائمه الاربع ويمشون به مسرعين دون الخبب  $[77^{3}](77)$  فاذا بلغوا الى قبره كره للناس ان يجلسوا قبل ان يوضع من اعناق الرجال  $[77^{3}](77)$  ويحفر

الخب : دورُ ناب

[4۲۹] (۲۸) پس جب قبرتک پہنچ جائے تولوگوں کے لئے مکروہ ہے کہ بیٹھے مردوں کے گردنوں سے رکھنے سے پہلے۔

ترک ابھی میت کوا تھانے والوں نے اپنے کندھے سے زمین پر رکھانہیں ہے اس سے پہلے عام لوگ بیڑھ جا کیں میکروہ ہے۔

(۱) بیمیت کی شان کے خلاف ہے (۲) اٹھانے والوں کو ضرورت پڑسکتی ہے کہ چار پائی کو پکڑے۔ اس لئے میت کور کھنے سے پہلے عام لوگوں کونہیں بیٹھنا چاہئے۔ البتہ مجبوری ہوتو بیٹھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل بیا ٹر ہے عن ابسی ہویو ۃ انسہ لیم یکن یقعد حتی یوضع السریو ، و عن ابسی سعید قال اذا کنتم فی جنازۃ فلا تجلسوا حتی یوضع السریو (د) (مصنف ابن الب شبیة ۹۹، فی الرجل کیون مع البخازۃ من قال لا پجلس حتی یوضع ج ٹالث، صس، نمبر ۱۱۵۱۱/۱۱۵۱) اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ کے رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا حائے۔

[۴۳۰] (۲۹) قبر کھودی جائے اور لحد بنائی جائے۔

قبر دوطرح سے کھودی جاتی ہے۔ایک لحد یعنی سیدھی کھود کر پھر دائیں جانب کنارہ کھود کرمیت کور کھنے کی جگہ بنائی جائے اوراس میں میت کور کھ کر کنارہ پر کچی اینٹ رکھ دی جائے۔اور دوسری شکل شق کی ہے یعنی سیدھی کھودی جائے اور گہرا کر کے اس میں میت کور کھا جائے اور اور کھا جائے دونوں قتم جائز ہے۔اور مٹی حالت دیکھ کر قبر کھودی جاتی ہے۔البتہ لحد زیادہ بہتر ہے اوراس میں خرچ اوپر سے لکڑی ڈال کر پاٹ دی جائے۔ دونوں قتم جائز ہے۔اور مٹی حالت دیکھ کر قبر کھودی جاتی ہے۔البتہ لحد زیادہ بہتر ہے اوراس میں خرچ

عاشیہ: (الف) میں نے حضور گوجنازہ کے ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھاتو فرمایا دوڑ نے سے تھوڑا کم (لے کرچلو) (ب) عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو جنازہ کے چیچے چلئے تو چار پائی کے چاروں جانب اٹھاتے سے اور کے چیچے چلئے تو چار پائی کے چاروں جانب اٹھاتے سے اور کے دوہ نیس منقول میں دیکھا کہ دہ چار پائی رکھی جائے۔ اور ابوسمید سے منقول میں جانب سے شروع کرتے بھراس سے الگ ہوجاتے (د) ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ دہ نیس بیٹھتے تھے یہاں تک کہ چار پائی رکھی جائے۔ اور ابوسمید سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جب تم جنازہ میں ہوتو مت بیٹھو جب تک کہ چار پائی ندر کھی جائے۔

القبر ويلحد [ ٢٣١] (٣٠) ويدخل الميت مما يلى القبلة [٣٣٢] (٢١) فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله [٣٣٣] (٣٢) ويوجهه الى

بھی کم ہے۔ لحد مسنون ہونے کی وجہ بیر حدیث ہوں اسعد بن وقاص قال فی مرضه الذی هلک فیه الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع برسول الله عَلَيْتُ (الف) (مسلم شریف، کتاب البخائز فصل فی استجاب اللحد صااسم نمبر ۱۹۲۹) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ لحدزیادہ بہتر ہے اور سنت ہے (۲) ترزی کیس ہے عن ابن عباس قال النبی عَلَیْتُ اللحد لنا والشق لغیرنا (ب) (ترزی شریف، باب ماجاء فی تول النبی اللحد کنا والشق لغیرنا ، سسم ۱۹۳۳ نمبر ۲۵۰ الرابودا و وشریف، باب فی اللحد ک المنافی معلوم ہوا کہ لحد مسنون ہے۔

[٣١] (٣٠)ميت كوقبله كى جانب سے داخل كيا جائے۔

رے کو قبریں داخل کرنے کی دوشکلیں ہیں(۱) یہ کہ میت کو قبر کے قبلہ کی جانب رکھی جائے اور وہاں سے قبر میں داخل کرے۔ یہی حنفیہ کے یہاں مستحب ہے۔ اور دوسری شکل میہ کے کمیت کو قبر کی پاتانے کی طرف رکھی جائے اور وہاں سے سرکا کر قبر میں داخل کیا جائے۔

عن ابن عباس ان النبي عَلَيْكُ دخل قبرا ليلا فاسر جلى سواج فاخذه من قبل القبلة (ج) (ترندى شريف، باب ماجاء فى الدفن بالليل ص٢٠ نمبر ١٠٥٧) اس حديث معلوم بواكة بلدك جانب سيميت كوقبر مين واخل كياجائـ

قائمة امام شافعی كزركي پاتانى جانب سيميت كول الاجائكا - ان كى دليل بيا ترب عن ابسى اسحاق قال اوصى الحادث ان يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلى القبر وقال هذا من السنة (و) (ابوداؤدشريف ، باب كيف يرخل لميت قبره ص٢٠ انمبر ٢١١١) اس اثر معلوم بواكه پاؤل كى جانب سيداخل كيا جائد -

[٣٣٢] (٣١) يس جب قبريس ر كاتور كلنه والا كم بسم الله و على ملة رسول الله.

[٣٣٣] (٣٢) اورميت كاچېره قبله كي طرف چيرد \_\_

حاشیہ: (الف) سعد بن وقاص نے فر مایا اس مرض میں جس میں ان کا انتقال ہوا ، میرے لئے لحد بنا وَ اور میری لحد پر کچی اینٹ رکھ وینا جیسا کہ حضور کے ساتھ کیا جی اینٹ در مایا لحد ہمارے لئے ہے اور شق ہمارے علاوہ کے لئے ہے (ج) حضور تھیں رات میں داخل ہوئے۔ آپ کے لئے جراغ جلایا گیا تو میت کو قبلہ کی جانب سے داخل کیا قبلہ کی جانب سے داخل کیا اور فر مایا بیسنت ہے (ہ) آپ جب میت کو قبر میں واخل فرماتے تو جمعی بسم اللہ وباللہ وباللہ

القبلة[٣٣٨] (٣٣) ويحل العقدة[٣٣٥] (٣٣) و يسوى اللبن على اللحد[٣٣٦] (٣٥) ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب.

کفن دیتے وقت کھلنے کا خطرہ ہوتو گرہ لگانے کے لئے کہا تھا۔ اب قبر میں میت کولٹانے کے بعد کفن کے گرہ کھول دے۔ اس کی دلیل بیا ترجے۔ عن ابس اهیم قال اذا ادخل المیت القبو حل عنه العقد کلها (ب) (مصنف ابن الی شیبہ ۱۲، ما قالوانی حل العقد عن المیت ج ثالث ص کا بنبر ۱۲۹۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ گفن کی گرہ کھول دی جائے۔

[ ٣٣٥] ( ٣٣ ) اور لحد مين پچي اينٺ برابر كرك و الى جائـ

ور کا کارے داکیں کنارے میں میت کور کھ دی جاتی ہے اس لئے لحد کے منہ پر کچی اینٹ برابر کر کے ڈالی جائے جس سے لحد کا منہ بند ہو مائے۔ حائے۔

اس كى دليل بيرمديث ب ان سعد بن ابى وقاص قال فى موضه الذى هلك فيه الحدوا لَحدا وانصبوا على لبنا نصبا كما صنع بوسول الله عَلَيْتُهُ (ج) (مسلم شريف، كاب الجنائز فصل فى استجاب اللحد صااس نمبر ٩٦٦) عن على ابن حسين انهم على قبر رسول الله عَلَيْتُهُ نصبوا اللبن نصبا (د) (مصنف ابن الي هيبة ١٢٩، فى اللبن ينصب على القرر اوبينى بناء ج ثالث صسم مسلم معلوم بواكد ين يراحك الدين ينصب على القرر اوبينى بناء ج ثالث صسم مسلم معلوم بواكد ين يراحك الدين والدين المنافر الله على المنافر الله على المنافر المنافر الله على المنافر المنافر المنافر الله على المنافر المنافر الله على المنافر الله على المنافر المن

[٣٣٧] (٣٥) كروه ہے كي اينك اور تختے ، اوركو كى حرج كى بات نہيں ہے بانس ڈ النے ميں \_

قبر بوسیدہ ہونے اور ویران ہونے کے لئے ہے۔اس لئے اس پرایی چیزیں بنانا جودیریا ہواور آگ سے بکی ہووہ مکروہ ہے۔اس لئے کی اینٹیں وینا مکروہ ہے۔کیونکہ وہ دیریارہتا ہے۔
کی اینٹیں وینا مکروہ ہے۔کیونکہ اس میں آگ کا اثر ہے اور دیریا ہوتی ہے۔اس طرح مضبوط قتم کا تختہ دینا مکروہ ہے کیونکہ وہ دیریارہتا ہے۔
البتہ بانس چونکہ دیریانہیں ہے اس لئے وہ جائز ہے۔

حاشیہ: (الف) ایک آدمی نے پوچھایار سول الله کہاڑکیا ہیں؟ کہا وہ نوہیں۔پس اوپر کے معنی کوذکر کیا اور زیادہ کیا مسلمان والدین کی نافر مانی اور بیت حرام کو حلال کرنا جو تنہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے (ب) ابراہیم نے فرمایا جب میت قبر میں واخل کر دیا جائے تو اس کے تمام گرہ کھول دیئے جائیں (ج) سعد بن وقاص نے اس مرض میں کہا جس میں وہ ہلاک ہوئے میرے لئے لحد بنانا اور میرے اوپر بھی اینٹ ڈالنا جیسا کے حضور کے ساتھ کیا گیا ہے (د) حسین نے فرمایا کہ حضور کی قبر میں نے فرمایا کہ حضور کی اینٹ ڈالی گئی ہے۔

### [-777] ثم يهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يسطح [-777] ومن استهل

حدیث بین ہے عن جابر قال نھی رسول الله علیہ ان بحصص القبر وان یقعد علیه وان یبنی علیه (الف) (مسلم شریف، کتاب البخائز، فعل فی النهی عرض القبر ص۱۳۲۸) اس شریف، کتاب البخائز، فعل فی النهی عن مجمعی القبور ۱۳۲۵ میر ۱۳۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کر قبر پر پکی این خاور تختہ ندویا جائے۔ عن اب راهیم قال کانوا یست حبون اللبن و یکر هون الآجر ویست حبون السلبن و یکر هون الآجر ویست حبون السلبن و یکر هون الخشب (ب) (معنف این افی شیبة ۱۳۵، فی تجمیص القبر والآجر مجمل لدج ثالث ص ۲۷، نمبر ویست حبون السف سائدی تائید ہوتی ہے۔

الآجر: يكي اينك، حشب: لكرى، القصب: بانس\_

[۳۴۷](۳۲) پھرقبر میں مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو ہان نما بنائی جائے۔

جس طرح اونٹ کی کو ہان ہوتی ہے اس انداز کی قبر کی شکل بنائی جائے کیکن قبر بہت اونجی نہ کی جائے۔البتہ چوکور بنا کرزمین کی سطح تے قریب نہ کی جائے کو ہان نمااونچی رہے۔

عن سفيان التمار قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي عَلَيْتُ فرأيت قبر النبي عَلَيْتُ وقبر ابي بكر و عمر مسنمة (ح) (بخاري شريف، باب ماجاء في قبر النبي عَلَيْتُ وابوبكر وعمر ۱۸۸ نمبر ۱۳۹۰ مرمصنف ابن الي شية ۱۳۰ ، ما قالوا في القبريسنم ص ۲۲، نمبر ۱۱۷۳ الي اس الرسم معلوم بواكر برکو بان نما بنائي جائے قبر او نجی نه بواس کی دلیل بي حديث ہے قبال لمب على الا ابعث ک على ما بعث نبى عليه رسول الله عَلَيْتُ ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبر امشر فا الاسويته (د) (مسلم شريف، كتاب الجنائز، فصل في طمس التمثال وتوية القبر المشر ف ۱۳۷ اس مديث سے معلوم بواكر بهت الجمرى بوئي قبر کو نيچى کی جائے۔

سے مصال: مٹی ڈائی جائے ،یسنم : کوہان نماینائی جائے۔ یسطح: چوکور، زمین کی سطح سے ملی ہوئی۔

[ ۴۳۸] ( ۳۷ ) ولادت کے بعد جورویا ہوتو اس کا نام رکھا جائے گا اور عسل دیا جائے گا اور اس پرنماز پڑھی جائے گی۔اورا گرنہیں رویا تو ایک مکڑے میں لیپیٹ دیا جائے گا اور فن کر دیا جائے گا اور اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی۔

اصل قاعدہ یہ ہے کہ زندہ پیدا ہوا ہواور بعد میں مراہوتو اس پرمیت کے سارے احکام جاری ہوں گے۔اورا گرمردہ پیدا ہوا ہوتو وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہے اس پرمیت کے احکام جاری نہیں ہوئے کہ رونا زندگی کی علامت ہے،اس طرح کوئی اور علامت سے زندگی کا پیتہ چل جائے تو اس پرمیت کے احکام جاری ہوئے وریٹہیں۔اگر زندگی کا پیتہ چلاتو اس بچے کا نام رکھا جائے گا۔اس کوشس دیا جائے گا اور اس پرنماز

حاشیہ: (الف)حضور فیمنع کیا ہے کہ قبر پر چونااور کی ڈالا جائے اوراس پر بیٹھا جائے اوراس پر قبیر کی جائے (ب) ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ قبر پر پکی اینٹ ڈالنامتوب سیجھتے تھے اور پکی اینٹ ڈالنامتوب سیجھتے تھے اور پنس ڈالنامتوب سیجھتے تھے اور پنس ڈالنامتوب سیجھتے تھے اور پنس کی میں داخل ہوا جس میں حضور کی اینٹ ڈالنامروہ سیجھتے تھے۔ اور بانس ڈالنامتوب سیجھتے تھے اور پنس کی میں داخل ہوا جس میں حضور کی قبر ہور کو دیکھا کہ وہ کو ہان نما ہیں (د) جھ سے حضرت علی نے فرمایا ، کیا تم کو نہ بھیجوں جس پر جھے کورسول اللہ نے بھیجا، یہ کہ کی مورت کونہ کیموں مگراس کونہ میں کہ تاہم کردوں۔

بعد الولادة سمى و غسل و صلى عليه وان لم يستهل ادرج فى خرقة ودفن ولم يصل

بھی پڑھی جائے گردلیل بیصدیث ہے عن المغیرة بن شعبة انه ذکر ان رسول الله قال الراکب خلف الجنازة والماشی حیث شاء منها والطفل یصلی علیه (الف) (نیائی شریف، باب الصلوة علی الاطفال ۱۹۵۰ بنبر ۱۹۵۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچکا انتقال ہوجائے تواس پرنماز پڑھی جائے گی۔اورطفل اس وقت کہتے ہیں جب کراس میں زندگی ہوور نہ تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔عن عن جابو بن عبد الله قال قال رسول الله عَلَيْتِ اذا استهل الصبی صلی علیه وورث (ب) (ابن ماج شریف، باب ماجاء فی الصلوة علی الطفل ہے ۱۹۵۸ بنبر ۱۵۹۸ رسنن لیسے تھی ، باب السقط الصلوة علی الطفل ہے ۱۵۹۸ رسنن لیسے تھی ، باب السقط یفسل ویکفن ویصلی علیه ان استقل اوع فت لدا لیے 3 رائع سا، نمبر ۱۷۸۳) اس اثر سے اوپر کے مسئلے کی تا ئید ہوتی ہے۔



### ﴿ باب الشهيد ﴾

[ $^{\gamma}$ ](۱) الشهيد من قتله المشركون او وجد في المعركة وبه اثر الجراحة او قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية  $[^{\gamma}$ ) فيكفن و يصلى عليه ولا يغسل

### ﴿ باب الشهيد ﴾

ضروری بوٹ اس شہید کونسل نہیں دیا جائے گا جوشہدائے احد کی طرح ہو۔ یعنی کا فروں نے ظلماقل کیا ہواورزخم کگنے کے بعد دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہواور انتقال ہو گیا ہو۔ اور اس کے آل کی وجہ سے دیت ، قصاص یا کوئی معاوضہ بھی نہ لیا جا سکا ہوتا کہ کمل مظلوم ہوکر مرے۔ ایسا شہید کا مل شہید ہے۔ اس کے بیا دکام ہیں جوآ گے آرہے ہیں۔

[۴۳۹](۱) شہید( کامل) وہ ہے(۱) جس کوشر کین نے قتل کیا ہو(۲) یا میدان جنگ میں پایا گیا ہوا دراس پرزخم کا اثر ہو(۳) یا مسلمان نے ظلماقتل کیا ہوا دراس کے قتل کی وجہ سے کوئی دیت لازم نہ ہوئی ہو۔

سری بہلا ہے کہ مشرک نے ممل قتل ہیں یا تین قسمیں ہیں جو کامل شہید ثار کئے جاتے ہیں۔ پہلا ہے ہے کہ مشرک نے اس کوئل کیا ہو۔ دوسری شکل ہے ہے کہ مشرک نے ممل قتل ہو نہیا ہولیکن میدان جنگ میں زخی پایا گیا ہو پھر دنیا سے فائدہ اٹھائے بغیر انتقال ہو گیا ہو۔ میدان جنگ میں بنگل ہے ہے کہ مشرک نے ممل قتل ہو نہیں میدان جنگ میں بنگل ہے ہے کوئل تو مسلمان نے ہی کیا ہے لیکن قتل اس انداز سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پایا جانا دلیل ہے کہ اس کو کفار نے قتل کیا ہے۔ تیسری شکل ہے ہے گوئل تو مسلمان نے ہی کیا ہے لیکن قتل اس انداز سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے محمل مطلوم ہوا۔ اس مظلوم نہیں رہا اور نہ ممل شہید ہوا اس لئے اس کوئسل دیا جائے گا۔ کیکن اگر دیت لازم نہیں ہوئی ہوتو مال نہ لینے کی وجہ سے محمل مظلوم ہوا۔ اس لئے اب وہ شہدائے احد کے درجہ میں ہوا اس لئے اس کوئسل نہیں جائے گا۔

[۴۴۰] (۲) پن كفن دياجائے گااورنماز پڙهي جائے گي اورنسل نہيں دياجائے گا۔

کفن دیاجائے گااور خسل نہیں دیاجائے گااس کی دلیل بیرحدیث ہے عن جابو قال النبی عَلَیْتُ ادفنو هم فی دمائهم یعنی یوم احد ولم یغسلهم (الف) بخاری شریف، باب من لم ریخسل الشہید ۱۳۲۷ ما ۱۳۲۸ الاودا وَ دشریف، باب فی الشہید بغسل ج نانی ۱۹ منہ نمبر ۱۳۳۵ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید کوخسل نہیں دیاجائے گا۔ اس کے کپڑے کے ساتھ کفن دیکر فن کیا جائے ۔ اور جوزیادہ ہواس کو کال لیاجائے۔ اور جو کم ہواس کا اضافہ کیاجائے۔ اس کی دلیل بیرحدیث ہے عن ابن عباس قال امو رسول المله عَلَیْتُ بقتلی احد ان یہنز ع عنه ما الحدید و الجلود و ان یدفنوا بدمائهم و ثیابهم (ب) (ابودا وَدشریف، باب فی الشہید یغسل ج نانی ص اونمبر ۱۳۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گفن کے لائق جو کپڑے یا چیزیں نہوں ان کونکال دینے جا کیں اور جو کپڑے گفن کے لائق ہوں وہ ان

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا شہیدوں کواس کے خون میں فن کرویتنی جنگ احد کے دن اوران کوشس نہیں دیا (ب) آپ نے احدے مقولین کے بارے میں تھی دیا کہ ان سے لوہ کا سامان اور چڑے کا سامان نکال دو،اوران کے خون اوران کے کپڑول میں فن کرو۔

## [ ١ ٣ ] (٣) واذا استشهد الجنب غسل عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك الصبي وقال

کے ساتھ ہی رکھے جائیں۔اور کفن میں جو کمی رہ جائے اس کو پوری کی جائے۔

شہید پرنماز پڑھی جائے اس کی ولیل بیصدیث ہے عن ابن عباس قال اتی بھم رسول الله عَلَیْسُنیْ یوم احد فجعل یصلی علی عشر ة عشر ة و حمزة هو کما هو یو فعون و هو کما هو موضوع (الف) (ابن اجرشریف، باب اجاء فی الصلوة علی الشہداء و فضم ص ۲۱۲، نمبر۱۵ ارسنی للیمتی ، باب من زعم ان النبی الیمتی علی شہداء احدج رابع ص ۱۸، نمبر۱۵ مرب کا اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شہداء احد پرآپ نے نماز پڑھی (۲) نماز ترقی درجات کے لئے اور استغفار کے لئے ہے۔ اور یہ بچوں اور نبی کے لئے بھی جائز ہے۔ اس لئے شہید کے لئے بھی کیا جائے (۳) خود بخاری میں اس حدیث میں موجود ہے۔ عن عقبة بن عامو ان النبی عَلَیْسُنَا خوج یوما فصلی علی اهل احد صلواته علی المیت ثم انصوف الی المنبر (ب) (بخاری شریف، باب الصلوة علی الشہیر میں ۱۲۳۲ میں ۱۲۳۲ میں معلوم ہوا کہ شہید پرنماز پڑھی جاسکتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق ، باب الصلوة علی الشہید وغسلہ ج فالٹ ص ۵۳۱ منبر ۲۹۳۲ ر ۱۹۳۲ میں شہید پرنماز پڑھے کے بارے میں تفصیل موجود ہے فلیو اجع!

ام مثافی کے نزویک شہید پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گا۔ان کی دلیل سے صدیث ہے۔ عن جسابس بسن عبد الله ... وامو بدف نهم فی دمانهم ولم یغسل ولم یصل علیهم (ج) (بخاری شریف، باب الصلوة علی الشہیر س ۱۳۴۳/۱۹وداودشریف، باب الصلوة علی الشہیر س ۱۳۴۳/۱۹وداودشریف، باب فی الشید یغنسل ج ٹانی ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۵) اس حدیث سے معلوم ہواکہ شہید پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گا۔

و ماراعمل پہلی احادیث پرہے۔

[۳۳۱] (۳) جنبی اگرشهید به وجائے تو مخسل دیا جائے گا امام ابوطنیفہ کے نزدیک ۔ ایسے بیچ کو پھی اورصاحبین نے فر مایا دونوں کو مسل نہیں دیا جائے گا ہے۔ اس ابوطنیفہ کے نزدیک اس لیے مسل دیا جائے گا کہ اگر چہ وہ شہید ہے لیکن عسل جنابت واجب ہے اس لیے مسل جنابت دیا جائے گا ۔ کیونکہ حضرت حظلہ کو فرشتوں نے مسل دیا تھا۔ ان کی ہوی نے بتایا کہ وہ جنبی تھے۔ حدیث میں ہے حدثنی یعدی بن عباد بن عبد بن عباد بن عبد المله ... حنظلہ بن ابی عامر قال فقال رسول الله ان صاحبکم تعسله الملائکة فاسئلوا صاحبته فقالت حوج وہو جنب لما سمع المهائعة فقال رسول الله عُلَائِلُهُ لذلک غسلته الملائکة (د) سنن لیسی ، باب الجیب یستشهد فی المحرکة جو رابع ص ۲۲ بنی بیسی ، باب الجیب یستشهد فی المحرکة عسلته الملائکة (د) سنن لیسی ، باب الجیب یستشهد فی المحرکة حق رابع ص ۲۲ بنی بیسی معلوم ہوا کہ حضرت خظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو مسل دیا اسلئے حفیہ کے رابع ص ۲۲ بنہ بر ۱۸ الم

حاشیہ: (الف) آپ نفر مایا شہداء احد کوحضور کے پاس لائے گئے تو ان پروس دس آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور حضرت جز ڈرکھے ہی رہتے اور ہاتی شھداء الشہداء احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں پھر آپ منبر کے پاس آئے (ج) جابر بن عبداللہ سے اور حز ڈرکھے ہی رہتے (ب) آپ ایک دن نکے اور شہداء احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی (د) آپ نے فر مایا تمہارے ساتھی حضرت عبداللہ سے دوایت ہے کہ ...حضور نے شہداء احد کو ان کے خون میں فن کرنے کا حکم دیا اور خشل کیا اور ندان پر نماز پڑھی (د) آپ نے فر مایا تمہارے ساتھی حضرت حظلہ کوفر شے عشل دے رہے ہیں۔ اس لئے ان کی ہیوی سے پچھو۔ تو ان کی ہیوی نے کہاوہ نکلے ہیں اس حال میں کہ وہ جنبی سے جب اعلان سا۔ آپ نے فر مایا اس کے ان کوفر شے عشل دے رہے ہیں۔

ابو يوسف و محمد رحمهما الله لا يغسلان  $[\gamma\gamma\gamma]$   $(\gamma)$  ولا يغسل عن الشهيد دمه و لا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو والخف والسلاح  $[\gamma\gamma\gamma]$ (۵) ومن ارتث غسل

نزدیک جنبی شہید کونسل دیا جائے گا۔صاحبین کے نزدیک عنسل نہیں دیا جائے گا۔ان کی دلیل اوپر کی وہ تمام احادیث ہے جن میں ہے کہ شہیدوں کونسل نہدیا جائے گا۔ای پر شہید وں کونسل نہدیا جائے گا۔ای پر شہید وں کونسل نہدی کے چونکہ گنا ہوں سے معصوم ہیں جس طرح شہید معصوم ہو نگے ،اس لئے شہید کونسل نہیں دیا جائے گا۔ای پر قیاس کر کے بیچے کوبھی صاحبین کے نزدیک نسل نہیں جائے گا۔

[ ۴۳۲] ( ۳ ) شہید سے اس کا خون نہیں دھویا جائے گا ،اور اس سے اس کے کیٹر نے نہیں نکالے جائیں گے ،اور پوتین اور زائد کیٹر ہے اور موز ہے اور ہتھیا رنکال دیجے جائیں گے۔

شہید کے ساتھ جو کپڑے ہیں اس کوان کے ساتھ ہی وفن کر دیا جائے گا۔البتہ جو چیزیں کفن کے لائق نہیں ہیں جیسے چڑے کا پوشین،صدری اور کوٹ، چڑے کے موزے اور ہتھیاران کوالگ کر دیا جائے گا۔اورا گرکفن میں کی رہ جائے تو تین کپڑے گفن کے پورے کئے جائیں گے۔

عن ابن عباس قال امر رسول الله عَلَيْكُ بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلودوان يدفنوا بدمائهم و ثيابهم (الف) (الوداؤدشريف، باب في الشحيد يغسل ج افي ص او نمبر ٣١٣٣) اس حديث معلوم مواكه زائد چيزين تكال دى جائيس گياور شهيد كير ول كيساتهد فن كيا جائي گا-

الفرو: چررے کالباس، الحثو: ایسالباس جس میں روئی جری ہو، کوٹ وغیرہ، السلاح: ہتھیار

اس و اصل قاعده بيه كرزخم كلف ك بعد كهوديرتك بوش كى حالت مين زنده ربا بواور دنيا بي قائده اللها يا تو وه شهيد كامل نهين رباس لئ اس كونسل ديا جائ كا چا جاخروى اعتبار سيده شهيد بود اب بوش ك عالم مين تفااور زخم كفته ك بعداس برنماز كا ايك وقت كررگيا تو گويا كدوه نمازاس ك دمة قرض بوگئ اس كئي يهى دنيا سي قائده اللها نا بوااس ك اس كونسل ديا جائ كار ارش دا و الكونسل ديا جائ كا اس كونسل ديا جائ كا اس كا دريل بيا شرح عن عمر بن ميمون في قصة قتل عمر حين طعنه قال فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر على احديمينا و لا شمالا الا طعنه و في ذلك دلالة على انه قتل بمحدد ثم غسل و كفن و صلى عليه (الف) (سنن المنتهقي،

حاشیہ: (الف)حضور کے شہدائے احد کے بارے بیں تھم دیا کہ ان ہے تھیاراور چمڑے کے لباس کھول دیئے جا کیں۔اور یہ کہ ان کے خون اور کپڑوں کے ساتھ دفن کے جا کیں (ب) عمر بن میمون سے حضرت عمر کے قل کے سلطے میں منقول ہے کہ جس وقت ان کو نیز ہارا، کہ موٹا کا فر دووھاری چھری کیکراڑا دا کیں با کیں جانب کسی پر بھی نہیں گزرا گراس کو نیز ہارتا چلا گیا۔اس میں دلالت ہے کہ حضرت عمر تیز دھاروالی چیز سے قل کئے گئے ہیں۔ پھر خسل دیئے گئے ہیں، کفن دیئے گئے ہیں اور ان پر بھی گئی۔

والارتشاث ان يأكل او يشرب او يداوى او يبقى حيا حتى يمضى عليه وقت صلوة وهو يعقل وينقل من المعركة حيا (Y) ومن قتل فى حد او قصاص غسل و صلى عليه (Y) ومن قتل من البغاة او قطاع الطريق لم يصل عليه.

باب الرحث الخرج رابع ص ٢٥، نمبر ٢٨٢) اس الرمين حفرت عمر كوزخم ككنے كے بعد انہوں نے كھايا بيا ہے، اس لئے ان كونسل ديا گيا۔ جس سے معلوم ہوا كہ زخم ككنے كے بعد جس نے دنيا سے فائدہ اٹھايا اس كونسل ديا جائے گا۔

[٣٣٣] (٢) جوحد قصاص مين قتل كيا كياس كونسل دياجائ گااوراس پرنماز پرهي جائے گا۔

عسل تواس لئے دیا جائے گا کہ وہ شہید نہیں ہے بلکہ عام میت کی طرح ہے۔ اور نماز اس لئے پڑھی جائے گی کہ یہ مؤمن ہے (۲) حضرت ماعز اسلمی جو صدین قبل ہوئے تھان پر نماز جنازہ پڑھی گئی تھی (ابوداؤد شریف، باب الصلوۃ علی من قبلہ الحدودج ٹانی ص ۹۸ نمبر ۱۳۱۸) (۳) جہید کی عورت زنا کی صدیس رجم کی گئی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی عن عبد اللہ بن بریدة عن ابیه فی قصة المعامدیة التی رجمت فی الزنا قال النبی علی فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفو له ثم المعامدیة التی رجمت فی الزنا قال النبی علی النبی علی باب الصلوۃ علی من قبلہ الحدودج رائع ص ۲۵، نمبر ۱۸۲۰) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مدین تو کہ تو تا بھو تا بی المعامدی علیها و دفنت (الف) (سنن المعیم علی علیہ اللہ مدیث سے معلوم ہوا کہ مدین تازہ پڑھی جائے گی۔

[ ۴۲۵] (۷) اگر باغیوں میں سے تل کیا گیا ہویا ڈا کؤ وں سے تل کیا گیا ہوتواس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی۔

تا کہ لوگوں کو تنبیہ ہوکہ ایسا کرنے سے نماز جنازہ سے بھی محروم ہوجاتے ہیں۔ حدیث میں ہے عن جاہر بن سمو قال اتبی النبی منظم اللہ ہوجاتے ہیں۔ حدیث میں ہے عن جاہر بن سمو قال اتبی النبی منظم اللہ ہوجاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ علیہ اللہ علیہ (ب) (سنن اللہ بھتی ، باب الصلو قالی من قبل نفسہ غیر سے لفت کھا جائے ہو میں اپنے کوئل کرنے والے پر حضور کے نماز نہیں پڑھی تو اسی طرح ڈاکؤوں اور باغیوں پر نماز نہیں پڑھی جائے گا۔۔۔

و چونکدمیت مومن ہاس لئے اور لوگ نماز پڑھ لیں۔



حاشیہ: (الف) غامدیہ کے سلسلے میں روایت ہے جوز نا کے سلسلے میں رجم کی گئی۔ آپ نے فرمایاتتم اس ذات کی جس کے بقند میں میری جان ہے ایک تو بسک کداگر چنگی وصول کرنے والا ایکی تو بدکر سے تو اللہ اس کومعاف کرد ہے۔ پھر تھم دیا گیا اور اس پرنماز پڑھی گئی اور ذفن کی گئی (ب) حضور کے سامنے ایسا آ دی لایا گیا کہ اس نے اپنے آپ کوچھری سے تل کیا تھا تو آپ نے اس پرنماز نہیں پڑھی۔

# ﴿ باب الصلوة في الكعبة ﴾

 $[\Upsilon^{\gamma\gamma}](1)$  الصلوة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها  $[\Upsilon^{\gamma\gamma}](1)$  فان صلى الامام فيها بحماعة فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام جاز  $[\Upsilon^{\gamma\gamma}](m)$  ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام طاز ويكره  $[\Upsilon^{\gamma\gamma}](m)$  ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجز صلوته

### ﴿ باب الصلوة في الكعبة ﴾

شروری نوے بیت اللہ کے اندرنماز پڑھناجائز ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ بیت اللہ کا پچھ نصبہ سامنے ہوگا جوقبلہ ہوجائے گا۔اور قبلہ بننے کے لئے اتنا کافی ہے۔ باقی دلائل آ گے آرہے ہیں۔

[۴۳۶] (۱) کعبہ میں نماز جائز ہے، فرض بھی اورنفل بھی۔

حدیث میں ہے عن ابن عمر قال دخل النبی عُلَیْ البیت واسامة بن زید و عثمان بن طلحه و بلال فاطال ثم خوج و کنت اول الناس دخل علی اثرہ فسألت بلالا این صلی فقال بین العمو دین المقدمین (الف) (بخاری شریف، باب الصلوة بین السواری فی غیر جماعة ، کتاب الصلوة ، ص ۲ کنبر ۵۰ اس حدیث معلوم بواکہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہ ۱۳۷۵ (۲) اگرامام نے بیت اللہ بین جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور بعض نے اپنی پیٹھامام کی پیٹھی طرف کی تو نماز جائز ہوجائے گی۔

مقتدی نے اپنی پیٹھامام کی پیٹھ کی طرف کر لی تو مقتدی امام کے آ گے نہیں ہوا بلکہ امام کی پیچھے ہی رہا، اور مقتدی کے سامنے بھی قبلہ موجود ہے اس لئے نماز ہوجائے گی۔ ہے اس لئے نماز ہوجائے گی۔

[ ۴۴۸] (٣) اورجس مقتدى في اپناچېره امام كے چېره كى طرف كيا تو بھى نماز جائز ہوگى كيكن مكروه ہوگى \_

اس صورت میں بھی امام کے چہرے کی طرف مقتدی کی پیٹے نہیں ہوئی اس لئے نماز جائز ہوجائے گی کیکن امام کے چہرہ کی طرف چہرہ کرنا اچھانہیں ہے اس لئے مکروہ ہے۔

[۴۴۹](۴)مقتدی میں ہے جس نے اپنی پیٹھا مام کے چہرہ کی طرف کی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔

ﷺ امام کے چبرہ کی طرف مقندی کی پیٹیے ہوگئ تو مقندی امام کے بالکل آگے ہوگیا اور پہلے قاعدہ گزر گیا ہے کہ مقندی امام کے آگے ہوجائے تو مقندی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سکلہ قاعدہ پرمستبط ہے۔

نوے او پر کی چارشکلیں میت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی ہے۔

عاشیہ : (الف) آپ بیت اللہ میں واخل ہوئے اور اسامہ بن زیداورعثان بن طلحہ اور بلال داخل ہوئے پھر نظے تو میں سب سے پہلے ان کے پیچھے داخل ہوا اور حضرت بلال سے بوچھا کہ کہاں نماز بڑھی تو فر مایا کہ اسکلے دوستونوں کے درمیان ۔ [ ٠ ٣٥] (٥) واذا صلى الامام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة و صلوا بصلوة الامام فمن كان منهم اقرب الى الكعبة من الامام جازت صلوته اذا لم يكن في جانب الامام [ ١ ٣٥] (٢) ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلوته.

[۴۵۰] (۵) اگر مسجد حرام میں نماز پڑھائے اور سب لوگ کعبہ کے اردگر دحلقہ بنائے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے تو جوان میں سے کعبہ سے زیادہ قریب ہوامام سے بھی تواس کی نماز جائز ہے جب کہ امام کی جانب نہ ہو۔

ام کی جانب جولوگ ہواورامام سے بھی زیادہ بیت اللہ کے قریب ہوجائے توامام کی جانب امام سے بھی آ گے ہوجائے کیں گے اس کے اس آدمی کی نماز جائز نہیں ہوگی۔اور جولوگ امام کی جانب نہیں ہیں دوسری جانب ہیں وہ لوگ اگر کعبہ کے زیادہ قریب ہو گئے تو چونکہ وہ امام کی جانب نہیں ہیں اس لئے امام کے آئے نہیں ہوئے اس لئے ان کی نماز ہوجائے گا۔

ام سے آگے مقتدی ہوجائے تواس کی نماز جائز نہیں ہوگی ورنہ ہوجائے گی۔ نقشہ اس طرح ہے۔ (بیت اللہ کے اردگر دنماز پڑھنے کا نقشہ)

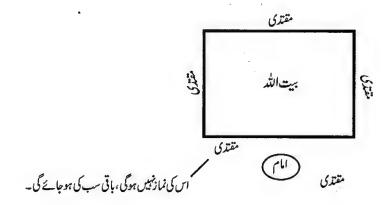

[۴۵۱] (۲) جس نے بیت اللہ کی حصت پر نماز پڑھی اس کی نماز جائز ہے۔

بیت الله کی جیت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بیاس کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پڑھ کی تو نماز ہوجائے گی۔ کیونکہ بیت الله کی محاذات کی فضا اس کے سامنے ہوگی جوقبلہ ہوجائے گی۔ قبلہ ہونے کے لئے بیت الله کی دیوارسا منے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی فضا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھے تو جہاز کی بلندی کی وجہ سے بیت الله کی دیواراس کے سامنے نہیں ہوگی۔ صرف سیت الله کے محاذات کی فضا اس کے سامنے ہوگی اور نماز ہوجائے گی۔ بیت الله کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کی دلیل بیرصدیث ہے عسن ابندی عشر ان النبی عُلامی فی الموبلة فی سبعة مواطن فی الموبلة والمجزرة والمقبرة وقادعة الطریق وفی الحمام

و معاطن الابل و فوق ظهر بیت الله (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراهیة مایصلی الیه و فیه، کتاب الصلوة ص ۸۱ نمبر ۳۳۷ ابن ماجه پشر بیش این ماجه پشر بیش الله بیت الله پرنماز پژهنا مکروه ہے، تا ہم نماز پژهنا مکروه ہے، تا ہم نماز پژهنا کروه ہے، تا ہم نماز پژهنا کی ۔

فالكود امام شافعي كنزديك نماز موكى بى نبيل ان كى دليل او پركى حديث ہے كه بيت الله پرنماز مكرود ہے ۔ تو گويا كه موگى بى نبيل ۔



# ﴿ كتاب الزكوة ﴾

[٣٥٢](١) الزكوة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملك نصابا ملكا تاما و

### ﴿ كتاب الزكوة ﴾

حاشیہ: (الف) نماز قائم کرواورزکوۃ دواوراللہ اوراس کے دسول کی اطاعت کرو(ب) آپ نے فرمایا مکاتب کے مال میں زکوۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آزادہو جائے (ج) آپ نے فرمایا تئی آدمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے لیعن کچھواجب نہیں ہے سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے ،اور بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے۔ موجائے اور مجنوں سے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے۔

حال عليه الحول وليس على صبى ولا مجنون ولا مكاتب زكوة.

فائدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوۃ ہے۔

ال المستود ال

و المستام کی قیراس لئے لگائی کہ مکا تب چیز کا ما لک ہوتا ہے لیکن اس کی ملکت اس پرتام نہیں ہے اس لئے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ زکوۃ واجب نہیں ہے۔ زکوۃ واجب ہونے کے لئے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزرے۔ اس کی دلیل بیصد یہ عن علی عن النبی علیہ المحول اللہ علیہ المحول اللہ علیہ المحول اللہ علیک شیء ببعض اول المحدیث قال فاذا کانت لک مائتا در هم و حال علیه المحول ففیها خمسة در اهم ولیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی یکون لک عشرون دینارا فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیه المحول ففیها نصف دینارا فما زاد فبحساب ذلک (د) (ایوداوُدشریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۷۳)عن ابن عمر قال قال دینارا فما زاد فبحساب ذلک (د) (ایوداوُدشریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۷۳)عن ابن عمر قال قال

  $[^{\alpha}]^{\alpha}](7)$  ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكوة عليه  $[^{\alpha}]^{\alpha}](7)$  وان كان ماله اكثر من الدين زكّى الفاضل اذا بلغ نصابا  $[^{\alpha}]^{\alpha}(7)$  وليس في دور السكني و ثياب

رسول الله عَلَيْتُ لا زكوة فى مال امرئ حتى يحول عليه الحول (الف) (دارقطنى اباب وجوب الزكوة بالحول ج ثانى ص٧٦ م نمبر ١٨٤٠) اس حديث سے بھی معلوم ہواكرزكوة مال نصاب پرسال گزرنے كے بعدواجب ہوتى ہے۔

[۵۵۳] (۲) جس پراییا قرض ہوکہاس کے مال کو گھیرے ہوئے ہوتواس پرزکوۃ نہیں ہے۔

شری مثلاا کیے آ دمی کے پاس پانچ سودرہم موجود ہیں کین اس پر پانچ سوقرض بھی ہے توا گرقرض ادا کرے گا تو کچھ نہیں بچے گا اس لئے گویا سری سے ساب نہ میں شدہ

اموالکم الرئیس نے ان عثمان بن عفان کان یقول هذا شهر زکوتکم فمن کان علیه دین فلیؤد دینه حتی تحصل اموالکم فتو دون منها السزکوة فی الدین ۱۲۸۹ سنن کیستی ،باب الدین مع الصدقة جرابع بس ۲۲۹، نمبر فتو دون منها السزکوة فی الدین ۱۲۳۹ سنن کی السر کار باب الدین معالم بواکر من اداکر کے جو باقی بچاگروه نصاب تک پنچاوراس پرسال گزرجائے تواس باقی مانده مال میں زکوة ہے ورشنیس ۔

[ ۴۵۴] ( ٣ ) اورا گراس کامال قرض سے زیادہ موتو زیادہ مال کی زکوۃ واجب ہوگی اگروہ نصاب تک پہنچ جائے۔

[۵۵۵] (۴) زکوۃ واجب نہیں ہے رہنے کے گھر میں ، بدن کے کیڑے میں ، گھر کے سامان میں ، سواری کے جانور میں ، خدمت کے غلام میں اوراستعال کے ہتھیار میں۔

تشری وہ چیزیں جوانسانی زندگی میں ضرورت کے لئے ہیں اور روز مرہ کے استعال میں آتی ہیں ان میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ بلکہ ضرورت

حاشہ: (پیکھاصفحہ ہے آگے) یہ ہے کہ جب تمہارے پاس دوسود رہم ہوجا کیں اور اس پر سال گزرجائے تو اس میں پانچ درہم ہیں۔اورسونے میں پی نہیں ہے یہ بہاں تک کہ بیں دینارہ وجا کیں اور سال گزرجائے تو اس میں آ دھا دینارہ ہو اور جوزیا دہ ہووہ ای حساب ہے ہے (الف) آپ نے فرمایا کی انسان کے مال میں ذکوۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر سال گزرجائے (ب) حضرت عثان کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری ذکوۃ کا مہینہ ہے۔ تو جس پر قرض ہوتو وہ اپنا قرض اوا کردے یہاں تک کہ تمہارامال خالص ہوجائے اور اس ہے تم ذکوۃ اوا کرسکو (ج) حضرت این عمرے اس شخص کے بارے میں منتول ہے جوقرض لے اور اس کوا داکر رہے بھل یا اہل پرخرج کردے تو این عمر نے فرمایا جوقرض لیا ہے اس سے شروع کرے اور اس کوا داکرے پھرجو باتی رہے اس کی ذکوۃ دے۔اور حضرت این عبر سے نیکل یا اہل پرخرج کیا اس کوا داکرے پھرجو باتی رہے اس کی ذکوۃ دے۔

البدن واثاث المنازل ودواب الركوب و عبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة [٣٥٦] (٥) ولا يجوز اداء الزكوة الا بنيته مقارنة للاداء او مقارنة لعزل مقدار الواجب.

اصلیہ سے خارج ہوگی بااو پر کی چیزیں تجارت کے لئے اور بیچے خریدنے کے لئے ہول توان کی قیت میں زکوہ واجب ہوگ ۔

و (ا) حاجت اصلیہ کی چیزوں میں شریعت زکوۃ واجب نہیں کرتی ہے (۲) حدیث میں ہے سمع ابا هریو ۃ عن النبی علیہ المسلم فی خیر الصدقۃ ماکان عن ظهر غنی وابداً بمن تعول (بخاری شریف، باب لاصدقۃ الائن ظبر فی شرا المبر ۱۹۲۲) حدیث ہے معلوم ہوا کہ خرورت سے زیادہ ہونے کے بعد زکوۃ واجب ہوگی ۳۰) عن ابسی هریس ۃ ان رسول الله علیہ قال لیس علی المسلم فی عبدہ و لا فی فرسه صدقۃ (الف) (مسلم شریف، کتاب الزکوۃ، ص۲۳ نبر ۱۹۲۳ نبر ۱۹۸۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدمت کے غلام اور سواری کے گھوڑ ہے میں زکوہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کی خرورت کی چیزیں ہیں۔ انہیں پراو پر کی تمام خروریات کی چیزوں کوتیائی کرلیس (۲) حدیث میں ہے عن عملی قال زهیروا حسنبه عن النبی علیہ المقر فی کل ثلاثین تبیع والاربعین مسنۃ ولیسی علی المعوامل شیء (ب) (ابوداؤو شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۵۱) (۳) عن عمر ابن شعیب عن ابسه عن جدہ عن النبی علیہ قال لیس فی الابل المعوامل صدقۃ (ج) (وارقطنی ۲ باب لیس فی الابل المعوامل صدقۃ (ج) (وارقطنی ۲ باب لیس فی الابل المعوامل صدقۃ (ج) (وارقطنی ۲ باب لیس فی الوبل صدقۃ رخ اللے میں اور ضرورت کی چیز ہے مثلا الی جوتا اور سواری کام آتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہے مثلا الی جوتا اور سواری کنا اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

السول عاجت اصليه كى چيزول مين زكوة واجبنيس ب-

ورانسکنی: وه گفر جس مین آدمی بسیرا کرتا ہو، اثاث: گھر کا سامان ، فرنیچر۔

[۲۵۷](۵)زکوۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے گرایی نیت کے ساتھ جوادائیگی کے ساتھ کی ہوئی ہویا مقدار واجب کوالگ کرتے وقت کی ہوئی ہوئی ہوئی ہو یا مقدار واجب کوالگ کرتے وقت کی ہوئی ہو۔

ہو۔ انٹون جس وقت زکوۃ نقیر کے ہاتھ میں دے رہا ہواس وقت زکوۃ دینے کی نیت ہوئی چاہئے تب زکوۃ ادا ہوگی۔اگراس وقت مثلا قرض دینے کی نیت ہوئی جا ور بعد میں زکوۃ کی نیت کرلی تو زکوۃ کی ادائی نہیں ہوگی۔یااس وقت پھے نیت نہیں تھی رو بید دینے کے بعد زکوۃ دینے کی نیت کی تو زکوۃ کی ادائی نہیں ہوگی۔یا س کواپنے مال سے الگ کیا اس وقت زکوۃ کی نیت ہوت بھی زکوۃ ادا ہوجائے گی۔اس صورت میں چاہے زکوۃ فقیر کے ہاتھ میں دیتے وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی ہو کے وقت اس مال کواپنے مال سے الگ کی اس صورت میں چاہے زکوۃ فقیر کے ہاتھ میں دیتے وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی ہو کے وقت اس مال کواپنے مال سے الگ کر دہاتھا اس وقت زکوۃ کی نیت نہیں گئی ہوجائے گی۔

پہلے گزر چکا ہے کہ عبادات اصلیہ اس وقت اداموگی جب عبادات کی نیت کی ہو۔ اور زکوۃ عبادت ہے اس لئے اس کی ادائیگی کے وقت

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا مسلمان پراس کے غلام اوراس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے (ب) حضرت علی سے روایت ہے کہ زہیر نے فرمایا کہ میرا کمان ہے کہ حضور سے منقول ہے ... کہ ہرتمیں گائے میں ایک سال کا مجھڑا اور چالیس میں دوسال کا بچھڑا ، اور کام کرنے والے جانوروں پر کچھنیں ہے (ج) حضور کے فرمایا کام کرنے والے اونوں میں صدقہ نہیں ہے۔

### [۵۷] (٢) ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوى الزكوة سقط فرضها عنه.

بھی نیت ہونی چاہے (۲) مدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات الخ (بخاری شریف،باب کیف کان بدءالوی الی رسول التُعلِق ص ۲نبرا) اس مدیث کی وجہ سے تمام عبادات اصلیہ کی ادائیگی کے لئے عبادت کے ساتھ ہی نیت کرنا ضروری ہے۔

[402] (٢) جس نے اینے تمام مال كوصدقه كرديا اورزكوة كى نيت نبيس كى تواس كافرض ساقط موجائے گا۔

ترق تمام مال کوصد قد کی نیت سے دیدیالیکن اس میں زکوۃ کی نیت نہیں کی تو جتنا مال زکوۃ میں دینا تھا اس کی ادائیگی ہوگئی اور فرض ساقط ہو

霎 تمام مال کےصدقہ نافلہ میں فرض داخل ہو گیااس لئے الگ سے نبیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گ۔



### ﴿باب زكوة الابل ﴾

[۵۸م] (۱) ليس في اقبل من خمس ذود من الابل صدقة فاذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة الى تسع فاذا كانت عشرا ففيها شاتان الى اربع عشرة فاذا كانت عشر ق ففيها اربع شياة الى تسع عشرة فاذا كانت عشرين ففيها اربع شياة الى اربع و عشرين فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الى خمس و ثلثين فاذا

#### ﴿ بابزكوة الابل ﴾

شروری نوع عرب میں چونکہ اونٹ زیادہ تھاس لئے مصنف اونٹ کی زکوۃ کے احکام پہلے لارہے ہیں۔ اور سونا چاندی کم تھاس لئے ان کے احکام بعد میں لارہے ہیں۔

جانوروں میں زکوۃ اس وقت ہوگی جب کہوہ سال کا اکثر حصہ چرکر زندگی گر ارتے ہوں اور گھر پر کم کھاتے ہوں ۔ لیکن اگر جانور کو گھر پر کھا کہ ایس ہوں تو اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ صدیث میں ہے بھر بن حکیم یحدث عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول الله عَلَیْ یقول فی کل اہل سائمۃ من کل اربعین ابنۃ لبون (الف) (نمائی شریف، باب سقوط الزکوۃ عن الابل اذا کا نت رسلالا العام المحموم سم ۲۲۸ نمبر ۲۲۵ رابودا کورشریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۲ نمبر ۱۵۷۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور ہوتو اس میں زکوۃ واجب نہیں۔ ابودا کورش سے باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۷ نمبر ۱۲۵ ریف نمبر ۱۳۵۵ واجب نمبر ۱۳۵۵ ریف نمبر المرکم کی نمبر ۱۳۵۵ ریف نمبر ۱۳۵۵ ریف نمبر ۱۳۵۵ ریف نمبر ۱۳۵۵ ریف کورمیان ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں زکوۃ ہے علوف میں نہیں۔

العلوف دورہ نور جو سال کا کر محمد گر بھا کر بھا ہوں کہ چرنے والے جانور میں زکوۃ ہے علوف میں نہیں۔

[۳۵۸](۱) پانچ اونٹ ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کہ چرنے والے پانچ اونٹ تک پہنچ جائے اوران پرسال گزرجائے تواس میں ایک بکری ہے نواونٹ تک پس جبکہ پندرہ اونٹ ہوجائے تواس میں دو پکر بیاں ہیں چووہ اونٹ تک پس جبکہ پندرہ اونٹ ہوجا ئیں توان میں تین بکریاں ہیں چوہیں اونٹ تک پس جب کہ پچیں اونٹ ہوجا ئیں توان میں اونٹ ہوجا کیں توان میں اونٹ ہوجا کیں توان میں اونٹ ہوجا کیں توان میں ایک بنت نوان ہے پہنتا لیس تک پس جب کہ پہنچ جائے چھتیں تک توان میں ایک بنت نوان ہے پہنتا لیس تک پس جب کہ پہنچ جائے چھتیں تک توان میں ایک بنت نوان میں ایک حقہ ہے ساٹھ تک پس جب کہ اکسٹھ ہوجا کیں تواس میں ایک جزعہ ہے پھتر تک پس جب کہ جہتر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک ہیں جب کہ جھتر تک ہیں جب کہ جھتر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر تا دیں جب کہ اکا نوے ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہیں تو ان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک بھر اونٹ ہیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک پھر اونٹ ہیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک بیں جب کہ اکا نوے ہوجا کیں توان میں دوجتے ہیں ایک سویس تک بھر

ماشیہ : (الف) آپ فرمایا کرتے تھے کہ چرنے والے اونوں میں ہر چالیس میں سے ایک بنت لیون ہوگا (ب) چرنے والی بکری میں ، پھر حضرت سفیان کی صدیث کی طرح ذکر کیا۔

بلغت ستا و ثلثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة الى ستين فاذا بلغت احدى و ستين ففيها جذعه الى خمس و سبعين فاذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين واذا كانت احدى و تسعين ففيها حقتان الى مائة و عشرين ثم تستانف الفريضة.

فرض شروع ہے شروع ہوگا۔

اس حماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض و عمر حتى قبض و كان فيه فى خمس من اللي عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض و عمر حتى قبض و كان فيه فى خمس من الابل شلة وفى عشر شاتان و فى خمس عشرة ثلث شياه و فى عشرين اربع شياه و فى خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس و ثلثين فاذا زادت ففيها بنت لبون الى خمس و اربعين فاذا زادت ففيها حقة الى ستين فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس و سبعين فاذا زادت ففيها بنتا لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين و زادت ففيها جذعة الى خمس و سبعين فاذا زادت ففيها بنتا لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين و مائة ففى كل خمسين حقة وفى كل اربعين ابنة لبون (الف) (تذى شريف، باب اجاء فى زكوة الابل وافتم ص ١٦٥ أبر ١٤٠٠ مرابع المائم عند على عشرين و مائة ففى كل خمسين حقة وفى كل اربعين ابنة لبون (الف) (تذى شريف، باب شكوة الختم ص ١٦٥ أبر ١٤٠٠ مرابع المائم عند عادي عادي المائم عند عادي كا وركب بكرى ديجائى اوركب المائم عادت كا يجد يا جائم على المائم عند المائم عند عادي كا وركب بكرى ديجائى الورك الوث كا يجد يا جائم على المائم على المائم على المائم عمل كالمائم عند عادي كالمائم على المائم على المائم عادت كالمائم على المائم على الما

ت سائمة : چرکرزندگی گزار نے والا جانور بنت مخاض : مخاص کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو حالمہ ہو، تو بنت مخاص کے معنی ہوئے حالمہ اونٹنی کی بی ہوئے سائمة : چرکرزندگی گزار نے والا جانور بنت مخاص کے جم ہیں ہو وہ کی بی ہیں ہوں : دودھ دینے والی اونٹنی کا بچر، لینی وہ بچہ جس پر دو سے سال گزر کر تیسر اسال پڑھ چکا ہو۔ جند سال گزر کر تیسر اسال پڑھ چکا ہو۔ جند عند نام کر دوسر انیا دانت نکل کر دوسر انیا دانت نکل کر دوسر انیا دانت نکل کے ہوں، لیمنی چارسال گزر کریا نچویں سال میں قدم رکھا ہو۔ ایسے بچے کا دانت نکل کر دوسر انیا دوسر انیا دوسر ان خوب کے موبا تا ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے زکوۃ کے لئے خطالکھوایا اس کو ممال کے لئے ابھی نہیں نکالاتھا کہ آپ کا انقال ہوگیا۔ اس خط کو کلوار کے ساتھ رکھ دیا ہیں جب آپ کا انقال ہوا تو اس خط پر حضرت ابو بکر نے عمل کیا یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا۔ اور حضرت عمر نے بھی عمل کیا یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا۔ اس خطیش سے بات تھی کہ پانچ اونٹ میں ایک برت مخاص پینیتیس تک، پس بات تھی کہ پانچ اونٹ میں ایک برت مخاص پینیتیس تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں بنت لیون ہے پیٹنالیس تک، پس جس ایک حقد اونٹ ہے ساتھ تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں دو بنت لیون ہے وہ سے تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں دو حقے ہیں ایک سومیس اونٹ تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں دو حقے ہیں ایک سومیس اونٹ تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے او اس میں دو حقے ہیں ایک سومیس اونٹ تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے ایک سومیس پر تو ہر بچاس میں ایک حقد اور ہر چالیس میں ایک بنت لیون ہے

[90%](7) فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان و في خمس عشرة ثلث شياه و في عشرين اربع شياهو في خمس و عشرين بنت مخاض الى مائة و خمسين فيكون فيها ثلث حقاق [97%](7) ثم تستانف الفريضة ففي الخمس شاة و في العشر شاتان و في خمس عشرة ثلث شياه و في عشرين اربع شياه و في خمس و عشرين بنت

[۳۵۹] (۲) پس ہوگا پانچ اونٹ میں ایک بکری دوحقہ کے ساتھ اور دس اونٹ میں دو بکریاں اور پندرہ اونٹ میں تین بکریاں اور بیس اونٹ میں ہوگا پانچ اونٹ میں آئیں بکریاں دوحقہ کے ساتھ اور کیے اس کے میں جانگ ایک سو پچاس اونٹ میں تین حقے ہوں گے۔ پھر فرض شروع سے کیا جائے گا۔
کیا جائے گا۔

آیک سومیس کے بعد ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری لازم ہوگی۔اور پچیس اونٹ میں اونٹی کا پچہلازم ہوگا جس کو بنت مخاص کہتے ہیں یعنی ایک سومیس اور پچیس اور پچیس اور پچیس کی کے ایک سال گزر کر دوسرے سال میں قدم رکھا ہو۔اب او پر کا ایک سومیس اور پچیس مل کر ایک سومین ہوئے لیس ہوئے لیکن جوں ہی دونوں ملا کر دیر مصوبوں گے تو تین حقے لازم ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ شروع میں چھیالیس پر ایک حقد لازم ہوا تھا۔اورا کا نوے میں دوحقے تھے تو گویا کہ ہر پچیاس میں ایک حقد لازم ہوں گے۔

اس کا جوت اس صدیث میں ہے جواوپر گزری۔ اس کا آخری جملہ ہے فیفی کل خسسیان حقة و فی کل اربعین ابنة لبون (حوالہ بالا) اور البوداؤو شریف میں ہے فاذا کانت خسسیان و مائة فیفها ثلاث حقاق ... فاذا کانت مائتین ففیها اربع حقاق او خسس بنت لبون (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۷ نمبر و ۱۵۵، حدیث حدثنا محمد بن العلاء انا ابن المبارک کا مکر الب ہو کیا ہو ہوگا اور ایک سو بچاس میں تین حقے اور دوسواونٹ میں چار حقے کا مکر اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر پچاس اونٹ میں ایک حقد لازم ہوگا اور ایک سو بچاس میں تین حقے اور دوسواونٹ میں چار حقے لازم ہول گے۔ اور ایک سوئیس کے بعد ہر پانچ اونٹ میں ایک بحری اور بچیس اونٹ میں ایک بنت مخاص لازم ہوگا۔ اس کی دلیل بیا ترب علی علی عال اذا زادت علی عشرین و مائة یستقبل بھا الفریضة (ب) (مصنف ابن ابی هیپة المن قال اذا زادت علی عشرین و مائة یستقبل بھا الفریضة سے معلوم ہوا کہ ایک سوئیس اونٹ کے بعد پھر شروع سے ملئة استقبل بھا الفریضة سے معلوم ہوا کہ ایک سوئیس اونٹ کے بعد پھر شروع سے حساب کیا جائے گالین نم بر پانچ اونٹ میں ایک بحری اور بچیس اونٹ میں ایک بنت مخاص لازم ہوگا۔

[ ٣٦٠] (٣) پھرفرض شروع ہے کیا جائے گا، پس پانچ اونٹ میں ایک بکری، دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں چار بحریاں اور پخیس میں ایک بنت لبون پس جبکہ پہنچ جائے ایک سوچھیا نوے تو اس میں چار حقے ہیں دوسواونٹ بکریاں اور پخیس میں ایک بنت بخاص تک۔ میں ایک بنت بخاص تک۔ میں ایک بنت بخاص تک۔ میں ایک بنت بخاص

عاشیہ : (الف) پس جب کہا کیسو پچاس ہوتواس میں تین حقے ہیں۔ پس جب کہ دوسو ہوں تواس میں چار حقے یا پارٹج بنت لبون ہوں گے (ب) حضرت علیٰ ہے منقول ہے فرمایا جب ایک سومیس اونٹ پر زیادہ ہوجائے تو حساب شروع ہے کیا جائے گا۔ مخاض و فى ست و ثلثين بنت لبون فاذا بلغت مائة و ستا و تسعين ففيها اربع حقاق الى مائتين  $[ 17^{8}] ( ^{9})$  ثم تستانف الفريضة ابدا كما تستانف فى الخمسين التى بعد المائة والخمسين  $[ 77^{8}] ( ^{9})$  والبخت والعِراب سواء.

اور چھتیں میں ایک بنت لبون ۔ پس ایک سوبچاس اور چھتیں مل کرایک سو چھاسی ہوئے، تو گویا کہ ایک سوچھیاسی میں تین حقے اور ایک بنت لبون لازم ہوتے ہیں اور ایک سوچھیا نوے میں چار حقے لازم ہوئیں ۔اور دوسوتک چار حقے ہی لازم ہوتے رہیں گے۔

ولیل او پر گزرگئ ہے۔

[۲۱۱] (۴) پھرفرض شروع کیاجائے گاجیسا کہایک سو پچاس کے بعد پچاس میں شروع کیا گیا تھا۔

شری جس طرح ایک سو بچاس کے بعد جو بچاس تھااس میں ہر پانچ میں ایک بکری لازم ہوئی تھی اور بچیس میں ایک بنت مخاض اور چھٹیں میں ایک بنت مخاض اور چھٹیں میں ایک بنت لبون اور بچاس میں کیا جائے گا۔

امام ما لک کنز دیک ایک سویس کے بعد ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس اونٹ میں ایک حقہ ہے۔ اور اس کے درمیان میں کے کھن ہیں ہے۔ ان کی دلیل مسئلہ نمبرایک کی حدیث ہے۔ س کے اخیر میں تھا فاذا زادت عملی عشرین و مائة ففی کل اربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة (الف) (ابوداؤ دشریف، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۲ نمبر ۱۵۲۷ نمبر مان میں تحدیث میں تصریح ہے کہ ایک سو بیس کے بعد ہر چالیس اونٹ میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقد لازم ہوگا۔ اور چونکہ درمیان میں جو پانچ یادس یا پیدرہ یا بیس اونٹ ہیں اس کی زکوة کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے اس میں زکوة واجب نہیں ہوگی۔

[۴۲۲] (۵) بختی اور عربی اونث برابر ہیں۔

تشری دونوں چونکہ اونف ہی ہیں اس لئے دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔

(اونٹ کی زگوۃ کے نصاب کا نقشہ ا گلے صفحہ پر ملاحظہ کیجئے )

﴿ اونك كى زكوة كانصاب ﴾

|                        | . 4  | ب ا | اوست فاروه ها |            |              |       |
|------------------------|------|-----|---------------|------------|--------------|-------|
| اب مجموعه اس طرح موگا  |      |     |               |            |              |       |
| زكوة                   | اونث |     | زكوة          | اونٹ       | زكوة         | اونث  |
| ۲ حقه اور ایک بکری     | Ira  |     | ایک بکری      | ۵          | ایک بکری     | ۵     |
| ۲ حقه اور ۲ بکریاں     | 1944 |     | ۲ بگریاں      | 1•         | ۲ بگریاں     | 1+    |
| ۲ حقه اور ۳ بکریاں     | ira  |     | ۳ بگریاں      | 10         | ۳ بریاں      | ۱۵    |
| ۲ حقه اور ۴ بگریاں     | 164  |     | م بكريان      | <b>r</b> + | م بریاں      | ۲٠    |
| ۲ حقه اور ایک بنت مخاض | ۱۳۵  |     | ایک بنت مخاض  | 10         | ایک بنت مخاض | . 10  |
| ۳ حقه                  | 10+  |     | ایک حقه       | ۳.         | ایک بنت لبون | ۳٩    |
|                        |      |     |               | شروعے      | ایک حقه      | ry    |
| ۳ حقه اور ایک بکری     | ۱۵۵  |     | ایک بکری      | ۵          | ایک جذعه     | 41    |
| ۳ حقه اور ۲ بگریاں     | 14+  |     | ۲ بکریاں      | [+         | ۲ بنت لبون   | ۷۲    |
| ۳ حقه اور ۳ بگریاں     | 140  |     | ۳ بگریاں      | 10         | ۲ حقه        | 91    |
| ۳ حقه اور ۴ بكريال     | 14+  |     | ۴ کریاں       | <b>*</b>   | ۲ حقه        | ir+   |
| ۳ حقه اور ایک بنت مخاض | 120  |     | ایک بنت مخاض  | ro         |              | شروعے |
| ۳ حقه اور ایک بنت کبون | YAL  |     | ایک بنت لبون  | ۳٩         |              |       |
| ام حقه                 | 194  |     | ایک حقه       | ۳۹         |              |       |
| م حقه م                | r    |     | ایک حقہ       | ۵٠         |              |       |



### ﴿باب صدقة البقر ﴾

 $[\Upsilon \Upsilon^{\alpha}](1)$ ليس في اقبل من ثبلثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلثين سائمة وحال عليها المحول فهيها تبيع او تبيعة وفي اربعين مسن او مسنة  $[\Upsilon \Upsilon^{\alpha}](\Upsilon)$  فاذا زادت على

#### ﴿ بابصدقة البقر ﴾

ضروری نوٹ اونٹ کے احکام کے بعد گائے کے احکام لائے۔ کیونکہ جسامت کے اعتبار سے اونٹ کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ہے جس کا تذکرہ آگے آرہاہے۔

[٣٦٣] (۱) تمیں گایوں سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کہمیں چرنے والی گائیں ہوجا کیں اوران پرسال گزرجائے تواس میں ایک بچھڑا یا ایک بچھڑی ہے۔اور چالیس گایوں میں ایک من یا سنہ ہے۔

ال کا جُوت ال حدیث مسنة (الف) (تر فری شریف، باب ماجاء فی زکوة البقر سلام البیر ۱۲۲ ) ابودا و در شریف میں ہے عن ابسی وائل عن معاذ ان البی عَلَیْتُ قال فی ثلثین من البقر تبیع او تبیعة و فی کل ادبعین مسنة (الف) (تر فری شریف، باب ماجاء فی زکوة البقر من کل ثلثین تبیعا او تبیعة و من کل ادبعین مسنة (ابودا و دشریف البی عَلَیْتُ لما وجه الی الیمن امره ان یا خذ من البقر من کل ثلثین تبیعا او تبیعة و من کل ادبعین مسنة (ابودا و دشریف ، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمیں گایوں میں ایک پچرا ہے یا بچری ہے۔ جو ایک سال کا ہوتا ہے۔ اور چالیس گایوں میں ایک مند ہے جودوسال کا ہوتا ہے۔ باقی دلائل پہلے گزرگئے۔

ن تبیع: ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہوا ہا جھڑا یا بچھڑی، منہ: دوسال پورے ہوکر تیسرے سال میں قدم رکھا ہوا ہا بچھڑا یا بچھڑی۔ ہوانیا بچھڑا یا بچھڑی۔

[۳۶۴](۲) پس جب کهزیادہ ہوجائے چالیس پر تو داجب ہے زیادتی میں اس کے صاب سے ساٹھ تک ابوصنیفہ کے زدیک پس ایک گائے میں مسند کا ایک چالیسوان حصہ اور دوگائے میں مسند کا دوچالیسوان حصہ اور تین گائے میں تین چالیسوان حصہ۔

چالیس سے او پرساٹھ تک نہ دوسری تمیں گائے بنتی ہے اور نہ چالیس گائے بنتی ہے، ساٹھ میں جاکر دوتیں بنتی ہے اس لئے چالیس سے لیکر ساٹھ تک میں امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ ہرگائے میں ایک مدہ کا چالیسوال حصد اور موگا۔ اب جتنی گائے ہوتی جائے ہرگائے میں مدہ کا چالیسوال حصد اور دوگائے میں دو چالیسوال حصد اور تین گائے میں تین کا چالیسوال حصد اور دوگائے میں دو چالیسوال حصد اور تین گائے میں تین چالیسوال حصد لازم ہونگے۔

ہے اثر میں ہے عن محصول قال مازاد فیال حساب (ب) (مصنف ابن ابی طبیۃ ۱۵ فی الزیادۃ فی الفریضۃ ج نانی میں ۳۹۳، نمبر ۹۹۳۷) اس اثر معلوم ہوا کہ چالیس گائے سے جوزیادہ ہواس کواس کے حیاب سے کیا جائے گا۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتمیں گایوں میں ایک چھڑایا ایک چھڑی ہادر ہر چالیس میں ایک سنہ ہے (ب) حضرت مکول سے منقول ہیں کہ چالیس سے جو ذیادہ ہوتو اس کے صاب سے ہوگا۔

الاربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى ستين عند ابى حنيفة رحمه الله ففى الواحدة ربع عشر مسنة و في الاثنين نصف عشر مسنة و في الثلاثة ثلثة ارباع عشر مسنة  $(m)^{\gamma}$  وقال ابو يوسف و محمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان او تبيعتان  $(m)^{\gamma}$  وفي سبعين مسنة وتبيع  $(m)^{\gamma}$  وفي ثمانين مسنتان  $(m)^{\gamma}$  وفي تسعين ثلثة اتبعة.

ن در الع عشر : در سوي حصد كى چوتھائى يعنى جاليسوال حصد، نصف عشر : دروين حصد كا آدھاليعنى بيسوال حصد، جس كومين نے دوجاليسوال

حصه كها، دوج اليسوال حصه ملاكر بيسوال حصه بن جاتا ہے۔ ثلثة ارباع: تين جاليسوال حصه

[۳۱۵] (۳) حضرت امام ابو یوسف اورمحمد نے فرمایا زیادتی میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ ساٹھ تک پہنچ جائے ، پس ساٹھ میں دو بچھڑے یا دو بچھڑیاں ہیں۔

تشری ساٹھ دومر تبتیں تیں ہوجاتے ہیں اورایک تیں میں بچھڑا ہے اس لئے دومر تبتیں میں دو پچھڑے لازم ہو نگے۔

عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله معاذا الى اليمن قيل له بما امرت قال امرت ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة قيل له امرت في الاوقاص بشيء ؟ قال لا وسأسال النبي عَلَيْنَ فساله فقال لا وهو مابين السنين يعنى لا تأخذ من ذلك شيئا (الف) (وارقطن ٣ بابليس في الكرشيء ؟ فاني ص ١٨٨ م، نم بر ١٨٨ م معلوم بواكه وقص من كوئي الفريضة ، ج فاني ، ص ١٨٨ م، نم بر ١٩٨١ م اس مديث معلوم بواكه وقص من كوئي زكوة نهيل من الدور في ليس من المن المناه على المن

لن وقص: دو عمرول کے درمیان یا دوعد دول کے درمیان جوعد دہواس کواوقاص کہتے ہیں۔

💂 اس لئے کدایک میں ادرایک جالیس کا مجموعہ سرہے۔

[۲۲۷](۵)اورای(۸۰)مین دومسنه بول گے۔

🛃 ای میں دومرتبہ چالیس چالیس ہوتے ہیں اور چالیس میں ایک مسنہ ہے اس لئے ای میں دومسنہ ہوں گے۔

[٣٢٨] (١) اورنوے میں تین بچھڑے ہول گے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے جب حضرت معاذ کویمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ ہے بوچھا گیا کہ آپ کوئس چیز کاعکم دیا گیا؟ فرمایا کہ جھے عکم دیا گیا ہے کہ گائے میں سے ہرتیں میں ایک بچھڑ ایا ایک بچھڑ کا اور چالیس میں سے ایک مندلوں۔ بوچھا گیا کہ اوقاص میں سے کسی چیز کاعکم دیا گیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے حضور کے بوچھا تو آپ نے فرمایا اوقاص میں بچھلا زم نہیں ہے۔ اوقاص کہتے ہیں دوعمروں کے درمیان جو جانور ہولینی اوقاص میں بچھمت لو۔ [ ۲۹  $^{8}$  ]( $^{2}$ ) وفي مائة تبيعتان و مسنة  $^{4}$   $^{2}$  ( $^{6}$ ) وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع الى مسنة  $^{1}$   $^{2}$  ( $^{8}$ ) والجو اميس والبقر سواء.

و نوے میں تین مرتبہ تیس تمیں ہوتے ہیں اور تیس میں ایک پھڑا ہے اس لئے نوے میں تین بچھڑے لازمہوں گے۔

[ ٢٩٩] (٤) اورايك سوكائ مين دونچيز اورايك مندلازم بول ك-

💂 ایک سود و مرتبہ میں تمیں ہوتے ہیں یعنی ساٹھ اور ایک مرتبہ جاگیس ہوتا ہے۔ مجموعہ سوہوااس لئے دو پھڑے اور ایک مسند لازم ہوں گے۔

[ ٢٥٠] (٨) اى طرح حساب بدلتار ب كابروس مين بجيم السيمسند كي طرف-

تیں اور چالیس کے درمیان دس عدد کا فرق ہے اس لئے ہر دس عدد بڑھنے پر مسنہ لازم ہوتا تھا تو بچھڑ الازم ہوجائے گا۔اور پچھڑ الازم ہوتا تھا توسنہ لازم ہوجائے گا۔اس طرح ہر دس میں بچھڑ اسے مسنہ اور مسنہ سے پچھڑ اکی طرف تبدیل ہوتارہے گا۔

و تبع : بچراکو کہتے ہیں۔

[ايه] (٩) مسكله مين جينس اورگائے برابر بيں -

جوصاب گائے کی زکوۃ کے بارے میں پیش کیاوہی صاب بھینس کی زکوۃ کے سلسلے میں ہے۔ کیونکہ دونوں کی جنس قریب ہی

-4

﴿ كَائِ اور بَعِينس كَى زكوة الكِ نظر مين ﴾

| ياتبيعه   | مسنہ   | كتنى زكوة | 28  | منه یا تبیعه | كتنى زكوة | 26 |
|-----------|--------|-----------|-----|--------------|-----------|----|
|           | تبيعه  | 2         | 60  | تبيعه        | 1         | 30 |
| ایک تبیعه | مسنه   | 1         | 70  | مسند         | • 1       | 40 |
|           | مسنة   | 2         | 80  | مسنه         | 1.025     | 41 |
|           | تبيعه  | 3         | 90  | مسنه         | 1.050     | 42 |
| ایک مسند  | تبيعه  | 2         | 100 | مسنہ         | 1.075     | 43 |
| ایک تبیعه | مسنه   | 2         | 110 | مسند         | 1.1       | 44 |
|           | المسنه | 3         | 120 | مسنه         | 1.125     | 45 |
| ایک مسنہ  | تبيعه  | 3         | 130 | المسنه       | 1.15      | 46 |

اسى پرقياس كرتے جائيں۔

آکے ایک گائے میں منہ کا چالیسوال حصد لازم ہوتا ہے اس لئے 40 کوایک میں تقتیم دیں تو 0.025 نظے گا۔ای 0.025 کوایک گائے ، دوگائے جو چالیس سے زیادہ ہو ضرب دیتے جائیں تو حماب نکاتا جائے گاجواو پر درج ہے۔ بیر حماب کلکیو لیٹر سے کیا ہے۔



كتاب الزكوة

### ﴿ باب صدقة الغنم

 $[\alpha 2r](1)$  ليس في اقل من اربعين شاة صدقة فاذا كانت اربعين شاة سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة الى مائة و عشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلث شياة فاذا بلغت اربع مائة ففيها اربع شاة ثم في كل مائة شاة.

## ﴿ باب صدقة الغنم ﴾

شروری نوے کری کی زکوۃ کے سلسلہ میں یہ باب ہے۔اس لئے حدیث آگے آرہی ہے۔

[۲۷۲](۱) چالیس بکری سے کم میں کوئی زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کہ چالیس چرنے والی بکری ہوجائے اوراس پرسال گزرجائے تواس میں ایک بکری ہے۔ ایک بکری ہوجائے اوراس پرسال گزرجائے تواس میں دوسو ایک بکری ہے ایک بکری ہے۔ ایک بیں دوسو تک ہوجائے (بعنی ایک سواکیس ہوجائے) تواس میں ہوجائے ) تواس میں تین بکریاں ہیں۔ پس جب کہ پہنچ جائے چارسوتو تک ۔ پس جب کہ پہنچ جائے چارسوتو ۔ اس میں چار برایک سومیں ایک بکری زکوۃ ہے۔

تشری چالیس سے ایک سوہیں کے درمیان بکریوں میں ایک بکری زکوۃ کی ہے پھر ایک سواکیس سے دوسوتک میں دو بکریاں ہیں۔اور دوسو ایک سے نین سونناوے تک تین بکریاں ہیں۔اور چار سوبکریوں میں چار بکریاں زکوۃ ہیں۔ پھر ہراک سومیں ایک بکری زکوۃ لازم ہوگی۔

مدن الرحيم ان انسا حدثه ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين والتى امر الله به رسوله ... وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين و مائة: شاقّ، فاذا زادت على عشرين و مائة الى مائتين شاتان، فاذا زادت على مائتين الى ثلث مائة ففي كل مائة شأقّ، فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين الى ثلث ما قفيها ثلاث، فاذا زادت على ثلث مائة ففي كل مائة شأقّ، فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاق واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها (الف) (بخارى شريف، باب زكوة التنم ص١٩٥٥ /١٩٢ منهر ١٩٥٥ /١/ الودا وَدشريف، باب في زكوة السائمة ص ٢٢٦ نمبر ١٥٧ ) المن حديث ساوير كحماب كى تائيد موتى بهدا بالمتحديث من به كدوموا يك سيتين موتك باب في زكوة السائمة ص ١٤٥ /١٥ ) المن حديث ساوير كحماب كى تائيد موتى بالمتحديث من بهدوم الك بكرى لازم موتى الدرسون على المنافق كم يارسوك بعد مرسومين ايك بكرى لازم موتى المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة الالمنافقة المنافقة ا

عاشیہ: (الف) حضرت انس فقرماتے ہیں کہ حضرت ابو یکڑنے یہ خطالکھا جب امیر کو بح بن کی طرف روانہ کیا۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم یہ صدقہ کا حساب ہے جس کو حضور گے نے فرض کیا مسلمانوں پر اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا... چرنے والی بحریوں کی ذکوۃ ہیں ہیہ ہے کہ جب کہ چاہیں بحریوں سے ایک سو بیس تک ہوتو ایک کری ، پس جب کہ زیادہ ہوایک سومیں بکری پر ( یعنی ایک سواکیس ہوجائے ) تو دوسو بکری تک میں دو بکریاں ہیں ۔ پس جب زیادہ ہوجائے دوسو پر ( یعنی اور سومیر ) تو دوسو بکری تک میں دو بکریاں ہیں ۔ پس جب کہ آدمی کی چرنے والی بکریوں میں سے چاہیں بیری ہوتو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ بگر یہ کری ہے۔ پس جب کہ آدمی کی چرنے والی بکریوں میں سے چاہیں میں ایک بھی کم ہوتو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ بگر یہ کری کے اس کے سابک بھی کم ہوتو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ بگر یہ کری کے ب

[427] (٢) والضان والمعز سواء.

تھوڑے سے اختلاف کے بعد سئلہ ایک جیسا ہی ہوجا تاہے۔

[428] (۲) بھیراور بکری کامسلہ برابرہے۔

💂 بھیڑاور بکری تقریباا یک جنس ثار کئے جاتے ہیں اس لئے دونوں کی زکوۃ کا حساب ایک ہی جیسا ہے۔

لغت الصأن: بهير، المعز: بكري

﴿ بَريون كَى زكوة الكِينظر مين ﴾

| زكوة        | بكرياں |  |  |
|-------------|--------|--|--|
| ایک بکری    | 40     |  |  |
| دو بکریاں   | 121    |  |  |
| تنین بکریاں | 201    |  |  |
| جار بكرياں  | 400    |  |  |
| پانچ بکریاں | 500    |  |  |



### ﴿ باب زكوة الخيل ﴾

 $[^{n}2^{n}](1)$  اذا كانت الخيل سائمة ذكورا و اناثا و حال عليها الحول فصاحبها بالخيار ان شاء اعطى عن كل مائتى درهم خمسة ان شاء اعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم  $[^{n}2^{n}](7)$  وقال المؤونة وراهم حنيفة  $[^{n}2^{n}](7)$  وقال المؤونة وراهم حنيفة  $[^{n}2^{n}](7)$ 

### ﴿ باب زكوة الخيل ﴾

شروری نوئی گھوڑے کے سلسلہ میں کئی قتم کی احادیث ہیں۔اس لئے علماء میں اختلاف ہے کہ گھوڑے میں زکوۃ واجب ہے پانہیں۔ بیہ بات طے ہے کہ جہاد کے گھوڑے میں اور خدمت کے گھوڑے میں زکوۃ نہیں ہے۔اور تجارت کے گھوڑے میں اس کی قیمت میں ہر دوسود رہم میں پانچ درہم لازم ہے۔البتہ جو گھوڑ نے نسل بڑھانے کے لئے ہیں ان ہی میں اختلاف ہے کہ زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟ اور ہرا یک امام کا مسئلہ اور اس کی دلیل آگے آرہی ہے۔

[۴۷۴](۱)جب کد گھوڑے چرنے والے ہوں اور نراور مادہ دونوں ہوں اوران پر سال گزر چکا ہوتو اس کے مالک کواختیارہے(۱) چاہے تو ہر گھوڑے کے بدلہ میں ایک دینار دے(۲)اور چاہے تو اس کی قیت لگائے اور ہر دوسودر ہم کے بدلے پانچے درہم دے۔

چونکہ یے گوڑے جہاد کے نہیں ہیں اور روز مرہ کام آنے والے بھی نہیں ہیں بلکہ چرنے والے ہیں اور نسل بڑھانے کے لئے ہیں اس لئے اس کی زکوۃ دینے کی دوشکلیں ہیں۔ ایک ہیے کہ ہر گھوڑے کے بدلے ایک دینار دیدے۔ اور دوسری شکل ہے کہ گھوڑے کی قیمت لگائے اور جتنی اس کی قیمت ہواس کے ہر دوسو درہم میں پانچ درہم زکوۃ دیدے۔ اس کی دلیل ہے مدیث ہے عن جابو قال قال رسول اللہ مائیل السائمة فی کل فوس دینار تؤ دیه (الف) (وارقطنی ۱۸، باب زکوۃ مال التجارۃ وسقوطھا عن الخیل والرقیق جائیں میں الفی کی الحیل صدقة جی رائع ، کتاب الزکوۃ ص۲۰۲، نمبر ۲۰۱۹ کی اس حدیث سے تابت ہوا کہ چرنے والے گھوڑے کے بدلے میں ایک دینارز کوۃ دے۔ اور چونکہ دوسو درہم میں پانچ درہم زکوۃ لازم ہے اس لئے مالک کو اختیار ہے کہ قیمت لگا کر ہر دوسو درہم میں پانچ درہم دیدیا کر۔

[24](٢)امام ابوطنيفد كنزديك صرف مذكر كهور يين زكوة واجب نبيس بي

صرف مذکر گھوڑے ہوں تو توالداور تناسل نہیں ہوگا اور نسل نہیں بڑھے گی اس لئے اس میں زکوۃ واجب نہیں۔اور مذکر آور مؤنث دونوں ہوں تونسل بڑھے گی تب زکوۃ واجب ہوگی۔

[٢٧٦] (٣) صاحبين فرماتے ہيں كهوڑے ميں زكوۃ نہيں ہے۔

سل بردھانے والے گھوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے۔البتہ اگر تجارت کے لئے گھوڑے ہوں تو اس کی قیت میں ہر دوسودرہم میں پانچ



يوسف و محمد لا زكوة في الخيل[ $22^{n}$ ] ( $^{n}$ ) ولا شيء في البغال والحمير الا ان تكون للتجارة  $(2^{n})^{n}$  وليس في الفصلان والالحملان والعجاجيل زكوة عند ابى حنيفة و محمد الا ان يكون معها كبار .

درہم لازم ہوں گے۔ کیونکداب میتجارت کا مال ہو گیا اور تجارت کے مال میں زکوۃ ہے

ان کی دلیل سیصدیث ہے عن ابی هریر قصال قسال رسول الله عَلَیْ لیس علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقة (الف) (بخاری شریف، باب لیس علی المسلم فی فرسه صدقة ص ۱۹۷ نمبر ۱۹۷۳ ارابودا و دشریف، باب صدقة الرقیق میل المسلم فی فرسه صدقة ص ۱۹۷ نمبر ۱۹۷۳ ارابودا و دشریف، باب صدقة الرقیق ص ۲۳۲ نمبر ۱۹۹۵) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے گھوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے گھوڑے اور روزانہ کام آنے والے گھوڑے کے بارے میں ہے۔

[442] (٣) فچر میں اور گدھے میں زکوۃ نہیں ہے گرید کہ تجارت کے لئے ہو۔

گدهاور فچر تجارت کے لئے ہوں تب تو وہ مال تجارت ہو گئے اس لئے مال تجارت کے اعتبار سے ان کی قیمت میں ہر دوسودرہم میں پانچ ورہم ذکوۃ ہے۔لین اگر تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ نسل بڑھانے کے لئے ہوں تو اس میں ذکوۃ نہیں ہے وجہ اس کی دلیل بیہ صدیث ہے عن ابعی هریر قیقول قال رسول الله عَلَيْظِیْهِ ... قیل یا رسول الله عَلَيْظِیْهِ فالحمر قال ما انزل علی فی الحمر شیء الا هذه الآیة الفاذة المجامعة فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرة شرا یرہ (ب) (مسلم شریف، باب اثم مانع الزکوۃ ص ۱۹ نمبر کے ۸۸ رمصنف بن عبدالرزات، باب الحمرج رابع ص ۱۳ نمبر ۱۸۸۷) اس حدیث معلوم ہوا کہ گدھ میں زکوۃ نہیں ہے اور نچر بھی گدھے کی ایک قتم ہے اس لئے اس میں بھی ذکوۃ نہیں ہے۔

[۵۷م](۵)اونٹنی کے بچے ،بکری کے بچے اور گائے کے بچے میں امام ابوطنیفداور امام محد کے نزدیک زکوۃ نہیں ہے مگر یہ کدان کے ساتھ بڑے ہوں اونسل بوھنے کا بڑے ہوں اونسل بوھنے کا بڑے ہوں کے ساتھ بڑے ہوں تونسل بوھنے کا اسلام میں زکوۃ واجب ہوگی لیکن اگر بڑے نہ ہوں تونسل بوھنے کا امکان نہیں ہے۔ امکان نہیں ہے۔

ان کا دلیل بیا اثر ہے عن الحسن قالا لا یعتد بالسخلة و لا تو خذ فی الصدقة (ج) مصنف ابن الی شیبہ ۲۲ السخلة تحب علی صاحب الخنم ج فانی ص ۲۷ منبر ۹۹۸ رسنن للبیصقی ، باب یعد علیم مبالسخال التی نجت ج رابع ص ۱۷ ، نمبر ۱۳۸۷ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بکری کے چھوٹے زکوۃ میں ثارنہیں ہول گے۔ اور اس پر قیاس کر کے اور گائے کے بچ پر بھی زکوۃ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ بڑے نہ ہوں۔

حاشیہ: (الف) مسلمان پراس کے گھوڑے اوراس کے غلام میں زکوۃ نہیں ہے (ب) آپ نے فرمایا... پوچھا گیایار سول اللہ گدھے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر گدھے کی زکوۃ کے بارے میں کوئی تھم تازل نہیں ہوا ہے گریہ جامع آیت ہے۔جوذرہ برابر خیر کاعمل کرے گااس کووہ دیکھے گااور جوذرہ برابر براعمل کرے گاوہ اس کودیکھے گارج) حسن سے منقول ہے فرمایا بحری کے چھوٹے نیچے کو شارنہ کیا جائے اور نداس کوزکوۃ میں لیا جائے۔ [ $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) وقال ابو يوسف تجب فيها واحدة منها [ $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) ومن وجب عليه مسن فلم يوجد اخذ المصدق اعلى منها ورد الفضل او اخذ دونها واخذ الفضل.

ن الفصلان : فصیل کی جمع ہے اوٹنی کے بیجے۔ الحملان : حمل کی جمع ہے بکری کے بیجے۔ العجاجیل : عجول کی جمع ہے گائے کے بیجے۔

[429] (٢) امام ابويوسف في فرمايان مين ايك بيدلازم موكار

یعن اگرتیں گائے کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچہ لازم ہوگا اس سے کم میں نہیں۔ یونکہ اگرتیں عدد سے کم بردی گائیں ہوں تب بھی زکوۃ واجب نہیں ہوتی تو چھوٹے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچہ لازم ہوگا۔ اس طرح چالیس بکری کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچہ لازم ہوگا۔ کیونکہ بردی بکری کا نصاب یہی ہے۔ اور اگر بکری کے چالیس بچوں سے کم ہوں تو زکوۃ لازم نہیں ہوگ ۔ اس طرح بچیس اونٹنی کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچیل ازم ہوگا اس سے کم ہوتو لازم نہیں ہوگا۔

ان کی دلیل بیار ہے عن عطاء قال قلت له یعتد بالصغار او لاد الشاة؟ قال نعم (الف) مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۳ سخلة تحسب علی صاحب الغنم بن الم ۱۲۳ نمبر ۹۹۸۳ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بکری کے بچوں کا بھی شار ہوگا اور اس کی زکوۃ لازم ہوگ ۔ علی صاحب الغنم بن شار سر ۱۸ سر ۱۹۸۳ نمبر ۹۹۸۳ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بکری کے بچوں کا بھی شار ہوگا اور اس کی زکوۃ لازم ہوگا۔ [۴۸۰] (۷) کسی پر صنہ واجب تھا اور مالک کے پاس مسنہ نہیں ہے تو زکوۃ لینے والا اس سے اعلی درجہ کا جانور لے اور جوزیادہ لیا اس کے روپے واپس کرے۔ یامنہ سے اونی لے لے اور جوزیادہ ہوا مالک سے وہ لے لے۔

مثلاایک سال کی او مٹی کا بچہ بنت مخاص لازم تھالیکن ما لک کے پاس بنت مخاص نہیں تھاالبتہ دوسال کا بچہ بنت لبون تھا جس کی قبت عموما بنت مخاص سے بیس درہم زیادہ یا دو ہوتی تھی تو زکوۃ لینے والا ما لک سے بنت لبون لے اور بنت مخاص سے جوزیادہ بیس درہم آئے اس کو ما لک کی طرف والپس کردے۔دوسری صورت بیہ کہ بنت مخاص سے اونی ما لک کے اور بنت مخاص اور اس اونی کے درمیان جو قبت کا فرق ہے مثلا بیس درہم یا دو بکریاں وہ بھی ما لک سے وصول کرے تا کہ زکوۃ برابر سرابر ہوجائے۔اور اس طرح قبت سے زکوۃ وصول کر ناجا بڑنے اس کی دلیل محدیث ہے ان اب ا بسکر کتب له التی امر الله رسوله و من بلغت صدفته بنت مخاص ولیست عندہ و عندہ بنت لبون فانه اتقبل منه و یعطیه المصدف عشوین در ھما او شاتین فان لم یکن عندہ بنت مخاص مخاص علی و جھھا و عندہ ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه شیء (ب) (بخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ صدفته مخاص علی و جھھا و عندہ ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه شیء (ب) (بخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ صدفته بیل صدفته بیل میڈی میں ہے ربخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ صدفته بیل صدیث میں ہے ربخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ صدفته بیل مدیث میں ہے ربخاری شریف، باب من بلغت عندہ صدفته

حاشیہ: (الف) حضرت عطاء نے فرمایا میں نے پوچھا کیا بمری کے چھوٹے بچوں کو ثار کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں! (ب) حضرت ابو بکڑنے وہ ککھا جس کا اللہ اور اس کے اللہ اس کے پاس بنت کبون ہوتو وہ قبول کر لیا جائے گا اور زکوۃ لینے والا مالک کو بیس درہم واپس دے گایا دو بکریاں دے گا۔ اوراگراس کے پاس بنت مخاض اس طرح کا نہ ہو بلکہ ابن لبون ہوتو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ بچھ منہیں درہم واپس دے گایا دو بکریاں دے گا۔ اوراگر اس کے پاس بنت مخاض اس طرح کا نہ ہو بلکہ ابن لبون ہوتو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ بچھ خمیس موجھ

[ ۱ ٨ ] ( ٨ ) ويجوز دفع القيم في الزكوة [ ٣ ٨ ] ( ٩ ) و ليس في العوامل والحوامل والعوامل والعلوفة زكوة ـ

بنت خاص ولیست عندہ ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۵۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ما لک پر بنت مخاص لازم ہواوراس کے پاس بنت مخاص نہ ہوتواس سے بنت کاص ولیست عندہ ص ۱۹۵ نہر ۱۳۵۳ کے بنت مخاص اور کو قلے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو جانور واجب ہوا ہوا کہ بحو جانور واجب ہوا ہوا سے بدلے میں اس کی قیمت بھی دے سے ہیں (۲) ایک اثر سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے قال معاذ لاھل المیصن انتونی بعوض ٹیاب خمیص او لبیس فی الصدقة مکان الشعیر والذرة اهون علیکم و خیر لاصحاب النبی عالیہ اللہ اللہ اللہ اللہ من النبی عالیہ اللہ اللہ من القام ہوا کہ جو ہوا کہ جو چیز واجب ہواس کی قیمت لگا کر دوسری چیز یارو پیے لے سے ہیں۔ بدلے میں کیڑے ہیں۔

遭 المصدق : زكوة لينےوالا، الفضل : جو قيمت زيادہ ہو۔

[۱۸۸] (۸) زکوة میں چیز کی قیت دینا جائز ہے۔

اس کی دلیل مسئلہ نمبرے میں گزرگی ہے۔

[۴۸۲] (۹) کام کرنے والے، بوجھا ٹھانے والے اور گھر پر کھانے والے جانوروں میں زکوۃ نہیں ہے۔

وہ جانور جو گھر میں کام کرنے کے لئے ہوں یا ہو جھاٹھانے کے لئے ہوں ان میں ذکوۃ نہیں ہے۔ اس کی دلیل بیرحد بیث ہے عن علی قال ذھیو احسبہ عن النبی عَلَیْ ہے۔ ولیس علی العوامل شیء (ب) (ابوداؤدشریف، باب ذکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نمبر ۲۲۸ ما قطنی ۲ لیس فی العوامل صدقۃ ج ٹانی ص ۸۸ نمبر ۱۹۲۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کام کرنے والے جانور میں ذکوۃ نہیں ہے۔ اور علوفہ لین قطنی ۲ لیس فی غنم سال کے زیادہ مہوں میں گھر پر کھا کر زندگی گذارتے ہوں ان پر ذکوۃ نہیں ہے اس کی دلیل بیاڑ ہے عن ابسو اھیم قبال لیس فی غنم الموبائب صدقۃ (ج) (مصنف ابن الی شیبة ۲۳ فی الرجل تکون لہ الختم فی المصر تختیجا ج ٹانی، ص ۲۵ میں نمبر اوم ۱۹۹۸) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ جس بکری کو گھر میں کھلا کر پالے ہوں اس پر ذکوۃ نہیں ہے۔ اور اس پر قیاس کر کے دوسر ہے جانوروں میں بھی جن کو گھر میں کھلا کر پال رہا ہے اس سے بھی مال بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ ما لک کا مال جانور میں شامل ہور ہا ہے اس لئے اس میں ذکوۃ نہیں ہے۔ ذکوۃ والی حدیث میں ہرجگہ سائمہ کا لفظ گزرا اس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں ذکوۃ نہیں ہے۔ گھر پر کھانے والے جانور میں ذکوۃ نہیں ہے۔ (بخاری شریف، نمبر سائمہ کا لفظ گزرا اس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں ذکوۃ ہے۔ گھر پر کھانے والے جانور میں ذکوۃ نہیں ہے۔ (بخاری شریف، نمبر سائمہ کا لفظ گزرا اس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں ذکوۃ ہے۔ گھر پر کھانے والے جانور میں ذکوۃ نہیں ہے۔ (بخاری شریف، نمبر

العوامل: جمع بعامل کی کام کرنے والے جانور۔ الحوامل: جمع ہے حامل کی بوجھا ٹھانے والے جانور۔ العلوفة: جن جانوروں

حاشیہ: (الف)حضرت معادؓ نے اہل یمن سے کہا کہ جھے ٹیم میں کپڑ اپہنے والے کپڑے کا سامان دوجواور باجرے کی جگہ میں۔ بیتمہارے لئے آسان ہے اور مدینہ میں اصحاب رسول کے لئے بہتر ہے۔ (ب) آپ نے فرمایا کام کرنے والے جانور پر کچھٹیں ہے (ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا پالی ہوئی بکریوں میں زکوۃ ٹہیں  $[^{\alpha}^{\gamma}](^{+}1)$  و لا يأخذ المصدق خياراالمال و لا رذالته و يأخذ الوسط  $[^{\alpha}^{\gamma}](^{1}1)$  ومن كان له نصابا فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه الى ماله و زكاه به.

كوهمر مين كھلاكر بإلا جاتا ہو۔

[ ٣٨٣] (١٠) زكوة لينے والا نداعلى درجه كا مال لے گا اور ند كھٹيا در ج كا بلكه اوسط در ج كا مال ليگا۔

(۱) ييشريعت كالفاف بكرناعلى درج كامال لے اور ند گليا درج كا بلكه اوسط درج كامال لـ (۲) ان انسا حدثه ان ابا بكر كتب له التى امر الله رسولَه عَلَيْنِ ولا يخوج فى الصدقة هر مة ولا ذات عوار و لا تيس الا ماشاء المصدق (الف) (بخارى شريف، باب لا يوفذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء المصدق ص ١٩٦ نمبر ١٩٥٥ ارابودا وَدشريف، باب زكوة السائمة ص (۲۲۲ نمبر ١٥٤٢) اس حديث سے معلوم ہوا كه اعلى اوراد فى مال نمبيل لياجائے گا۔ بلكه اوسط جانورلياجائے گا (۲) عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْنِ لما بعث معاذ على الميمن ... و توق كو ائم اموال الناس (ب) (بخارى شريف، باب لاتو خذكرائم اموال الناس فى الصدقة ص ١٩٦ نمبر ١٩٥٨) اس حديث سے بھى معلوم ہوا كه زكوة لينے والا انجما اوراعلى درجه كامال ندلے ـ

[۴۸۴] (۱۱) جس کے پاس نصاب کا مال ہو پھرسال کے درمیان میں اس نصاب کی جنس سے فائدہ حاصل کیا تو اس کو مال کے ساتھ ملائے گا اور اس کی زکو ق<sup>و</sup> دےگا۔

مثلا چالیس گائے موجود ہیں جو گائے کا نصاب ہے اور درمیان سال میں گائے کے بیں بچھڑے ہوئے اب چالیس گالوں کی زکوۃ نصاب میں دیناتھی لیکن بیس بچھڑوں پرسال پورانہیں ہوتا صرف چھ ماہ ہوتے ہیں تو ان بیس بچھڑوں کو بھی چالیس گالوں کے ساتھ ملا کر رمضان میں ساٹھ گالوں کی زکوۃ دے۔ چاہے بیں بچھڑوں پرسال نہ گزراہو۔

یبین پچر کے درمیان سال میں مال ستفاد ہیں۔ اور اس کی جنس بھی وہی ہے جو مال نصاب پہلے سے ہے یعنی گائے اس لئے دونوں کی زکوۃ رمضان میں ادا کرے (۲) اثر میں موجود ہے عن المنز هری انبه کان یقول اذا استفاد الرجل ما لا فاراد ان ینفقه قبل محجیء شهر زکوته فلیز که ثم لینفقه و ان کان لایوید ان ینفق فلیز که مع ماله (ح) (مصنف ابن الی شیبة ۴۹من قال یز کیه اذا استفاده ج نانی ص ۱۹۸۷، نمبر ۱۸۲۷ ارمصنف عبد الرزاق، باب وجوب الصدقة فی الحول ج رائع ص ۳۲ نمبر ۱۸۷۳ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مال مستفاد میں مال نصاب کے ساتھ ذکوۃ واجب ہے۔

نوں اگر نصاب کے علاوہ کوئی مال درمیان میں مستفاد ہوا تو اس پرسال گزرنے کے بعد ہی زکوۃ واجب ہوگ ۔

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے لکھاجس کا اللہ نے اس کے رسول کو تھم دیا ہے کہ ذکوۃ میں بوڑھا اور اندھا نہ نکا لے اور نہ سانڈ کو ڈکالے گرجوز کوۃ لینے والے چاہے (ب) حضور نے جب حضرت معاذ کو یکن روانہ فرمایا تو فرمایا .. بوگوں کے اعلی مال سے بچتے رہور (ج) حضرت زھری فرمایا کرتے تھے کہ آدی مال کا استفادہ کرے پھر ادادہ کرے کہ ذکوۃ کا مہینہ آنے سے پہلے خرچ کرے تو اس کی ذکوۃ دے پھر خرچ کرے اورا گرخرچ کرنائیس چاہتا ہے تو اپنے ال کے ساتھ مستفادہ کرمی ذکوۃ دے۔

[ ٢٨٥] (١٢) والسائمة هي التي تكتفي بالرعى في اكثر الحول فان علفها نصف الحول او اكثر فلا زكوة فيها [ ٢٨٩] (١٣) والزكوة عند ابي حنيفة وابي يوسف في النصاب

فائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تک مال مستفاد پرسال نہ گزرجائے زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ان کی دلیل بیحدیث ہے عن ابن عمو قال قال دسول الله عَلَيْهِ من استفاد مالا فلا زکوۃ عليه حتی يحول عليه الحول (الف) (ترفدی شريف، باب ماجاءلازکوۃ على المال المستفاد حتى حال عليه الحول ج نانی ص کے نمبر ١٨٧٥) اس حدیث معلوم علی المال المستفاد حتى حال عليه الحول ص ١٨٤٤ مرائم رواقطنی ا، باب وجوب الزکوۃ بالحول ج نانی ص کے نمبر ١٨٧٥) اس حدیث معلوم ہوا کہ جب تک خود مال مستفاد پرسال نہ گزرجائے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔

[۳۸۵] (۱۲) سائمہ، چرنے والے جانوران کو کہتے ہیں کہ وہ سال کے اکثر حصہ میں چرنے پراکتھا کرے، پس اگر جانور کو آ دھا سال یا زیادہ چارہ کھلا یا توان میں زکوۃ نہیں ہے۔

اوپرجوآیا که سائمہ جانور میں زکوۃ ہے تو اب سائمہ جانور کی تشریح فرماتے ہیں۔ سائمہ جانور یعنی چرنے والے جانوراس کو کہیں گے جو سال کے آدھے یا آدھے سے زیادہ مہینوں میں گھر کا سال کے آدھے یا آدھے سے زیادہ مہینوں میں گھر کا چارہ کھا کرزندگی گزارتا ہو لیکن اگر سال کے آدھے یا آدھے سے زیادہ مہینوں میں گھر کا چارہ کھا کرزندگی گزارتے ہوں تو اس کوعلوفہ کہتے ہیں۔ اور علوفہ میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ دلیل پہلے گزر چک ہے۔ اور بیدلیل بھی ہے حدث نسی شمامة ابن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ... فاذا کانت سائمة الرجل ناقصة من اربعین شاۃ واحدۃ فلیس حدث نسی شمامة ابن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ... فاذا کانت سائمة الرجل ناقصة من اربعین شاۃ واحدۃ فلیس فیھا صدفۃ (بخاری شریف، باب زکوۃ الخنم ص۱۹۵، نمبر ۱۹۵۵ رابوداؤد شریف نمبر ۱۵۵ ) اس حدیث میں سائمہ کالفظ ہے اس لئے سائمہ میں زکوۃ واجب ہوگ۔

لغ الرعى: گھاس چرنا۔ علف: گھر کا چارہ کھانا۔

[۲۸۷] (۱۳) زکوۃ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کنزد کی نصاب میں ہے عفونہیں ہے اور امام مجمد اور زفر نے فرمایا دونوں میں واجب ہے۔

مثلا دوسود رہم پرزکوۃ واجب ہوتی ہے اور کسی کے پاس دوسوئیں درہم ہیں تو امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کی رائے ہیہ کہ زکوۃ دوسو درہم ہی پر پانچ درہم واجب ہوئی، باقی تمیں درہم عفو ہے زیادہ ہے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی وہ معاف ہے۔ چنانچہ سال گزر نے کے بعد تمیں درہم ہلاک ہوجائے تو دوسود رہم پر جو پانچ درہم زکوۃ واجب ہوئی تھی اس میں پچھ کم نہیں ہوگی پانچ درہم ہی دینا ہوگی۔ اور امام مجمد اور امام زفر کے نزدیک عفو پر بھی زکوۃ واجب ہوئی تا کہ دوسویس درہم پر پانچ درہم واجب ہوئی اس لئے تمیں درہم ہلاک ہو گئے تو اس حساب سے زفر کے نزدیک عفو پر بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ اور چاردرہم پینیتیں (۳۵) پینے زکوۃ واجب ہوگی۔

الم تتخین كر الله يمان الله على الله ع

<sup>(</sup>ج) آپ نے فرمایا کس نے مال کا استفادہ کیا تو اس پرزکوہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پرسال گزرجائے۔

دون العفو وقال محمد وزفر تجب فيهما  $[ 2^{8} ] ( 1 )$  واذا هلک المال بعد وجوب الزكوة سقطت  $[ 8^{8} ] ( 1 )$  وان قدم الزكوة على الحول وهو مالک للنصاب جاز.

ار بعین در هما فحذ منه در هما (الف) (دارقطنی ۳باب لیس فی الکسرشی ع ۸۰ نمبر ۱۸۸۷) اس حدیث سے پتہ چلا کہ دوسودرہم کے بعد جب تک چالیس درہم نہ ہوجائے توزکوۃ میں کچھ کی نہیں ہوگی۔

ام محمد کی دلیل میہ کہ اصل نصاب اور عفود ونوں اللہ کی نعمت ہیں اس لئے زکوۃ دونوں پرلازم ہوئی۔اس لئے جب عفو ہلاک ہوا تو زکوۃ کا پچھ حصہ اس کے حساب سے ساقط ہوا۔

ت حدیث میں ہے۔فاذا کانت مائتی دراهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک (ابوداوَوشریف،باب فی زکوة السائمة ،نمبر ۲۵۲۵ ارمصنف ابن الی هییة ،۵ فی الزیادة فی الفریضة ،ج ثانی، ۱۲۳ منبر ۱۹۹۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوزیاده ہوزکوة میں اس کا بھی حساب ہوگا۔

[٨٨٨] (١٨) زكوة واجب بونے كے بعد اگر مال ہلاك بوجائے توزكوة ساقط بوجائے گا۔

شری نصاب پرسال گزرگیا جس کی وجہ ہے زکوۃ واجب ہوئی اورادا کرنے کی بھی قدرت ہوئی کیکن آ جکل کرتار ہااوراس درمیان مال ہلاک ہوگیا تو حنفیہ کے نشد یک زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اورا گرجان کر مال کو ہلاک کر دیا تو زکوۃ واجب رہے گی۔

زکوۃ کامحل مال تھا اوراب محل ہی باتی نہیں رہاتو زکوۃ کس پرلازم کریں۔ چیسے جنایت کرنے والاغلام مرجائے تو مولی اب کس کو سپر وکرے گا۔ مولی سے صفان ساقط ہوجائے گی۔ اورا گرآ دھا مال ہلاک ہواتو آ دھی ذکوۃ ساقط ہوجائے گی۔ اورا گرآ دھا مال ہلاک ہواتو آ دھی ذکوۃ ساقط ہوجائے گی۔ اورا گرآ دھا مال ہلاک ہواتو آ دھی ذکوۃ ساقط ہوگی۔ اس کی ایک مثال بیتول بھی ہے عن عطا فی المرجل اذا اخوج زکوۃ ماله فضاعت انھا تجزی عنه (ب) (مصنف ابن ہوگی۔ ابی ھیبۃ ، ۸۹ ما قالوانی الرجل اخرج زکوۃ ماله فضاعت ج ٹانی ہی ۸۹ میں) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کا مال نکال چکا ہو پھر ضائع ہوگیا ہوتو وہ کافی ہوگا تو پورا مال ہی ہلاک ہوگیا ہوتو بدرجہ اولی زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکوۃ واجب ہو چکی تھی اس لئے مال ہلاک ہونے کے بعد بھی واجب ہی رہے گی۔جس طرح صدقته فطر واجب ہونے کے بعد بھی واجب ہی رہے گی۔جس طرح صدقته فطر واجب ہی رہتا ہے۔

عن مغير ةعن اصحابه قالوا: اذا احرج زكوة ماله فضاعت فليزك مرة احرى (مصنف ابن البي شية ، ١٩٩ قالوا في الرجل اخرج زكوة ماله فضاعت الرجل اخرج زكوة ماله فضاعت، ج ثاني، ص ٨٠٨، نمبر ١٠٣٨٨) اس اثر المصموم بواكدوباره اداكر \_\_

[۴۸۸] (۱۵) اگرسال ممل ہونے سے پہلے زکوۃ دیدی اور حال بیہے کدوہ نصاب کا مالک ہے تو جائز ہے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے جب حضرت معاذکو یمن کی طرف متوجہ کیا تو آپ نے ان کوتھم دیا کہ سرمیں کچھ نہ لے۔ جب چاندی دوسودرہم ہوجائے تواس میں پانچ درہم لو۔اور جوزیادہ ہوجائے اس میں کچھ نہلو۔ یہاں تک کہ چالیس درہم کو بہتی جائے۔اور جب چالیس درہم بہتی جائے تواس سے ایک درہم لو(ب) حضرت عطا سے منقول ہے کہ کوئی آدمی اپنے مال کی زکوۃ نکالے پھر زکوۃ ضائع ہوجائے تواس سے کافی ہوجائے گی۔ ر ایک آدمی نصاب کا مالک ہے لیکن اس نصاب پر سال نہیں گز راہے اور وہ ابھی زکوۃ ادا کر دینا چاہتا ہے تو جائز ہے۔اکوۃ ادا ہو جائیگی۔

مال نصاب اصل سبب ہاوروہ پایا گیا تو گویا کہ سبب پایا گیا اس لئے زکوۃ کی ادائیگی ہوجائیگی (۲) حدیث میں ہے عن عملی ان العباس سأل النبی علی فی تعجیل الصدقۃ قبل ان تعمل فرحص لہ فی ذلک (الف) (ابوداوَدشریف، باب فی تحیل الزکوۃ ص۲۳ نمبر۱۹۲۸ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی تحیل الزکوۃ ص۲۳ انمبر۱۷۲۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سال گزرنے سے پہلے زکوۃ ادا کرسکتا ہے کیونکہ حضرت عباس گواس کی اجازت دی تھی۔



## ﴿باب زكوة الفضة﴾

[ ۹ ۸ م] ( ۱ )ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فاذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم[ • ۹ م] (۲) ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ اربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل اربعين درهمادرهم عند ابي حنيفة.

#### ﴿ باب زكوة الفضة ﴾

شروری نوئ فضة کمعنی چاندی کے بیں۔ یہال فضة سے مراد درہم ، چاندی کا زیور اور چاندی کا برتن مراد ہے۔ حفیہ کے نزدیک ان ساری چیزوں میں زکوۃ ہے۔ دلیل بیحدیث ہے ان امواۃ اتست رسول الله و معها ابنة لها و فی ید ابنتها مسکتان غلیظتان میں ذہب فقال اتعطین زکوۃ ھذا؟ قالت لا قال ایسرک ان یسورک الله بهما یوم القیامة سوارین من نار؟ قال فی خنلعتهما والقتهما الی النبی عَلَیْ وقالت هما لله ورسوله (الف) (ابوداوَد شریف، باب الکنز ماحودزکوۃ الحلی ص ۲۲۵ بنبر اسمدیث ہے معلوم ہوا کہ زیور کی بھی زکوۃ لازم ہے۔

[ ٢٨٩] (١) دوسودر ہم سے كم ميں زكوة نہيں ہے، پس جب كدوسودر ہم ہوجائے اور اس پرسال كر رجائے تواس ميں پانچ در ہم ہے۔

حدیث میں موجود ہے کہ دوسودر ہم ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ سمعت ابا سعیدالحدری قال قال رسول الله لیس فیما دون خمس زود صدقة من الابل و لیس فیما دون خمس اواق صدقة (ب) (بخاری شریف، باب زکوۃ الورق ص ۱۹۳۷ مبر ۱۹۳۷ مبر ۱۹۳۷ ابودا و دشریف، نمبر ۱۵۷۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسودر ہم سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک اوقیہ چالیس در ہم کا ہوتا ہے تو پانچ اوقید دوسودر ہم کے ہول گے۔

[۴۹۰] (۲) پھر دوسو درہم سے زیادہ میں کچھنہیں ہے یہاں تک کہ چالیس درہم ہوجائے ، پس چالیس درہم میں ایک درہم ہے۔ پھر ہر چالیس درہم میں ایک درہم ہےامام ابوحنیفہ کے نز دیک۔

ام م ابوضیفہ کے نزدیک دوسودرہم کے بعداس دفت تک کچھلازم نہیں ہوگا جب تک کہ جالیس درہم نہ ہوجائے ،البتہ جالیس درہم ہو

جائے تو پھراس میں ایک درہم لازم ہوگا۔

ان کی دلیل بیحدیث ہے عن معاذ ان رسول الله عَلَیْ امره حین وجهه الی الیمن ان لا تأخذ من الکسر شیئا اذا کانت الورق مائتی درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شیئا حتی تبلغ اربعین درهما، واذا بلغ اربعین عاشیه : (الف)ایک ورمونے کردهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شیئا حتی تبلغ اربعین درهما، واذا بلغ اربعین عاشیه : (الف)ایک ورمونے کردهم فخذ منها کی اس اوراس کے ساتھ ایک بی گئی اوراس کی پی کے ہاتھ پرسونے کے دوموئے کئی تعقیق آپ نے فرمایا کیا ہے کہ کا کہ اللہ اس کی دوجہ ووآگ کے کئی پہنا کے راوی فرماتے ہیں کہ اس ورت نے دونوں کی اس کو دونوں کئی کئی اللہ اور کے گئی کی کئی اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہیں (الف) آپ نے فرمایا پانچ اونٹ سے کم میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ جاور پانچ اوقیہ جا نہیں ہے کہ میں ذکرہ نہیں ہے۔

[ ۱  $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{$ 

درهما فخذ منها درهما (الف) (داقطن ۱۰، بابلیس فی الکرشیء جانی ۱۸۸۰ بر ۱۸۸۱ بر ۱۸۸۱ بر اللیمه می ، باب ذکر الخر الذی روی فی قص الورق جر رابع ص ۲۲۸ ، نمبر ۲۲۸ بر ۲۲۸ بی سام سام سام می اکروسود را به کی اس مدیث سے معلوم ہوا کدوسود رہم کے بعد جب تک چالیس در ہم بدہ وجائے تو اس سر ایک در ہم ہے۔ ابوداؤد میں ہے۔ عن عملی ... هات و اربع المعشور من کل اربعین درهما درهم (ابوداؤدشریف ۲۲۷ نمبر ۱۵۷۲ نمبر ۱۵۷۲)

[49] (٣) اورصاحبين فرمايا كردوسودرجم سے جو كھيزياده موتواس كى زكوةاس كے حماب سے موكى۔

مثلا دوسودر ہم سے ایک درہم زیادہ ہوگیا تو ایک درہم میں ایک درہم کا چالیسوال حصد لازم ہوگا۔ اور دس درہم میں ایک درہم کی چوتھائی لازم ہوگی۔

النبى على رضى الله عنه قال زهير احسبه عن عاصم بن حمزة وعن الحارث الاعود عن على رضى الله عنه قال زهير احسبه عن النبى عليكم شيء حتى تتم مائتى درهم فاذا كانت النبى عليكم شيء حتى تتم مائتى درهم فاذا كانت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم فمازاد فعلى حساب ذلك (ب)(ابوداوَد شريف، باب في زكوة المائمة ص٢٢٤ نمبر١ع٥١/ سن لليحقى ، باب وجوب رئح العشر في نصابحاوفيما زادعليه وان قلت الزيادة جرائع ص٢٢٤، نمبر١٥٥) الم حديث مي به كدوسودر بم سن ليحقى ، باب وجوب رئح العشر في نصابحا وفيما زادعليه وان قلت الزيادة جرائع ص٢٢٤، نمبر١٥٥) الم حديث من مه كدوسودر بم سن المجود ياده بواس كراب عن ياده بواس حدال مرابع المرابع الم

[۳۹۲] (م) اگر غالب جاندی ہے تو وہ جاندی کے تھم میں ہے۔

درہم اور دنانیر بنانے کے لئے خالص چاندی کام نہیں آتی بلکہ اس میں کھے نہ کھے کھوٹ ڈالنا پڑتا ہے تا کہ بخت ہو جائے اور درہم یا دنانیر ڈھال سکے اس لئے اصل معیار بیر کھا گیا ہے کہ زیادہ چاندی یا سونا ہوتو وہ کمل چاندی اور سونے کے تکم میں ہیں۔اورا گرزیادہ کھوٹ ہو تو وہ سامان کے تکم میں ہے۔

الورق: جاندى سكه

[٣٩٣] (٥) اوراگرچاندی یاسونے پرغالب کھوٹ ہے تو وہ سامان کے تھم میں ہیں۔ان میں بیاعتبار کیا جائے گا کہ اس کی قیمت نصاب تک

حاشیہ: (الف) جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجاتو آپ نے فرمایا کہ کسریں کچھند لینا، جب چاندی دوسودرہم ہوجا کیں توان میں پانچ درہم لوہ اور جوزیادہ ہوجائے ان میں سے پچھمت لوں ہمال تک کہ چالیں درہم کی جائے ،اور جب چالیس درہم کچھ جائے تان میں ایک درہم لو(ب) آپ نے فرمایالا کو چالیہ وال حصد، ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم ہوں توان میں پانچ درہم ہیں اور جو اس جسر، ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم ہیں تک کہ دوسودرہم پورے ہوجا کیں۔ پس جب کہ دوسودرہم ہوں توان میں پانچ درہم ہیں۔ اور جو زیادہ ہوتواس کی ذکوۃ اس کے حساب سے ہوگی۔

# عليه الغش فهو في حكم العروض و يعتبر ان تبلغ قيمتها نصابا.

پینی جائے۔

کوٹ غالب ہے لیکن اس میں سے چاندی تکالی جائے تو اندازہ ہے کہ دوسودرہم تک کی چاندی نظے گی اور نصاب تک پہنے جائے گی تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔ کیونکدا گرچہ کھوٹ غالب ہونے کی وجہ سے سامان کے تھم میں ہے لیکن اندر کی چاندی نکالی جائے تو وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے تو حقیقت کا عتبار کرتے ہوئے زکوۃ واجب کریں گے۔

سونے اور جاندی میں تجارت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیراس کے بھی ان میں زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ شریعت نے بغیر تجارت کی نیت کے بھی ان کو مال نامی بوھنے والا مال قرار دیا ہے۔



# ﴿ باب زكوة الذهب ﴾

 $[^{9} ^{9} ^{9}](1)$  ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فاذا كانت عشرين مثقالا و حال عليها الحول ففيها نصف مثقال  $[^{9} ^{9} ^{9}](7)$  ثم في كل اربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون اربعة مثاقيل صدقة عند ابى حنيفة وقالا مازاد على العشرين فزكوته بحسابها  $[^{9} ^{9}](7)$  وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما زكوة.

#### ﴿ باب زكوة الذهب ﴾

[ ۴۹۵] (۲) پھر ہر چار مثقال میں دو قیراط زکوۃ ہے اور چار مثقال ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فر مایا بیں مثقال پر جو پکھرزیادہ ہوتو اس کی زکوۃ اس کے حساب سے ہے۔

او پرگزر جاہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک بیس مثقال کے بعد جب تک چار مثقال سونا نہ ہوجائے پھولاز منہیں ہوگا۔ چار مثقال میں دوقیراط سونالازم ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک بیس مثقال سونے سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اس میں ای حساب سے زکوۃ واجب ہوتی چلی جائے گی۔ دونوں کے دلائل باب زکوۃ الفضة میں گزر بچے ہیں۔

[٣٩٨] (٣) سونے اور جاندی کے ڈلے، ان دونوں کے زیوراوران دونوں کے برتن میں زکوۃ واجب ہے۔

سونا اور جاندی کسی حال میں ہو، جا ہے درہم اور دنانیری شکل میں ہو، ڈیے کی شکل میں ہو یا برتن اور زیوری شکل میں ہو ہر حال میں حنفیہ کے نزد یک ذکوۃ واجب ہے۔ اس کی دلیل باب ذکوۃ الفضة کے شروع میں گزر چکی ہے۔

الم ثافق كايك قول مين زيور مين زكوة نهيس بران كى دليل يدهديث ب ان عائشة زوج النبى عَلَيْسِيَّة تلى بنات اخيها يسامى فى حجرها لهن المحلى فلا تدخرج منه الزكوة (الف) (سنن للبيحقي باب من قال لازكوة في الحلى جرالع ص

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا...اور تم پر پھی ہیں ہے لین سونے میں یہاں تک کہ تمہارے گئیں دینار ہوجائے، پس جب کہ تمہارے لئے بیس دینار ہوجائے اس جب کہ تمہارے لئے بیس دینار ہوجائے اور اس پرسال گزر جائے تو اس میں آوھا دینار ہے۔ پس جوزیادہ ہوتو اس کے حساب سے ہوگا (ب) حضرت عائش اپنے بھائی کی بیٹیوں کی (باقی الگے صفی پر)

# ﴿ باب زكوة العروض ﴾

[ $^{9}$   $^{9}$ ](  $^{1}$ ) الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق او المذهب  $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{$ 

۲۳۲، نمبر۵۳۵۷)

#### ﴿ باب زكوة العروض ﴾

[ 494] (1) زکوۃ واجب ہے تجارت کے سامان میں جو سامان بھی ہو، جب کہ بھتے جائے جائے جاندی یا سونے کے نصاب کو۔

تشری تجارت کا کوئی بھی سامان ہواس کی قیت لگائی جائے گی، چاہے سونے سے اس کی قیمت لگائے یا چاندی سے اس کی قیمت لگائے۔ اگر یہ قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہوجائے اوراس پر سال گزرجائے تواس پرزکوۃ واجب ہوگی۔

صدیث میں ہے عن سمرة بن جندب قال اما بعد! فان رسول الله بھلا کان یامرنا ان نخر ج الصدقة من الذی نعد للبیع (الف) (ابودا کوشریف،باب العروض اذا کانت للتجارة ص۱۵۲۲ نمبر۱۵۲۳ وفسی دار قطنی عن سمرة بن جندب ... و کان یامرنا ان نخوج من الوقیق الذی یعد للبیع (ب) (دارقطنی ۸،باب زکوة مال التجارة وسقوطها عن النحیل والرقیق ج ثانی ص ااانمبر یامرنا ان نخوج من الوقیق الذی یعد للبیع (ب) (دارقطنی ۸،باب زکوة مال التجارة وسقوطها عن النحیل والرقیق ج ثانی ص ااانمبر ۲۰۰۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال تجارت میں زکوة واجب ہے کین جوسامان تجارت کے لئے نہ ہواس میں زکوة واجب نہیں ہے۔

[۴۹۸] (۲) سامان تجارت کی قیت لگائی جائے گی اس چیز سے جونقراءادرمساکین کے لئے زیادہ نفع بخش ہو۔

شرح سونایا چاندی جوفقراءاورمساکین کے لئے زیادہ نفع بخش ہواس سے سامان تجارت کی قیمت لگائی جائے گی۔اوروہ قیمت نصاب تک پہنچ جائے تواس کی زکوۃ واجب ہوگی۔

ہے کسی چیز کی قیمت لگا کرزکوۃ دینے کی دلیل پہلے گز رچکی ہے۔ ( بخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ ص۱۹۳۸ نمبر ۱۹۳۸ را بوداؤ دشریف، باب ذکوۃ السائمة ص۲۲۵ نمبر ۷۲۵ ر۱۵۷ )

[999] (٣) اگرنصاب سال کے دونوں کنا دوں میں کامل ہوتو سال کے درمیان نقصان ہونا زکوۃ ساقط نہیں کرتا۔

مثلارمضان میں کسی مال کا کمل نصاب ہے اور محرم میں نصاب سے کم ہوگیا پھررمضان میں نصاب کمل ہوگیا تو زکوۃ واجب ہوگ۔ ہاں اگردرمیان سال میں مکمل ہی نصاب ہوگا اس وقت سے زکوۃ کا اگردرمیان سال میں مکمل ہی نصاب ہوگا اس وقت سے زکوۃ کا

حاشیہ: (پیچیل صفحہ سے آگے) مگرانی کرتی تھی جو پیٹم تھیں اور ان کی گود میں تھیں۔ ان کے پاس زیورات تھے تو حضرت عائش اس کی زکوۃ نہیں نکالتی تھی (الف) آپ ہمیں تھم دیا کرتے تھے کہ ہم زکوۃ اس چیز کی نکالیس جو نچے کے لئے تیار کی گئی ہو (ب) سمرہ بن جندب فرماتے ہیں ۔۔ آپ نے ہم کو تھم دیا کہ ہم اس غلام کی ذکوۃ نکالیس جو نچے کے لئے تیار کیا گیا ہولیعن تجارت کے لئے۔

[ • • ٥] (٣) ويضم قيمة العروض الى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب الى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند ابى حنيفة [ ١ • ٥] (٥) وقالا لا يضم الذهب الى الفضة بالقيمة ويضم بالاجزاء.

مهينه شروع موكا-

علی شروع میں نصاب ہونا زکوۃ کے انعقاد کے لئے ہے اور اخیر میں نصاب ہونا زکوۃ واجب ہونے کے لئے ہے، اور درمیان میں کی بیشی موقی رہتی ہے اس کے اس کا عتبار نہیں کیا گیا۔

[۵۰۰] (۳) سامان تجارت کی قیمت سونے کی طرف اور جاندی کی طرف ملائی جائے گی، ایسے بی سونے کو چاندی کی طرف قیمت کے ساتھ ملایا جائے گاتا کہ نصاب پورا ہوجائے ابوطنیف کے نزدیک۔

سونے کوچاندی کے ساتھ ملانے کے دوطریقے ہیں تا کہ نصاب مکمل ہوجائے۔ ایک طریقہ بہے کہ سونے کی قیمت لگا کریا چاندی کی قیمت لگا کر سونے کے ساتھ ملایا جائے۔ اور دوسری شکل بیہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے ملایا جائے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس ایک سور ہم ہوا دوسری شکل بیہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے ملایا جائے مثلا ایک آدمی کے پاس ایک سور ہم کا نصاب آدھا ہین دس مثقال سے ایک مثقال کم ہے لیکن نومثقال کی قیمت ایک سودر ہم کا نصاب آدھا ہے ہیں اور نصاب در ہم در ہم دونوں ملا کر دوسودر ہم ہوجاتے ہیں اور نصاب پورا ہوجاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے زدیک قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا اور زکوۃ واجب ہوگی۔ چاہے وزن کے اعتبار سے نصاب پورانہ ہوتا ہو۔

سامان تجارت کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور اس کوسونے یا نقد چاندی کے ساتھ ملا کر نصاب پورا ہوجائے توزکوۃ واجب کریں گے۔ [۵۰۱] (۵) صاحبین فرماتے ہیں کہ سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔اوروزن کے ساتھ ملایا جائے گا۔

او پر کی مثال میں ایک سودرہم ہے اور نومثقال سونا ہے تو وزن کے اعتبار سے سونا آ دھے نصاب سے کم ہے جاہے اس کی قیت ایک سو درہم ہواس لئے سونا چا ندی ملا کر نصاب پورانہیں ہوا اس لئے زکوۃ واجب نہیں ہوگی ۔اس لئے کہ اجز اءاوروزن کے اعتبار سے دونوں کوملا کر بھی نصاب پورانہیں ہوا، ہاں!اگر سونا دس مثقال ہوتا تو آ دھانصاب اس کا ہوا اور آ دھانصاب چا ندی کا ایک سودرہم ہے۔

الاجزاء: جزو کی جع ہے، جزکے اعتبار سے،جس کامیں نے ترجمہ کیا ہے وزن کے اعتبار سے۔



# ﴿ باب زكوة الزروع والثمار ﴾

[ ۲ • ۵] ( ۱ ) قال ابو حنيفة رحمه الله في قليل ما اخرجته الارض و كثيره العشر واجب سواء سقى سيحا او سقته السماء الا الحطب والقصب والحشيش [ ۲ • ۵] (۲) وقال ابو

#### ﴿ باب زكوة الزروع والثمار ﴾

علماور پھل میں زکوۃ ہے۔اس کی دلیل اور مقدار کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

[۵۰۲](۱)امام ابوصنیفہ نے فرمایا، زمیں تھوڑا غلہ نکالے یا زیادہ اس میں عشر واجب ہے چاہے پانی سے سیراب کی گئی ہویا اس کو آسان نے سیراب کیا ہو، مگر جلانے کی ککڑی اور بانس اور گھاس۔

زمین سے جننے غلے یا کھل نکلتے ہیں حنفیہ کے زدیک اس تمام میں عشر واجب ہے۔ چاہاس کی مقدار پانچ وس پنچے یانہ پنچے۔ اور چاہوں مسلما ہو یا ندرہ سکتا ہو یا ندرہ ہوں کہ نام کے اور نداوگ ان کو تصدوارادہ کرکے ہوتے ہوں۔ بلکہ خودروہیں۔ اور اگریدچیزیں باضابطہ ہو کیں اور قابل حیثیت ہوتو پھراس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

عن سالم بن عبد الله بن ابيه عن النبى مَلْنِكُ قال فيما سقت السماء والعيون او كان عشر ياالعشر وما سقى بالنف عن سالم بن عبد الله بن ابيه عن النبى مَلْنِكُ وَيَم الله بالعشر فيما يعقى من ماءالسماء والماءالجارى من ٢٠١١ مسلم شر بف، كاب النف عن العشو (الف) (بخارى شريف، باب العشر فيما يعتم من ماءالسماء والماءالجارى من وكن قيد باورند الزوة عن ١٣٨٣ مبر ١٨٩ مرابودا و وشريف، باب صدقة الزرع عن ٢٣٣ مبر ١٥٩ الس حديث من وكن قيد باورند مال بر من المراب المن المراب المناب المنطلق بيب كرة ما المنت الارض من قليل او كثير العشر (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الخفر حرائع من المائم عبد المعزية النابي هية ، ١٩٠٠ كل عام و من ولي المناب عبد المناب المناب عبد المناب عب

عا: بارش سے۔ الحطب: جلانے کی کٹری۔ القصب: بانس، نرکٹ۔ الحشیش: کھاس۔

[٥٠٣] (٢) صاحبين نے فر ماياعشرواجب نبيس بے مركيل ميں جوباتى رہتا ہوجب كر پانچ وس كافي جائے۔

سبزی وغیرہ جوزیادہ دیرتک باتی ندرہتے ہوں ان میں صاحبین کے زدیک عربیں ہے۔ ای طرح جب تک کہ غلے کی مقدار پانچ وس نہ موجو اے تواس میں عربیں ہے۔ ان کی دلیل بیحدیث ہے عن معاذ اند کتب الی النبی علیہ اللہ عن المحضروات و

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایابارش اور چشے جس چیز کوسیراب کریں یا سیرانی زیٹن ہوتو ان جس عشر ہے،اور پانی اؤٹنی کے ذریعہ پلایا ہوتو بیسوال حصدلازم ہے (ب) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو پکھوز میں اگائے تھوڑ اہویا زیادہ اس سے عشر لیاجائے گا۔ يوسف و محمد رحمهما الله لا يجب العشر الا فيما له ثمرة باقية اذا بلغت خمسة اوسق  $[^{\alpha} \cdot ^{\alpha}]$  و الوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه السلام.

هی البقول فقال لیس فیها شیء (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی زکوة الخضر وات م ۱۳۸ نمبر ۱۳۸ رسنن للبیصتی ، باب الصدقة فیما یزرعه الآدمیون ج رابع م ۲۱۱ ، نمبر ۱۳۸۷ میل سی معلوم ہوا که سبزیوں میں عشر نہیں ہے۔ اور پانچ و تق ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے عن ابسی سعید المحدری عن النبی ﷺ قال لیس فیما اقل من حمسة اوسق صدقة (ب) (بخاری شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة (ب) (بخاری شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة میں املی المراد ۱۹۵۸ میل شریف، باب الحق میں المراد کوق میں ۱۳۱۸ نمبر ۱۵۵۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانچ و تق سے کم میں زکوة نہیں ہے۔ بیحدیث کی مرتبہ پہلے گزر چکی ہے۔

(۳) وس سائی صاع ہے صفور کے صاع ہے۔

آیک وس ساٹھ صاع کا ہواتو پانچ وس کے تین سو (300) صاع ہوئے۔ صاع سے وزن کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن میں جو یا گیہوں یا ماش ڈال دیں جو ایک صاع کی مقدار ہواس کوصاع کہتے ہیں۔ جیسے آج کل دودھ وغیرہ برتن میں ناپ کردیتے ہیں۔ لیکن اب اس نے میں بیساری چیزیں کیلو سے وزن کرنے گئے ہیں۔ چونکہ گیہوں، جواور ماش مختلف قتم کے بھاری ہوتے ہیں اس لئے وزن کے اعتبار سے ہرغلہ الگ الگ وزن کا ہوگا۔ تاہم ایک صاع جو 3.538 کیلوکا ہوتا ہے۔ اور گیہوں 4.498 کیلواور ماش 4.9726 کیلوہوتا ہے۔ اور گیہوں 84.498 کیلواور ماش 4.9726 کیلوہوتا ہے۔ لین چونکہ کیلوہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تین سوصاع جو 1061.408 کیلوہوگا۔ یعنی دس کو بنتل ، اکشھ کیلواور چالیس گرام ہوگا۔ اور تنام کالیٹر 2.94 ہوتا ہے۔

عن ابی سعید قبال الوسق ستون صاعا (مصنف ابن الب شیبة ، ۱۸ فی الوس کم هو؟ ، ج نانی ، ۲۵ ممبر ۱۰۰۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وس سائھ صاع کا ہوتا ہے۔

### ﴿ جديداورقد يم اوزان كي تفصيل ﴾

پرانے زمانے میں عرب میں سونااور جاندی ناپے کے لئے مثقال ،استاراور قیراط دائج تھے۔اورغلوں کونا پنے کے لئے برتن رائج تھا جس میں ڈال کرلوگ غلہ ناپتے تھے۔اس کورطل ، مد،صاع اوروس کہتے تھے۔آج کل کی طرح غلوں کووزن کر کے نہیں ناپتے تھے۔اس لئے جب سے ان غلوں کوکیلو کے مثلات کا سامنا ہے۔تا ہم علاء کے اقوال کی روشنی میں عرب کے پرانے اوز ان کو ہندو ستانی نئے اوز ان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عوام کو بہولت ہو۔

(درہم کاوزن)

ہندوستان میں سونااور چاندی کے وزن کے لئے رتی، ماشداور تولہ چلتے تصال لئے ان کا حساب اس طرح ہے۔

عاشیہ: (الف) حضرت معادؓ نے حضور کولکھا اور سبزیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں کچھنیں ہے(ب) آپ نے فرمایا یا کچوس سے کم میں زکوۃ نہیں ہے

8رتی = ایک ماشه اور 12 ماشه = ایک توله، تعنی 96رتی کاایک توله ہوتا ہے۔

ایک درہم کاوزن ایک مثقال سے تعوز اکم ہے۔ دس درہم ملائیں توسات مثقال ہوتا ہے۔ اس کووزن سبعہ کہتے ہیں۔ کلکیو لیٹر میں اس طرح کستے ہیں۔ 140 کستے ہیں۔ 140 کستے ہیں۔ 140 کستے ہیں۔ یعنی 140 مثقال ہوتے ہیں۔ یعنی 140 مثقال جو تاری ہوتوز کو قلازم ہوگی۔

ایک درہم کاوزن 25.20رتی ہوتا ہے یا 3.15ماشہ یا 0.26 تولہ یا 3.061 گرام ہوتا ہے۔

200 درجم جونصاب زکوۃ ہے اس کاوزن 5040 رتی ہوتا ہے یا 630 ماشدیا 52.50 تولدیا 612.36 گرام ہوتا ہے۔

قیراط کے اعتبار سے ایک درہم کاوزن 14 قیراط ہوتا ہے۔ اور 200 درہم کاوزن 2800 قیراط ہوگا۔

(ديناركاوزن)

ایک دینارایک مثقال کا ہوتا ہے اس لئے ایک دینار 36رتی کا ہوگا آیا 4.50 اشدیا 0.375 تولہ یا 4.374 گرام وزن کا ہوگا۔ 20 مثقال بینی 20 دینار سونے میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اس کا وزن 720 رتی یا 90 اشدیا 7.50 تولہ یا 87.48 گرام ہوگا۔ قیراط کے اعتبار سے ایک دینار کا وزن 20 قیراط ہوتا ہے۔اور 20 دینار کا وزن 400 قیراط ہوتا ہے۔

یروے ہوئے یک دیادہ کا ایک کیلوگرام ہوتا ہے۔ اور 1000 گرام کا ایک کیلوگرام ہوتا ہے۔

#### ( صاع كاوزن )

اہام ابوصنیفہ ؒکے نزدیک ایک صاع 8 رطل کا ہوتا ہے۔ لیکن بیرطل چھوٹا ہے، بیر 20 استار کا ہے۔ اور صاحبینؒ کے نزدیک 5.33 یعنی پانچے رطل اور ایک تہائی رطل کا ایک صاع ہوتا ہے، لیکن بیرطل بڑا ہے یعن 30 استار کا ایک رطل ہے۔ اس لئے دونوں کو استار سے ضرب دیں تو حاصل 160 استار ہوتے ہیں۔ اس لئے دونوں رطلوں کے صام میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ورمختار ميس عبارت يول به دفقال الطرفان: ثمانية ارطال بالعراقي وقال الثاني خمسة ارطال وثلث، وقيل لاخلاف لان الشاني قدره برطل الممدينة، لانه ثلاثون استاروالعراقي عشرون. واذا قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما سواء (روالحتار على الدرالختار مطلب في تحرير الصاع والمدوالمن والرطل، ح فالح مس ٣٧٣) اس عبارت ميس به كه الم ابوضيف كاعراقي رطل مين استاركا به اورصاحيين كامد في رطل مين استاركا به اس لك دونون كاحاصل ايك قتم كاصاع به

نو طلع واقى 442.25 گرام اور طل مدين 663.41 گرام كاموتا ہے۔

ساٹھ صاع کا ایک وئت ہوتا ہے۔اور صاحبین کے زویک پانچے وئت میں عشر لیعنی دسواں حصد لازم ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ پانچے وئت میں 30 صاع اور بیسواں حصہ ہوتو 15 صاع لازم ہوگا۔

احسن الفتاوی میں ہے کہ ایک صاع 3.538 کیلواور آ دھا صاع 1.769 کیلو ہوگا یعنی ایک کیلواور 769 گرام ہوگا۔ یہی آ دھا صاع صدقة الفطر میں لازم ہوتا ہے۔اس کولیٹر سے نا بیس تو 2.94 لیٹر ہوگا۔ ايك وتن يعنى 60 صاع 212.28 كيلوموكا ـ اوريانج وتن يعنى 300 صاع 40. 1061 كيلوموكا \_ جس كودس كوينال اكسفه كيلواور جاليس مرام كہتے ہیں۔ (احس الفتاوی، جرابع بس ١١٨)

البتردر مخاريس لكهام كرايك صاع 1040 درجم كاموتام -عبارت بيم الصاع المعتبر ما يسع الفا واربعين درهما من ماش وعدس (ردالحنارعلى الدرالمخار، باب صدقة الفطر،ج ثالث،ص ٢٥)اس معلوم بواكدا يك صاع كاوزن ايك بزارج ليس درجم ہے۔اوراکیدرہم کاوزن 3.061 گرام ہے۔اس لئے ایک صاع کاوزن 1040×3183.44=3.061 گرام ہوا۔اورآ دھاصاع 1.591 كيلوموا يعني آدهاصاع أيك كيلويا في سواكيانو يرام موئ ـ

واحتیاط کے لئے میں نے احسن الفتاوی کا حساب لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب



# ﴿ نصاب اور اوزان ایک نظریس ﴾ (فارمولة)

| ت کتے      | براير | 湛           |
|------------|-------|-------------|
| ایک اشہ    | =     | 8رتی        |
| ایک توله   | =     | 12 ما شە    |
| ایک توله   | =     | 11.664 گرام |
| ایک قیراط  | =     | 0.218 گرام  |
| ایک مثقال  | =     | 4.374 گرام  |
| ایکرطل     | =     | 442.25 گرام |
| ایکساع     | =     | 3538 گرام   |
| آدهاصاع    | =     | 1769 گرام   |
| ایک کیلو   | =     | 1000 گرام   |
| ایک درجم   | =     | 3.061 گرام  |
| نصاب چاندی | =     | 612.36 گرام |
| ایک دینار  | =     | 4.374 گرام  |
| نصابسونا   | =     | 87.48 گرام  |

| - |   |      |    |     |   |   |
|---|---|------|----|-----|---|---|
| ( | ب | لصيأ | 6L | ندو | 6 | ) |

| كتنى زكوة بهوگى | گرام   | تولہ  | قيراط | مثقال | כניא     |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|----------|
|                 | 3.061  | 0.262 | 14    | 0.7   | 1 ננים   |
| 15.309 گرام     | 612.36 | 52.50 | 2800  | 140   | 200 وربح |

# ( سونے کانصاب )

| كتنى زكوة موگى | گرام  | توله  | قيراط | مثقال   | د ينار   |
|----------------|-------|-------|-------|---------|----------|
|                | 4.375 | 0.375 | 20    | 1 شقال  | 1 وينار  |
| 2.189 گرام     | 87.48 | 7.50  | 400   | 20مثقال | 20د ينار |

#### ( رتى اور ماشد كاحماب )

| كتني زكوة موگي | گرام   | توله  | ماشه | رتی   | ورنام   |
|----------------|--------|-------|------|-------|---------|
|                | 3.061  | 0.262 | 3.15 | 25.20 | 1 درېم  |
| 1.312 توله     | 612.36 | 52.50 | 630  | 5040  | 200دريم |
|                | 4.374  | 0.375 | 4.50 | 36    | 1 وينار |
| 0.187 توليه    | 87.48  | 7.50  | 90   | 720   | 20ديار  |

سی نصاب کو بھی چالیس سے تقسیم کریں تو کتنا گرام یا کتنا تولہ زکوۃ لازم ہوگی وہ نکل آئے گا۔

#### ( صاع كانصاب )

| كتناواجب بهوگا | ليثر   | كيلو    | وسن    | رطل          | صاع     |
|----------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| صدقة الفطر     | 5.88   | 3.538   |        | 8            | 1صاع    |
| 1.769 كيلو     | 2.94   | 1.769   |        | 4            | آدهاصاع |
| عثر            | 352.80 | 212.28  | 1وئل 🗡 | <b>₩</b> ₩₩₩ | 60صاع   |
| 106.14 كياو    | 1764   | 1061.40 | 5ءن    |              | 300صاع  |

يعنى پانچ وس ، دس كوينىل اكستى كيلوچاليس كرام موگا-جس ميس عشرايك سوچه كيلواور چوده كرام لازم موگا-

و بیدساب احسن الفتاوی ، ج رابع مس ۱۲ مباب صدقة الفطر سے لیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں کیلواور گرام کا رواح ہاس لئے تمام



[د٠ ٥](٣) وليس في الخضروات عندهما عشر [٢ • ٥](٥) وما سقى بغرب او دالية او سانية ففيه نصف العشر على القولين [٢ • ٥](٢) وقال ابو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر اذا بلغت قيمته قيمة خمسة اوسق من ادنى ما يدخل تحت الوسق.

حسابات کواس برسیث کیا ہوں۔

و اگرآ ٹھ رطل کا ایک صاع ہوتو رطل جھوٹا ہوگا اور 442.25 گرام کا ایک رطل ہوگا۔اوراگر پانچے رطل اور تہائی رطل کا صاع ہوتو کا

صاع بوتورطل برا ابوگا اور 3.538 گرام كارطل بوگا\_اوردونو ل رطلول كامجوعي صاع 3.538 كيلو بوگا\_

[4-4](٢) سبريول مين صاحبين كيزديك عشرنبين ب-

اس کی دلیل مسئل نمبر ۲ میں گزر چی ہے (۲) عن علی قال لیس فی المحضو صدقه البقل ، والتفاح والقثاء (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الخضر جرابع ص ۲۰ انمبر ۱۸۸۷) اس اثرے معلوم ہوا کہ سزیوں میں عشر نہیں ہے۔

[4-4] (۵) جس زمین کوبڑے ڈول، رہٹ اور اوٹٹی کے ذریعہ سراب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ ہے دونوں تولوں پر۔

جوز مین قدرتی پانی مثلا بارش ،نهراورچشموں کے ذریعہ سیراب نہ ہوئی ہو بلکہ زیادہ تر اس کو ذاتی آلات کے ذریعہ سیراب کیا ہو مثلا برٹ کے دریعہ سیراب کیا ہو تعلقہ لازم برٹ کے دریعہ سیراب کیا ہوتواس زمین کی پیداوار میں بیسواں حصہ لازم ہوگا۔ یعنی بیس کیلو میں ایک کیلوغلہ لازم ہوگا۔

چونکداس میں مشقت اورخرج زیادہ ہوا ہے اس لئے شریعت نے عشر کم کر کے آدھا کردیا (۲) عن عبد الله عن ابیه عن النبی علائے اللہ قال فیصا سقت السماء و العیون او کان عثر یا العشو و ما سقی بالنضح نصف العشو (ب) (بخاری شریف، باب العشر فیما سقی من ماءالسماء والماء الجاری ص ۱۲۸ نمبر ۱۸۸۳ مرابود ا اُدشریف، باب صدقة الزرع ص ۲۳۲ نمبر ۱۵۹۱ مرسلم شریف، کتاب الزکوق، باب منیا سقی من ماءالسماء والماء الجاری ص ۱۳۱۱ نمبر ۱۸۹۱ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شین وغیرہ سے زمین کو سیراب کیا ہوتو بیسوال حصد الزم ہوگا۔ بیمسکلہ بالا تفاق ہے۔

الن الصف العشر : دسوين حصد كا آدها ليني بيسوال حصد

[2-4] (٢) امام ابو یوسف نے فرمایاان چیزوں میں جووس میں نہ آتی ہوں جیسے زعفران اور روئی کدان میں عشر واجب ہوگا جب کدائی کی قیمت ادنی درجہ کے فلم کے وسق کی قیمت پہنچ جائے جووس میں داخل ہوتا ہو۔

عاشیہ : (الف) حضرت علی نے فرمایا سبزی میں زکوۃ نہیں ہے۔ یعنی سبزی ،سیب ککڑی میں (ب) آپ نے فرمایا آسان یا چشمہ سیراب کرے یا سیر بی زمین ہوتو اس میں عشر ہے۔ اور جواذفنی کے ذریعہ سیراب کی گئی ہواس میں بیسوال حصہ ہے۔  $[4 \cdot 6](2)$  وقال محمد يجب العشر اذا بلغ الخارج خمسة امثال من اعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة احمال وفي الزعفر ان خمسة امناء  $[4 \cdot 6]$  (٨) وفي العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر قل او كثر.

ادنی درجہ کا غلہ جیسے جوار، باجرہ جنگی قیمت بہت کم ہوتی ہادر بیوس کے ذریعہ ناپے جاتے ہیں۔ اب زعفران اورروئی جوس میں نہیں ناپے جاتے کیونکہ زعفران بہت کم پیدا ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے۔ پوری کھیت میں دوچار کیلوبی ہوگا۔ پانچ وس ، دس کو فیٹل آو ہوگا ہی نہیں ناپے جاتے کیونکہ زعفران بہت کم پیدا ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے۔ پوری کھیت میں دوخاران کی قیمت پانچ وس جوار یا باجرے کی قیمت کے ماہر ہوجائے تو اب برابر ہوجائے تو اب رابر ہوجائے تو اب روئی میں عشر لازم ہوگا۔ اس طرح پیدا شدہ روئی کی قیمت پانچ وس جوار یا باجرے کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اب روئی میں عشر لازم ہوگا۔

ہام ابو یوسفٹ نے معنی اور قیمت کا عتبار کیا ہے کہ ادنی درجہ کے غلہ کی قیمت کے برابر ہوجائے تو گویا کہ معنوی اعتبار سے پانچ وس ہوگیا۔ اورا تناہی کانی سمجھا گیا۔

[4.4](٤) امام محمد نے فرمایا جب نکلنے والا غلہ پانچ مثل پہنچ جائے اعلی پیانہ ہے جس کے ذریعہ سے اس متم کا غلہ نا پا جا تا ہے تو اعتبار کیا جائے گاروئی میں پانچ گانٹھ کا اورزعفران میں پانچ من کا۔

ام محمد کی رائے ہے کہ وہ غلہ جووس میں نہیں ناپاجا تا ہوتو ہے دیکھاجائے کہ اس کے ناپنے کا بڑے ہے بڑا پیانہ کیا ہے۔ اس بڑے ہے بڑے پیانے وہ غلہ ہوجائے تو گویا کہ پانچ وس کی طرح ہوگیا۔ اس لئے اب اس میں عشر لازم ہوگا۔ مثلا زعفران کے ناپنے کا بڑے سے بڑا پیانہ من ہے جو 795.866 گرام کا ہوتا ہے۔ اس لئے پانچ کیلوز عفران ہوجائے تو گویا کہ پانچ وس گیہوں کی طرح ہوگیا۔ اس لئے بانچ کا نظر دوئی ہوجائے تو اس میں عشر واجب ہے۔ یاروئی کو گانٹھ سے ناپتے ہیں اس کا بڑا پیانہ وہ بی ہے اس لئے پانچ گانٹھ روئی ہوجائے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔

العول امام محدن ایسے غلے کے بوے پیانے کا اعتبار کیا۔

ا حمال: حمل کی جمع ہے بوجھ، گانٹھ۔ امناء: جمع ہے من کی ،ایک وزن ہے جو 795.866 گرام کا ہوتا ہے۔ روالحتار میں ہے۔ والسمین باللدراهم مانتان وستون در هما (روالحتار علی الدرالختار، باصدقة الفطر، مطلب فی تحریرالصاع والمدوامن والرطل، ج ٹالجے ، نمبر ، سرت استحارت میں دوسوساٹھ درہم کا ایک من بتایا۔اورا یک درہم کا وزن 3.061 گرام ہے۔اس کے 260 درہم کو 3.061 سے ضرب دیں تو 795.866 گرام من کاوزن ہوگا۔

[4-4](٨) اور شهديل عشر ب جب كه عشرى زمين سے حاصل كيا جائے ، كم شهد مويازياده شهد مو

امام ابوحنیفہ کے نزدیک کم شہد ہویا زیادہ شہد ہو ہرحال میں اس میں عشر ہوگا جب کہ عشری زمین سے شہد حاصل کیا جائے، چاہے وہ دس

[ • 1 0]( 9) وقال ابو يوسف لا شيء فيه حتى تبلغ عشرة ازقاق [ 1 1 0]( • 1) وقال محمد خمسة افراق والفرق ستة و ثلثون رطلا بالعراقي [ ٢ 1 0]( 1 1) وليس في الخارج

مثک ہوں یا کم ہو۔

قال جاء هلال احد بنى متعان الى رسول الله بعشور نحل له و كان سأله ان يحمى واديا يقال له سبلة فحمى رسول الله ذلك الوادى فلما ولى عمر ابن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر بن خطاب يسأله عن ذلك فكتب عسم ان ادى اليك ما كان يودى الى رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبه والا فانما هو ذباب غيث فكتب عسم ان ادى اليك ما كان يودى الى رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبه والا فانما هو ذباب غيث ياكله من يشاء (الف) (ابوداو دشريف، باب زكوة العمل ص٢٣٣ نمبر ١٠٠٠ ارسن المناص المناص المناص المناص المناص المناص المناص الله عن المناص المناص الله عن المناص الله عن المناص الله عن المناص الله المناص الله عن المناص الله عن المناص المناص الله المناص الله المناص الله الله عن المناص الله الله عن الله عن المناص الله الله عن المناص الله الله الله عن الله عن

میں شہد کے بارے میں بھی وہی اصول ہے جواو پرغلوں کے بارے میں گز راکہ کم وہیش تمام میں عشر ہے۔

[٥١٠] (٩) امام ابويوسف في فرمايايهال تك كدوس مظك ينفي جائد

تشری کینی دس مشک یااس سے زیادہ شہدوسول ہوگا تواس میں عشر لا زم ہوگا اوراس سے کم ہوا تواس میں عشر نہیں ہے۔

ن ن ن کی جمع ہے مشک

[اا ۵] (١٠) امام محد فرما يايهان تك كمشهد بالي فخ فرق كو پنج اورايك فرق چيتيس رطل كامو كاعراقي رطل كيساته

امام محمد فرماتے ہیں کہ شہد کم ہے کم پانچ فرق نکلے تو اس میں عشر لازم ہے ادراگراس ہے کم وصول ہوتو عشر لازم نہیں۔اورایک فرق چھتیں (63) رطل کا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک رطل 442.25 گرام کا لیس تو ایک فرق 15.921 کیلو کا ہوگا۔ اور پانچ فرق 79.605 کیلو کا ہوگا۔ اور پانچ فرق 79.605 کیلو کا ہوگا۔اور پانچ فرق 119.413 کیلو کے ہوں گے۔ اور اگر ایک رطل 41.66 گرام کا لیس تو ایک فرق 119.413 کیلو کے ہوں گے۔

حاشیہ: (الف) منی متعان کا ایک آدی ہلال حضور کے پاس و بے شہد کاعشر لے کراور بیسوال کیا کہ ایک وادی جس کا نام سلبہ ہے اس کوان کے لئے محفوظ کردیا جائے۔ تو حضور نے اس وادی کو ہلال کے لئے محفوظ کردیا۔ پس جب عمر بن خطاب امیر المؤمنین بے تو سفیان بن وہب نے ان کواس بارے بیں پوچھنے کے لئے خط کھات کھات تھا تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ شہد کا جتناعشر حضور کواوا کیا کرتے تھے اتنابی اوا کریں۔ اور حضرت ہلال کے لئے سلبہ وادی محفوظ کردیں۔ ورنہ تو وہ بارش کا گھاس ہے جو جا ہے اس کو کھائے (ب) آپ نے فرمایا شہد کے بارے میں کہ ہروں مشک میں ایک مشک ہے۔

# من ارض الخراج عشر.

صاع کے وزن میں اختلاف ہے۔آٹھ رطل کا صاع ہوتا ہے جو حنفیہ کے نزدیک مردج ہے۔ اور پانچے رطل اور ایک تہائی رمل کا صاع ہوتا ہے جود وسرے ائمہ کے نزدیک مردج ہے۔

ام محمر فرماتے ہیں کہ شہدکونا ہے کا زیادہ سے زیادہ بڑا پیاندفرق ہے۔اس لئے پانچ فرق ہوجائے توعشر لازم ہوگا۔ام محمد اپنی پرانے اصول پر مجھ ہیں کہ جس چیز کو وس سے نہیں ناچے ہیں اس میں ید میکھیں کدان کو ناپنے کا بڑا پیاند کیا ہے؟ اگر اس بڑے پیانے سے پانچ ہوجا کیں تو اس پرعشر لازم ہوگا۔ پیانے ہوجا کیں تو اس پرعشر لازم ہوگا۔اور شہدکونا پے کا بڑا پیاندفرق ہے،اس لئے پانچ فرق ہوگا توعشر لازم ہوگا۔

[۵۱۲] (۱۱) اور فراجی زین کی پیدادار می عشرنبیس ہے۔

وصول نیس کرتی رسی می خراج لازم ہوتا ہے۔اب اس پرعشر لازم کریں تو مؤنت دوگنی ہوجائے گی اور شریعت ایک زمین پر دومر تبہ خراج یاعشر وصول نہیں کرتی ۔اس لئے زمین کی پیداوار میں عشر لازم نہیں ہے۔ صرف خراج لازم ہوگا۔



# ﴿باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لايجوز ﴾

[0.18](1) قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهذه ثمانية اصناف [0.18](1) فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لان الله تعالى اعز الاسلام واغنى عنهم [0.18](0.18) والفقير من له ادنى شىء [0.18](0.18) والمسكين من لا شىء له [0.18](0.18)

# ﴿ باب من يجوز دفع الصدقة اليدومن لا يجوز ﴾

ضروری نوٹ کن لوگول کوزکوۃ دینا جائز ہے جس سے زکوۃ کی ادائیگی ہوگی اس کی پوری تفصیل ہے۔

[۵۱۳] (۱) الله تعالى في رمايا المصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والمغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (الف) (آيت ٢٠ سورة التوبة ٩) اس آيت شن آخة م كرة دميون كوستى زكوة قرار ديا ہے۔

[۵۱۴] (۲) ان میں سے مؤلفت قلوب ساقط ہو گیااس لئے کہ اللہ تعالی نے اسلام کوعزت دی اور مؤلفت قلوب سے اسلام کو بے نیاز کردیا مؤلفت قلوب اس کو کہتے ہیں کہ کافر کوز کو ق کاروپید دے کراس کو دین اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ شروع اسلام میں بیجائز تھالیکن

بعديس يقتم منسوخ موكئ \_اس لئے كماب اسلام كواللد نعزت ديدى \_اب مؤلفت قلوب كوزكوة دينا حفيه كيز ديك جائز نهيں \_

ی بیاش ہو عن عامر قال انها کانت المؤلفة قلوبهم علی عهد رسول الله مَانسُتُ فلما ولی ابو بکر انقطعت (ب) (مصنف ابن ابی طیبة ۱۲۵ فی المؤلفة قلومهم یوجدون الیوم اوز هبواج ثانی ص ۲۳۵، نمبر ۲۵۵ و ۱۰ اس اثر معلوم بواکه ابو بکر کے زمانے میں مؤلفت قلوب کاحق ساقط بوگا۔

[210] (٣) فقيراس كو كہتے ہيں كہ جس كے پاس كوئى چيز ند ہو۔

شری کی کے پاس پھھ مال ہولیکن نصاب کے برابر نہ ہوتواس کو فقیر کہتے ہیں۔

و اس کے خلاف بھی نقیر کی تفسیر ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہواس کو فقیر کہتے ہیں۔

[۵۱۲] (م) اورمكين اس كوكت بين جس كے پاس كي يكى فد مور

شرق جس کے پاس کچھ مال نہ ہواس کو سکین کہتے ہیں۔

[214] (۵) اورعامل کوام دے گا اگر عمل کیا ہواس کے عمل کے مطابق۔

حاشيہ: (الف) زکوۃ صرف(۱) فقراء (۲) مساكين (۳) زکوۃ پركام كرنے والے (۴) مؤلفت تلوب (۵) مكاتب غلام كى گردن چيڑانے (۲) مقروض (۷) جو الله كرائے دالته كرائے ميں جہاد ميں ہو (۸) اور مسافر كے لئے ہے۔ بيفرض ہے الله كى جانب سے اور الله جائے والا حكمت والا ہے (ب) حضرت عامر نے فرمايا مؤلفة تلوب ساقط ہو گئے۔ قلوب حضور كرز مانے ميں تھا۔ پس جب حضرت ابو بكر والى ہے تو مؤلفة تلوب ساقط ہو گئے۔

# والعامل يدفع اليه الامام ان عمل بقدر عمله $[\Lambda \ | \ \Lambda](Y)$ وفي الرقاب ان يعان المكاتبون

جتنا کام کیا ہواس کےمطابق حاکم کام کرنے والے کواس کے کام کےمطابق زکوۃ میں سےرقم دے گا۔اوراس سے بھی زکوۃ کی ادا لیکی ہوجائے گی۔

فائد آل رسول اورآل رسول کے آزاد کردہ غلام کوز کو ہ کے روپے سے مزدوری دینا اچھانہیں ہے۔ کیونکہ زکو ہ اورصد قہ انسانوں کامیل ہے اوربیآل رسول اوراس کے آزاد کردہ غلام کے لئے مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ آزاد کردہ غلام بھی آل رسول کی قوم میں داخل ہے۔

اس كى دليل بيحديث ہے حدثنا بھز بن حكيم عن ابيه عن جده قال كان رسول الله اذا اتى بشىء سأل اصدقه هى ام هدية؟ فان قالوا صدقة لم يأكل وان قالوا هدية اكل (الف) ترندي شريف، باب ماجاء في كرامية الصدقة للني واهل بيت وموالیص اس انمبر ۲۵۲ ربمعناه ابوداؤوشریف، باب الصدقة علی بن هاشمص ۲۳۰ نمبر ۱۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔اور زکوۃ کے مال سے اجرت لینے کی کراہیت اس حدیث سے معلوم ہوئی۔اور آل محد کے آزاد کردہ غلام کے لئے زکوۃ ك مال سے مزدوري لينے كى كراميت اس حديث سے معلوم موتى عن ابسى رافع ان رسول الله عَلَيْكُ بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى اتى رسول الله عُلِيله فاسأله فانطلق الى النبي عَلَيْكُ فَسَالُه فقال أن الصدقة لا تحل لنا وأن مولى القوم من انفسهم (ب) (ترمْريْف،باب ماجاء في كرامية الصدقة للني عَلِينَةً واہل بینة وموالیه ص۱۳۲ نمبر ۲۵۷ رابوداؤ دشریف، باب الصدقة علی بن هاشم ص۲۴۰ نمبر ۱۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا که آزاد کرده غلام کا شار بھی اسی قوم میں ہوتا ہے۔ اور ان کو بھی زکوۃ کے مال میں سے مزدوری نہیں لینی جائے۔ بیتقوی کا نقاضا ہے۔ لیکن لے لے توجائز ہے۔اس لئے کہ آپ کے آل نے زکوۃ کے مال میں سے مزدوری لی ہے۔ ابوداؤدکی حدیث نمبر ۱۲۵۳ میں ہے۔ عن کویب مولی ابن عباس عن ابن عباس قال: بعثني ابي الى النبي عَلَيْكُ فيابل اعطاها اياه من الصدقة (ايوداوَوشريف، باب الصدقة على بني باشم ہص ۲۲۴، نمبر ۱۶۵۳) اس حدیث میں ہے کہ صدّ قد کا اونٹ ابن عباس کو دیا۔

[۵۱۸](۲) اورگردن چیٹرانے کا مطلب ہیہے کہ مکا تب غلام کواس کی گردن چیٹرانے میں مدد کی جائے۔

تشرق مکاتب غلام پر مال کتابت واجب ہوتو مال کتابت اوا کرنے کے لئے مکاتب کوزکوۃ کا مال دیا جائے تا کہ وہ مال کتابت اوا کرے۔ کیونکہ ریجھی غریب ہے اور اس طرح ریجھی مستحق زکوۃ ہے۔

ن فك رقاب: مكاتب كي كردن جهرُ وانا ـ



حاثیہ: (الف)حضور کے پاس جب صدقہ لیکرآتے تو آپ یو چھتے مصدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر کہتے میصدقہ ہے تو نہیں کھاتے اور گر کہتے ہی ہدیہ ہے تو اس کو کھاتے (ب) بن مخزوم کے ایک آومی کوصدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے ابورافع سے کہا کتم میرے ساتھ ہوجاؤ تا کہتم کوبھی پچھ ملے فرمایانہیں! یہاں تک کرمیں حضور کے پاس جاؤں اور سوال کروں تو وہ حضور کے پاس گئے اور بوچھا تو فرمایا کہصدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے اور تو م کا آزاد کردہ غلام بھی تو م فى فك رقابهم [ 9 1 0]( ) والغارم من لزمه دين [ ٠ 2 0] ( ) وفى سبيل الله منقطع الغزاة [ 1 2 0] ( ) وابن السبيل من كان له مال فى وطنه وهو فى مكان آخر لا شىء له فيه فهذه جهات الزكوة [ ٢ ٢ 0]( • 1) وللمالك ان يدفع الى كل واحد منهم وله ان يقتصر على صنف واحد [ ٥ ٢ ٢]( • 1) ولا يجوز ان يدفع الزكوة الى ذمى ولا يبنى بها مسجد

[۵۱۹] (۷)غارم ،مقروض وہ ہےجس پردین لازم ہوگیا ہو۔

شری جس پر قرض لازم ہوا ہوا ورائے روپے اس کے پاس نہ ہوجس سے قرض ادا کر کے نصاب کے مطابق بیجے ، تو چونکہ وہ غریب ہے اس لئے وہ بھی مستحق زکوۃ ہے۔

[۵۲۰] (۸) اورالله كراسة مين، كامطلب بيب كهفازيون سے بيجھے ره كيا ہو۔

عازیوں اور مجاہدوں کے پیچھے جولوگ رہ گئے ہوں ان کو منقطع الغزاۃ کہتے ہیں۔اوران کو بھی زکوۃ کامال دیکر امداد کرنا جائز ہے۔

[۵۲۱] (۹) ابن اسبیل،جس کا مال اس کے وطن میں جواور وہ دوسری جگہ میں جواور وہاں اس کے لئے کچھند ہو۔

این السبیل : راستے کا بیٹالیعنی مسافر،جس کے گھر میں مال نصاب ہولیکن اس کے پاس ابھی کچھ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تاکہ وہ گھر تک پہنچ جائے۔

[۵۲۲] (۱۰) ما لک کے لئے جائز ہے کہ زکوۃ کے ہرصنف والوں کودے۔اوراس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ایک قتم پراکتفا کرے۔

آیت میں آٹھ قسموں کوزکوۃ دینے کا تذکرہ کیا ہے۔لیکن اگرایک قسم کوتمام زکوۃ دیدے تب بھی زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گ۔

اس اثر مين ب عن حديقة قبال اذا اعطاها في صنف واحد من الاصناف الثمانية التي سمى الله تعالى اجزأه (الف) (مصنف ابن افي هيية ٨٥، ما قالوا في الرجل اذاوشع الصدقة في صنف واحدج ثاني ص٥٠٥، نمبر ١٠٢٢٥) اس اثر معلوم بواكه ايك تتم كوبهي ذكوة دى ديگاتو كافي بوجائيگا۔

امام شافعی نے فرمایا کہ آیت میں جمع کا صیغہ ہاں لئے کم از کم تین آدمی ہونے چاہئے۔ اور ہرقسموں کو انما کے ذریعہ گھرا ہاں لئے تمام قسموں کوزکوۃ دے، اور ہرقسم کے تین تین آدمیوں کودے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے ان قسموں کو بیان کیا کہ بیسب مصرف ہیں۔ چاہی کو دیں چاہے کی ایک کو بقدر ضرورت دیں۔ البتہ ضرورت سے زائد کسی ایک کو اتنادیں کہ وہ مالدار بن جائیں بیمکروہ ہے۔ چاہی کو دیں جائز ہے کہ زکوۃ ذمی کودے، اور نہ اس سے مجد بنائے، اور نہ اس سے میت کوفن دے، اور نہ اس سے غلام خریدے جس کو آزاد کیا جائے۔

(۱) زکوۃ کاکسی غریب مسلمان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ کسی کافرکوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی غریب کو یا

حاشیہ : (الف) حضرت حذیفہ ہے منقول ہیں کہ اگر آٹھ قسموں میں سے ایک قسم کودے دیا جس کا اللہ نے نام لیا ہے تو اس کو کافی ہوجائے گا۔

# ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة يعتق [٥٢٨](١٢) ولا تدفع الى غنى.

الصول مسلمان غریب کوما لک بنانا ضروری ہے۔

ومی کونفل صدقه دینا جائزہے۔

عن اسماء قالت قدمت على امى راغبة فى عهد قريش وهى راغمة مشركة فقلت يا رسول الله ان امى قدمت على الله ان امى قدمت على وهى راغمة مشركة فقلت يا رسول الله ان امى قدمت على وهى راغمة مشركة افعاصلها؟ قال نعم فصلى امك (ح) (ابوداؤدشريف، باب العدقة على الملائم الذمة ص٢٢٣٣ نبر ١٢٦٨) اس حديث معلوم مواكم شرك كما تحصله حمى كرنانقل صدقد دينا جائز ہے۔

[۵۲۴] (۱۲) زکوة کسی مالدارکونه دی جائے۔

عاشیہ: (الف) اللہ نے ان پرزکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اوران کے فقراء پرتقسیم کی جائے گی (ب) حضرت تو رک سے منقول ہے کہ
کوئی آدمی اپنے ذو کی الارجام کے نفقہ کا ذمہ دار ہواس پراپی زکوۃ خرج نہ کرے۔ اور نہ دے میت کے تفن میں۔ اور نہ میت کے قرض میں۔ اور نہ مجد کے بنانے
میں۔ اور نہ قرآن کے خرید نے میں۔ اور نہ اس سے قع کیا جائے اوراس کو اپنے مکا تب کو دیں۔ اور نہ اس سے کوئی غلام خرید ہے جس کو آزاد کرے۔ اور نہ یہوداور
میں کہ جد قرید کو تا ہی سے اجرت پر کسی کولیا جائے جواس کو ایک جبارے اللہ کے دسول! میری ماں میرے پاس آئی سے مشرکہ علی کہ وہ غضبنا ک ہے مشرکہ علی میں کہ جہد قرید گئی ہے اس حال میں کہ وہ غضبنا ک ہے مشرکہ علی میں ان کے ساتھ صلد حمی کروں؟ آپ نے فرما یا ہاں! پٹی ماں کے ساتھ صلد حمی کرو۔

[0.70](10) ولا يدفع المزكى زكوته الى ابيه وجده وان علا ولا الى ولده وولد ولده وان سفل ولا الى امه وجداته وان علت ولا الى امرأته [0.71](0.1) ولا تدفع المرأة الى زوجها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تدفع اليه.

حدیث میں ہے عن ابی سعید قال قال رسول الله لا تحل الصدقة لغنی الا فی سبیل الله او ابن السبیل او جار فقی ر تصدق علیه فیهدی لک او یدعوک (الف) (ابوداؤد شریف، باب من یجوزلداخذ الصدقة وهوغی ص ۲۳۸ نمبر ۱۹۳۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالدار کے لئے عام حالات میں زکوۃ لینا جائز نہیں ہے گرید کہ وہ مجاہد ہویا مسافر ہو۔

[۵۲۵] (۱۳) زُکوہ دینے والا زکوۃ نہ دے اپنے باپ کو، اپنے دادا کواگر چہ او پر تک ہو، اپنی اولا دکو نہ اولا دکو اولا دکواگر چہ نیچ تک ہو، نہ اپنی مال کو نہ اپنی دادی کواگر چہ او پر تک ہو، اور نہ اپنی بیوی کو۔

(۱) ان لوگوں کے ساتھ اتنا گہرار ابطہ ہوتا ہے کہ ان کا نان ونفقہ بھی اپنے ہی ذمہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو دینا گویا کہ زکوۃ کا مال این لوگوں کو دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے کہ جن لوگوں کی کفالت کرتا ہوا وراصول وفر وع میں ہے ہوں ان کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی عن ابن عباس قال لا باس ان تجعل زکو تک فی ہوا وراصول وفر وع میں ہے ہوں ان کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی عن ابن عباس قال لا باس ان تجعل زکو تک فی خوبی قرابتہ کی ٹائی ص ۱۳۸، خوبی قرابتہ کی خانی ص ۱۳۸، خوبی قرابتہ کی خانی ص ۱۳۸، خوبی میں الرجل یدفع زکوتہ الی قرابتہ کی ٹائی ص ۱۳۸، خبر ۱۳۵۰ میں موبی کے رشتہ دار ہوں اور اس کی خدرتی طور پر کفالت بھی کرتا ہوتو اس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی نوٹ باپ، دادا، ماں، دادی اصول ہیں اور بیٹا، پوتا فروع ہیں۔

[۵۲۷] (۱۴) اورزکوة ندد عورت اپنے شو ہرکوا مام ابوحنیفہ کے زدیک اورصاحبین نے فرمایا کہ شو ہرکودے۔

(۱) امام اعظم کی دلیل او پر کے مسئلہ نمبر ۱۳ کا اثر ہے کہ جو کفالت میں ہوان کو زکوۃ نہیں دے سکتے۔ اور بیوی شوہر کی کفالت میں ہے اس کے زکوۃ اس پر ہی لوٹ آئے گی۔ اس کئے اس کو زکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی (۲) شوہر کو دینے سے نان ونفقہ کے طور پر مال خود بیوی پرلوٹ آئے گا۔ اور بعد میں خود بیوی اس مال سے کھائے گی۔ اس کئے گویا کہ اپنی ہی جیب میں زکوۃ کارکھنا ہوا۔ اس کئے شوہر کو زکوۃ کا مال دینا جا بڑنہیں۔ البتہ نفلی صدقہ شوہر کو دے سکتی ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی اپنی زکوۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔

(۱) شوہر یوی کے عیال میں نہیں ہے۔ یعنی یوی پرشوہر کانان ونفقہ لازم نہیں ہے (۲) مدیث میں ہے عن ابسی سعید المحدری ... قالت یا نبسی الله انک امرت الیوم بالصدقة و کان عندی حلی لی فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاز کوۃ حلال نہیں ہے مالدار کے لئے مگر اللہ کے رائے میں ہویا مسافر ہویا فقیر پڑدی ہواس پرصدقہ کیا جائے تو وہ آپ کو ہدیدد سے یا آپ کو کھلا نے پلائے تو حلال ہے (ب) ابن عباسؓ نے فرمایا ہاں جب کدوہ رشتہ داراس کے عیال میں نہ ہوں۔

# [۵۲۷] (۱۵) ولا يدفع الى مكاتبه ولا مملوكه [۵۲۸] (۲۱) ولا مملوك غنى ولا ولد

وولدہ احق من تصدقت به علیهم فقال رسول الله صدق ابن مسعود زوجک وولدک احق من تصدقت به علیهم (الف) (بخاری شریف، باب الزکوة علی الاقارب ص ۱۹۷ نمبر ۱۳۲۲) اس حدیث میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی سے فرمایا کہ تمہاری اولا داور تمہارا شوہر تمہارے صدقے کا زیادہ حقدار ہے لیعنی زکوة کا، اس لئے بیوی شوہر کوزکوة دے تو جائز ہے۔ امام اعظم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیصد قدُ نافلہ کے بارے میں ہے جوہم بھی جائز کہتے ہیں۔

[ ۵۲۷] (۱۵) اورزکوة نه و سے اپنے مکا تب غلام کواورا پیے مملوک کو۔

(۱) مکاتب نے جب تک مال کتابت ادا کیا نہ ہووہ غلام ہی باقی رہتا ہے۔ اور غلام کا سارا مال بلکہ اس کی جان بھی مولی کی ہوتی ہے۔
اس لئے اپنے مکاتب اور اپنے غلام کوزکوۃ کا مال دینا گویا کہ خود کے پاس رکھ لینا ہے۔ اس لئے اپنے مولی اور اپنے مملوک کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادا کیگی نہیں ہوگی (۲) پہلے ایک اثر گر رچکا ہے جس میں بیتھا عن الشوری قبال و لا تعطیعا مکاتب کی (ب) (مصنف عبد الرزاق ، باب لمن ا؛ زکوۃ جی رابع ص ۱۱ نمبر + ۱۷ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ اپنے مکاتب کوزکوۃ مت دواس لئے کہ وہ اس کا غلام ہے۔ اس لئے اپنے غلام کوزکوۃ دینا جائر نہیں ہوگا۔

[۵۲۸] (۱۲) اور مالدار کے ملوک کواور مالدار کی اولا دکوز کو قانیدے جب کہ وہ چھوٹے ہوں۔

یسے پیچے گزر چکا ہے کہ مملوک کا مال مولی کا مال ہوتا ہے۔ اس لئے مالدار کے مملوک کوزکوۃ دی تو وہ مالدار مولی کے ہاتھ میں پہنچ ہوئے گی اور مالدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں اس لئے مالدار کے مملوک کوبھی ذکوۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں غریب آدمی کا مملوک ہوتو اس کو دینا جائز ہے۔ کیونکہ وہ غریب مولی کے ہاتھ میں پہنچ گی۔ اسی طرح مالدار آدمی کا چھوٹا بچہ مالدار کی کفالت میں ہوتا ہے اور گویا کہ باب ہی اس کے مال کا مالک ہوتا ہے اس لئے مالدار کے بیچے کے ہاتھ میں ذکوۃ دینا گویا کہ مالدار کے ہاتھ میں مال دینا ہے۔ اس لئے مالدار کے چھوٹے بچکوزکوۃ وینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ وینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ وینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ وینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کے نیج کوزکوۃ جائز نہیں ہے اس کے لئے محدیث ہے عدن عطاء بن یسار ان رسول اللہ علیہ قال لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمست (۱) لغاز فی سبیل اللہ (۲) او لعامل علیہ (۳) او لغارہ (۳) او لرجل اشتر اھا بمالہ (۵) او لرجل کان لہ جاز مسکین فاھدھا المسکین للغنی (ابوداؤدشریف، باب من یجوزلہ اضراف الصدقۃ وہوئی ص ۲۲۸ نہر مسکین فاھدھا المسکین للغنی (ابوداؤدشریف، باب من یجوزلہ اضراف الصدقۃ وہوئی ص ۱۲۳۸) ۔

نوں بڑے بچے باپ کے تحت نہیں ہوتے اس لئے اگر باپ مالدار ہواوراس کا بڑا بچے غریب ہوتو اس کوزکوۃ دے سکتے ہیں۔اس لئے کہ

حاشیہ: (الف) ابوسعید خدری سے روایت ہے ... کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہنے گئی اے اللہ کے نبی! آپ نے آج صدقے کا تھم دیا۔ اور میرے پاس کچھ زیورات ہیں قبیل چاہتی ہول کہ اس کوصد قد کروں عبداللہ بن مسعود کا گمان ہے کہ وہ اوران کی اولا دزیادہ حقدار ہے کہ میں ان پرصد قد کروں ۔ آپ نے فر مایا عبد اللہ بن مسعود تھے کہتے ہیں ۔ تبہارا شو ہراور تبہاری اولا دزیادہ حقدار ہیں آپ ان پرصد قد کریں (ب) حضرت اوری نے فر مایا ہے مکا تب کوزکوۃ مت دو۔ غنى اذا كان صغيرا [ ٥٢٩] (١٠) ولا يدفع الى بنى هاشم وهم آل على و آل عباس و آل جعفر و آل عقيل و آل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم [ ٠ ٥٣] (١٨) وقال ابوحنيفة و

غریب کے ہاتھ میں زکوۃ دی۔

العول چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ شار کیا جاتا ہے۔

[279] (21) اورزکوۃ نہدے بنی ہاشم کواوروہ آل علی ، آل عباس ، آل جعفر ، آل عقیل اور آل حارث بن عبدالمطلب ہیں اوران کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

پہلے حدیث میں گرر چکا ہے کہ آل ہاشم اوران کے آزاد کردہ غلام کے لئے زکوۃ جا تربنیں ہے۔ اس لئے کہ بیلوگوں کا میل ہے اور میل آل رسول کے لئے کھانا اچھانہیں ہے (۲) عن عبد الله بن نو فل الهاشمی ... ثم قال رسول الله لنا ان هذه الصدقات انما هی او ساخ الناس و انها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد (الف) (مسلم شریف، بابتح یم الزکوۃ علی رسول التُعلِیٰ وعلی آلہ وہم بنو باشم و بنوعبد المطلب دون غیرهم ص ۳۲۵ نمبر ۲۵۰ ارتر فدی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ الصدقة للنی علیہ واللہ بیت وموالیه س ۳۲۵ انمبر کا کا تذکرہ اور ہواان کے لئے زکوۃ جا ترنبیں ہے۔

اوران کے آزادکردہ غلام کے لئے ناجائز ہونے کی دلیل بیصدیث ہے عن اہی رافع ان رسول الله علیہ علیہ عث رجلا من بنی مختروم علی الصدقة ... فقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی کرامیة الصدقة للنی وائل بیته وموالیہ ۱۳۲۵ نمبر ۲۵۵) اس معلوم ہوا کہ آزادکردہ غلام کا شارای قوم میں ہوتا ہے۔اس لئے بنو ہاشم کے آزادکردہ غلام کے لئے زکوۃ جائز نہیں۔

نو اس زمانے میں حالت ابتر ہوگئ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوتو ہو ہاشم کو زکوۃ دینے کی گنجائش بعض مفتیان کرام نے دی ہے۔ آزاد کردہ غلام باندی کوصد قد دینے کی بیحد بیٹ ہو یو قفال هو علیها صدقة فلام باندی کوصد قد دینے کی بیحد بیٹ ہے عن انس ان النبی عَلَیْتُ اتبی ملحم تصدق به علی بریرۃ فقال هو علیها صدقة وهو لنا هدیة (بخاری شریف، باب اذاتح لت العدقة ص۲۰۲ نمبر ۱۲۹۵)

الت آل على : على ك فاندان ك لوك موالى : جمع بمولى كى آزاد كرده غلام -

[۵۳۰] (۱۸) امام ابوحنیفداورامام محمد نے فرمایا اگرزکوۃ ایک آ دمی کودے بیگمان کرتے ہوئے کہ وہ فقیر ہے پھرظا ہر ہوا کہ وہ مالدار ہے، یا ہاشی ہے، یا کا فرہے، یا اندھیرے میں فقیر کودیا پھرظا ہر ہوا کہ وہ اس کا باپ ہے، یا اس کا بیٹھا ہے تو اس پرزکوۃ کا لوٹا نانہیں ہے۔

شری کے نقیر گمان کرتے ہوئے دیا کہ مستحق ہے کین بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ستحق نہیں ہے پھر بھی اگر تحقیق کے بعددیا تھااور بعد میں خطا ظاہر ہوگئی توزکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔ حنفیہ کے نز دیک دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔

حاشیہ: (الف) آپ نے ہم ہے کہابیصد قات لوگوں کے میل ہیں وہ تحداور آل تحد کے لئے علال نہیں ہے(الف) آپ نے بی مخزوم کے ایک آدی کوزکو ق وصول کرنے کے لئے بھیجا.. تو آپ نے فرمایا صدقہ ہمارے لئے علال نہیں ہے اور بیک قوم کا آزاد کردہ غلام قوم ہی میں سے ثمار ہوتا ہے۔ محمد رحمهما الله تعالى اذا دفع الزكوة الى رجل يظنه فقيرا ثم بان انه غنى او هاشمى او كافر او دفع فى ظلمة الى فقير ثم بان انه ابوه او ابنه فلا اعادة عليه [ ١٩] (٩ ) وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى وعليه الاعادة [ ٥٣٢] (٢٠) ولو دفع الى شخص ثم علم انه عبده او مكاتبه لم يجز فى قولهم جميعا.

[٥٣١] (١٩) امام ابويوسف في فرماياس يرزكوة كولوثانا بـ

این بھول کرغیر مستحق کودی دی اور بعد میں ظاہر ہوا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، دوبارہ اداکر نی ہوگی۔ (۱) غریب کوما لک بنانا ضروری تھا اور وہ نہیں ہوا اور سٹے تک زکوۃ نہیں پنچی اس لئے زکوۃ دوبارہ اداکر نی ہوگی (۲) عن ابسر اھیم فی

السر جل يعطى زكوته الغنى وهو لا يعلم قال لا يجزيه (ج) (مصنف ابن الي شيبة ٩٥ ما قالوا في الرجل يعطى زكوت في وهولا يعلم ج ثاني ص ١٣٣ ، نمبر ١٠٥٣) اس اثر معلوم بواكه زكوة بهول كرغير مستحق كوديدى توزكوة كي ادائيگي نهيس بوگي \_

و و او ایکی نہیں ہوگ کہ کہ کہ کا دائی نہیں ہوگا ۔

[۵۳۲] (۲۰) اورا گرزکوة كسي محف كودى پهرمعلوم مواكه كه وه اس كاغلام ب يااس كامكاتب بتوبالاتفاق جائز نبيس موگ ي

ہے اپنے غلام یا مکا تب کے ہاتھ میں زکوۃ گئ تو گویا کہ اپنے ہی ہاتھ میں رہی کیونکہ غلام کی ملکیت خود اپنی ملکیت ہے۔ اس لئے گویا کہ ایک جیب سے نکال کردوسری جیب میں رکھی۔ اس لئے زکوۃ کی ادائیگی بالا تفاق نہیں ہوگی۔

العول غلام كى ملكيت خودمولى كى ملكيت بـ

واشیہ: (الف) معن بن یزید نے بیان کیا ... میرے باپ یزید نے کچھ دنا نیر صدقہ کے لئے نکا لے اوراس کو مجد میں ایک آدی کے پاس رکھا تو میں گیا اوراس زکو ہ کو لے لیا۔ اس کولیکر آئیا تو باپ نے کہا خدا کی شم تم کو دینے کی نیت نہیں تھی۔ تو میں والدصاحب کو صفور کے پاس لے کیا۔ تو آپ نے فرمایا اے یزید تم نے جونیت کی وہ مل گئی اورا ے معن تم نے جولیا وہ تھیک ہے (ب) ایک آدی کے بارے میں حضرت من سے بوچھا کہ اس کو فقیر بچھ کر زکوۃ دی چھر پتہ چلا کہ وہ مالدار ہے تو فرمایا کہ کا فی ہوجائے گا (ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کو کافی ہوجائے گا (ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کو کافی ہوجائے گا (ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کو کافی ہوجائے گا رہی۔ [۵۳۳] (۲۱) و لا يجوز دفع الزكوة الى من يملك نصابا من اى مال كان[۵۳۳] (۲۲) ويجوز دفعها الى من يملك اقل من ذلك وان كان صحيحا مكتسبا [۵۳۵] (۲۳) ويكره نقل الزكوة من بلد الى بلد آخر.

[۵۳۳] (۲۱) زکوة کاديناجائزنبيس سےاس آدمي کوجونصاب کاما لک ہوجاہے جس مال کا ہو۔

اپی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور کوئی بھی مال نصاب زکوۃ کے برابر ہوتواس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگ۔

[۵۳۴] (۲۲) اور جائز ہے زکوۃ دیناایے آدمی کوجونصاب سے کم کاما لک ہوجاہے وہ تندرست ہوا در کمانے والا ہو۔ تشریح جو آدمی نصاب سے کم کا مالک ہووہ شریعت کی نگاہ میں غنی نہیں ہے بلکہ وہ فقیر ہے اس لئے اس کو زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ جاہے وہ

تندرست ہواور کما کرکھا سکتا ہو۔ کیونکہ فی الحال وہ فقیر ہےاور فقیر کے لئے زکوۃ جائز ہے۔

سمعت حمادا يقول من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكوة اعطى من الزكوة (الف) (مصنف ابن الى شيبة المن قال التحل له العدقة اذا ملك شمين درهاج ثاني، ص ٢٠٠٨، نمبر ١٠٣٥) اس اثر معلوم بواكه جونصاب كاما لك نه بواس كوزكوة دى جاسكتي ب

نوے البتہ ایک آدمی کواتنارو پیددے کدوہ خودصاحب نصاب ہوجائے ایسا کرنا مکروہ ہے۔

ار مسنف ابن ابی شیبه ۱۰ ما قال اعط من الز کو ق ما دون ان یحل علی من تعطیه الز کو ق (ب) (مصنف ابن ابی شیبه ۱۰ ما قالوا فی الزکوة قدر ما یعطی منصاح ثانی ص۳۰ منمبر ۱۰۳۰ منمبر ۱۰۳۰ اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اتنی زکو ق ندد کے کم خوداس پرزکو ق واجب ہوجائے افغی مکتبا: کسب سے اسم فاعل ہے، کام کرنے والا۔

[۵۳۵] (۲۳) مکروہ ہے زکوۃ کوایک شہرہے دوسرے شبر کی طرف منتقل کرنا۔

الی حدیث میں ہے کہ مالداروں سے زکوۃ لواورانہیں لوگوں کے غرباء پرتقسیم کردو۔اس لئے ذکوۃ کو پہلے اس شہر کے غرباء پرتقسیم کی جائے گی۔ وہاں سے بیج تب دوسر سے شہر کے غرباء کو دیں۔البت اگر دوسر سے شہر کے غرباء اس شہر سے زیادہ محتاج ہوں تو اس شہر کو چھوڑ کر دوسر سے شہر کے غرباء پرزکوۃ تقسیم کی جاستی ہے عن ابن عباس قال قال دسول الله لمعاذبن جبل حین بعثه الی شہر کے غرباء پرزکوۃ تقسیم کی جاستی میں ہے عن ابن عباس قال قال دسول الله لمعاذبن جبل حین بعثه الی المیسن ... قد افتر ض علیهم صدقة تو خذ من اغنیائهم فتر د علی فقر ائهم (ج) (بخاری شریف، باب اخذ الصدقة من الاغنیاء وتردنی الفقراء چیشکانواص ۲۰۲۰ مربر ۱۳۹۲) اس حدیث میں ہے کہ اس شہر کے مالداروں سے لیں اور انہیں کے غرباء پرتقسیم کردیں۔

حاشیہ: (الف) حضرت حماد ؒنے فرمایا جس کے پاس اتنامال نہ ہوجس میں زکوۃ واجب ہوتو اس کوزکوۃ کے مال سے دیا جائے گا (ب) حضرت عامر نے فرمایا کہ زکوۃ کی رقم اتنی کم دو کہ جس کوزکوۃ دی اس پر زکوۃ واجب نہ ہوجائے (ج) آپ نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا...ان لوگوں پر زکوۃ فرض کی گئی ہے۔ان کے مالداروں سے لی جائے اورانہیں کے فقراء پرتقسیم کردی جائے۔

[۵۳۲] (۲۳) وانما يفرق صدقة كل قوم فيهم الا ان يحتاج ان ينقلها الانسان الى قرابته او الى قوم هم احوج اليه من اهل بلده.

جس سے معلوم ہوا کہ دوسرے شہر کی طرف زکوۃ منتقل کرنا مکروہ ہے۔

[۵۳۷] (۲۴) ہر قوم کا صدقہ ای میں تقسیم کیا جائے۔ مگر یہ کرمختاج ہو کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف منتقل کرے، یا ایسی قوم کی طرف منتقل کرے جواس شہر کے لوگوں سے زیاد ومختاج ہو۔

بہترتو یہی ہے کہ جس شہر کے مالداروں سے زکوۃ لی اس شہر کے غرباء پرتقسیم کردی جائے ۔لیکن اگردوسر سے شہر میں ان کے رشتہ دار ہیں تو دوسر سے شہر میں رشتہ داروں کی طرف زکوۃ منتقل کر سکتے ہیں۔ یادوسر سے شہر کے لوگ زیادہ ختاج ہیں تو پھروہاں منتقل کی جاسکتی ہے۔وقال المنتبر المام المرتبر المام المرتبر المام المرتبر المام المبرا ۱۳۸۱ مرتبر ندی منتبط کے المب المبرا ۱۹۲۱ مرتبر المام شریف، باب الزکوۃ علی الا قارب ص ۱۹۲۱ نمبر ۱۹۸۱ مرتبر ندی شریف، باب المباء فی الصدقة علی ذی القرابیة ص ۱۳۲۱ نمبر ۲۵۸)

وسرے شہر کے لوگ زیادہ مختاج نہ بھی ہوں اور دے دیتو زکوۃ اداہو جائے گی ، کیونکہ وہ لوگ فقراء بین اور مصرف ہیں البتہ ایسا کرنا مکر وہ ہے۔



#### ﴿ باب صدقة الفطر ﴾

# [۵٣4] (١) صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم اذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا

#### ﴿ بابصدقة الفطر ﴾

نشروری نوئے عید کے دن جوصد قد دیاجا تا ہے اس کوصد قۃ الفطر کہتے ہیں۔ چونکہ پورے رمضان روزے رکھ کروہ افطار کا دن ہوتا ہے اس لئے اس کوصد قۃ الفطر کہتے ہیں۔اس کی دلیل آ گے آئے گی۔

[۵۳۷] (۱) صدقة الفطر واجب ہے ہرآ زاد ، مسلمان پر جب کہ نصاب کی مقدار کا مالک ہوا درا پنے رہنے کے مکان اور اپنے کپڑے اور اپنے سامان گھوڑے ، ہتھیا راور خدمت کے غلام سے زیادہ ہو۔

طاجت اصلیہ سے زیادہ ہوتب ہی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور اوپر کی ساری چیزیں حاجت اصلیہ کی ہیں۔ مثلا رہنے کے لئے ایک مکان، روزانہ پہننے کے کیڑے، گھر کا فرنیچر، جہاد کے لئے گھوڑے، ہتھیار اور خدمت کے غلام یہ چیزیں انسان کے لئے ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ اس لئے ان چیزوں سے فارغ ہوکر اور سال بھر تک کھانے پینے سے فارغ ہوکر مقدار نصاب کے برابر مال کا مالک ہو تب صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔

فی الفقراء حیث ما کا نواص ۲۰۳۳ نمبر ۱۲۹۱) صدیث سے معلوم ہوا کہ زکوۃ یا صدقہ مالداروں سے لیا جائے گا۔ اور مالداراس کو کہتے ہیں کہ فی الفقراء حیث ما کا نواص ۲۰۳۳ نمبر ۱۲۹۱) صدیث سے معلوم ہوا کہ زکوۃ یا صدقہ الداروں سے لیا جائے گا۔ اور مالداراس کو کہتے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے مقدار نصاب مال زیادہ ہو۔ حدیث میں ہے وقبال المنبی عُلِیلیہ لا صدقہ الا عن ظهر غنی (بخاری شریف، باب تاویل قولہ من بعدوصیة یوسی بھا اور بن، کتاب الوصایاص ۳۸ منبر ۲۵۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد زکوۃ یاصد قد الفطر اداکر سے (۲) حاجت اصلیہ کی تفصیل کا پیۃ اس اثر سے ہوتا ہے عن سعید بن جبیر قال یعطی من الزکوۃ من لیہ اللہ دار و المخادم و الفرس (ب) (مصنف ابن الی عیت ۵۵ من لہ داروغادم یعطی من الزکوۃ ج ٹائی ص۲۰۳، نمبر ۱۵۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس رہنے کا گھر ہو اور خدمت کا غلام ہو اور جہاد کا گھوڑ ا ہو وہ غی نہیں ہے۔ اگر وہ مختاج ہوتو اس کوزکوۃ دی جاسکتی معلوم ہوا کہ جس کے پاس رہنے کا گھر ہو اور خدمت کا غلام ہو اور جہاد کا گھوڑ ا ہو وہ غی نہیں ہے۔ اگر وہ مختاج ہوتو اس کوزکوۃ دی جاسکتی ہے۔ اس کئے کہ بیسب چیزیں حاجت اصلیہ علی داخل ہیں۔

فانک امام شافی فرماتے ہیں کہ جوآ دمی ایک دن رات کے کھانے سے زیادہ مال رکھے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔

ان كادليل بيمديث عن ابن ابى صعير عن ابيه قال قال رسول الله ادوا صدقة الفطر صاعا من بر او قمح عن كل رأس صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله واما فقير كم فيرد الله عليه اكثر بما اعطاه كل رأس صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله واما فقير كم فيرد الله عليه اكثر بما اعطاه (ج) (دارقطنى، كتاب زكوة الفطر، ج ثانى ص ١٢٨ ار١٢٩ نمبر ٢٠٨٨ رسنن لليهقى ، باب من قال بوجو بها على الذي والفقير ج رابع ص

حاشیہ: (الف)ان کے مالداروں سے زکوۃ کی جائے گی اوران کے نقراء پرتشیم کی جائے گی (ب) سعید بن جبیر نے فرمایا کہ زکوۃ دی جائے گی جس کو گھر ہو، خادم ہواور گھوڑا ہو(ج) آپ نے فرمایا صدقة الفطرادا کروایک صاع گیہوں سے چھوٹے ، بڑے، آزاد ہو یاغلام، ندکراورمؤنٹ کی جانب سے، بہر (باتی ایکلے صفحہ پر) عن مسكنه و ثيابه واثاثه وفرسه وسلاحه و عبيده للخدمة [۵۳۸] (۲) يخرج ذلك عن نفسه وعن اولاده الصغار وعبيده للخدمة [۵۳۹] (۳) ولا يودى عن زوجته ولا عن اولاد

۲۷۲، نمبر ۲۹۵ کر ابودا و وشریف، باب من روی نصف صاع من قمح ص ۲۳۵ نمبر ۱۲۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقیر پر بھی صدفته الفطر واجب ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے فیر د الله علیه اکثر مما اعطاه اس نے جتنادیا ہے اس سے زیادہ اس پرواپس ہوگا۔

صدقة الفطرواجب بونى كادليل بيعديث بعن ابن عسر قال فرض رسول الله عَلَيْنَ وكوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من تمر او صاعا من تمر او صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تودى قبل خروج المناس الى الصلوة (الف) (بخارى شريف، باب فرض صدقة الفطرص ٢٠٠ نبر١٥٠ المسلم شريف، باب ذكوة الفطرص ١١٥ نبر١٩٨٣) اس مديث مين فرض كلفظ سے حفيه صدقة الفطرد يناواجب قر اردية بين ـ

ن مسكن : ريخ كي جُله ، ريخ كامكان - اثاثة : گفر كاسامان ، گفر كافرنيچر - سلاح : متصيار -

[ ۵۳۸] (۲) صدقة الفطر نكالے گاا پى ذات كى جانب سے اورا پنى چھوٹى اولا دكى جانب سے اور خدمت كے غلام كى جانب سے۔

آدی اپنی ذات کی جانب سے صدقة الفطر نکالے گااور جس کی کفالت کرتا ہے اور کمل ذمددار ہے ان کی جانب سے صدقة الفطر نکالے گا۔ مثلا چھوٹی اولا و، خدمت کے غلام ۔ آدمی ان لوگوں کی کفالت کرتا ہے اس لئے ان لوگوں کی جانب سے آدمی صدقة الفطر نکالے گا۔

کا مسلا چھوی اولا وہ حدمت مے علام ۔ اوی ان تو توں کی تھا تھے ان سے ان تو توں کی جانب سے اوی تسکولۃ اسھر تھے ہے۔ (۱) او پر مسئلہ نمبرایک میں بخاری شریف کی حدیث گزرگئ جس میں علی العبداور الصغیر کے الفاظ موجود ہیں (۲) حدیث میں ہے عن ابن

عمر قال امر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (ب) (دار طنی، كتاب زكوة الفطر جمر قال امر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (ب) (دار طنی، كتاب زكوة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (ب) (دار طنی، كتاب زكوة الفطر عن الماری الله بعدی بایی بستان الماری الله بعدی بایی بستان معاوم بواكه آدی بستان كا صدقه الفطر بهی خودادا كرے گائرون كم عنی بین بس كی تم كفالت كرتے بور

[۵۳۹] سانی بیوی کی جانب سے اور بڑی اولا دکی جانب سے ادائییں کرے گا چاہے وہ اس کی کفالت میں ہو۔

یوی کا نان ونفقہ اگر چہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے کین میشوہر کے گھر میں احتباس کی وجہ سے شوہر پر نفقہ لازم ہے۔ کفالت کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے بیوی کی ملکیت الگ شار کی جاتی ہے۔ اس لئے شوہر پر بیوی کا صدفتة الفطر لازم نہیں ہے۔ اس لئے شوہر پر بیوی کا صدفتة الفطر لازم نہیں ہے۔ اس طرح بڑے لڑکے کی ملکیت باپ سے الگ ہوجاتی ہے اور وہ خود ذمہ دار ہوجاتا ہے۔ چاہے کسی محتاجگی کی وجہ سے لڑکے کا نفقہ باپ پر لازم نہیں۔ ہو۔ اس لئے بڑے لڑکے کا صدفة الفطر باپ پر لازم نہیں۔

عاشیہ: (پیچھلصفی ہے آگے) حال تمہار امالدار تو اللہ اس کو پاک کرے گا۔ اور بہر حال تمہار افقیر تو اللہ تعالی اس سے زیادہ اس پرلوٹائے گا جواس نے دیا (الف) فرض کیا حضور گئے صدقة الفطر میں ایک صاع محبور ، یا ایک صاع جو ، غلام پراور آزاد پر ، ذکر پراور مؤنث پر ، چھوٹے پراور بڑے پر مسلمانوں میں سے ، اور اس کا تھم دیا کرتے تھے کہ نکالے نماز کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے (ب) آپ نے تھم دیا صدقة الفطر نکالئے کا چھوٹے بڑے ، آزاداور غلام کی جانب سے جنگی کھالت کرتا الكبار وان كانوا في عياله[ •  $^{\alpha}$ 0] ( $^{\alpha}$ ) ولا يخرج عن مكاتبه [  $^{\alpha}$ 0]( $^{\alpha}$ 0) ولا عن مماليكه للتجارة [ $^{\alpha}$ 1] ( $^{\alpha}$ 1) والعبد بين الشريكين لا فطرة على واحد منهما ( $^{\alpha}$ 1) ويودى

نو اگر باپ نے یا شوہر نے لڑ کے اور بیوی کی طرف سے صدقة الفطر ادا کر دیا تو ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ دونوں کے درمیان وسعت ہوتی ہے۔ بیوی اور بڑالڑ کا گرصاحب نصاب ہیں تو خودادا کریں گے۔

[ ٥٣٠] ( ٢ ) اين مكاتب غلام كى جانب صدقة الفطنبين تكالے كا-

(۱) مولى مكاتب غلام كى كفالت نبيس كرتا بلكه مكاتب خودكفيل بوتا بهاس كئے مكاتب مالدار بوتو خود مكاتب پرصدقة الفطر ثكالناواجب بوگا (۲) اثر يس به عن ابن عهم انه كان يودى زكوة الفطر عن كل مملوك له فى ارضه و غير ارضه و عن كل انسان يعوله من صغيرا و كبير وعن رقيق امرأته و كان له مكاتب بالمدينة فكان لا يودى عنه (الف) (سنن بيصقى، باب من قال لا يودى عن مكاتب بعطى عنه برائع ملاح، نمبر ۲۸۸ كرمصنف ابن الى شيبة ، ۲۳ ما قالوا فى المكاتب يعطى عنه سيده ام لاج ثانى ص باب من قال لا يودى عن مكاتب يعطى عنه برائد بن عمر مكاتب كا صدقه الفطر خودادا نهيس كرتے تھے۔ كيونكه وه ان كى مؤنت مين نهيس منه ما

[٥٣] (٥) نة تجارت كي غلامول كى جانب عصدقة الفطر تكالي

وج تجارت کے غلام کی قیمت میں زکوۃ ہے اس لئے اس کے لئے صدقة الفطر دینے کی ضرورت نہیں، ورند دومر تباس کی زکوۃ اکالنی ہوجائے گی۔

[۵۴۲] (۲) اور جوغلام دوشر یکول کے درمیان میں جوان دونول میں سے سی پرصد قد الفطر نہیں ہے۔

(۱) دونوں شریکوں میں سے کوئی بھی پورا پوراما لک نہیں ہے اور نہ پوری پوری کفالت کررہے ہیں بلکہ دونوں کی کفالت اور مؤنت آدھی آدھی ہے۔ اس لئے کسی شریک پرصد قة الفطر واجب نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے عن اہی ھویو ۃ قال لیس فی المملوک زکو ۃ الا مصلوک ترکی ہوں ترکی سے مندا کے الفطر ج نانی ص ۲۳۳ ، نمبر ۱۰۲۵ اس اثر مصلوک تم مملوک یکون بین رجلین علیه صدقة الفطر ج نانی ص ۲۳۳ ، نمبر ۱۰۲۵ اس اثر میں الا مصلوک تصدقة الفطر واجب ہے، اور کمل ما لک نہیں ہو بلکہ مثرکت میں الا مصلوک ہے توصد قة الفطر واجب ہے، اور کمل ما لک نہیں ہو بلکہ شرکت میں مملوک ہے توصد قة الفطر واجب نہیں ہے۔

[۵۴۳] (٤)مسلمان مولاصدقة الفطراداكر عالماسيخ كافرغلام كى جانب س

(۱) حنفیہ کے زدیک غلام کاصدقہ مولی پر واجب ہوتا ہے اور مولی چونکہ مسلمان ہے اس لئے اس پر واجب ہوگا (۲) بخاری میں دوسری

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر صدقة الفطراداكرتے تھے ہر مملوك كى جانب ہے جواس كى زمين ميں ہواور دوسرى زمين ميں ہو۔اور ہرانسان كى جانب ہے جن كى وہ كفالت كرتے تھے، چھوٹا ہو يا بڑا۔اورا پئى بيوى كے غلام كى جانب ہے۔اوران كا مكاتب غلام مدينه طيب ميں تھا توان كى جانب سے ادائبيں كرتے تھے۔ (ب) حضرت ابو ہر رہ نے فرما يامملوك ميں صدقہ نہيں ہے گروہ مملوك جس كتم پورے مالك ہو۔

المسلم الفطرة عن عبده الكافر  $[ \Lambda \gamma \Lambda ] ( \Lambda )$  والفطرة نصف صاع من بر او صاع من تمر او زبیب او شعیر.

حدیث مطلق ہاس میں من اسلمین کی قیر نہیں ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ مملوک مسلمان ہویا کافر دونوں صورتوں میں اس کا صدقۃ الفطر کالناواجب ہوگا عن ابن عصر قال فرض رسول الله علیہ الله علیہ علیہ صدقۃ الفطر صاعا من شعیر او صاعا من تمر علی الصغیروالکبیر س ۲۰۵ نمبر ۱۵۱۲) اس حدیث میں الصغیروالکبیر س ۲۰۵ نمبر ۱۵۱۲) اس حدیث میں والصعلوک مطلق ہے۔ یعنی کافر اور مسلمان دونوں قتم کے غلاموں پرصدقۃ الفطر واجب ہے (۳) عن ابن عباس قال قال رسول الله صدقۃ الفطر عن کل صغیر و کبیر ذکر و انشی یہودی او نصر انی حر او مملوک نصف صاع من بر (ب) (دار قطنی ، کتاب زکوۃ الفطر ج ٹانی ص ۱۳۱ نمبر ۱۲۰۰۰) اس حدیث میں ہے کہ یہودی ہویا نفر انی ہواس مملوک کا صدقۃ الفطر واجب ہے۔

فالك امام شافئ كزرديك كافرغلام كاصدقة افطراس كيمولى يرداجب نبيس ب

ان کے یہاں خود غلام پرصدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے اور غلام کافر ہے اور کافر صدقہ کا اہل نہیں ہے۔ کیونکہ صدقہ تو عبادت ہے اس لئے ان کے یہاں خود غلام کاصدقۃ الفطر مولی پر واجب نہیں ہے (۲) پہلے مسئلہ میں بخاری شریف کی صدیث گزری جس میں ذکور او انشی من الک کے یہاں کا فرغلام کاصدقۃ الفطر مولی پر واجب نہیں ہے (۲) پہلے مسئلہ مین ص ۲۰ نہر ۲۰ میں اسلمین کی قید ہے (بخاری شریف، باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیرہ من المسلمین ص ۲۰ نہر ۲۰ اس لئے مسلمان غلام کا واجب ہوگا غیر مسلم کا نہیں ہوگا۔

[۵۲۴] (٨) صدقة الفطرا دهاصاع بي كيهول سي ياايك صاع بي مجور سي يا تشمش سي ياجو سه

شری صدقة الفطر گیہوں ہے آ دھاصاع دینا ہوگا ، اور مجبور سے ایک صاع اور شمش سے ایک صاع اور جو سے ایک صاع دینا ہوگا۔

(۱) عن عبد الله بن عمر قال امر النبی ملاله بزكوة الطفر صاعا من تمر او صاعا من شعیر قال عبد الله فجعل الناس عدله مدین من حنطة (ج) (بخاری شریف، باب صدقة الفطر صاع من تمرص ۲۰ مبر ۱۵۰ اس مدیث معلوم بواكر حضور گرفور ادرجوا يك صاع دين من حنطة و با اوركوگول ني آدها صاع گيبول و با بر قرار ديا - اورحضور ني اس كوتبول كياس كي تول ديناكافي م (۲) عن ابني صعير قال قال دسول الله صاع من بر او قمح على كل اثنين صعير او كبير او كبير (د) (ابودا كورش يف، باب من روى نصف صاع من في ص ۳۳۵ نم ۱۱۱ اس مديث ساور او پر بخارى شريف كي مديث سعلوم بواكر آدها صاع گيبول صد قت الفطريس ديناكافي م دين ماع دو آدميول كي جانب سعواتو آدها صاع ايك

# [۵۳۵] (٩) والصاع عند ابى حنيفة و محمد ثمانية ارطال بالعراقي و قال ابو يوسف

آ دمی کی جانب سے ہوگا۔

[۵۴۵](۹)اورصاع امام ابوصنیفداورامام محمد کے نزدیک آٹھ وطل کا ہے عراقی رطل کے ساتھ اورامام ابو یوسف نے فرمایا پانچے رطل اور ایک تہائی رطل \_

اس کی پچھ تفصیل کتاب الزکوۃ میں گزر چک ہے۔ چار مدکا ایک صاع ہوتا ہے یہ بالا تفاق ہے۔ البتہ کتنے رطل کا ایک صاع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہوگیا۔ امام ابوضیفہ اور امام شافعی کے زدیک آٹھ رطل کا ایک صاع ہوتا ہے اور امام امام ابو یوسف اور امام شافعی کے زدیک پانچ رطل اور تہائی رطل کا صاع ہوتا ہے (۲) آٹھ رطل کا صاع ہونے کی دلیل یہ صدیث ہے عن انسس بن مالک ان النبی عَلَیْتُ کان یہ سو صنا برط لمین ویغتسل بالصاع شمیانیۃ ارطال (الف) (واقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر ج ٹانی ص ۱۲۲۰ رسنن ہی اللہ قال باب ما دل علی ان صاع النبی کان عیارۃ خمہ ارطال وثلث ج رابع ص ۱۲۸ ، نمبر ۲۷۷ کی اس اثر ہے معلوم ہوا کہ صاع آٹھ رطل کا ہونا چاہئے قائم ابولیوسف اور دیگر ائمکی دلیل یہ صدیث ہے حدثی ابھی عن امدہ انھا ادت بھذا الصاع الی رسول اللہ قال مالک انسا حرزت ہذہ فو جدتھا خمسة ارطال و ثلث (ب) (واقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر سے ۱۳۲۰ رسن کی مال اور ایک مالک انسا حرزت ہدہ فو جدتھا خمسة ارطال و ثلث (ب) (واقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر سے ۱۳۲۰ رسن کی مال اور ایک رطل تھا۔ اس پر جمہورا نم کا عمل و شلث سے معلوم ہوا کہ حضور گا صاع پانچ رطل اور ایک رطل تھا۔ اس پر جمہورا نم کا عمل ہے۔

ام البوطنيفة كن درك اكر چة تحد طل كاصاع بهكن ان كاركل جهونا به اورصرف 10 استار كاصاع به بوگ 442.25 گرام كا موگ اورصاحين كن درك يا خي ركل اورتها كي ركل كاصاع به يكن ان كاركل بوا به 30 استار كاصاع به وگر 663.413 گرام كا ايك ركل بوا به 160 استار كاصاع 160 استار كاموگا اور 3538 گرام به وگر دليل بي بوارت به فقال لمطر ف ان شمانية ارطال بالعراقى ، وقال الشانى خدمسة ارطال و ثلث وقيل لا خلاف لان الثانى قدره برطل المدينة لانه ثلاثون استارا والمعراقى عشرون ، و اذا قابلت ثمانية بالعراقى بخمسة و ثلث بالمدينى و جدتهما سواء (ردالمخار على الدرالمخار ، باب صدقة الفط ، ج ثالث به سرون ، و اذا قابلت ثمانية بالعراقى بخمسة و ثلث بالمدينى و جدتهما سواء (ردالمخار على الدرالمخار ، باب صدقة الفط ، ج ثالث ، ص ۲۵ اس عبارت معلوم بواكر دونون رطلون كاحاصل ايك ، ی به یعن 3538 گرام كاصاع به اور آدها صاع گيرون 2.94 گرام كاماع به اين ايك كيلون اي سوانه ترگرام ، اورصاع كابرتن 2.94 گرام كاماع د

بیر صاب احسن الفتاوی، باب صدقة الفطر، ج رائع ، ص ۱۲ سے لیا گیا ہے۔ البتہ در مخاری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صاع کا وزن اس سے بھی چھوٹا ہے۔ کیونکہ اس میں ہے کہ ایک صاع کا وزن 1040 درہم ہے۔ اور ایک درہم کا وزن 3.061 گرام ہوگا۔ وزن 1040×3.061 گرام برابر 3183.44 گرام ہوگا۔

حاشیہ: (الف) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور وضوفر ماتے تھے دورطل ہے اور خسل کرتے تھے ایک صاع ہے جوآٹھ رطل کا ہوتا ہے (ب) حضرت مالک نے اپنی ماں سے نقل کیا کہ انہوں نے اس صاع سے حضور گوصد قد ادا کیا ۔ حضرت مالک نے فرمایا میں نے اس کو تایا تو اس کو پانچے رطل اور تہائی رطل پایا۔ خمسة ارطال و ثلث رطل [۵۳۲] (۱۰) ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثانى من يوم الفطر [۵۳۸] (۱۲) ومن اسلم او يوم الفطر [۵۳۸] (۱۲) ومن اسلم او ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته.

ی بیجارت ہے۔ الصاع المعتبر مایسع الفا واربعین درهما من ماش او عدس (ردالحتارعلی الدرالحقار، باب صدفة الفطر، ج ثالث، ص ۳۷ ) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایک صاع 1040 درہم کے وزن کا ہے جس کا گرام 3183.44 ہوگا۔ اور آ دھا صاع 1591.72 گرام کا ہوگا۔ احتیاط کے لئے 1.769 کا وزن لینا بہتر ہے۔ پوری تفصیل باب زکوۃ الزرع والثمار مسئلہ نہر اپردیکھیں۔ [۵۴۷] (۱۰) صدفة الفطر کا وجوب متعلق ہے عیدالفطر کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے۔

روزہ صح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کے بعد یہ پہلا دن ہے جب کہ افطار کیا اور روزہ نہیں رکھا، اور صدقۃ الفطر کی نبست افطار کی طرف ہے اس لئے جس وقت سے حقیقت میں افطار شروع ہوا یعنی صح صادق کا وقت وہ وقت صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب بے گا۔ اس لئے عید کے دن صح صادق کا وقت صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب بے گا۔ امام ابو صنیفہ کا استدلال اس صدیث کے اشار سے سے گا۔ اس لئے عید کے دن صح صادق کا وقت صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب بے گا۔ امام ابو صنیفہ کا استدلال اس صدیث کے اشار سالی ہے۔ عن ابن عمر قال فوض رسول الله علین الله علین الفطر صاحا من تمر … وامر بھا ان تؤ دی قبل خووج الناس الی المصلو ق ( بخاری شریف، باب فرض صدقۃ الفطر مص ۲۰۲۸ نمبر ۱۵۰ اس صدیث میں عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکا لئے کا صبب ہے۔ سے اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے قریب کا وقت یعنی صحادق اس کے نکا لئے کا سبب ہے۔

فالمدد امام شافعی کے نزد کی عمید کے دن سے پہلے جورات ہاس کی مغرب کا دقت صدقة الفطر واجب ہونے کا سبب ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہاس مغرب کے وقت ہی سے افطار شروع ہوگیا ہے اس لئے مغرب کا وقت ہی سبب بنے گا۔ ہمارا جواب میہ کہ مغرب

کے وقت تو ہمیشہ ہی افطار کا تھااس لئے منبح صادق کا وقت صدقۃ الفطر واجب ہونے کا سبب بے گا۔

الفجرالثاني: مرادمج صادق ب- كونكه الفجرالا ول مج كاذب ب-

[ ٥٣٤] (١١) جوآ دى صبح صادق سے يہلے مركياس كاصدقة الفطر واجب نہيں ہوگا۔

و صبح صادق صدقة الفطرواجب ہونے كاسبب تھااوروہ سبب واقع ہونے سے پہلے مرگيااس لئے صدقة الفطرواجب نہيں ہوگا۔

[ ۵۲۸] (۱۲) اور جواسلام لایا، یا بچه بیدا مواضح صادق طلوع مونے کے بعد تواس کا صدقة الفطر واجب نہیں موگا۔

جوضح صادق طلوع ہونے کے بعد سلمان ہواتو وہ صح صادق کے وقت مسلمان ہی نہیں تھا۔ اس پر سبب واقع نہیں ہوا۔ اس طرح صح صادق کے بعد بچہ بیدا ہواتو اس بچے پر سبب واقع نہیں ہوا اس لئے اس پر بھی صدقة الفطر واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ سبب کے بعد بیلوگ وجود میں آئے۔

اليول سبب نه پايا جائے تو حكم لازم نبيس موگا۔

[ ٥٣٩] (١٣) والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى فان قدموها قبل يوم الفطر لم تسقط وكان عليهنم اخراجها.

[۵۳۹] (۱۳) اورمتحب ہے کہ آدمی صدقة الفطر عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے نکالے۔ پس اگر عیدالفطر کے دن سے پہلے نکالے تو جائز ہے۔

(۱)عن ابن عمر ان النبی عُلَالِیُ امر بز کو ق الفطر قبل خروج الناس الی الصلوة (الف) (بخاری شریف، باب الصدقة قبل العید ص ۲۰ نمبر ۲۰۵۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ کی طرف نگلنے سے پہلے عید کے دن صدقة الفطر نکا لے، اس سے بھی پہلے نکا لیو جائز ہے کیونکہ صدقة الفطر کا سب اصلی مالداری ہے اور وہ موجود ہے اس لئے اگر صبح صادق سے پہلے ادا کر دیا تو ادا یکی ہوجائے گی ۔ جیسے زکوة جلدی دے تو ادا ہوجاتی ہے۔ (۲) اثر میں ہے فکان ابن عمر یو دیھا قبل ذلک بالیوم و الیومین (ب) (ابوداؤد شریف، باب متی تو دی ص ۲۳۳ نمبر ۱۲۰۱) اس اثر میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر صدقة الفطر عید کے ایک دن یا دودن قبل ہی نکال دیتے شریف، باب متی تو دی ص ۲۳۳ نمبر ۱۲۰۱) اس اثر میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر صدقة الفطر عید کے ایک دن یا دودن قبل ہی نکال دیتے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ سب تو عید الفطر کے دن سے مو خرکیا تو دہ ساقط نمبر میں اور ان براس کا نکا لنا ضروری ہوگا۔

[۵۵۰] (۱۲) اور اگر صدقة الفطر کوعید الفطر کے دن سے مو خرکیا تو دہ ساقط نمبر میں اور ادن پراس کا نکا لنا ضروری ہوگا۔

آرعیدالفطر کے دن تک صدقة الفطرنہیں نکالاتو واجب ہونے کے بعد ساقطنیں ہوگا۔ جیسے نماز واجب ہونے کے بعد ساقطنیں ہوتی ہے۔ ہو۔ اور بعد میں بھی اس کا نکالناواجب ہوگا۔ اور چونکدایک صاعبا آ دھاصاع گیہوں ہی دینا پڑے گااس لئے بوجھ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔



# ﴿ كتاب الصوم ﴾

[ ا ۵۵] ( ا )الصوم ضربان واجب و نفل فالواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين[ ۵۵۲] ( ۲ ) فيجوز صومه بنية من اليل فان لم ينو حتى اصبح

#### ﴿ كتاب الصوم ﴾

فروری نوب صوم کمعنی رکنا ہے۔روزہ میں کھانے، پینے اور جماع سے رکنا ہاس لئے اس کوصوم کہتے ہیں۔روزہ فرض ہونے کی دلیل بیآ یت ہے یہا البلدین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون (الف) (آیت ۱۸۳ سورة البقرة ۲) اور حدیث میں ہے ان اعرابیا جاء المی رسول الله علی ہیں نقال اخبرنی ماذا فوض الله علی من الصیام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شینا (ب) (بخاری شریف، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان ۲۵ ممرا ۱۸۹۱) اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کرمضان کے روزے فرض ہیں۔

[۵۵](۱)روزے کی دوقتمیں ہیں واجب اورنقل، پس واجب کی دوقتمیں ہیں،ان میں سے ایک جوتعلق رکھتی ہے متعین زمانے کے ساتھ جیسے رمضان کے روزے اورنذرمعین۔

روزے کی چوشمیں ہیں(۱)رمضان کے روزے (۲) نذر معین کا روزہ (۳) قضاء رمضان (۴) نذر غیر معین (۵) کفارات کے روزے (۲) نفل روزے دان چوقسموں میں سے پہلی دوشمیس رمضان کے روزے اور نذر معین وقت متعین کے ساتھ ہیں اور باقی چارشمیس وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے کی دن بھی رکھ سکتے ہیں۔

[۵۵۲](۲) وقت متعین کاروزہ رات کی نیت کے ساتھ جائز ہے، پس اگر نیت نہ کی ہویہاں تک کہ مجمع ہوگئی تو اس کو کافی ہوگی وی نیت جو رات اورز وال کے درمیان کی گئی ہے۔

آگردات کونیت نہ کی ہوتو زوال سے پہلے نیت کر لی تو وہ نیت بھی رمضان کے روزے کے لئے اور نذر معین کے ادا ہونے کے لئے کافی ہے۔ کے ونکہ رمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے پہلے نیت کر لی تو وہ نیت بھی رمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے پہلے نیت کر لی تو آو معادن سے زوال تک کھایا پیا بھی نہیں ہے اس لئے اکثر دن میں نیت کر لی تو روز و ادا ہوجائے گا۔ اور زوال سے پہلے نیت کر لی تو آو معادن سے زیادہ نیت پائی گئی للا کر تھم الکل کے قاعدہ کے اعتبار سے کافی ہوجائے گا۔ یہی مان ہے کہ پہلے سے روزہ رکھنے کے لئے دن متعین ہے اس لئے یہی ممان ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق روزہ رکھنے گا۔

ووزه کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس لئے مج صادق سے آدھادن سے زیادہ کا اعتبار کرنا ہوگا۔

حاشیہ : (الف)اے ایمان والوتم پر روز وفرض کیا گیاہے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیاہے، شاید کہتم تققی اختیار کرو (ب) دیہاتی نے کہا جھ کو خبر دیجئے اللہ نے مجھ پر روز سے میں کیا فرض کیاہے۔ آپؑ نے فرمایارمضان کے روزے۔ مگرید کہتم نظلی روزے رکھنا چاہو۔ اجزأته النية ما بينه وبين الزوال [30m](m) والضرب الثانى ما يثبت فى الذمة كقضاء رمضان والنيذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه الا بنية من الليل وكذلك صوم الظهار. [30m](n) والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال.

الند رالمعین : کوئی آدمی نذرمانے کہ مثلا جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا تو چونکہ جمعہ کا دن روزہ رکھنے کے لئے متعین کیا اس لئے بینذر معین ہوئی، نذرواجب ہونے کی دلیل بیآ بیت شم لیقضوا تفظهم و لیو فوا نذور هم (الف) (آبت ۲۹ سورة الح ۲۲) اس آبت سے معلوم ہوا کہ نذر مانی ہوتو اس کو پوری کرنا چاہئے ۔ روزہ متعین ہے، دن کو بھی نیت کر لے تو جائز ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بی مدیث ہون حفصة زوج النبی علین ہوتو اس کو پوری کرنا چاہئے۔ روزہ متعین ہے، دن کو بھی الفجر فلا صیام له (ب) (ابوداورشریف، باب فی الدیت فی الصوم سے ۴۳ نمبر ۱۳۵۵ ہزر ندی شریف، باب ما جاء لاصیام لمن کم پورم من اللیل ص ۱۵ مانمبر ۲۵۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ متعین روزہ اورشل روزہ کی نیت زوال سے پہلے بھی کرے گا تو رات سے روزہ درست ہوجائے گا عن سلمة بن اکوع ان النبی علین ہیٹ رجلا بنادی فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم او روزہ درست ہوجائے گا عن سلمة بن اکوع ان النبی علین ہیٹ رجلا بنادی فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم او فلیصہ موا کے ایک اس مدیث میں جس نے دو پہر تک کھایا نہیں تھا اس کونیت کر کروزہ ریف، باب فی الزصة فیہ (ای فی الدیت ) ص ۴۳۵ نمبر ۲۵۵ میں اس حدیث میں جس نے دو پہر تک کھایا نہیں تھا اس کونیت کر کروزہ رکھنے کا کی میں جو اس کونہ میں جائز ہیں ہو تا ہوں کہ تعین روزے کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا۔

کردو پہر سے پہلے روزہ کی نیت کرسکا ہے۔ حدیث میں بیتھ مسنت روزے کا ہے کین متعین روزے کو بھی اس پر قیاس کیا جائز ہیں ہوا کی تو ادر در کھنی اور کھارات کروزے کی بی جائز ہیں جائز ہیں ہوا کہ تھیں ہوا کہ در در در در کہ کی دوزے میکر در سے کہا تھیں ہوا کہ بی کونہ ہیں جائز ہیں کونہ ہوا کے دوزے میکر در دے۔

چونکہ بیروزے مطلق وقت کے ساتھ ہیں ،کی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے اس لئے رات ہی سے نیت کر کے واجب روزہ متیعن کرنا ہوگا۔اوررات ہی سے نیت کرنی ہوگی۔

او پر ابودا وَد کی حدیث بـان رسول الله عَلَی قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له (ابوداوَد شریف، نمبر ۲۳۵۲ رزندی شریف، نمبر ۷۳۰ مردندی شریف، نمبر ۷۳۰ سال ۱۳۵۴ رزندی شریف، نمبر ۷۳۰ ا

[۵۵۴](۴) اورنفل کل کے کل جائز ہے زوال کے پہلے کی نیت ہے۔

صاشیہ: (الف) پھراپی پراگندگی کودور کرواوراپی نذر پوری کرو (ب) آپ نے فرمایا جوآ دمی فجرسے پہلے روزے کا پختہ ارادہ نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوا (ج) آپ نے ایک آدمی کوعاشورہ کے دن لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کھایا وہ روزہ پورا کرے یاروزہ رکھے۔ اب نہ کھائے یعنی روزہ رکھے۔ [۵۵۵] (۵) وينبغى للناس ان يلتمسو االهلال فى اليوم التاسع و العشرين من شعبان فان راوه صاموا و ان غم عليهم اكملوا عدة شعبان ثليثين يوما ثم صاموا [۲۵۵] (۲) ومن راى

ووال سے پہلے پہلے نیت کرے تب بھی نفل روزہ جائز ہے۔

(۱) نفل روزه چونکه ذمے میں نہیں ہے۔ اس لئے اگر صبح سے ابھی تک کھایا پیانہ ہواورزوال سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو چونکہ آدھا دن سے زیادہ روزہ کی نیت ہوئی اس لئے روزہ درست ہوجائے گا(۲) عن عائشة رضی الله عنها قالت کان النبی عَلَیْتُ اذا دخل علی قال هل عند کم طعام فاذا قلنا لا قال انبی صائم (الف) (ابودا کورشریف، باب فی الرخصہ فیص ۴۳۸ نمبر ۲۲۵۵ مسلم شریف ، باب جوازصوم النافلة بدیة من النہار قبل الزوال ص ۳۲ سنمبر ۱۱۵۳) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ دن میں کھانے کا انظام نہیں ہوا تو آپ نے روزہ کی نیت کرلی جس سے معلوم ہوا کیفل روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے کر لینے سے روزہ درست ہوجا تا ہے۔

﴿ رويت بلال كامسكه ﴾

[۵۵۵](۵)انسان کے لئے مناسب ہے کہ چاند کوانتیہویں شعبان کوتلاش کرے، پس اگر چاند دیکھ لیا تو سب روز ہ رکھیں اورا گرلوگوں پر پوشیدہ رہاتو تو شعبان کے تیں دن پورے کریں اور پھرروز ہ رکھیں۔

تری شعبان کی انتیبویں تاریخ کو چاند تلاش کرنا چاہئے۔اگرنظر آ جائے تو روز ہ رکھے اوت نظر ندآئے تو شعبان کی تمیں پوری کرکے روز ہ رکھے۔

حدیث میں ہے عن عبد الله بن عمران رسول الله عَلَیْ قال الشهر تسع و عشرون لیلة فلا تصوموا حتی تروه فان غم علیکم فاکملوا العدة ثلثین (ب) (بخاری شریف، باب قول النجائی اذارایتم الهلال فصومواواذارایتم و فافطروا، ۲۵۲، نمبر ۱۹۰۵، میر ۱۹۰۵، سلم شریف، باب وجوب صوم رمضان لرویة البلال ص ۲۵۲۷، نمبر ۱۹۰۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ چاند دکھ کر رزه رکھنا چاہئے اور انتیس کوچا ندنظر ندآئے تو تیس پورے کرے۔

مراکش کوچھوڑ کرعرب کے تقریبا سارے ملک وجود قمر پر یعنی نیومون کے فورا بعد پر کیلنڈر بناتے ہیں جو چا ندنظر آنے سے ایک دن مقدم ہوتا ہے۔ اس پر نہ چا ندنظر آئے گا اور نہ آسکتا ہے۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے۔ برصغیر کے علما محقق رویت بھری کرتے ہیں اور سیح تاریخ پر ہمیشہ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیرسے نوازے۔

🕶 عُم عليم : چاند جهپ جائے، چاند نظرندآئے۔

[۵۵۷] (۲) کسی نے رمضان کا جا ندا کیاد کیکھاتوروزہ رکھا گرچام نے اس کی گواہی قبول ندکی ہو۔

تشری ایک اکیلے آدمی نے رمضان کا جا ندد یکھااور قاضی نے کسی وجہ ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی تووہ آدمی خودروزہ رکھ لے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپؑ ہمارے پا ۲ آخریف لاتے تو بوچھتے کیا تنہارے پاس کھانا ہے؟ پس جب ہم کہتے نہیں تو فرماتے ہیں اب روزہ دار ہوں(ب) آپؑ نے فرمایام ہینہ انتیس را تو ل) ہوتا ہے تو مت روزہ رکھوجب تک چاندو کھے نہاد، پس اگرتم پر چاند جھپ جائے تو تمیں دن پورے کرو۔ هلال رمضان وحده صام وان لم يقبل الامام شهادته [۵۵] (ع) واذا كان في السماء علة قبل الامام شهادة الواحد العدل في روية الهلال رجلا كان او امرأة، حرا كان او

چے چونکہ وہ آ دمی جاند دیکھ چکا ہے اس لئے اس کے تق میں رمضان ہے اس لئے وہ خو درز ہ رکھے۔حدیث میں گز را کہ جاند دیکھ کرروز ہ رکھو اوراس نے جاند دیکھا ہے اس لئے اس کوروز ہ رکھنا جا ہے۔

ور اگراس نے روزہ نہیں رکھا تو قضالازم ہوگی کفارہ نہیں۔ کیونکہ قاضی کے اٹکار کرنے کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیااور کفارہ شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

صول خود کسی بات پریفین کرتا ہوتواس کوکرنا چاہئے ،کیکن دوسروں پرلازم نہیں کرسکتا جب تک کہ قضاء قاضی یا شہادت ملز مہذہو۔ [۵۵۷](۷) اگر آسان میں کوئی علت ہوتو چاند دیکھنے کے بارے میں امام ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کریں گے۔چاہے وہ مرد ہو یاعورت، آزاد ہویا غلام۔

آسان میں علت کا مطلب میہ کہ افق پر غبار ہو، کہر ہو یا بادل ہوتو ممکن ہے کہ کسی کو چاند نظر آجائے اور کسی کونظر نہ آئے اس کئے ایک آ دمی کی گواہی بھی قبول ہوگی۔

حاشیہ : (الف) لوگوں نے رمضان کے آخری دن میں اختلاف کیا، پس دوریہاتی آئے اور حضور کے سامنے گواہی دی خدا کی شم کل شام کو چاند دونوں نے دیکھا ہے۔ پس حضور نے لوگوں کو تکم دیا کہ افطار کریں (ب) آپ افطار کی گواہی جائز نہیں قرار دیتے تھے مگر دوآ دی کی گواہی ہے (ج) ایک دیہاتی (باتی الطی صفحہ پر)

عبدا[۵۵۸](٨) فان لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم [۵۵۹](٩) ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني الي غروب

نمبر ۲۹۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے ثبوت کے لئے ایک آدی کی گواہی کافی ہے۔

[۵۵۸] (۸) اورا گرآسان میں علت نہ ہوتو گوائی قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت دیکھے جس کی خبر سے تلم بقینی واقع ہو اگر آسان پر بادل ، غبار ، کہر ، دھوال وغیر ہنیں ہے اور چا ندنظر آنے کے قابل ہو گیا ہے تو ہر ڈھونڈ نے والے کونظر آئے گا اور کافی آدی اس کو دیکھیں گے۔لیکن اس کے باوجود ایک دوآ دمیوں نے دیکھنے کا دعوی کیا تو اس کا مطلب ہیہ کہ وہ جھوٹ بول رہ ہیں۔ اور محال عادی ہے اس لئے ایک دوآ دمیوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اسے آدی دیکھیں کہ اس کی خبر سے علم بقینی ہوا ور جھوٹ پر محمول نہ کیا جاسکے۔ ہماس لئے ایک دوآ دمیوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اسے آدی دیکھیں کہ اس کی خبر سے علم بھی ہوا ور جھوٹ پر محمول نہ کیا جاسکے۔ اثر میں ہے قبل میں اندان میں بلیلہ ایصوم قبلہم ویفطر قبلہم ؟ قال لا الا ان راہ المناس اخسی یہ کون شب علیه (الف) (مصنف عبد الرزاق ، باب کم یجوز من انہمو دعلی دویۃ الحلال جرائے ص کہ انمبر ان راہ المناس اخسی یہ کون شب علیه (الف) (مصنف عبد الرزاق ، باب کم یجوز من انہمو دعلی دویۃ الحلال جرائے گا۔

جرب زمانے کا تجربہ یہ ہے کہ جب چاندد کیھنے کے قابل ہوجاتا ہے اور مطلع صاف ہوتو ہرآ دمی کونظر آتا ہے۔ لیکن دکھنے کے قابل نہ ہوتو کسی کونظر نہیں آتا۔ ایسے موقع پر ایک دوگواہی گزرتی ہے اور وہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ اس وقت چاند آسان پر ہلال ہی بنانہیں ہوتا۔ چاند نیومون سے اٹھارہ گھنٹے کے بعدد کیھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جولوگ اس سے قبل دیکھنے کا دعوی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

و عرب کے علاء نے ایک گواہی اور دوگواہی پر چاند ہونے کا فیصلہ دیا اور رویت عامہ کا اعتبار نہیں کیا جس کا متجہ بیہ ہوا کہ وہاں کیانڈرایک دن مقدم اور دیڑھ دن مقدم تاریخ پر بنائی گئی۔ اور اس پر پااٹھائیس پر گواہی لیکر رویت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ساڑھے ستائیس پر یا اٹھائیس پر گواہی لیتے ہیں۔ اور اعلان رویت کر لیتے ہیں ان کا بھی بھی حقیقت میں انتیس اور تمیں پور نہیں ہوتے مرف مقدم کیانڈر کا انتیس اور تمیں پور نہیں ہوتے مرف مقدم کیانڈر کا انتیس اور تمیں پور اکرتے ہیں جو قطعا جائز نہیں ہے۔ اور ایک روز فرض روزہ ضائع کرتے ہیں۔ العیاذ والحفظ! اس لیے مطلع صاف ہوتو رویت عامہ پر رویت کا فیصلہ کرنا چاہئے۔

[۵۵۹] (۹) روزه کا وفت صبح صادق طلوع مونے کیونت سے سورج غروب مونے تک ہے۔

ترت صبح صادق کے وقت سے لیکر غروب آفتاب تک روزہ کا وقت ہے۔

آيت سي ب و كلوا واشربوا حتى تيبين لكم النحيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى

حاشیہ: (پیچھلےصفیہ نے کے)حضور کے پاس آیااور کہا میں نے چانددیکھا ہے۔حضرت آئی حدیث میں کہتے ہیں بعنی رمضان کا چانددیکھا ہے تو آپ نے پوچھالا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں! آپ نے فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کردد کہ کل روزہ رکھے اور کھیں (الف) میں نے حضرت عطامے پوچھا اگر کوئی آدی لوگوں سے ایک رات پہلے رمضان کا چانددیکھے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کے پہلے روزہ رکھے اور اس کے پہلے افطار کرے؟ حضرت عطاء نے فرمایا نہیں ،گریہ کوگ دیکھیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کوشبہ واہو۔

الشمس[ • ٢٥] ( • 1 ) والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النية [ ١ ٢ ] ( ١ 1 ) فأن اكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر [ ٥٥٢] ( ٢ 1 ) وأن

الملیل (الف) (آیت ۱۸ اسورة البقرة ۲) اس آیت معلوم ہوا کہ صادق کے پہلے پہلے تک کھا تار ہے گا اور شی صادق کے وقت سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفاب تک رہے گا۔ خیط ابیش سے مرادش صادق ہے۔ حدیث میں ہے سمر قبن جندب یقول سمعت محمدا علیہ یقول لا یغون احد کم نداء بلال من المسحور ولا هذا البیاض حتی یستطیر (ب) (مسلم شریف، باب ان الدخول فی الصوم تحصل بطلوع الفجر س ۳۵ نمبر ۱۹۵۲ مربخاری شریف نمبر ۱۹۵۷ رابوداؤوشریف، باب وقت السحور میں ۱۳۳۲ نمبر ۱۳۳۲ ) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شی صادق سے روزہ شروع ہوگا۔ عن عمر ابن خطاب قال قال رسول الله اذا اقبل الليل من ههنا و عربت الشمس فقد افطر الصائم (ج) (بخاری شریف، باب متی بحل فطرالصائم س ۲۲۲ نمبر ۱۹۵۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آفاب غروب ہونے کے بعدروزہ افطار کرے۔

﴿ جن چیزوں ہے روزہ نہیں ٹوٹٹا ان کابیان ﴾

[٥٢٠] (١٠) روزه وه دن مين نيت كساته كهاني اور يني اور جماع سے ركنا ہے۔

کھانے ، پینے اور جماع ہے دن میں روزے کی نیت سے رکا رہے تو اس کوروز ہ کہتے ہیں۔ ہر جز کی تفصیل اور دلائل پہلے گز ر چکے



ا٥٦] (١١) پس اگرروزه دارنے کھانا کھایا پیایا جماع کیا بھول کرتوروزہ نہیں ٹوٹے گا۔

پی اور جماع کرنے سے اور جماع کرنے سے روز ہنیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ بھول کرنا وغیرہ معاف ہے۔ عن اہی ھریو قعن النبی علیہ اللہ وسقاہ (د) (بخاری شریف، باب الصائم اذا اکل اوشرب ناسیاص ۲۵۹ نمبر ۱۹۳۳ اللہ و سقاہ (د) (بخاری شریف، باب الصائم اذا اکل اوشرب ناسیاص ۲۵۹ نمبر ۱۹۳۳ میں اور افزور کے سے معلوم ہوا کہ کہ بھول سے کھا یا یا بیا تو روز ہنیں ٹوٹا اس کو پورا کرے (۲) عن اہی ھریو قعن المنبی علیہ قال من افطر فی شھر رمضان ناسیا فلا قضاء علیه ولا کفار قولیتم صومه کرے (د) ورقطنی ساکت الصوم، ج نانی ص ۱۵۸ نمبر ۲۲۲۳) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بھول سے کھایا بیا تو روز ہنیں ٹوٹا اور نداس کی قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ کفارہ دینے کی ضرورت ہے۔

[۵۲۲] اگرسوگیااوراحتلام ہوا(۲) یاعورت کی طرف دیکھااورانزال ہوا(۳) یا تیل نگایا(۴) یا پچھٹالگایا(۵) یاسرمدلگایا(۲) یابوسه

حاشیہ: (الف) کھا واور ہو یہاں تک کہ سفید دھا گا کا لے دھا گے سے ظاہر ہوجائے فجر میں سے (یعنی صبح صادق ہوجائے) پھر روزے کورات تک پورا کرو (ب) حضور کو کہتے سناہتم لوگوں کو بلال کی اذان سحری کھانے سے دھوکا ندو سے اور ندیہ سفید کی جب تک کہ یہ پھیل ندجائے (ج) آپ نے فرمایا جب رات اس طرف سے آئے اور دن یہاں سے چلا جائے اور سورج غروب ہوجائے تو روزہ دارافظار کرے(د) آپ نے فرمایا جب بھول جائے اور کھالے یا لی لے تو اپناروزہ پورا کرے اس کے کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اس کو پلایا ہے (ہ) آپ سے منقول ہے جس نے رمضان کے مہینہ میں بھول کر افظار کیا تو اس پرند (باتی الگے صفحہ پر) نام فاحتلم او نظر الى امرأته فانزل او ادهن او احتجم واكتحل او قبل لم يفطر [۵۲۳] (۱۳) فان انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

ليانوروزه ببين توثابه

[1] روزہ وُ قَا ہے کی چیز کے پیٹ کے اندریاد ماغ کے اندرجانے سے یا جماع کرنے سے، اوپر کی صورتوں میں نہ جماع کرنا پایا گیا اور نہیں فوٹ اور فوٹ اسے میں اور ماغ میں کوئی چیز کے پیٹ کے اندریاد ماغ گراری شریف، باب المجامد والقی للصائم ص ۲۹ نمبر ۱۹۳۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز داخل ہونے سے سوروزہ ٹوٹ نا ہے کی چیز کے نظلے سے روزہ نہیں ٹو فا۔ البتہ جماع میں مئی نگتی ہے پھر بھی اس لئے ٹو فا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ جس کے ٹوٹ نا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ جس کے ٹوٹ نا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ جس کے ٹوٹ نے کے بارے میں صحاب النبی علاقت ہے کہ بارے میں صحاب النبی علاقت ہے کہ اس میں المحالم ہونے سے نہ ٹوٹ نے کے بارے میں سور بیٹ المحائم میں المحائم میں المحائم میں المحائم میں المحال النبی علاقت ہیں المحائم میں محائم میں المحائم میں المحائم

ن اوسن : وسن سے مشتق ہے تیل لگایا، احجم : حجامت سے مشتق ہے پچھنالگوایا، اکتحل : کل سے مشتق ہے سرمدلگایا، قبل : باب تفعیل سے بوسدلیا۔

[۵۲۳] (۱۳) پس اگر بوسہ لینے سے یا چھونے سے انزال ہو گیا تواس پر قضا ہے۔ اس پر کفارہ نہیں ہے۔

حاشیہ (پیچھے صفحہ سے آگے) قضا ہے اور نہ کفارہ ہے۔ یعنی روزہ صحح رہا۔ چاہئے کہ وہ اپناروزہ پوراکرے (الف)روزہ دافل ہونے سے ٹو ٹنا ہے نہ کہ کی چیز کے نکلنے سے (ب) آپ نے فرمایاروزہ نہیں ٹوٹے گاجس نے تے کی ،اور نہ جس نے احتلام کیا اور نہ جس نے پیچھنا لگوایا (ج) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بھی آپ سے مسرمدلگاتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے (ہ) آپ اپنی بعض ہوی کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے (ہ) آپ اپنی بعض ہوی کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے رہ) آپ اپنی بعض ہوی کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے ۔ پھروہ نبس پڑی۔

[۵۲۸] (۱۳) ولا باس بالقبلة اذا امن على نفسه [۵۲۵] (۱۵) ويكره ان لم يامن [۲۵] (۱۵) ويكره ان لم يامن [۲۵] (۲۵) وان ذرعه القيئ لم يفطر وان استقاء عامدا ملاً فمه فعليه القضاء

[٥٢٨] (١١) بوسد لين ميس كوئى حرج نبيس ب اگراين ذات يرقابومو

چ پہلے مسئلہ نمبر ۱۲ میں حدیث اور وجہ گزرگی ہے۔

[۵۲۵] (۱۵) بوسه لینا مکروه ہےا گرنفس پراعتاد نه ہو۔

[1] اگر جوان ہے اورنفس پراعتار نہیں ہے تو روزہ کی حالت میں بوسہ لینا کروہ ہے۔ کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں جماع میں ببتلا نہ ہوجائے۔
اور کفارہ اور قضانہ کرنا پڑے اس لئے نفس پر قابونہ ہوتو اس کے لئے بوسہ لینا کمروہ ہے (۲) صدیث میں ہے عن ابسی ہو ہو۔ ق ان رجلا سال النب عالیہ عن المباشرة للصائم فرخص له و اتاہ اخر فنهاہ فاذا الذی رخص له شیخ و الذی نهاہ شاب (ج)

(ابوداؤد شریف، باب کراہیۃ للشاب س ۳۳۱ نمبر ۲۳۸۷) حدیث میں جوان کورو کئے کی وجہ یہی تھی کہ اس کونفس پر قابونہیں ہے۔ اس لئے کمروہ ہوگا۔

[۵۲۷] (۱۲) اگر کسی کوخود بخو دقے آگئ تو روز ہنیں ٹو ٹا اور اگرقے جان بوجھ کر کی منہ بھر کرتواس پر قضاہے۔

وج حدیث میں ہے عن ابی هریر ةان النبی عَلَیْ قال من ذرعه القیئ فلیس علیه قضاء و من استقاء عمدا فلیقض (د) (رَّمَدی شریف، باب ماجاء فی من استقاء عمدا فلیقض (د) الرّمَدی شریف، باب الصائم استقاء عمدا المائم (۲۳۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود بخو دقے ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ کوئی چیزنگل ہے داخل نہیں ہوئی ہے۔ لین جان کرقے باہر نکالی اور کی تو چونکہ ان کو قرید کرنے میں دخل ہے اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

حاشیہ: (الف) حسن ہے آدی کے بارے میں پوچھا جورمضان میں دن میں بوسہ لیتا ہو...حضرت قنادہ نے فرمایا اگراس ہے کودنے والا پانی نکل گیا تو اس پر پچھے خہیں ہے گرید کہ ایک دن روزہ در کھے (ب) آپ نے روزہ دار کے بارے میں پوچھا کہ وہ باسہ لے لئے قرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا (ج) ایک آدی نے حضور سے روزہ دار کے لئے مباشرت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کومباشرت کی اجازت دی، اور دوسرا اجازت کے لئے آیا تو آپ نے اس کومنع فرمایا۔ پس جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کوروکاوہ جوان تھا (د) آپ نے فرمایا جس کو سے آگئ ہواس پر قضا نہیں ہے اور جس نے تے کی جان کرتو وہ قضا کرے۔

[۵۲۵](۱) ومن ابتلع الحصاة او الحديد او النواة افطر وقضى [۵۲۸](۱۸) ومن جامع عامدا في احد السبيلين او اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعيله القضاء

نو کفاره لا زم اس کی نہیں ہوگا کہ باضابطہ کھانا کھانانہیں پایا گیا۔

[۵۲۷] (۱۷) کسی نے کنگری نگلی یالو ہایا تھھلی نگلی توروز ہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرے۔

الحصاة : كنكرى - النواة : محمل

شرمگاه میں یا پاخانہ کے راستہ میں روز ہے کی حالت میں جان بوجھ کر جماع کیا تو قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

ان دونوں مقامات پرشہوت کا ملہ ہوتی ہے۔ اس لئے روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا (۲) حدیث بیں ہے ان ابا ھویو قال بین ما نحن جلوس عند النبی علیہ اللہ ہو جاء ہ رجل فقال یا رسول اللہ ھلکت قال مالک قال وقعت علی امر أتی وانا صائم فقال رسول الله علیہ تعبقہ قال لا قال لا قال فہل تستطیع ان تصوم شہرین متنابعین قال لا قال فہل تحد اطعام ستین مسکینا قال لا قال فمکٹ النج (ب) (بخاری شریف، باب اذاجام ح فی رمضان ولم کین لیش و تصدق علیہ فلیم میں مسکینا قال لا قال فمکٹ النج (ب) (بخاری شریف، باب اذاجام ح فی رمضان ولم کین لیش و تصدق علیہ فلیم موسون میں ہوا کرمضان کے روزے میں میں ہوا کرمضان کے روزے میں جماع کر کے روزہ تو ڑے تو اس پر کفارہ لازم ہے (۳) اورای پر کھانے پینے کو قیاس کیا جائے کیونکہ اس صورت میں بھی جان ہو جھ کر روزہ جماع کر کے روزہ تو ڑے تو اس پر کفارہ لازم ہے (۳) اورای پر کھانے پینے کو قیاس کیا جائے کیونکہ اس صورت میں بھی جان ہو جھ کر روزہ

حاشیہ: (الف) ابراہیم سے منقول ہے کہ انہوں نے روزہ دار کوعلک چہانے کے بارے میں دخصت دی جب تک کہ وہ حلق میں داخل نہ ہوجائے (ب) اس درمیان کے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچا تک ایک آ دی آ یا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول! میں ہلاک ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی ہوی سے جماع کرلیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو آزاد کرسکو؟ انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا کہتم طاقت رکھتے ہوکہ دو ماہ مسلسل روزے دکھو؟ انہوں نے کہانہیں۔

# والكِفارة [٩١٩] (١٩) والكفارة مثل كفارة الظهار [٥٤٠] (٢٠) ومن جامع فيما دون

توڑناپایا گیا(۳) اس بارے پین مطلق حدیث ہے کہ کی بھی طرح افظار کر ہے قارہ الازم ہے۔ حدیث بین ہے عن ابسی هر یہ و ان رجلا افسطر فسی رمضان فامرہ رسول الله عَلَيْ ان یعتق رقبة او یصوم شهرین متنابعین او یطعم ستین سکینا الخ (الف) (ابودا اُدشریف، کفارة من اتی اصله فی رمضان سسس ۲۳۸۳ نبر ۲۳۹۲ ) دارقطنی ، باب القبلة للصائم ج نانی ص ۱۵ نبر ۲۲۸۳ بین ۲۲۸۸ اس حدیث میں ہے کہ کی بھی طرح رمضان کا روزہ تو ڑا ہو چاہے کھائی کراس پر کفارہ لازم ہے۔ دارقطنی کی حدیث نمبر ۲۲۸۸ میں ان رجلا اکل فسی دمضان فامرہ النبی عَلَيْ ان یعتق رقبة الن کی عبارت ہے جس کا مطلب ہے کہ کھانے سے بھی کفارہ لازم ہوگا۔

قائد امام شافی فرماتے ہیں کہ صرف جماع سے توڑا ہوتو کفارہ لازم ہوگا۔اور کھا پی کرتو ڑا ہوتو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔صرف قضالازم ہوگا۔ پہلی حدیث میں جماع کر کے توڑنے پر کفارہ لازم کیا گیا ہے۔اوردوسری حدیث میں بھی اسی کا جز ہے اس لئے کھانے پینے سے توڑنے کو جماع پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

کفارۂ ظہارغلام آزاد کرنا ہے، وہ نہ ہوتو ساٹھ روز سلسل روز ہے رکھنا ہے، اور وہ نہ ہوسکے تو ساٹھ سکین کو کھانا کھلانا ہے۔ رمضان کا روز ہ تو ڑنے میں بھی یہی کفارہ لازم ہوگا۔

ج مسئلہ نمبر ۱۸ مین بخاری شریف کی حدیث گزری جس میں کفارہ کی یہ تفصیل موجود تھی۔اسی سے کفارہ کی تفصیل لازم ہے۔اور کفارہ ظہار کی تفصیل سورہ مجاولتہ ۵۸ بیت نمبر۱۳ اور ۴ میں ہے۔

[ ٥٤٥] (٢٠) جس نے جماع كيا فرج كے علاوہ ميں اور انزال ہوا تواس پر قضامے كفارہ نہيں ہے۔

یہاں فرج سے مرادشر مگاہ اور پاخانہ کے راستے کے علاوہ ہے۔ اس لئے ان دونوں کے علاوہ جگہ مثلا ران وغیرہ بیں جماع کیا اور انزال ہواتو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضالا زم ہوگی۔ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان مقامات پر شہوت کا لمذنہیں ہے۔ حدیث بیں ہے عن میں مونة مولاۃ النبی عَلَیْ الله سنل عن صائم قبل فقال افطر (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۲۰ من کرہ القبلة للصائم ولم برخص فیصاح فانی ص کا ۲۰ بمبر ۹۲۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو غیر فرج میں جماع کرے اور انزال ہو جائے تو بدرجہ اولی روزہ ٹوٹ گا۔ کیونکہ بیتو اعلی درجہ کی حرکت ہوئی (۲) اثر میں ہوں ان ابسن مسمعود قبال فی القبلة للصائم قو لا

حاشیہ : (الف) ایک آدمی نے رمضان کے مہینہ میں روزہ توڑا تو حضور کے ان کو تھم دیا کہ غلام آزاد کرے، یا دو مامسلسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے۔(ب) آپ سے پوچھا گیاروزہ دار کے بارے میں کہ بوسہ لے لے تو کہاروزہ ٹوٹ گیا۔ الفرج فانزل عليه القضاء ولا كفارة عليه [ ا 22] ( ۱ ۲) وليس في افساد الصوم في غير رمضان كفارة [ ۲ ۲ ۵] ( ۲ ۲) ومن احتقن او استعط او اقطر في اذنه او داوى جائفة او آمة

شدیدا یعنی یصوم یوما مکانه و هذا عندنا فیه اذا قبل فانزل (الف) (سنن کمیستی ،باب وجوب القصاعلی من قبل فانزل جرالع ص،۳۹۵، نمبر ۸۱۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ فرج کے علاوہ میں جماع کرنے سے منی نکل جائے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔ [۵۷] (۲۱) رمضان کے علاوہ کے روز بے توڑنے میں کفارہ نہیں ہے۔

(۱) رمضان کا روزہ فرض ہے اس کے علاوہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔اور نہاس کی اتنی اہمیت ہے۔اس لئے رمضان کے علاوہ کا روزہ تو رہے تو رہ رصفان کے روزے تو رہے دوسرے تو رہ دے تو صرف قضالا زم ہوگی۔ کفارہ لازم نہیں ہوگا (۲) حدیث میں جو کفارہ کا ذکر ہے وہ رمضان کے روزے تو رہ نے میں ہوگا روزے میں ہوگا۔ غیر رمضان میں روزہ تو رہ نے سے کفارہ روزے میں نہیں ۔اس لئے دوسرے روزے کواس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ غیر رمضان میں روزہ تو رہ نے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ غیر رمضان میں روزہ تو رہ نے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضالا زم ہوگی اس کی دلیل میصدیث ہے عن عائشة قالت ... فقال رسول الله علیکما صومام کانہ یو ما آخر (ابودا وَدشر ہف، باب ماجاء فی ایجاب القصاء علیہ میں مومام کانہ یو ما آخر (ابودا وَدشر ہف، باب ماجاء فی ایجاب القصاء علیہ میں اس حدیث میں نفلی روزہ تو رہ نے پرصرف قضالا زم کی گئی ہے۔

[247] جس نے حقنہ لیایا ناک میں دواڈ الی یا کان میں قطرہ ٹیکا یا پیٹ کے زخم کی دوا کی یاد ماغ کے زخم کی تر دوا کی اور وہ پیٹ تک پہنچے گئی یاد ماغ تک پہنچ گئی توروزہ ٹوٹ جائے گا۔

کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیادوا کی چیز دماغ تک یا آنت تک پہنچ جائے تواس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوپر کی صورتوں میں معفذ اور سوراخ کے ذریعہ دوایا پائی آنت اور دماغ تک پہنچ رہے ہیں اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا (۲) اثر میں ہے قبال ابن عباس و عکومة المصوم مسما دخل ولیس مما خوج ( بخاری شریف، باب المحجامة والقی للصائم ص۲۲ نمبر ۱۹۳۸ رسن لیمحتی، باب الافطار بالطعام و بغیر الطعام اذا از دردہ عامدا او بالسعوط والاختان وغیر ذک ممایو ٹل جوفہ باختیارہ ج رائع ص ۲۲۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور داخل ہونے کا مطلب پیٹ میں یا دماغ میں داخل ہونا ہے جو اصل ہیں۔ حقنہ کے بارے میں اثر موجود ہے عن الشوری قبالی یفطو الذی یحتقن بالمحمو و لا یضوب المحد (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الحقنة فی رمضان والرجل یصیب ابلہ ج رائع ص ۱۹۹ نمبر ۲۷۵۷) عن عسطاء کرہ ان یستد خیل الانسیان شینا فی رمضان بالنہار فان فعل والرجل یصیب ابلہ ج رائع ص ۱۹۹ نمبر ۲۷۵۷) اس فیلیہ دل یوما و لا یفطر ذلک الیوم (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الحقنة فی رمضان والرجل یصیب ابلہ ص ۱۹۹ نمبر ۲۵۷۵۷) اس

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روزہ دار کے لئے بوسہ لینے کے بارے میں سخت بات کہی ۔ لینی اس کی جگہ ایک روزہ رکھے گا اور بیہ ہمارے نز دیک اس وقت ہے جب بوسہ لے اور انزال ہوجائے (ب) حضرت توری سے منقول ہے کہ فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا جس نے شراب کے ذریعہ حقظہ لگوایا لیکن حد نہیں لگائی جائے گی (ج) حضرت عطاء سے منقول ہے کہ مکروہ ہے کہ انسان کوئی چیز رمضان کے دن میں داخل کرے ۔ پس اگر کیا تو ایک دن بدل لے یعنی دوسرے دن روزہ رکھے اور اس دن افظار نہ کرے۔ بدواء رطب فوصل الى جوفه او دماغه افطر [32m] وان اقطر فى احليله لم يفطر عند ابى حنفة و محمد وقال ابو يوسف يفطر [32m] (77) ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك.

ا تڑے معلوم ہوا کہ کوئی چیز بدن میں داخل کرنے ہے دوسرے دن روز ہ قضار کھے۔البتۃ اس دن بھی روز ہ پورا کرے چھوڑے نہیں۔

اخقن: پاخانہ کے راستے سے دواپیٹ میں ڈالنا۔ آمة: دماغ کا گہرازخم جودماغ کے اندرتک پینچ رہاہو۔ رطب: تر۔ تر دواکی قیداس لئے لگائی کہ تر دوازخم کی رطوبت کو اور مزید خشک کردیت قیداس لئے لگائی کہ تر دوازخم کی رطوبت کے ساتھ مل کر پیٹ یاد ماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب کہ خشک دوازخم کی رطوبت کو اور مزید خشک کردیت ہے آس لئے وہ آنت تک نہیں پہنچ یاتی ۔ اس لئے خشک کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

فائدة صاحبين كنزديك تردوالكانے سے بھى روز ەنبىل تولے كاكيونكه آنت تك پنچنااورد ماغ تك پېنچنا كوئى يقينى نبيس ہے۔

العول دواياغذاد ماغ ياپينة تك بنج جائے توروزه نوث جائے گا۔

[۵۷۳] (۲۳) اگر پییثاب گاہ میں قطرہ ڈالاتو روز ہنیں ٹوٹے گاامام ابوحنیفداورامام محمد کے نزدیک اورامام ابویوسف نے فرمایا روزہ ٹوٹ حائے گا۔

ہے امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ پیثاب گاہ کے سوراخ کامنفذ آنت تک نہیں ہے۔ بلکہ درمیان میں مثانہ حاکل ہے اس سے متر شح ہوکر پیثاب آتا ہے۔ اس لئے کوئی دوایا پانی پیشاب گاہ کے سوراخ میں ڈالے تو وہ آنت تک نہیں پنچے گی۔ اس لئے روز نہیں ٹوٹے گا۔

نائر العاب بولیسف کانظر بیدیے کہ پیشاب گاہ کا سوراخ برارہ راست آنت تک پہنچتا ہے۔ای لئے آنت میں گیا ہوا پانی پیشاب کے راستہ میں میں اور اور اور استہ کے استہ کا استہ کی استہ کا استہ کے استہ کی استہ کا کہ کا استہ کا کہ کا استہ کا کہ کا استہ کا کہ کا کا استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا کہ کا استہ کا استہ

ے نکلتا ہے۔اس لئے جو پانی یادوا بیشاب گاہ کے سوراخ میں ڈالے گاوہ آنت تک پہنچ جائے گا۔اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

رہ اس مسلک کا دارو مدار ڈاکٹری تحقیق پر ہے اور ڈاکٹری تحقیق یہ ہے کہ بیشاب گا بھا سوراخ برارہ راست آنت تک نہیں ہے اس کئے طرفین کے مسلک کے موافق روز نہیں ٹوٹے گا۔

الني احليل: ببيثاب گاه كاسوراخ-

[۵۷۴] (۲۴ ) اگر کسی نے منہ ہے کچھ چکھ لیا توروز ہنیں ٹوٹے گالیکن بیمروہ ہے۔

صرف مند سے چکھنے سے پیٹ میں کوئی چیز ہیں گئی اس لئے روزہ نہیں ٹوٹے گالیکن ممکن ہے کہ بھی کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے اورروزہ ٹوٹ جائے اس لئے بغیرضرورت کے ایسا کرنا کروہ ہے (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال لا باس ان یتطاعم الصائم بالشیء یعنی الموقة و نحوها (الف) (سنن للیمقی ، باب الصائم یذوق شیکاج رابع ص ۲۳۵ ، نمبر ۸۲۵ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ شور بدوغیرہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطیکہ پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عبداللذین عباس نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کدروزہ دارکوئی چیز بچھے یعنی شوربدوغیرہ۔

[۵۷۵] (۲۵) ويكره للمرأة ان تمضغ لصبيها الطعام اذا كان لها منه بد[۲۷] (۲۲) ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره[۵۷](۲۷) ومن كان مريضا في رمضان فخاف

[۵۷۵] (۲۵)عورت کے لئے مکر وہ ہے کہانیے بیچ کے لئے کھانا چبائے جب کہاس کے لئے کوئی راستہ موجود ہو۔

تشری اگر بچے کے کھانے کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو چبانا مکروہ ہے۔اورا گراشد ضرورت پڑجائے تو چبائنتی ہے بشرطیکہ پیٹ میں کھانا نہ جائے۔

ار معنف ابن عن ابراهیم قال لا باس ان تمضغ المرأة لصبیها و هی صائمة مالم تدخل حلقها (الف) (مصنف ابن الى شیبة ، ۵۰ فی الصائمة تمضغ لصبیها ج الى شیبة ، ۵۰ فی الصائمة تمضغ لصبیها ج الى شیبة ، ۵۰ فی الصائمة تمضغ لصبیها ج الى شیبة به ۵۰ فی الصائمة تمضغ لصبیها ج الى شیبة به ۵۰ فی الصائمة تمضغ لصبیها ج کے کے گئا ناچ با کتی ہے۔ بشرطیکه اس کے طلق میں کھانانہ پنچے۔

الغ مضغ : چبانا۔

[247](٢٢)علك كے چبانے سے روزه داركاروزه نبيس او فے كاليكن مروه م

علک دانت صاف کرنے کے لئے عورتیں چباتی ہیں۔اس لئے اگر صرف دانت صاف کرنے کے لئے چبا کر پھینک دیا اور حلق ہیں اس کا دانت ساف کرنے کے لئے چبا کر پھینک دیا اور حلق ہیں اس کا دانت نہیں گیا توروز و نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی لیکن ایسا کر نامکروہ ہے (۲) اثر میں ہے عن اب واہیم انسہ دخص فی مضغ العلک للصائم، ج جلد ثانی می مضغ العلک للصائم، ج جلد ثانی می مضغ العلک للصائم، ج جلد ثانی می مضغ العلک للصائم، ج جلد ثانی میں مضغ العلک للصائم، ج جلد ثانی میں مضغ العلک للصائم، ج جلد ثانی میں نہ جائے۔

لغت العلك : چبانے كا كوند\_

[۵۷۷] (۲۷) جورمضان میں بیار ہو، پس خوف کرتا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو افطار کرے اور قضا کرے، تیار کوروزہ رکھنے سے بیاری بڑھنے کا خطرہ ہوتو روزہ تو ٹرسکتا ہے اور بعد میں قضا کرے۔

یآیت به فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخریرید الله بکم الیسر ولایرید بسکم العسر ولایرید بسکم العسر (ج) (آیت ۱۸۵ اسورة البقرة ۲) آیت سے معلوم ہوا کیم ض ہویا سفر ہوتوروزہ تو ڈےگا اوردوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔

فالد امام شافع كن ديك جان جان جان كاياعضوجان كاخطره موتب افطار كرني كاجازت موكا

عاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت اپنے بچے کے لئے چپائے اس حال میں کہ وہ روزہ وارہو۔ جب تک کہ اس کے طاق میں کوئی چیز داخل نہ ہوجائے (ب) حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ روزہ وار کے لئے علک چپانے مین رخصت دی۔ بشر طیکہ اس کے حافل میں پچھ واخل نہ ہو جائے (ج) جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کوروزہ رکھنا چاہئے۔ اور جو بیار ہویا سفر پر ہوتو دوسرے دن گئیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ تھی نہیں چاہتے۔ ان صام ازداد مرضة افطر وقضى [٥٤٨] (٢٨) وان كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه افضل وان افطر و قضى جاز [٥٤٩] (٢٩) وان مات المريض او المسافر وهما

[۵۷۸] (۲۸) اگرمسافر ہے اورروز ہ اس کو نقصان نہیں دیتا ہے تو اس کوروز ہ رکھنا افضل ہے۔اورا گرروز ہ توڑ دیا اور قضا کیا تو بھی جائز ہے (۱) حديث يس بے عن ابن عباس قال حرج رسول الله عُلِينية من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بـمـاء فـرفعه الى يده ليره الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله وافطر ممن شاء صام ومن شاء افطر (الف) (بخارى شريف، باب من افطر في السفر ليراه الناس ١٦٢٠ نمبر ١٩٢٨ رمسلم شريف، باب جواز الصوم والا فطار فی شہر رمضان للمسافرص۱۱۱۳)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مشقت نہ بھی ہوتب بھی مسافر کے لئے گنجائش ہے کہ افطار کرے یاروز ہ رکھے (۲) سفریس عموما مشقت ہوتی ہے اس لئے سفر کو مشقت کے درجہ میں رکھ دیا اس لئے مسافر کوروز ہ رکھنے میں مشقت نہ بھی ہوتب بھی افطار کرسکتا ہے۔اور مشقت نہ ہوتوروزہ رکھناافضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت بہت بردی چیز ہے جو بعد میں نہیں ملے گی (۲) بعد میں تنہاروز ہ قضا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ ابھی سب کے ساتھ اداکر لے حدیث میں ہے عن ابی در داء قال خرجنا مع رسول الله عُلِيليٌّ في شهر رمضان في حو شديد حتى كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحروما فينا صائم الارسول الله عليليك وعبد الله بن رواحة (ب) (مسلم شريف، باب جواز الصوم والقطر في شهر مضان للمسافرص ٢٥٧ نمبر١١٢٧/ ابوداؤد شریف، باب فی اختیار الصیام ص٣٣٣ نمبر ٩ ٢٨٠) اس حدیث میں شخت گرمی کے باوجود حضوراً ورعبدالله بن رواحه نے روز ہ رکھا۔ای لئے کەرمضان میں مشقت شدیدہ نہ ہوتوروزہ رکھنا افضل ہے۔

نوے مشقت شدیدہ ہوتو افظار کرنا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے عن جابس بن عبد الله عن النبی عُلَيْتُهُ وای رجلا يظلل عليه والـزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر (ج) (ابوداؤدشريف، باب اختيار الفطرص٣٣٣ تمبر٧٠٢٨ممم شريف، باب جواز الصوم فی شهر مضان للمسافرص ۲۵۲ نمبر ۱۱۱۵)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مشقت شدیدہ میں افطار کرنا افضل ہے۔

یسفر: ضریے مشرق ہے نقصان دینا۔

[249] (٢٩) اگر مریض اور مسافر مر گئے اور دونوں اپنی اپنی حالت پر تنصفوان دونوں کو قضالا زمنہیں ہے۔

شری مریض کا مثلا دس روز رمضان کے روز ہے چھوٹے تھے اور ابھی مرض کی ہی حالت میں تھا ، اس کواس روز ہے کی قضا کرنے کا موقع

حاشیہ : (الف) آپ مدینہ ہے مکدی طرف نکلے کیس روزہ رکھا یہاں تک کہ مقام عسفان پہنچے پھر پانی منگوایا اوراس کواپنے ہاتھ کی طرف اٹھایا تا کہ لوگ دیکھے لیس اورآپ نے روز و توڑا۔ یہاں تک کدمکہ تشریف لائے اور میرمضان کے مہینہ میں تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے سفر میں روز و بھی رکھااورافطار بھی کیا۔ پس جو چاہے روز ہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے (ب) ہم حضور کے ساتھ رمضان کے مہینہ میں شخت گری میں نکلے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک بخت گری کی وجہ سے ر ہاتھااوراس پر بھیزتھی تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں نہیں ہے ( یعنی مشقت شدیدہ ہوتو ) وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء [-6.0](-7) وان صح المريض او اقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والاقامة [-6.0](-7) وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان

نہیں ملااورانقال ہوگیا تواس دی روزے کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

کیونکہ رمضان میں اس کے لئے روزہ رکھنا معاف تھا۔اور بعد میں اس کوموقع ہی نہیں ملا کہ قضا کر سکے اس ایک اس دی روزے کی قضا کرنالا زمنہیں۔اوراب موت کے بعد قضا تو نہیں کر سکے گا تو اس کے بدلے ور شرپر فیدید دینا بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہی حال مسافر کا ہے کہ سفر میں کچھ روزے چھوٹے تتھاورا بھی سفر کی حالت میں تھا کہ انتقال ہوگیا تو چھوٹے ہوئے دنوں کا فدیدور شدپر دینالا زمنہیں ہوگا۔

اصول قضا كاوقت ندملي توقضا كرنالازمنهيس ہے۔

[۵۸۰] (۳۰) اگر مریض تندرست ہوجائے یا مسافر قیم ہوجائے کچر دونوں مرجائے تو دونوں کی صحت کی مقدار اورا قامت کی مقدار قضالا زم ہوگی۔

تشری مثلامرض کی حالت میں دس روز رمضان کے روز ہے چھوٹے تھے۔اب وہ پانچ روزصحت باب ہوااور روز ہ قضا کرسکتا تھا کیکن قضانہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو پانچ روز وں کا فدید دینالازم ہوگا۔ یہی حال کیا اور انتقال ہو گیا تو پانچ روز وں کا فدید دینالازم ہوگا۔ یہی حال مسافر کا ہے۔

[۵۸۱] (۳۱) قضاءرمضان جاہوا لگ الگ کر کے رکھے جاہے تومسلسل رکھے۔

تشرق مثلادس روز رمضان کے روزے قضا ہوئے تھے تو یہ بھی جائز ہے کہ سلسل دس روز روزے رکھ کر پورے کرے اور پہنجی جائز ہے کہ دو

روز رکھے پھر پچھ دنوں کے بعد چارروزے رکھے اور تفریق کرکے دس روز پورے کرے۔

عن ابن عمر أن النبي عُلَيْكُ قال في قضاء رمضان أن شاء فرق وأن شاء تابع (ج) (وارتطني ٢٠٠٠ باب القبلة للصائم ص

حاشیہ: (الف) جومریش ہویاسفریس ہووہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گئیں (ب) آپ نے فرمایا جورمضان میں بیار ہوااور ہمیشہ بیار ہی رہا بیال تک کہ اس کا انقال ہو گیا تو اس کی جانب سے کھانانہیں کھلائے گا۔اورا گر تندرست ہوا اور ادائہیں کیا یہاں تک کہ مرکبا تو اس کی جانب سے کھانا کھلائے گا(ج) آپ نے تضائے رمضان کے بارے میں فرمایا گرچا ہے تو الگ الگ قضا کرے اور چاہے تو مسلسل قضا کرے۔ شاء تابعه[۵۸۲] (۳۲)وان اخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الاول بعده ولا فدية عليه[۵۸۳] (۳۳) والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما

۱۷۳۰۸/۲۳۰۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تفریق کر کے اور مسلسل رکھ کر قضا کرنا دونوں کی گنجائش ہے۔البتہ مسلسل روزہ رکھ کر جلدی فرض سے سبکدوش ہونا زیادہ بہتر ہے۔

وج حدیث میں ہے عن ابی هریو قال قال رسول الله عُلَیْت من کان علیه صوم من رمضان فلیسر ده و لا يقطعه (الف) (دارقطنی باب القبلة للصائم ج نانی ص ا کانمبر ۲۲۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منقطع نہ کرے بلکہ سلسل روزہ رکھ کر جلدی اس کو پورا کرے۔

[۵۸۲] (۳۲) رمضان کی قضا کوموَ خرکرتار ہا یہاں تک کددوسرارمضان آگیا تو دوسرے رمضان کا روزہ رکھے گا اور پہلے رمضان کی قضا بعد میں کرے گا اوراس پرکوئی فدینہیں ہے۔

ایک آ دمی پر رمضان کے کچھ روزے قضا تھے لیکن ستی ہے اس کومؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ دوسرے سال کا رمضان آ گیا تو دوسرے سال کے رمضان کے روزے ابھی اداکرے گا اور پہلے سال کی قضااس رمضان کے بعد کرے گا۔

(۱) پہلے سال کروز نے قضا ہوہی گئے ہیں۔اب دوسرے سال کومو خرکرتے ہیں تو یہ بھی قضا ہوجا کیں گے۔اس لئے دوسرے سال کے روز نے کی قضا کو بعد میں قضا کر سے (۲) اثر میں ہے عن اب ھسویسر قال ان انسانیا مسرض فی رمضان شم صح فلم یقضہ حتی ادر کہ شہر رمضان اخر فلیصم الذی احدث ثم یقضی الآخر ویطعم مع کل یوم مسکینا (ب) (مصنف عبدالرزات، باب المریض فی رمضان وقضا کی جرائع ص ۲۳۳ نمبر ۱۲۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ دوسرے رمضان کے روز نے پہلے ادا کرے گا اور پہلے رمضان کے روز نے بعد میں قضا کرے گا۔اور فدیداس لئے لازم نہیں ہوگا کہ قضا ہونے کے بعد بھی بھی قضا کرے وہ قضائی ہے اس لئے اس پرکوئی فدر پہیں ہے۔اثر ہیں ہردن کے بدلے ایک مکین کو کھلانے کا جو تذکرہ ہونے سے بطوراسخیاب کے ہے۔بطور فدیداور وہوب کے نہیں ہے۔

[۵۸۳] (۳۳) حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگراپنے بچوں پرخوف کرے تو افظار کرے اور قضا کرے اور ان دونوں پر فدینہیں ہے چونکہ یہ دونوں عور تیں بعد میں قضا کی کریں گی۔ اور شخ فانی کو جونکہ یہ دونوں عور تیں بعد میں قضا کر سے ہیں اس لئے ان دونوں پر فدینہیں ہے۔ تا خیر کے ساتھ دوزے قضا ہی کریں گی۔ اور شخ فانی کو ابت تذرست ہونے کی امید نہیں ہے اس لئے یہ عورتیں بیار اور مسافر کے درجے میں ہو کی امید نہیں افظار کریں گی اور بعد میں قضا کریں گی (۲) حدیث میں ہے عن انس بن مالک د جل من بنی

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس پر رمضان کے روزے ہوں تو اس کوملسل رکھے اور درمیان میں منقطع نہ کرے (ب) حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ
انسان رمضان میں بیار ہوجائے پھر تندرست ہو۔ پس قضانہیں کیا یہاں تک کہ دوسرار مضان آگیا تو روزہ رکھے اس کا جوابھی آیا پھر پہلے رمضان کا بعد میں قضا
کرے۔اور ہردن کے بدلے مسکین کوکھانا کھلائے۔

# افطرتا وقضتا ولا فدية عليهما[٥٨٣] (٣٣) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام

عبد المله بن كعب ... احدثك عن المصوم او الصيام ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن الحامل او المصرضع المصوم او الصيام قالها النبي عَلَيْنِ كليهما او احدهما (الف) (ترندى شريف، باب باجاء في الرنصة في الانظار حبى المسرضع المصوم او المصيام قالها النبي عَلَيْنِ كليهما او احدهما (الف) (ترندى شريف، باب باجاء في الرنصة في الانظار حديث معلوم بواكه علم اورودوه والمرضع ص١٥١ نبر ١٥١٥ نبر وزونيس بها بيان عباس قال عمل والموضع في رمضان وتقضيان صياما و لا تطعمان (ب) (مصنف ابن عبد الرزاق، باب الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما و لا تطعمان (ب) (مصنف ابن عبد الرزاق، باب الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان مياما و لا تطعمان (ب) وفكروه بعد مين قضا كرنے كى طاقت ركھتى باس لئے قضابى خرے گا۔ فديتواس وقت بوتا ہے جب زندگى بحراس كوقضان كركے ۔ بيسے شخ فانی زندگی بحروزه كوقضانيس كرسكا۔

[۵۸۴] (۳۳) اورشخ فانی جورزے پر قدرت شرکھتا ہوا فطار کرے گا۔اور ہردن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جیسا کہ کفارات میں کھلاتے ہیں۔

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن کصب فرماتے ہیں... میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ نے صوم فرمایا یا صیام فرمایا کہ اللہ نے مسافر سے نماز کا آوھا حصہ ساقط فرمایا اور وادودھ پلانے والی عورت سے روزہ ساقط فرمایا ۔حضور نے صوم یا صیام دونوں کہایا دونوں میں سے ایک کہا (ب) این عباس فرماتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ رمضان میں افظار کرے گی اور دونوں کے مہینہ میں ہواور دودھ پلانے والی جو است نہیں ہے اور کی معاملہ جورمضان کے مہینہ میں ہواور دودھ پلانے والی جو است نہیں ہے کہ است نہیں ہے روزہ کی طاقت نہیں ایک مسکون کو کھانا کھلائے گی اور دونوں پر قضائبیں ہے (و) جولوگ روزہ کی طاقت نہیں ایک مسکون کو کھانا کھلائے کی اور دونوں پر قضائبیں ہے روزہ کی طاقت نہیں مرکب کو تعدید ہے اس وہ ایک مسکون کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے دور عاملہ اور دودھ پلانے دور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے رفعت تھی کہ وہ طاقت رکھتے ہوں روزے کی پھر بھی افطار کرے اور ہردن کے بدلے میں ایک مسکون کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے رفعت تھی کہ وہ طاقت رکھتے ہوں روزے کی پھر بھی افطار کرے اور ہردن کے بدلے میں ایک مسکون کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے رفعت کی ہونے وہ کہ کہ میں میں ایک مسلوں تھی ہوئی افراد کے دور استور کی کورت کے بدلے میں ایک مسلوں کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر خوف کرتی ہوں تو ان کا بھی سے مال ہے۔

يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات [٥٨٥](٣٥) ومن مات وعليه قضاء رمضان فاوصى به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاعا من تمر او شعير[٣٨](٣١) ومن دخل في صوم التطوع ثم افسده قضاه.

[۱) او پرآیت گزرگئی جس میں تھا کہ جوطافت ندر کھتا ہوہ مرروز کے بدلے میں کفارہ ایک مکین کا کھانا وے۔ اثر میں ہے عسن ابسن عباس اندہ کان یقر اُھا و علی الذین یطیفونہ ویقول ھو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع الصیام فیفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا نصف صاع من حنطة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الشیخ الکبیرج رائع ص ۲۲۱ نمبر ۵۵ کار بخاری شریف، باب قولہ تعالی ایا معدودات فن کان منکم مریضا الخ ج ٹانی ص ۲۲۰ کتاب النفیر، نمبر ۵۵ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ شیخ فانی قضائیس کرے گا۔ اور ہردن کے بدلے آدھا صاع گیہوں مسکین کوفد بیدے گا۔

[۵۸۵] (۳۵) جومر گیااوراس پررمضان کی قضا ہو پس اس نے اس کی وصیت کی تو اس کی جانب سے اس کا ولی کھلائے گا ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کوآ دھاصاع گیہوں یا ایک صاع کھوریا جو،

سے کوئی مرگیااوراس پررمضان کاروزہ قضا تھااوراس نے اس کی ادائیگی کی وصیت بھی کی تو ولی اس کی قضامیں ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کوکھا نا کھلائے جس کی مقدار آ دھا صاع گیہوں ہوگی۔

(۱)عن ابن عمر عن النبی عَلَیْ قال من مات وعلیه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا (ترندی شریف، باب ماجاء فی الکفارة ص۱۵۲ نبر ۱۸۸۷) اس حدیث معلوم بوا کیمیت کی جانب سے مردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا فالم احمد فرماتے ہیں کہ ولی اس کی جانب سے روز ورکھ کرقضا کرے گا۔

اس کی دلیل میرصدیث ب عن عائشة ان المنبی منطبطة قال من مات و علیه صیام صام عنه و لیه (ب) (ابوداؤدشریف، باب فین مات وعلیه صام ۳۳۲ نمبر ۲۴۰۰) اس حدیث معلوم جوا کرولی میت کی جانب سروز سر رکھے گا۔

ور اگر میت نے وصیت کی تب ولی پر فدید رینا واجب ہے۔ اگر وصیت نہیں کی تو ولی پر فدید دینا واجب نہیں ہے۔ [۵۸۲] (۳۲) جو نفلی روزے میں داخل ہوا پھر اس کوتو ژدیا تو قضا کرے گا۔

(۱) نفل شروع كرنے سے پہلے پہلے نفل رہتا ہے۔ شروع كرنے كے بعدوہ نذر نفل ہوجاتا ہے۔ اور نذركو پوراكر نا واجب ہے اس لئے وہ واجب ہوجاتا ہے (۲) صديث ميں ہے عن عائشة قالت اهدى لى ولحفصة طعام وكنا صائمتين فافطر نا ثم دخل رسول الله انا اهديت لنا هدية فاشتهيناها فافطر نا فقال رسول الله لا عليكما صوما مكانه يوما آخر

حاشیہ: (الف) حفرت ابن عباس 'وعلی الذین بطیقونه' آیت پڑھتے اور فرماتے کہ بہت بوڑھے جوروزے کی طاقت ندر کھتے ہوں افطار کرے اور ہردن کے بدلے ایک مسکین کوآ دھاصاع گیہوں کھانے دے (ب) آپ نے فرمایا جومر جائے اور اس پردوزہ ہوتو اس کا ولی اس کی جانب سے دوزہ در کھے۔

### [۵۸۷](٣٤) واذا بلغ الصبي او اسلم الكافر في رمضان امسكا بقية يومهما وصاما بعده

(الف) (ابوداؤدشریف، باب من رای علیه القضاء، کتاب الصوم ص ۱۳۳۰ نمبر ۲۳۵۷ رزندی شریف، باب ما جاء فی ایجاب القضاء علیه ، کتاب الصوم ص ۱۵۵ نمبر ۷۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ تو ڑ دیتو اس کے بدلے میں روزہ رکھے کیونکہ گویا کہ نذر نفلی کو توڑا۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کی جگہدوسراروزہ رکھو۔

و اس پر نفل نماز کو بھی قیاس کیا جائے گا کہ وہ بھی توڑ دیتو قضا کرنالا زم ہوگا۔

فالمام شافعی فرماتے ہیں کنفلی روز ہ یانفلی عبادت تو ژ دیے تواس کی قضالا زمنہیں ہے۔

(۱) یترع ہاور ترع میں لزوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے نفی روزہ یا نفی عبادت تو ڈرے تو تضالا زم نہیں۔ البتہ قضا کرے تو بہتر ہے (۲) حدیث میں ہے عن ام ھانی قبالت لما کان یوم الفتح ... فقالت یا رسول الله لقد افطرت و کنت صائمة فقال لها اکنت تقضین شیئا قالت لا قال فلا یضوک ان کان تطوعا (ب) (ابوداو دشریف، باب فی الرخصة فیرای فی الصوم ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۲ میر نفی باب فی الرخصة فیرای فی الصوم ۱۳۵۳ میر ۲۳۵۲ میر نفی مرح ۲۳۵۲ میر نفی افظار الصائم المعطوع ص ۱۵۵ نمبر ۱۳۵۱ اس حدیث معلوم ہوا کفی اوزہ ہوتو تو ڈ نے میں کوئی حرج نہیں ہے (۲) دار قطنی میں ہے۔ عن ام ھانی قالت قال رسول الله مُلِنظِی ... ان کان قضاء من رمضان فصومی یوما مکانه وان حدیث معلوم ہوا کہ فی کتاب الصوم ۱۵۵ نمبر ۲۲۰ مرسنن وان کن تعطوع افن شنت فاقضیه وان شنت فلا تقضیه (ج) (دار قطنی ۱۳ باب، ج نانی ، کتاب الصوم ۱۵۳ نمبر ۲۲۰ مرسنن طاح اللیمتھی ، باب التجیر فی القضاء ان کان صومہ تطوع اج درائع م ۲۵۸ اس حدیث معلوم ہوا کہ فلی روزہ تو ڈ نے کے بعد چاہ تو تضا کرے طاح تو نیک کے۔

[۵۸۷] (۳۷) رمضان میں بچہ بالغ ہوجائے یا کا فرمسلمان ہوجائے تو دن کا باقی حصدر کے رہیں اور اس کے بعدوالے دن کی قضا کریں اور جودن گزر چکے ہیں اس کی قضانہ کریں۔

جس دن بالغ ہوایا جس دن مسلمان ہوااس دن سے روزہ ان پرفرض ہوااس لئے اس کے بعد والے دن کی قضا کریں گے۔اور جس وقت بالغ یامسلمان ہوااس وقت سے لیکر دن کے باقی جصے میں کھانا نہ کھائے اور نہ پانی چیئے تا کہ رمضان کا احرّ ام باقی رہے۔اور اس دن سے پہلے جودن گزر گئے اس کا روزہ ان پرفرض نہیں ہوا تھا یونکہ وہ بالغ نہیں ہوا تھایا مسلمان نہیں ہوا تھا۔اس لئے گزرے ہوئے دنوں کی قضا ان پرلازم نہیں ہے۔

 ولم يقضيا ما مضى [٥٨٨] (٣٨) ومن اغمى عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الاغماء وقضى ما بعده.

بقیة یومه ومن لم یکن اکل فلیصم فان الیوم یوم عاشوراء (الف) (بخاری شریف،باب صیام یوم عاشوراء ۲۲۹/۲۱۸ نبر ۲۰۰۷) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جودن میں ملمان ہوا اورروز ہے کادن ہوتو اگر کھانا کھاچکا ہوتو روز ہے کے احرّ ام میں دن کے باقی جے میں کھانا نہیں کھانا ہوتو کہ عصلیہ بن رمضان فامو هم رسول الله فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم یأمو هم بقضاء ما فاتهم قبة واسلموا فی النصف من رمضان فاموهم رسول الله فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم یأمو هم بقضاء ما فاتهم (ب) (سنن لیسی معلوم ہوا کہ آگی تضاکرے ما مضلی کی نہیں۔اورجس دن بالغ ہوااس کے شروع دن میں بالغ نہیں تھااس لئے اس دن کاروز واس پرفرض نہیں ہوا۔

ولم يقضيا مامضى: كامطلب يرب كه بالغ مونے يامسلمان مونے سے يہلے كون كى قضانه كرے۔

[۵۸۸] (۳۸)اورجس پررمضان میں بیہوثی طاری ہوئی تو اس دن کی قضانہیں کرے گا جس دن بیہوثی پیدا ہوئی ہےاوراس دن کے بعد کی قضا کرےگا۔

ا کیے مسلمان سے یہی امید ہے کہ جس دن یارات میں بہوثی طاری ہوئی اس دن اس کے روز ہ رکھنے کی نیت تھی اس لئے گویا کہ وہ روز ہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رکار ہااس لئے اس دن کاروزہ ہوگیا۔اور گی دنوں تک بیہوش رہاتو ہاتی دنوں میں روزہ کی نیت نہیں پائی گئ اس لئے بغیرنیت کے کھانے پینے سے رکار ہاتو اس سے روزہ ادائہیں ہوگا۔

بیہوتی کے عالم میں اوگوں نے پچھ کھلا یا پلایا تو مریض نے جان کراپنے ارادہ سے نہیں کھایا ہے بلکہ گویا کہ بھول کر کھایا ہے اور بھول کر کھانے ہے۔ ورزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس دن کا روزہ ادا ہوجائے گا۔ نیت کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس دن کا روزہ ادا ہوجائے گا۔ نیت کرنے کی صدیث انما الاعمال بالنیات پہلے گزرچی ہے۔ (۲) اثر میں ہے عن نافع قال کان ابن عمر یصوم تطوعا فیغشی علیہ فلا یفطر، قال الشیخ ھذا یدل علی ان الاعماء خلال الصوم لایفسدہ (ج) (سنن للیمقی، باب من اتمی علیہ فی ایام من اشہر رمضان ج رابع ص ۱۹۹ نمبر ۱۹۱۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیہوتی سے روزہ نہیں ٹوٹی گا۔ جیسے سونے سے روزہ نہیں ٹوٹی گا۔ جیسے سونے سے روزہ نہیں ٹوٹی گا۔ جیسے سونے سے روزہ نہیں ٹوٹی کے دنوں کی قضا اس لئے کرنا ہوگی کہ اس کو عقل ہے البت عقل گویا کہ سوگی ہے تو جیسے سونے والوں پر رمضان کا روزہ فرض رہتا ہے اس طرح بہوتی والے پر بھی روزہ فرض دہے گا۔ لیکن چونکہ بیہوتی کی وجہ سے باقی دنوں میں نیسے نہیں کرے گا اس لئے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ بیہوتی والے پر بھی روزہ فرض دہے گا۔ لیکن چونکہ بیہوتی کی وجہ سے باقی دنوں میں نیسے نہیں کرے گا اس لئے اس کی قضا کرنی ہوگی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے ایک آدی کو تھم دیا جو قبیلہ اسلم کا تھا کہ لوگوں میں اعلان کردو کہ جس نے کھایا تو باقی دن روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا ہے تو روزہ رکھے اس کے کہ آج عاشورہ کا دن ہے (ب) میراوفد قبیلہ اُتھیف سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے ان کے لئے قبہ بوایا۔ وہ لوگ نصف رمضان میں مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان کو تھم دیا کہ جنتار مضان آگے ہے اس کے روزے رکھوا ور جوفوت ہوگیا اس کے نصنا کرنے کا ان کو تھم نیا رالف) حضرت ابن عرفظی روزہ رکھتے۔ پس ان پر بیہوثی طاری ہوتی تو روزہ نہیں تو ڑتی ہے۔ پر بیہوثی طاری ہوتی تو روزہ نہیں تو ڑتی ہے۔

[ ۵۸۹] ( ۳۹) واذا افاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه و صام ما بقى [ ۵۸۹] ( ۴۹) واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت اذا طهرت

[٥٨٩] (٣٩) اگر بعض رمضان ميں مجنون كوافاقه مواتو قضاكر كاجوكر ركيا، اورجوباقى ہےاس كاروز ور كھے گا۔

مثلا گیارہ رمضان کوجنونیت ہے افاقہ ہوا اور عقل آگئ تو بارہ رمضان ہے روزے رکھے گا اور پچھلے گیارہ رمضان تک بعد میں قضا

ج پورارمضان روز نے فرض ہونے کا سبب پایا گیااس لئے بچھلے روز ہے بھی اوا کرے گا۔

آگر پورارمضان مجنون رہاتو اب کچھ بھی روزے قضائبیں کرے گا۔ کیونکداس کے بق میں رمضان گویا کہ پایا ہی نہیں گیا اور سبب مختق نہیں ہوا۔اس لئے وہ کچھ بھی قضائبیں کرے گا (۲) پورے رمضان کے قضا کروانے میں حرج ہے اس لئے کچھ لازم نہیں ہوگا۔اور کچھ میں مجنون رہااور کچھ میں افاقہ ہوا تو کچھ روزہ ہی قضا کرنے پڑیں گے اس لئے زیادہ حرج نہیں ہے۔ (۳) اس کے لئے ابوداؤد کی اگلی حدیث

فالم المام شافعي فرمات مي كدجت ون تك مجنون رباس كي قضاوا جب بيس موگ ـ

(۱) کیونکہ جنونیت کی وجہ سے وہ مخاطب ہی نہیں رہااس لئے ان دنوں میں وہ بچے کی طرح ہو گیااس لئے اس پر جنونیت کے عالم کی تضا واجب نہیں (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال مر علی بمجنونة بنی فلان قلد زنت و ھی ترجم فقال علی لعمر یا امیر المحومنین امرت برجم فلانة قال نعم قال اما تذکر قول رسول الله رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یستیقظ وعن المحبن محتی یحتلم وعن المحبنون حتی یفیق قال نعم فامر بھا فحلی عنها (الف) (ابوداو دشریف، باب فی المجمون الرق المحبن عنها (الف) (ابوداو دشریف، باب فی المجمون الرق المحبن عنها والم کے دورے فرض الصوم حتی یملغ ولا المجمون حتی یفیق جرائع میں ۱۸۳۸، نمبر ۱۸۳۷ اس الرسے معلوم ہوا کہ مجنون پر جنونیت کے زمانے کے دوزے فرض نہیں ہے۔

[490] (۴٠) اگرعورت حائضه موجائے مانفسه موجائے توروز و تو ژدے گی اور جب پاک موگی تو قضا کرے گی۔

(۱) چیش اورنفاس کی حالت میں عورت روزے کے قابل نہیں رہتی ہے اس لئے روزہ رکھی ہوئی ہوت بھی روزہ توڑو رے گی اور بعد میں قضا کرے گی۔ حدیث میں ہے عن ابسی سعید قبال قبال النبی عَلَیْتُ الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلک من نقصان دینھا (ب) (بخاری شریف، باب الحائض ترک الصوم والصلوة ص ۲۱۱ نمبر ۱۹۵۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت نہ معلوم ہوا کہ حال معلوم ہوا کہ حائضہ عورت نہ عورت نہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت نہ عورت نہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت نہ عورت نہ معلوم ہورت نہ عورت نہ عو

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا کھفرت علی کے سامنے بن فلال کی ایک مجوف کرری جس نے زنا کیا تھا۔ اس عال میں کہ اس پررجم کا تھا۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا اس میں کہ اس پررجم کا تھا گا تھا۔ تو حضرت علی نے خرمایا صفور کا تول یادنہیں ہے کہ تین مصرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا ہے اس کے دنین ہوجائے ۔ اور جو سے حب تک کہ بالغ نہ ہوجائے ۔ اور مجنون سے جب تک کہ افاقہ نہ ہوجائے ۔ وجب تک کہ بالغ نہ ہوجائے ۔ اور مجنون کے جب تک کہ بالغ نہ ہوجائے ۔ وجب تک کہ بالغ نہ ہوجائے ۔ اور مجنون سے جب تک کہ افاقہ نہ ہوجائے ۔ حضرت عمر نے فرمایا ہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ مصرت عمر نے فرمایا ہی اس کے دین کا نقصان ہے۔

روزه رکھی اور شنماز پڑھے گی۔ اور قضا کرنے کی دلیل بیحدیث ہے عن عائشة قالت کنا نحیض عند رسول الله عَلَيْتُ ثم نطهر فیامر نا بقضاء الصیام و لا یامر نا بقضاء الصلوة (ترندی شریف، باب ماجاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلوة ص ۱۲۳ نمبر ۱۸۷ )اس حدیث معلوم ہوا کدروزہ قضا کرنے کا تھم دیا جائے گا اور نماز قضا کرنے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔

[ ۵۹۱] (۲۱) مسافر گھر آئے یا جا کضد عورت پاک ہودن کے بعض حصد میں تو دونوں باقی دن کھانے پینے سے رک جائیں۔

شری مثلا حائضہ عورت دو پہرکو پاک ہوئی یا مسافر دو پہر کو گھر آیا تو اب دو پہر سے شام تک رمضان کے احتر ام میں کھانا پینانہیں کھانا چاہئے۔تا کہ رمضان گااحتر ام باقی رہے۔چونکہ دن کے شروع جھے میں روزہ کا اہل نہیں ہے اس لئے روزہ تو نہیں رکھ سکتی البعتہ جب حائضہ پاک ہوکر اہل ہوئی تو اس وقت سے کھانا پینانہیں کھائے گی۔

عن سلمة بن اكوع قال امر النبى عُلَظِيْهُ رجلا من اسلم ان اذن فى الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم عن سلمة بن اكو فليصم فان اليوم يوم عاشوراء (الف) (بخارى شريف، باب صيام يوم عاشوراء (٢٠٠٧) اس حديث سلم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء (الف) (بخارى شريف، باب صيام يوم عاشوراء ٢٠٠٧) اس حديث سلمعلوم بواكدا يسلوك جودرميان دن مي روز على الله بوع بول وه روز على حامر ام ميل باقى دن كها نانه كهائد.

[۵۹۲] (۳۲) جس نے سحری کی بیگمان کرتے ہوئے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے یا افطار کرلیا اور بیہ جھتے ہوئے کہ سورج غروب ہو چکا ہے ۔ پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی یا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا تو اس دن کی قضا کرےگا۔ اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔

سحری کی پیگمان کرتے ہوئے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہے حالانکہ فجر طلوع ہو چکی تھی۔ای طرح افطار کی پیگمان کرتے ہوئے کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے حالانکہ ابھی آفتاب غروب ہو چکا ہے حالانکہ ابھی آفتاب خروب ہو چکا ہے حالانکہ ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا تھا تو چونکہ دن میں کھانا کھایا ہے اس لئے صرف قضا کرنا ہوگا کھارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ بھول سے کفارہ ساقط ہوجا تا ہے۔

عن اسماء بنت ابی بکر قالت افطرنا علی عهد النبی غلطه فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قبل لهشام فامروا بالمقضاء ؟قال بد من قضاء (ب) (بخاری شریف، باب اذا فطرفی رمضان ثم طلعت اشتس ص۲۱۳ نمبر ۱۹۵۹ را بودا و دشریف، الفطر قبل غروب اشتس ص۲۲۳ نمبر ۲۳۵۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا تو اس دن کی تضا کرے گا۔البتہ بھول سے کیا ہے اس لئے کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اس پرضج صادق طلوع ہونے کے بعد سحری کرنے کے مسئلہ کو قیاس کر لیس (۲) اثر عاشیہ: (الف) آپ نے قبیلہ اسلم کے ایک آدی کو کھوری کو کو کہ میں اعلان کردو کہ جس نے کھانا کھایا وہ باقی دن روزہ رکھے۔اور جس نے کھانا نہیں کھایا وہ باقی دن روزہ رکھے۔اور جس نے کھانا نہیں کھایا وہ باقی دن روزہ رکھے۔اور جس نے کھانا نہیں کھایا وہ بھی کیا ان سبکو تفا کر کیا گھرسورج نگل آیا تو ہشام سے پوچھا کیا ان سبکو تفا کرنے کا تھا کہ دیا گیا؟

ذلك اليوم ولا كفارة عليه [٥٩٣] (٣٣) ومن راى هلال الفطر وحده لم يفطر [٥٩٣] ومن راى هلال الفطر وحده لم يفطر [٥٩٣] واذا كانت بالسماء علة لم يقبل الامام في هلال الفطر الا شهادة رجلين او رجل و

میں ہے فیقال عمر ... من کان افطر فان قضاء یوم یسیر (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الافطار فی یوم غیم ج رابع ص ۱۷۸ نمبر ۲۳۹۳ )اس اثر سے معلوم ہوا کہا یک دن کی قضا کرنا آسان ہے اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

تسح : سحری کرلی۔

[٥٩٣] (٣٣) كى نة تنهاعيد الفطر كاحيا ندديكها توروزه نبيس توفي گا-

ایک آدی نے تنہاعیدالفطر کا چاندد یکھا توروز ونہیں توڑے گا بلکہ روز ور کھے گااور بعد میں سب کے ساتھ عید کرے گا۔

(۱) يہان روزہ توڑنے يل ايك روزى عباوت كا نقصان ہے اس لئے احتياط اس بي كروزہ ركھ اورسب كے ساتھ عيد كرے (۲) ہوسكتا ہے كہ چا ندد يكھنے كا وہم ہوا ہوا ور قاضى نے اس كى كوائى نہ انى تو بيدہ ہم اور مضبوط ہوگيا كہ شايداس نے چا ندنيس ديكھا ہے اس كے كوئي تو يدہ ہم اور مضبوط ہوگيا كہ شايداس نے چا ندنيس ديكھا ہے اس كے ديكھنے والے كوئي كروزہ ركھ لينا چا ہے (٣) حدیث بيل ہے عن اہی ھويوۃ ان النبى عَلَيْسِنَة قال الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تصومون و الفطر يوم تفطر ون والاضحى يوم تصحون (ب) (تر ندى شريف، باب ماجاء ان الفطر يوم تفطر ون والاضحى يوم تصحون (ب) (تر ندى شريف، باب ماجاء ان الفطر يوم تفطر والاضحى يوم تصحون (ب) (تر ندى شريف، باب ماجاء ان الفطر يوم تفطر والاضحى يوم تصومون و المحدون عبار ماجاء ان الفطر المحدون المحدون المحدون عبار ماجاء في الفطر والاشخى متى يكون ص ١٤٥ المحدود ور شريف، باب اذا انطا القوم المحلال نمبر ٢٣٢٣) اس حدیث سے معلوم ہوا كہ سب كے ساتھ عيداور بقره عيد كرنى چا ہے۔

عیدالفطرادربقره عیدمین اجتماعیت مطلوب ہے۔

اعلان کرنے والوں کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے۔ اسلامی کی ایسے ہوں جوعرب مما لک کررہے ہیں۔مقدم کیلنڈر پرجھوٹی گواہی کیکر اعلان کرنے والوں کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے۔

[۵۹۳] (۳۳) اگرآسان میں علت ہوتو امام عیدالفطر کے چاند میں نہیں قبول کرے گا گردومردوں کی گواہی یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی اسے عیدالفطر کے موقع پرجلدی اعلان کرتے ہیں تو ایک روزے کا تو ڑنا لازم آئے گا اور اس میں ہندوں کا نفع ہے اس لئے یہ معاملات کی طرح ہوگیا اور معاملات میں دومرد کی گواہی یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی قائل قبول ہے۔ اس طرح عیدالفطر اورعیدالاضی کی رویت میں دو طرح ہوگیا اور ایک مرد کی گواہی قائل قبول ہوگی (۲) اس کے لئے حدیث میں موجود ہے عن ربعسی بن حواش عن رجل من اصحاب النہ می مالیا الناس فی آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهدا عند النبی ملا الله الا الله الناس ان یفطروا (ج) (ابوداؤد شریف، باب شہادة رجلین علی رویۃ ہلال شوال ص ۳۲۷ نمبر الله الناس ان یفطروا (ج) (ابوداؤد شریف، باب شہادة رجلین علی رویۃ ہلال شوال ص ۳۲۷ نمبر

حاشیہ: (الف) حضرت عرقے نے فرمایا...جس نے افطار کیا تو ایک دن کی قضا کرنا آسان ہے (بیٹی ایک دن کی قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں) (ب) آپ نے فرمایا روزہ اس دن مجھج ہوگا جس دن تم سب رکھواورعیدالفطراس دن ہوگی جس دن تم سب کرواور قربانی اس دن مجھج ہوگی جس دن سب قربانی کرو(ج) رمضان کے آخری دنوں میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ پس حضور کے پاس دود یہاتی آ کرگواہی دی کہانہوں نے کل شام چا ندد یکھا ہے قوحضور کے لوگوں کو تھم دیا کہروزہ توڑدیں۔ امرأتين [490](٣٥) وان لم تكن بالسماء علة لم يقبل الا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم.

۲۳۳۹) اوردار قطنی میں ہے قالا (ابن عمر و ابن عباس) و کان رسول الله لا یجیز شهادة الافطار الا بشهادة رجلین (دار تطنی ، کتاب الصوم ج ثانی ص ۱۳۲۷ نبر ۲۱۲۹) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عیدالفطر اور عیدالانتی کے لئے آسان میں علت یعنی دھوال ، کمر ، غبار اور بادل وغیرہ ہوتو دوگوا ہول کی گوائی قبول کی جائے گی۔اس سے کم کی نہیں۔

[۵۹۵] (۴۵) اوراگرآ سان میں علت نه بهوتو نہیں قبول کی جائے گی گرا یک جماعت کی گواہی کہان کی خبر سے علم بقینی واقع ہو۔

آسان صاف ہوا ورچا ندو کیھنے کے قابل ہوگیا ہوتو ہرد کیھنے والے لوچا ندنظر آتا ہاس کے باوجودا کے دوآ دی چا ندد کیھنے کا دعوی کرتے ہیں تو عالب کمان ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لئے ایک جماعت کی رویت قبول کی جائے گی۔ جس کے دیکھنے سے علم بقینی حاصل ہو۔ اور بڑی جماعت کی ایک تحریف ہے۔ کہ ہر محلے کے ایک دوآ دی چا ندد کھے لیں۔ در مختار میں ہے عبارت ہے۔ عسن ابسی ہو وسف: مصلون رجلا کالقسامة قبل اکثر اہل المحلة وقبل من کل مسجد و اخد او اثنان (ردالحتار علی الدرالخار، کتاب الصوم، مطلب ما قالہ السبی من الاعتاد علی قول الحساب مردود، ج ثالث، ص ۱۳۰) اس سے معلوم ہوا کہ ہر محلے کے ایک دوآ دی دکھے لے تو اس کو رویت عامہ کہتے ہیں۔ تجربہ تھی یہی ہے کہ چا ندنظر آئے کے قابل ہوتا ہے تو ہرآ دی کونظر آتا ہے (۲) اثر میں اس کا اثارہ ہے۔ قبلت لعطاء ارایت لو ان رجلا رأی ھلال رمضان قبل الناس بلیلة ایصوم قبلهم ویفطر قبلهم ؟ قال: لا الا ان اراہ الناس ، اخشی ان یہ کون شبہ علیہ (مصنف عبدالرزاق، باب کم یجوز الشھو وعلی رویۃ الہلال، جرائح ہیں ۱۲۔ نمبر ۱۲۸ کی اس اثر ہے معلوم ہوا کہ رویت عامہ ہو۔



### ﴿ باب الاعتكاف ﴾

## [ ٢ 9 ٥] ( ١ ) الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم و نية الاعتكاف

#### ﴿ بابالاعتكاف ﴾

ضروری نوے الاعتکاف: علف ہے شتق ہے کی جگہ تھر نااور لازم پکڑنا ،اعتکاف سنت ہے اس کی دلیل آ گے آرہی ہے۔

اعتکاکی چارتسمیں ہیں (۱) سنت مؤکرہ کفایہ۔اکیس رمضان سے نمیں رمضان تک جواعتکاف کرتے ہیں اس کوسنت مؤکرہ کفایہ کہتے ہیں (۲) نذر ،کوئی آدمی اعتکاف کرنا (۳) چند منٹ یا چند گھنے کا اعتکاف کرنا (۳) چند منٹ یا چند گھنے کا اعتکاف کرنا (۳) چند منٹ یا چند گھنے کا اعتکاف کرنا ۔اس کی دلیل ہے تھے والا تباشروها (الف) اعتکاف کرنا۔اس کی دلیل ہے تھے والا تباشروها (الف) (آیت ۱۸۷سورة البقرة ۲)

[۵۹۲] (۱) اعتکاف سنت ہے، اور وہ مجدیل تھر نام روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔

تراعتکاف ہوگا۔ تباعتکاف ہوگا۔

اعتکاف سنت ہونے کی دلیل بیصدیث ہے عن عائشة زوج النبی علیہ النبی علیہ کان یعتکف العشو الاواخو من رمضان حتی توفاہ الله ثم اعتکف ازواجه من بعدہ (ب) (بخاری شریف، باب الاعتکاف فی العثر الاوائر الاوائر الام ۲۰۲۱ مسلم شریف، باب الاعتکاف فی العثر الاوائر الام ۲۷۸ مسلم شریف، کتاب الاعتکاف ص ۲۵ مسلم شریف، کتاب الاعتکاف ص ۲۵ مسلم اعتکاف کرناست ہونے کی دلیل ہے۔ اور کفائیہ ہونے کی وجہ ہے کہ اگر کھولوں نے اعتکاف کرلیا تو گلہ کے باتی لوگوں سے ساقط ہوجائے گا۔ اور تینوں شرطوں کی دلیل بیصد یہ عدی عائشة انها قالت السنة علی المعتکف ان لا یعود مویضا و لا یشهد جنازہ و لا یمس امر أہ و لا یباشر ها و لا یخرج لحاجة الا لما لا بد منه و لا اعتکاف الا بصوم و لا اعتکاف الا فی مسجد جامع (ج) (ابوداؤد شریف، المعتکف یعودالم یعن صائشة ان النبی اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے موجہ ہو (۲) دار قطنی بیں ہے عن عائشة ان النبی الی صدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے موجہ ہوا کہ اعتکاف کے لئے موزہ ضروری ہے۔ لئے موجہ ہوا کہ اعتکاف کے لئے موزہ ضروری ہے۔ لئے موجہ ہوا کہ اعتکاف کے لئے دوزہ ضروری ہے۔ لئے دوزہ ضروری ہوا کہ اعتکاف کے لئے دوزہ ضروری ہے۔

عاشیہ: (الف) مجدیل اعتکاف کی حالت میں اپنی ہویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو۔ یہ اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ (ب) آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا (ج) حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا (ج) حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ مختلف پرسنت یہ کہ (۱) مریض کی عیادت نہ کرے (۲) جنازے میں حاضرنہ ہو (۳) ہیوی کونہ چھوئے (۴) ہیوی سے مباشرت نہ کرے (۵) ضرورت کے لئے نہ نکاف ہے گر جوضروری ہے (۱) اور نہیں اعتکاف ہے گر روزے کے ساتھ (۷) اور نہیں اعتکاف ہے گر جامع مجد میں۔ (د) آپ نے فرمایا نہیں اعتکاف ہے گر وزے کے ساتھ د

[ $^{9}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$ 

المعرف فرمایا کہ چندمنوں بھی نقی اعتکاف ہوسکتا ہے۔اس اعتکاف کے لئے روز نے کی شرط نہیں ہوگی۔اس اثر ہے اس کا ثبوت ہے عن یعلی بن امیہ انه کان یقول لصاحبہ انطلق بنا الی المسجد فنعتکف فیہ ساعة (مصنف ابن الی هیہ ۱۸۵ قالوائی المعرف یا آباد بانھارج ٹانی ص ۳۳۳، نمبر ۹۲۵ کی اس اثر میں ایک گھنٹہ کے اعتکاف کے لئے کہا گیا ہے۔اور محبد کے سلسلہ میں یہ صدیث ہے عن حدیفة قال سمعت رسول الله عُلَیْتُ یقول کل مسجد له مؤذن وامام فالاعتکاف فیہ یصلح (الف) صدیث ہے معلوم ہوا کہ الی محبد میں جس میں بی وقتہ نماز ہوتی ہواس میں (دار قطنی ، باب الاعتکاف ج ٹانی ص ۱۹۵ نمبر ۲۳۳۲) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ الی مجد میں جس میں بی وقتہ نماز ہوتی ہواں جماعت کے ساتھ اعتکاف جا تزیر ہے میں دقت ہوگی۔ اس کئے بی وقتہ بھا عت کے ساتھ الی مجد نہ ہوتا ہوتو محتکف جحد کے لئے فامع مجد جا سکتا ہے۔اور نیت کی شرطاس لئے ہے کہ اعتکاف عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ چنا نچہ اگر کوئی آ دی بغیر نیت سے معرب سے میں میں میں میں ہوتی۔ چنا نچہ اگر کوئی آ دی بغیر نیت کے میں مجد جا سکتا ہے۔اور نیت کی شرطاس لئے ہے کہ اعتکاف عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ چنا نچہ اگر کوئی آ دی بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ چنا نچہ اگر کوئی آ دی بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ کانی نہیں ہوگا۔

[ ٥٩٤] (٢) اعتكاف كرنے والے يروطي كرنا ،عورت كوشهوت سے چھونا اور بوسد لينا حرام ب

سلانمبرایک بین حضرت عائش کی حدیث گزری جس بین تعاولا یسمس امر ةولا یسانسرها (ب) (ابوداؤدشریف، المعتلف یعود المریض ۱۲۳۳ به ۱۳۳۳ با ۱۳۳۷ به ۱۳ به المعتاف کی حالت بین عورت کونشهوت سے چھوئ نه بوسد دے اور نه وطی کرے (۳) آیت ولا تبسانسر و هسن و انتباع عاکم فون فی المساجد (ج) (آیت ۱۸۷ سورة البقرة ۲) اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت بین عورت کوشہوت سے چھویا نہ جائے۔

[۵۹۸] (۳) اوراگر بوسد لینے یا چھونے سے انزال ہوگیا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گااور اس پر قضالا نم ہوگی۔

پوسہ لینے یا چھونے سے انزال ہوگیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں ہوتا اس لئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
اور نفلی اعتکاف کر لینے کے بعد نذرنفلی ہوگیا۔ اس لئے کم از کم ایک دن رات کا اعتکاف لازم ہوگا (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال اذا
وقع المسمعت کف علی امو أنه استانف اعتکافه (د) (مصنف عبدالرزاق، باب وقوع علی امراً نتری رابع ص ۳۹۳ نمبر ۱۸۰۸ مرمصنف
ابن الی هیہ یہ ۲۴ ما قالوا فی المعتلف یجامع ماعلیہ فی ذلک ج ٹانی ص ۳۳۸ ، نمبر ۹۲۸ و) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شہوت سے عورت کو چھونے
سے اور انزال ہونے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اور فاسد ہوگا تو اس کی قضالا زم ہوگی۔ اس صدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ عسن

حاشیہ: (الف) پ نے فرمایا ہروہ مجد جس کے لئے مؤذن ہواورامام ہوتو وہ اعتکاف کے قابل ہے (ب) معتلف عورت کو شہوت سے نہ چھوئے اور نداس سے مباشرت کرے (ج)عورت سے جماع کیا تو شروع سے مباشرت کرے (ج) این عباس فرماتے ہیں کہ جب عورت سے جماع کیا تو شروع سے اعتکاف کے ہوئے ہوں (د) این عباس فرماتے ہیں کہ جب عورت سے جماع کیا تو شروع سے اعتکاف کرے۔

[999] (٣) ولا يخرج المعتكف من المسجد الالحاجة الانسان او للجمعة [٠٠٠] (٥) ولا بأس بان يبيع و يبتاع في المسجد من غير ان يحضر السلعة.

عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْنِ ... ثم اخر الاعتكاف الى العشر الاول يعنى من شوال (الف) (ابوداؤدشريف، باب الاعتكاف عن المسال المسال

[299] (م) اورمعتكف معجد سے نبیس فطے گا مگرانسانی ضرورت كے لئے يا جمعہ كے لئے۔

فرورت چاہے شری ہویاطبعی دونوں کے لئے معتلف نکے گاطبعی ضرورتوں میں کھانا، پینا، پیشاب، پاخانہ، جنابت کاغسل اور وضوکرنا وغیرہ ہے۔ اور شری ضرورت میں مثلا جمعہ کے لئے جامع معجد کے لئے نکلنا ہے۔ ان ضرورتوں کے لئے بقدر ضرورت نکل سکتا ہے۔ اور ضرورت پوری ہونے کے بعد فورام بجدوالیس ہوجائے۔

ان عائشة زوج النبى عَلَيْكُ قالت ... وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا (ب) (بخارى شريف، باب المعتلف لا يدخل البيت الا لحاجة ام الاص ١٦٥ نمبر ٢٠٢٩ مرتز مذى شريف، باب المعتلف يخرج لحاجة ام الاص ١٦٥ نمبر ٢٠٢٥ مرتز مذى شريف، باب المعتلف لا يدخل البيت الا لحاجة ص ٢٠٤٢ نمبر ٢٠٢٩ مرتز مذى شريف، باب المعتلف عن معتلف ضرورت انسانى كے لئے تكل سكتا ہے۔ اس سے اعتكاف نهيں أو ئے گا۔

امام ابوحنیفدگی رائے ہے کہ بغیر ضرورت کے ایک گھنٹہ سجد سے باہر رہے گا تواعت کا ف ٹوٹ جائے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ آوھا دن سے زیادہ بغیر ضرورت کے باہر رہے تواعت کا ف ٹوٹے گا۔ کیونکہ اکثر کا کل تھم ہوتا ہے۔

[ ٢٠٠] (٥) كوئى حرج كى بات نبيل ہے كەمجدىيل يىچ ياخرىد بىغىراس كے كەسامان ت حاضركر ،

خریدوفروخت کاسامان حاضر کئے بغیر معتلف کا بچینااورخرید ناجائز ہے۔البتہ اچھانہیں ہے۔

(۱) بعض مرتبه معاشیت کے فیک رکھنے کے لئے آدمی کو خرید وفروخت کرنے کی ضرورت پر جاتی ہے۔ اس لئے اس کی گنجائش ہے۔ البتہ معجد میں سامان کا حاضر کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے قوش ہوگا (۲) قلت لعطاء ... فاتی معجاورہ ایبتاع فیہ ویبیع ؟قال لا بناس بدلک (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب المعتمف وابتیا عه وطلب الدنیاج رابع ص۳۲۳ نمبر ۸۰۷۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ معتمف کے لئے خرید نے بیچنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اچھانہیں ہے۔ اس کی وجہ عن عطاء قال لا یبیع المعتکف و لا یبتاع (د) (مصنف عبد الرزاق، باب المعتمف وابتیا عه وفت کرنا اچھانہیں ہے۔ مباب المعتمف وابتیا عه وفت کرنا اچھانہیں ہے۔

ن يبتاع : خريد \_ سلعة : ييخ كاسامان \_

حاشیہ: (الف) پھراعتکاف کوعشراول تک مؤخر کیا یعنی شوال کےعشر اول تک مؤخر کیا (ب) حضرت عائشہ نے فرمایا... آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر ضرورت کی بنا پر جبکہ معتلف ہوتے (ج) میں نے عطاسے پوچھا... کیا معتلف معجد میں خرید سکتا ہے؟ اور پچ سکتا ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے(د) حضرت عطانے فرمایا معتلف ندیجے اور ندخریدے۔ [ ۱ • ۲] (۲) و لا يتكلم الا بخير ويكره له الصمت [ ۲ • ۲] ( ) فان جامع المعتكف ليلا او نهارا ، ناسيا او عامدا بطل اعتكافه [ ۳ • ۲] ( ) ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند ابى حنيفة وقالا لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم.

[ا ۲۰] (۲) اورمعتلف ندبات كرے مرخيركى اور مروه ہاس كے لئے حيب رہنا۔

مستقل چپر منااسلام میں عبادت نہیں ہاس لئے عبادت کے طور پرچپ رہنا مکروہ ہے۔ خیر کی بات کرنی چاہئے۔

حدیث بیں ہے عن صفیة قدالت کان رسول الله عُلَظِیّهٔ معتکفا فاتیته ازوره لیلا فحدثته ثم قمت الخ (الف) (ابو داورشریف،المعتمّف پیشل البیت لحاجتی اسم ۳۲۲ مبر ۲۲۷۷) اس مدیث معلوم بواکه معتلف بات کرسکتا ہے۔اس لئے خیر کی بات کرے۔

[٢٠٢] (٤) أكرمعتكف نے رات يادن كو بھول كرياجان كر جماع كرليا تواس كا اعتكاف باطل ہوجائے گا۔

رات میں بھی معتکف ہے۔اس لئے رات میں بھی جماع کرے گا تو اعتکاف باطل ہوجائے گا۔اس لئے کہ اعتکاف یا دولانے والی چیز ہے اس لئے اس حال میں بھول معاف نہیں ہے۔اور بھول کر بھی اعتکاف میں جماع کرے گا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔

ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد اس آیت معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنے سے اعتکاف توٹ جائے گا۔ اثر میں ہے عن ابن عباس قال اذا جامع المعتکف ابطل اعتکافه و استأنف ((ب) (مصنف ابن البی شیبہ ۹۲ ما قالوا فی المعتکف یجامع ماعلیہ فی ذلک ج ٹانی ص ۳۲۸ ، نمبر ۹۲۸ و) اس اثر میں بھول کر اور جان کرکا تذکر ہنیں ہے اس لئے بھول کر بھی جماع کرے گا تواعتکاف باطل ہوجائے گا۔

[۱۰۳] (۸) اگرمعتکف معجد سے ایک گھڑی بغیرعذر کے نکل جائے تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔اورصاحبین نے فرمایانہیں فاسد ہوگا یہاں تک کہ آوھادن سے زیادہ ہوجائے۔

ام م ابوطنیف فرماتے ہیں کہ معتلف کے لئے مسجد سے نکلنا خلاف قیاس ہے۔البتہ مجبوری کے طور پرضرورت سے نکلنے کی تخبائش دی گئی ہے۔اس لئے ضرورت سے زیادہ ایک گھنٹہ بھی نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ تھوڑی بہت دریتو ہوہی جاتی ہے۔اس لئے اگر تھوڑی سی در ہونے پریا تھوڑی در کے لئے نکلنے پراعتکاف فاسد کریں تو بہت تنگی ہوجائے گی۔البتہ آ دھادن کوئی نہیں نکاتا اس لئے آ دھےدن کا معیار ٹھیک ہے کہ آ دھادن سے زیادہ نکلے تو اعتکاف فاسد ہوگا (۲) اوپر حدیث گرر بھی ہے والا یعنوج لحاجتہ الا اس لئے آ دھےدن کا معیار ٹھیک ہے کہ آ دھادن سے زیادہ نکلے تو اعتکاف فاسد ہوگا (۲) اوپر حدیث گر ربھی ہے والا یعنو ہے لئے نکلے۔ لئے نکلے۔ لئے نکلے۔

حاشیہ: (الف) حضور معتلف متحقورات میں آپ کی زیارت کرنے کے لئے میں آئی۔ میں آپ سے بات کرتی رہی پھر کھڑی ہوئی (ب) حضرت ابن عباس نے فرمایا معتلف جماع کرے تواس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا اور شروع سے اعتکاف کرے (ج) نہ نظے گرا کی ضرورت کے لئے جس کا کوئی چارہ نہ ہو۔  $[^{4} \cdot ^{7}]$  (٩) ومن او جب على نفسه اعتكاف ايام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وان لم يشترط التتابع فيها.

اس کے بغیر ضرورت سے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہوگا (٣) مدیث میں ہے عن عدائشة قال النفیلی قالت کان النبی عَلَیْ یعر ب بالمسریض و هو معت کف فیسمسر کسما هو و لا یعرج یسال عنه (الف) (ابوداوَدشریف،المعتمف یعودالریش ص۳۲ منبر ۲۳۷۲) اس مدیث میں حضورلوگول کی عیاد تکرتے جاتے اور چلتے جاتے ، کہیں تھم رتے نہیں تھے۔اس سے پنہ چلتا ہے کہ زیادہ دریکھم ناٹھیک نہیں ہے۔اوراس سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ بغیر ضرورت کے زیادہ کھم رنے سے اعتکاف فاسد ہوجائےگا۔

[۲۰۴] (۹) کس نے اپنی ذات پر چند دنوں کا اعتکاف لازم کیا تواس پران کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا۔اوراعتکاف بے در پے کرنا ہوگا جا ہے اس میں بے در یے کی شرط ندلگائی ہو۔

تری مثلا چھدنوں کا عثکاف اپنے او پرلازم کیا توان کی چھرا توں کا عثکاف بھی لازم ہوگا۔ اور چھے کے چھدن پے در پے اعتکاف کرنا ہوگا۔ چاہے بے دریے کی نیت نہ کی ہو۔

#### **©⊗**⊗9

حاشیہ: (الف)حضور مریش کے پاس سے گزرتے اس حال میں کہ آپ معتلف ہوتے تو گزرتے ہی چلے جاتے اور شہرتے نہیں ان کا حال پوچھتے جاتے (ب) حضرت عطاء سے منقول ہے اس معتلف کے بارے میں کہ شرط لگائے کہ اعتکاف کرے دن میں اور رات میں اہل کے پاس آئے تو فر مایا بیا اعتکاف نہیں ہے (ج) یعلی بن امیابے ساتھی سے کہتے ہمارے ساتھ مجد چلوا کی گھنٹہ کا اعتکاف کرلیں۔

### ﴿ كتاب الحج ﴾

[4 • 7](1) الحبج واجب على الاحرار المسلمين البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدروا

### ﴿ كتاب الحج ﴾

ضروری نوب علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل ا(الف) (آیت ۹۷ سورهٔ آل عمران ۳) آیت سے ہے ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل ا(الف) (آیت ۹۷ سورهٔ آل عمران ۳) آیت سے ثابت ہوا کہ جس کو بیت الله تک جانے کی طاقت ہواس پر جج فرض ہے۔ جج مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے مجبوری کے وقت جج بدل جائز ہے۔ بغیر مجبوری کے خود جج کے مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے مجبوری کے وقت جج بدل جائز ہے۔ بغیر مجبوری کے خود جج کرے۔

[۲۰۵] (۱) ج واجب ہے آزاد ، سلمان ، بالغ ، عاقل ، تندرست پر جب كه توشے اور كجاوے پر قادر ہو گھر كى ضروريات اوروا پس لو شخ تك الل وعيال كے نفقہ سے زيادہ ہواور راسته مامون ہو۔

آخری ج فرض ہونے کے لئے یہاں دس شرطیں بیان کی گئی ہیں (۱) آزاد ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) عاقل ہونا (۵) شدرست ہونا (۲) توشے پرقدرت ہونا (۵) کجاوے اور سواری پرقدرت ہونا (۸) گھر کی ضروریات سے زیادہ ہونا (۹) واپس لو شئے تک اہل وعیال جس کا نان ونفقہ حاجی کے ذمہ ہے اس سے زیادہ ہونا یا کم اس کا انتظام ہونا (۱۰) راستہ کا امن والا ہونا۔ اور عورت کے لئے ایک شرط اور ہے۔ اس کے ساتھ ذی رحم محرم کا ہونا۔ یہ سب شرطیں پائی جائیں تو جے فرض ہوگا۔ اور بیشرطیں حاجی کے پاس نہیں ہیں تو اس پر جی فرض نہیں ہوگا۔ اور بیشرطیں حاجی کے فرض کی اوائیگی ہوجائے گی۔

تمام شرطوں کے دلائل: آزاد، مسلمان، بالغ اور عاقل ہوتو عبادت فرض ہے ورنہ نہیں۔ان کے دلائل پہلے گزر بھے ہیں (۲) سنن بھتی میں ہے عن ابن عباس قال قال رسول الله مَلْنِ الله مَلْنِ الله عَلَی حج ثم بلغ الحنث فعیله حجة اخری، و ایما اعرابی حج ثم هاجر فعیلیه حجة اخری (ب) (سنن سیمتی ،باب اثبات فرض الحج ج را الح ص هاجر فعیلیه حجة اخری (ب) (سنن سیمتی ،باب اثبات فرض الحج ج را الح ص ۵۳۳ ، نبر ۱۹۲۸) اس سے معلوم ہوا کہ بچے اور غلام پر ج فرض نہیں ہے۔ تذرست ہوتو ج فرض ہوتا ہے ورنہ نیں کیونکہ تذرست نہ ہوتو بت اللہ تک کیے جائے گا۔

(۱) آیت میں من استطاع فرمایا گیا ہے کہ جو بیت اللہ تک جاسکتا ہو۔ اور مریض آدی بیت اللہ تک جانہیں سکتا اس لئے اس پر فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر پہلے تندرست تھا جس کی وجہ سے جج فرض ہوا بعد میں مریض ہوا تو اس پر جج بدل کرنے کی وصیت کرنا لازم ہے۔ صحت ہونے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عین عبد اللہ ابن عباس قال کان الفضل بن عباس ردیف رسول اللہ فجائتہ امر أة من خشعم عونے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عین عبد اللہ ابن عباس قال کان الفضل بن عباس ردیف رسول اللہ فجائتہ امر أة من خشعم عاشیہ: (الف) اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا جواس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے (ب) آپ نے فرمایا جس بجے نے بھی جج کیا ہو پھر آزاد کیا گیا تو اس پر بیہ ہے کہ دوسری مرجہ جج کرے ، اور جس غلام نے جج کیا ہو پھر آزاد کیا گیا تو اس پر بیہ ہے کہ دوسری مرجہ جج کرے ، اور جس مال کو دسری مرجہ جج کرنے کا تھا ہو بھر ججرت کے بغیراسلام مقبول نہیں تھا ، ابنیں۔

على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده وكان الطريق آمنا[٢٠٢] (٢) ويعتبر في حق المرأة ان يكون لها محرم يحج بها او زوج ولا

... فقالت یا رسول الله ان فریضة الله عزوجل علی عباده فی الحج ادر کت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یئبت علی الراحلة افاحج عنه قال نعم و ذلک فی حجة الوداع (الف) (ابوداو وشریف،باب الرجل یج عن غیره ص ۲۵۹ نمبر ۱۹۰۸ الرز ندی شریف،باب الرجل یج عن غیره ص ۲۵۹ نمبر ۱۹۰۸ الرز ندی شریف،باب الرجل یج عن غیره ص ۱۵۹ نمبر ۱۳ و ۱۳ مرد المیت ص ۱۸۵ نمبر ۱۳ و ۱۳ مرد المیت سے معلوم ہوا کہ تندرست ہوتو ج کرے گاور نہ اس پر ج فرض نہیں ہے۔البت فرض ہوگیا ہو بعد میں بیار ہوا ہوتو اس کی جانب سے ولی ج بدل کرے۔ تو شداور کجاوہ ہوت ج فرض ہوتا ہے اس کی دلیل میرو جب الحج قال الزاد اس کی دلیل میرو جب الحج قال الزاد اس کی دلیل میرو حب الحج قال الزاد والراحلة ص ۱۹۲۸ نمبر ۱۳۸۸ دارقطنی ،کتاب الحج ج فان ص ۱۹۳ نمبر ۱۳۸۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سخر کا تو شہوا ورسواری پرسوار ہوئے کا خرج ہوت ج فرض ہوتا ہے۔ مکان سے اور مکان کی ضرور کی اشیاء سے فاضل ہوا ور دا پس لوٹے تک اہل وعیال کے نفقہ سے زیادہ ہو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب انسان کی حاجت اصلیہ ہیں اور ج کے لئے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں اور ج حقوق الله ہے اور حقوق العباد حقوق الله سے مقدم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان سب ضروریات سے فارغ ہوت ج واجب ہوگا۔ اور داستہ مامون ہوت ج فرض ہوتا ہے اس کی دلیا ہے کہ داستہ مامون ہوت ہے گا۔ من استطاع المیہ سبیل اسی یہ مامون ہوت ہے اس کی دلیا ہے کہ داستہ مامون نہ ہوااس وقت تک حضور داخل ہے کہ داستہ مکہ مرمہ تک مامون نہ ہوااس وقت تک حضور علی سے کہ داستہ مامون نہ ہوااس وقت تک حضور علی من لم یعجبسه موض او حاجة ظاهرة او حاجة ظاهرة او سلطان جائے ولم یحج فلیمت ان شاء یہو دیا او نصر انیا (سنن بیستی ، باب امکان الح ج رائع ص ۲۳۲ م، بر ۲۲۹ م) اس حدیث میں ہے کہ ظالم بادشاہ نہ دو کے جس سے داستہ کے مامون ہونے پر استدلال کیا جاسکا ہے۔

الزاد : توشد راحله : کجاوه، سواری عود : لوشا، واپس مونا

[۲۰۲] (۲) اور عورت کے حق میں اعتبار کیا جائے گا کہ اس کے لئے محرم ہوجواس کو جج کرائے ، یا شوہر ہو۔ اور نہیں جائز ہے عورت کے لئے کہ ان دونوں کے بغیر جج کرے جب کہ عورت کے درمیان اور مکہ مکرمہ کے درمیان تین دن کا سفر ہویا زیادہ کا سفر ہو۔

عورت جس مقام سے مج کرنا چاہتی ہوہاں سے مکہ مرمہ تک تین دن یااس سے زیادہ کا سفر ہوتو بغیرمحرم کے جج فرض نہیں ہوگا۔ یا محرم ہویا شوہر ہوجواس کو جج کراسکے تب جے فرض ہوگا۔ اگر کوئی محرم اپنے خرج سے جج کے لئے تیار نہ ہوتو عورت کے پاس اتنا خرچ ہونا چاہئے

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کفنل بن عباس حضور کے پیچے بیٹے سے کہ قبیلہ نشم کی ایک عورت آئی ... کہنے تھی اے اللہ کے رسول جج کے بارے میں اللہ کا فرض بندوں پر نازل ہوا ہے، میرے باپ کو بوڑھا پا آگیا ہے، کواوے پر تضم نہیں سکتا تو کیا میں ان کی جانب سے جج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! یہ معالمہ ججۃ الوداع کا تھا (ب) ایک آ دی حضور کے پاس آیا اور کہایارسول اللہ اجج کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو شداور کجاوہ کے مالک ہونے ہے۔

يجوز لها ان يحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلثة ايام فصاعدا [ ٢٠٠] (٣) والمواقيت التي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل كرم وبمي فرج دير في التي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما لاهل المدينة دو الحليفة ولاهل

بعض علاء نے فرمایا کیمرم نہ ہوتو جج ہی فرض نہیں ہوگا۔اور بعض فرماتے ہیں کہ جج فرض ہوجائے گا۔لیکن جج میں جانا فرض نہیں ہوگا۔وہ جج بدل کے لئے وصیت کرے۔

مدیث میں ہے عن ابسی سعید قبال قال رسول الله عَلَیْ لا یعدل لامرأة تومن بالله والیوم الآخر ان تسافر سفرا فوق ثلثة ایام فصاعدا الا و معها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذومحرم منها (الف) (ابوداورشیف، باب فی المرأة تحجم ملی ج وغیره ۱۳۳۷ منبر ۱۳۳۹ (۲) دارقطنی میں ہے عن ابسی امامة تحجم ملی ج وغیره ۱۳۳۷ منبر ۱۳۳۹ (۲) دارقطنی میں ہے عن ابسی امامة قبال سمعت رسول الله عَلَیْ فیول لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة ایام او تحج الا و معها زوجها (ب) (دارقطنی ، کتاب الحج تافی ص ۱۹۹ منبر ۱۹۹۵ میں سے معلوم ہوا کے ورت کے ساتھ محمم ہوت ج فرض ہوگا۔ کونکہ بغیر محم کے تین دن سے زیادہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ معتمد عورت ہوتو جج میں عورت جاستی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ جانے سے خرافات کا خطرہ ہے اس لئے منع کیا مجائے اور حدیث میں بھی منع فرمایا ہے۔

نوا تاہم اگر عورت نے بغیر محم کے جج کرلیا توج فرض ادا ہوجائے گا، اگر چہنا جائز کا ارتکاب کیا۔

[۲۰۷] اوروہ میقات جونہیں جائز ہے کہ انسان ان ہے آگر رے مگر احرام باندھ کر۔ اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل عراق کے لئے ذات عرق ، اہل شام کے لئے جفہ ، اہل نجد کے لئے قرن اور اہل یمن کے لئے یکم ہے۔

مکہ مکرمہ سے کافی دوری پر بیہ مقامات ہیں۔ مکہ مکرمہ کی تعظیم کے لئے بیضروری ہے کہ جب ان میقات سے باہر سے لوگ مکہ مکرمہ آئیں تو ان مقامات پر جج یا عمرہ کا احرام باندھ کرآئیں۔اور جج یا عمرہ کریں ۔ پھراپنا کام کریں یہ بیت اللہ کی عظمت کا نقاضا ہے۔اورا اگر احرام باندھے بغیر آگئے تو اس کودم لازم ہوگا۔ جس طرح کوئی مسجد میں آئے تو مجد کی عظمت کا نقاضا ہے کہ پہلے دور کعت تحیة المسجد پڑھے یا اور کوئی نماز بڑھے۔

[۱) ان مقامات كى تفرت مديث بس عن ابن عباس قال وقت رسول الله عَلَيْكُ الهل المدينة ذا الحليفة، والهل الشام الجحفة ، والهل نحد قرن المنازل ، والهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هن ممن اراد

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جو مورت اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہواس کے لئے حلال نہیں ہے کہ تین دن یااس سے زیادہ کا سفر کرے گرید کہ اس کے ساتھاں کا باپ ہویااس کا شوہر ہو یااس کا بیٹا ہویااس کا ذی رحم محرم ہو (ب) آپ فرمایا کرتے تھے مورت ند سفر کرے تین دن کا سفریا تج ند کرے گر رہایا کے ساتھاں کا شوہر ہو۔

العراق ذات عرق ولاهل الشام الجحفة ولاهل النجد قرن ولاهل اليمن يلملم [ ٩ - ٢] (٥) ومن كان منزله يلملم [ ٩ - ٢] (٥) ومن كان منزله

الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشاء حتى اهل مكة من مكة (الف) (بخارى شريف، باب محصل اللمكة للحلاج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشاء حتى اهل مكة من مكة (الف) (بخارى شريف، باب محاقيت الحج ص ٢٠٧ نمبر ١٨١١) ال حديث سے ثابت ہوا كہ يہ مقامت ان لوگوں كے لئے ميقات ہيں ۔ بغيراحرام كان سے آگر رنا جائز نہيں (٢) عن عائشة ان رسول الله عليك وقت الاهل العراق ذات عرق (ب) (ابوداؤد شريف، باب في امواقيت ص ٢٥٠ نمبر ١٥٣٥) اس حديث سے معلوم ہوا كه الل عراق كے لئے ميقات مقام ذات عرق ہے۔

| 4 | ت | ميقا | 4 |
|---|---|------|---|
| A | _ | ***  | 1 |

| که کرمه بے 410 کیلومیٹردور شال کی جانب ہے  | یہ مقام اہل مدینہ کی میقات ہے | ذ والحليفه |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| کہ کرمہ ہے 90 کیلومیٹر دورمشرق کی جانب ہے  | بیمقام اہل عراق کی میقات ہے   | ذات عراق   |
| که کرمه سے 187 کیلومیٹردور شال کی جانب ہے  | پیمقام اہل شام کی میقات ہے    | اً . تقد   |
| کہ کرمہ ہے 80 کیلومیٹر دورجنوب کی جانب ہے  | بیمقام اہل نجد کی میقات ہے    | قرن        |
| که کرمہ سے 130 کیلومیٹردور جنوب کی جانب ہے | بیمقام اہل یمن کی میقات ہے    | يلملم      |

[۲۰۸] (۴) پس اگراحرام ان مقامات سے پہلے باندھ لیا توجائز ہے۔

تشری اوپرجوپانچ جگه میقات کی بیان کی گئی ہیں ان مقامات سے پہلے بھی احرام باندھ لیا توجائز ہے، بلکہ صبر کر سکے توافعنل ہے۔

حدیث میں ہے عن ابی هویوة عن النبی عُلَیْ قوله عزوجل واتموا الحج والعمرة لله ،قال من تمام الحج ان تحصوم من دویت میں اللہ عن ال

[۲۰۹](۵)جس کا گھر میقات کے بعد ہوتواس کی میقات حل ہے۔

مقام میقات کے اندراور بیت اللہ کے اردگرد جوحرم کا حصہ ہے اس سے باہرکوهل کہتے ہیں۔ جولوگ میقات کے اندرر ہے ہیں ان

کے لئے جج اور عمرہ کا احرام با ندھنے کے لئے جگہ مل ہے۔ وہ مل سے اپنا احرام با ندھے۔ اس کو واپس میقات پرآنے کی ضرورت نہیں ہے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے میقات متعین کیا۔ مدید والوں کے لئے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لئے بھے، نجد والوں کے لئے قرن المنازل، یمن والوں کے لئے پلملم

۔ بیمیقات ان لوگوں کے لئے ہیں اور ان کے علاوہ جوان میقات ہے گزریں ان میں سے جوجج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوں۔ اور جوان میقات کے اندر ہوں تو جہاں

۔ بیمیقات ان لوگوں کے لئے ہیں اور ان کے علاوہ جوان میقات ہے گزریں ان میں سے جوجج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوں۔ اور جوان میقات کے اندر ہوں تو جہاں

عرق دع کر رہا ہو (وہ وجہ جگہ اس کی میقات ہے) یہاں تک کہ مکہ والوں کے لئے مکہ سے میقات ہے (ب) آپ نے میقات متعین کیا عراق والوں کے لئے ذات
عرق دی حضور سے مروی ہے کہ اللہ کا قول انتھو المحج لله و العمر قللہ، آپ نے فرمایا کرج کا تمام میں سے بیے کہ اپنائل کے گھر سے احرام باندھے۔

## بعد المواقيت فميقاته الحل[١١٠] (٢) ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي

مسكذ نبر المال مدیث بخاری شریف گزر چکی ہے جس کا حصرتھا و مین کان دون ذلک فیمن حیث انشیا حتی اهل مکة من مسكذ نبر ۱۵۲۳ می ارسلم شریف، نبر ۱۸۱۱) اور دوسری حدیث میں ہے فیمن کان دونهن فیمھله من اهله و كذلک حتى اهل مكة يهلون منها (الف) (بخاری شریف، باب معل اهل الثنام م ۲۰۱۸ می ۱۵۲۱ مسلم شریف، باب مواقیت الحج ص محتی اهل مکة يهلون منها (الف) (بخاری شریف، باب معل اهل الثنام م ۲۰۱۸ میل ۱۵۲۱ مسلم شریف، باب مواقیت الحج ص می این المین جہال سے وہ چل رہے ہیں لیعنی علل میں میں ہے کہ جومیقات کے اندر ہووہ جج اور عمره کا احرام و ہیں سے باندھیں جہال سے وہ چل رہے ہیں لیعنی علل سے میں المین میں ہے کہ جومیقات کے اندر ہووہ جج اور عمره کا احرام و ہیں سے باندھیں جہال سے وہ چل رہے ہیں المینی میں ہے کہ جومیقات کے اندر ہووہ جو اور عمره کا احرام و ہیں سے باندھیں جہال سے وہ چل رہے ہیں گئیر المال)

### لغت منزل: رہنے کی جگہ، گھر۔

[۱۱] (۲) جومکه مکرمه میں ہواس کی میقات فج کے لئے حرم ہے اور عمرہ کے لئے عل ہے۔

الل مد كے لئے اوروہ لوگ جو مد يس آكر پچھ دنوں شمبر گئے ہيں ان كے لئے ج كے لئے ميقات حرم ہے۔ اس كى دليل او پر حد يث يس كرى ف من كان دو نهن فمهله من اهله و كذالك حتى اهل مكة يهلون منها (بخارى شريف، باب محل اهل الشام ص ٢٠٠٧ نمبر ١٥٢١م المسلم شريف نمبر ١١٨١١) اس حديث سے معلوم ہوا كه الحل مكہ ج كا حرام مكہ ہى ہے باندھيں گے۔ ان كول جانے كى ضروت نہيں۔ ليكن عمرہ كا احرام حل ہے باندھيں گے۔ كي ونكہ حفزت عائشہ جو مكہ بيس آكر متيم ہوئيں اور گويا كہ كى ہوگئيں ليكن عمرہ كا احرام باندھنے كے لئے ان كو تعمرہ جانے كہا جو حرم ہے باہر حل بيس ہے۔ اور آن كل و بال مجدعا تشموجود ہے۔ حدیث بیس ہے حدث نبی جابر بن عبد الله ان المنبى عَلَيْتِ الله و اصحاب ہ ... قالمت يا رسول الله ا تنطلقون بحجة و عمرة و انطلق با لحج؟ فامر عبد المرحمان بن ابسی بكر ان يخوج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فی نبی الحجة (ب) (بخاری شریف، باب عمرة التحمیم ، کتاب الحرہ ص ۲۲۰ نمبر ۱۹۵۵) اس سے معلوم ہوا كہ حضرت عائشہ نے التحمیم ، کتاب الحرہ ص ۲۲۰ نمبر ۱۹۵۵) اس سے معلوم ہوا كہ حضرت عائشہ نے عرہ كے لئے علیم ہو کے لئے علیم ہوا كہ حضرت عائشہ نے عرہ كے لئے علیم ہو کہ المرام باندھا جو کل میں ہے۔ اس لئے کی عمرہ كے لئے حلیم سے حرام باندھیں گے۔

نوے میقات بغیراحرام کے گزرے گاتو دم لازم ہوگا۔

رای ابن عباس یود من جاوز المواقیت غیر محرم (ج) (سنن بیمقی، باب من مربالمیقات برید تجااو عرق خامس ۱۳۳۳) اس از سے معلوم بواک میقات سے گزر جائے اس کومیقات برواپس کیا جائے۔ کیونکہ بغیرا حرام کآ گئیس گزرنا چاہئے۔ دوسرے اثر میس کے عن عبد المله بن عباس انه قال من نسبی من نسکه شیئا او تو که فلیهرق دما (د) (سنن لیمقی، باب من مربالمیقات

حاشیہ: (الف) اور جومیقات کے اندر ہوتو جہاں سے چلے گاوہ اس سے احران باندھے۔ یہاں تک کداہل مکہ مکہ سے احرام یا ندھے۔ (ب) حضرت عائش فرمانے گئی اے اللہ کے رسول! آپ محضرات جج اور عمرہ کے ساتھ جا کئی گئی اے اللہ کے رسول! آپ محضرات جج اور عمرہ کے ساتھ جا کئی گئی ہے اور عمرہ کے ساتھ جا کئی ہے کہ بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے اس کو عائشہ کے ساتھ تعظیم تک جائے تو میں نے جج کے بعد ذی المجب میں عمرہ کیا (ج) حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے اس کو واپس کیا جائے (د) عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو جج کے نسک میں سے کچھ بھول جائے یا چھوڑ دیتو خون بہانا چاہئے یعنی وم دے۔

العمرة الحل [ ا ٢](٢) واذا اراد الاحرام اغتسل او توضأ والغسل افضل ولبس ثوبين جديدن او غسيلين ازارا و رداء ومس طيبا ان كان له وصلى ركعتين وقال اللهم انى اريد الحج فيسره لى وتقبله منى ثم يلبى عقيب صلوته.

پرید حجاو عمر ہ ج خامس ص ۲۳ ، نمبر ۸۹۲۵ )اس اثر ہے معلوم ہوا کہ اگر میقات پراحرام باند ھے بغیر گزراتو اس کودم دینا ہوگا۔ [۱۲] (۷) جب احرام کا ارادہ کر ہے تو عنسل کرے یا وضو کرے البتہ عنسل افضل ہے۔اور دو نئے کپڑے پہنے یا دونوں دھوئے ہوئے ہو لئگی ہواور چا در ہو۔اور خوشبولگائے اگر اس کے پاس ہواور دور کعت نماز پڑھے۔اور الھم انی ارید الحج فیسرہ کی وتقبلہ منی پڑھے، پھرنماز کے بعد تلمیہ بڑھے۔

ترکی احرام باندھتے وقت یہ چھنتیں ہیں۔(۱) دضوکرے یاغشل کرے۔البتغشل بہتر ہے(۲) دو نئے کپڑے پہنے(۳) خوشبولگائے (۴) دورکعت نماز پڑھے(۵) اور حج یاعمرہ کی نیت کرے(۱) نماز کے بعد تلبیہ پڑھے۔

ام شافی فرماتے ہیں کرایی خوشہوندلگائے بس کا جرم احرام کے بعدرہ کے بعدرہ کے بعد باقی رہاتو احرام کے بعد باقی رہاتو احرام کے بعد بیث بعد خوشہوں کا جرم بعد میں باقی رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث بعد خوشہوں کا نام اللہ عالیہ اللہ عالیہ وہو محرم (د) (بخاری شریف، میں ہے عن عائشة قالت کانی انظر الی وبیض الطیب فی مفارق رسول الله عائشة وهو محرم (د) (بخاری شریف،

حاشیہ: (الف) آپ نے شسل کیا چرکیڑے بہنے۔ پس جب ذوالحلیفہ آئے تو دور کعت نماز پڑھی چراپی اوٹی پرسوار ہوئے۔ پس جب مقام بیداء پر پڑھے توجی کا احرام باندھا(ب) آپ کہ بینہ سے چلے اس کے بعد کہ کتاتی کی، تیل لگایا اور ازار پہنی اور چاور پہنی، دہ اور اس کے ساتھی تو آپ نے ازار اور چاور سے نہیل روکا (ج) میں حضور کو احرام کے لئے خوشبولگاتی جس وقت آپ احرام باندھتے اور اس سے حلال ہونے کے لئے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے (د) گویا کہ میں حضور کی مانگ میں خوشبوکی چک دیک رہی ہوں اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔

[۲۱۲] (۸) فان كان مفردا بالحج نوى بتلبيتة الحج والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغى ان يخل بشىء من هذه الكلمات فان زاد فيها جاز[۱۳] (۹) فاذا لبى

باب الطیب عندالاحرام ص ۲۰۸ نمبر ۱۵۳۸) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ احرام کے بعد خوشبوکا جرم باتی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو رکعت نماز پڑھے اس کی دلیل پیچھے دارقطنی کی حدیث گرری عن ابن عباس ان النبی علیہ اللہ فی دبر الصلوة (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء متی احرم النبی اللہ مسلم ۱۲۹ نمبر ۱۲۹۹ نمبر ۱۲۹۹ نمبر ۱۲۵۳ نمبر ۱۲۵۳ نمبر ۱۲۵۳ نمبر ۱۲۵۳ نمبر ۱۲۵۳ نمبر کا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز کے لئے نیت کہ احرام باندھنے سے پہلے دورکت نفل پڑھناسنت ہے۔ اللہ مانی ادید العج فیسرہ لی المخ بینیت ہے اور ہرعبادت کے لئے نیت ضروری ہے۔ اس لئے بینیت کرے اور آسانی اور قبولیت کے لئے دعاجمی کرے۔ اوپر کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد تبلیہ

[۱۲۲] (۸) پس اگرمفرد بالحج ہے تو تلبیہ پڑھ کر جج کی نیت کرے، اور تلبیہ ہیہے کہ لبیک الملھ میں المبیہ لبیک المح حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں آپ کے لئے کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اور نعمت آپ کے لئے ہے اور ملک آپ کے لئے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ) نہیں مناسب ہے کہ ان کلمات میں سے پچھ کم کرے، پس اگرزیادہ کرے تو جائز ہے۔

ترق ح كانية كرك تلبيه براهي كاتواحرام باندها چكا جائ كا

اوپر جوتلبید ذکرکیا گیا ہے اس میں زیادتی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ید ذکر ہے۔ اور ذکر میں زیادتی کرنا جا کرنا تھی کہ کہ کی کہ استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذو الحليفة اهل فقال عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علیہ کان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذو الحليفة اهل فقال لیک الله م لبیک الله م لبیک لا شریک لک قالوا البیک الله م لبیک لا شریک لک قالوا و کان عبد الله من عمر یقول هذه تلبیة رسول الله علیہ قال قال نافع کان عبد الله یزید مع هذا لبیک لبیک و سعدیک و الله علیہ سال الله علیہ و صفتها و قتما ص ۱۵ مرس مرس میں مربی مربی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے معلوم ہوا کہ تلبیہ کی طرح پڑھے۔ اور عبد الله بن عمر کے مل سے یہی معلوم ہوا کہ تلبیہ کی طرح پڑھے۔ اور عبد الله بن عمر کے مل سے یہی معلوم ہوا کہ تلبیہ کی طرح پڑھے۔ اور عبد الله بن عمر کے مل سے یہی معلوم ہوا کہ تلبیہ کی طرح پڑھے۔ اور عبد الله بن عمر کے مل سے یہی معلوم ہوا کہ تلبیہ کی طرح کر تا ہے۔ اللہ علیہ کی علیہ کی جا سے یہی معلوم ہوا کہ تا کہ ت

[١١٣] (٩) پس جب كنلبيه پر ها تواحرام باندهليا

احرام کے کیڑے پہن کرج یاعمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے گا تواحرام باندھا چلاجائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضوراً حرام باندھتے نماز کے بعد (ب) حضور جب سواری پڑھیک سوار ہوجاتے مجد ذوالحلیفہ کے پاس تواحرام باندھتے اور کہتے لبیک الخے عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بیت سعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل زیادہ کرتے۔

فقد احرم[ ٢ ١ ٢] ( • 1 ) فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال [ ٢ ١٥] ( ١ ١ ) ولا يقتل صيدا ولا يشير اليه ولا يدل اليه.

[۱۱۴] (۱۰) پس بچان چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلا جماع کی باتیں فتق کی باتیں اور جھڑے کی باتیں۔

الله نے محرم کو جماع ، جھگڑے اور فسق کی باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ محرم احرام کی حالت میں ان باتوں سے پر ہیز کرے۔

وج ف من فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج (ج) (آيت ١٩٤ سورة البقرة ٢) ال آيت معلوم

ہوا کہ جواحرام باندھےاس کو جماع کی باتیں فبق کی باتیں اور جھکڑے کی باتوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

الغية الرفث: جماع كى باتين الفوق: فتق كى باتين الجدال: جملاك كى باتين -

[۱۱۵] (۱۱) شکارکونهٔ آل کرے نداس کی طرف اشارہ کرے اور نداس پر رہنمائی کرے۔

شری شکارگاقل کرنا،اس کی طرف اشارہ کرنا اوراس کی طرف رہنمائی کرناسب محرم کے لئے حرام ہیں۔

البر مادمتم حرما (د) (آیت ۹۱ سورة المائدة ۵) اس آیت معلوم بواکسمندرکا شکارکرنااحرام کی حالت میں جائز ہے۔ لیکن شکی کا البر مادمتم حرما (د) (آیت ۹۱ سورة المائدة ۵) اس آیت معلوم بواکسمندرکا شکارکرنااحرام کی حالت میں جائز ہے۔ لیکن شکی کا شکارکرناجائز نہیں ہے۔ اور شکارکی طرف اشارہ کرنایار بنمائی کرناجائز نہیں اس کی دلیل ان احادیث میں ہے عبد المله بن ابی قتادة ان اباہ اخبرہ ان رسول الله خوج حاجا فخوجوا معه ... فاکلنا من لحمها (لحم الصید) ثم قلنا اناکل لحم صید و نحن محرمون فحملنا ما بقی من لحمها قال امنکم احد امرہ ان یحمل علیها او اشار الیها؟ قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمها (د) (بخاری شریف، باب لایشیر الحرم الی ایعتادہ اکول کی الحرام ۱۸۲۲ نمبر۱۸۲۲ ) اور مسلم میں ہے ہل منکم احد امرہ او

عاشیہ: (الف) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے...آپ نے فرمایا جج کا احرام باندھوا ورعمرہ چھوڑدو (ب) تغییر طبری ہیں ہے فن فرض فیصن الحج میں فرمایا کہ جس نے جج کا احرام بائدھا (ج) جس نے جج فرض کیا تو نہ جماع کی بات کرے دفتق کی بات کرے اور نہ جج میں جھڑا کرے (د) تمہارے لئے سمندر کا شکاراوراس کا حلال کیا گیا ہے جو تبہارے لئے سامان ہے اور سفر کرنے والوں کے لئے ۔اور تم پرخشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم محرم رہو (د) حضور جج کے لئے نکلے تو لوگ بھی ان بے ساتھ نکلے ہم نے شکار کا گوشت کھایا تو ہم نے کہا کہ ہم نے شکار کا گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم ہیں۔ تو جو گوشت باتی تھا اس کولیکر حضور کے پاس گئے ۔آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابوقادہ کو تھم دیا تھا کہ شکار پر جملہ کرے یااس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ صحاب ہے (باتی اسکے صفحہ پر) [ ۲ | ۲ ] (۲ | ) ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين الا ان لا يجد نعلين فيقطعهما من اسفل الكعبين [ ۲ | ۲ ] (۱۳ ) ولا يغطى رأسه ولا وجهه.

اشار الیه بشیء قال قانو! لا قال فکلوا ما بقی من لحمها (الف) (مسلم شریف،بابتح یم الصید الماکول البری او مااصله ذلک علی الشار الیه بشیء قال قانو! لا قال فکلوا ما بقی من لحمها (الف) (مسلم شریف،بابتح صاسم المعربی المعربی المحرم کے لئے شکار کی طرف اشارہ کرنا پار منائی کرنا بھی جائز نہیں ہے

[۱۱۷] (۱۲) محرم نہ پہنے تیص، نہ پائجامہ، نہ تامہ، نہ ٹو پی، نہ قبا، نہ موزے گریہ کہ نہ پائے چیل تو اس کو شخنے کے بینچ سے کاٹ دے۔ روز اصول میہ ہے کہ مردمحرم سلا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ میسب سلے ہوئے کپڑے ہیں اس لئے ان کو نہ پہنے۔اس میں ہے کہ موزہ بھی نہ پہنے

کیونکہ موز ہ بھی سلا ہوا ہوتا ہے۔البتہ چپل نہ ہوتو موز ہ کو شخنے سے نیچ کاٹ دیتا کہ چپل کی طرح ہوجائے پھراس کو پہن سکتا ہے۔

[۱۲] (۱۳) محرم نہ سر ڈھائے اور نہ چہرہ ڈھائے ۔ چ سرنہ ڈھائنے کی حدیث مسئل نمبر ۱۲ امیں گزر چک ہے ولا المعدمائم ولا المبوانس کہ پگڑی نہ پہنے اور ٹو ٹی نہ پہنے ۔ کیونکہ ان سے سر ڈھنک جا تا ہے (۲) اور عورت کے چہرے پر کپڑ اند آئے اس کی دلیل بیحدیث ہے عن ابن عسم عن النب علی المسالیة المحرمة لا

تنتقب ولا تلبس القفازين (ح) (ابودا ووشريف، باب مايلبس الحرم ص ٢٦١ نمبر ١٨٢١) ال حديث مين م كمحرم عورت نقاب نه

حاشیہ: (پچھلےصفہ ہے آگے) فرمایا نہیں! آپ نے فرمایا جواس کا گوشت باتی رہ گیا ہے اس کو کھا وَ (الف) کیاتم میں ہے کی نے ابوقا وہ کو تھا دیا شکار کی طرف پچھلے صفحہ ہے فرمایا نہیں! آپ نے فرمایا جو گوشت باتی رہا ہے اس کو کھا وَ۔ (ب) ایک آ دی نے کہا اے اللہ کے رسول! محرم کون سا کپڑا پہنے؟ آپ نے فرمایا قبیص نہ پنے، نہ پڑی باندھے، نہ پانجامہ پہنے، نہ ٹو بی پہنے، نہ موزہ پہنے گرید کہ کوئی چیل نہ پائے تو دونوں موزے پہنے اور دونوں مختوں کے نیچ سے کاٹ دے۔ اور کوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جس کوز عفر ان یا ورس لگا مورجی) حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے فیل کرتے ہیں کہ ترمہ عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے کاٹ دے۔ اور کوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جس کوز عفر ان یا ورس لگا مورجی ) حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے نیل کرتے ہیں کہ ترمہ عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے

[117](71) ولا يسمس طيبا [117](10) ولا يسحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره [177](17) ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران ولا بعصفر

کرے کیونکہ اس سے چہرہ ڈھنگ جاتا ہے (۳) مدیث میں ہے عن عائشة قالت کان الو کبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله علی الله علی وجھھا فاذا جاوزونا کشفناہ (الف) (ابوداؤو الله علی الله علی وجھھا فاذا جاوزونا کشفناہ (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی الحم مة تعظی وجھھا ص ۲۱۱ نمبر۱۸۳۳) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ محرمہ عورت کے سامنے اجنبی مردآ کے تو چہرہ پراس طرح دورسے کیڑا او الے کہ چہرے پر کیڑا نہ گئے، پھرمرد کے جانے کے بعد چہرہ سے کیڑا اہٹا لے۔

[۲۱۸] (۱۲) اور محرم خوشبونہ لگائے۔

اخبرنی صفوان بن یعلی عن ابیه قال کنا مع رسول الله فاتاه رجل علیه جبة بها اثر من خلوق فقال یا رسول الله عندی جبتک و اغسل اثر الخلوق الذی بک (ب) (مسلم علای اسی احرمت بعمرة فکیف افعل ... فقال انزع عنک جبتک و اغسل اثر الخلوق الذی بک (ب) (مسلم شریف، باب ما یبال محرم و بیان تح یم الطیب علیص ۲۰۸ نبر ۱۵۳۸ مرات من الثیاب می ۲۰۸ نبر ۱۵۳۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے خوشبولگا نا جا تزنہیں ہے۔ او پر بھی ایک حدیث گزری جس میں تھا ولا تلب و امن الثیاب شیئا مدین ان اور رس جس معلوم ہوا کہ زعفر ان اور ورس میں خوشبوہ وتی ہے۔ اس لئے ایبا کی ایبنا جا تزنہیں۔
[۲۱۹] (۱۵) سرکوماتی نہ کرائے اور نہ بدن کے بال کوکائے اور نہ ڈاڑھی کوکٹر وائے اور نہ ناخن کثر وائے۔

آیت یس ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله فمن کان منکم مریضا او به اذا من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک (ج) (آیت ۱۹۱۱ سورة البقرة ۲) اس آیت معلوم ہوا کہ محرم کوسر کے بال یابدن کے بال نہیں کوانا چاہئے۔ اگر بال کوائے توصدقہ دینا ہوگا یاروز رکھنے ہوئے یادم دینا ہوگا۔ ناخن کے بارے یس بیا اثر ہے عن الحسن و عطاء قال اذا انکسر طفرہ قلمه من حیث انکسر ولیس علیه شیء فان قلمه من قبل ان انکسر فعلیه دم (مصنف ابن الب شیبة ۱۲ فی المحرمیقص ظفرہ ج فالش میں میں انہ بر ۱۲۵۵)

لغت يقص : كتروانا، كافار

حاشیہ (الف) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے سے سوارگزرتے اورہم محرمہ ہوتیں حضور کے ساتھ ، لیں جب وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چاور نظالتی اپنے سرسے اپنے چہرے ہر ۔ لیں جب ہم سے گزرجاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے (ب) آپ نے فرمایا اپنا جبکھول لواور جو تمہارے او پر خلوت کا اثر ہواس کو دھولو (ج) اپنے سرکوطنق مت کراؤیہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پر پہنی جائے تو تم میں سے جو مریض ہویا اس کوسر میں تکلیف ہوتو فدرید دینا ہے روزے سے مصدقہ سے یادم ہے۔ الا ان يكون غسيلا ولا ينفض الصبغ [ ٢٢١] (١٥) ولا بأس بان يغتسل ويدخل الحمام [ ٢٢٢] (١٨) ويستظل بالبيت والمحمل.

چاہے رنگ نہ گیا ہولیکن خوشبوختم ہوگئ ہوتو جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ مقصود خوشبوکاختم کرنا ہے رنگ کا جرم ختم کرنانہیں ہے۔

(۱) عن عبد الله بن عمر ان رجلاقال یا رسول الله ما یلبس المحرم من الثیاب ... ولا تلبسوا من الثیاب شیئا مسسه زعفران او ورس (الف) (بخاری شریف، باب مالایلبس المحرم من الثیاب ۱۵۳۸ نبر ۱۵۳۲ میم شریف، باب ما یبات کلح م من الثیاب ۱۵۳۸ تر ۱۵۳۷ تر این النبی علی اس مدیث میس ب (۲) ان صفوان بن یعلی قال لعمر اونی النبی علی النبی علی التی النبی علی التی النبی علی التی الله مرات من الثیاب من التیاب من التی به مرات من الثیاب من التیاب من التیاب من التی در ۱۵۳۷ تر التی التی مرات من الثیاب سے معلوم مواکد کیر ادھولے جس سے خوشبو تم موجائے تو بہن سکتا ہے۔

الكو امام شافق فرمات بيس عصفر سدرقا مواكير البهن سكتا بدوه فرمات بيس كه عصفر ميس فوشبونبيس موتى (٢) ولبسست عسائشة الثيباب المعصفور قوهبي محرمة وقبال جابر لا ارى المعصفر طيبا (ح) (بخارى شريف، باب مايلبس الحرم من الثياب والاردية ص ٢٠٩ نبر ١٥٩٥) اس الرسيمعلوم موتاب كه عصفر رنگ ميس فوشبونبيس موتى ـ

[ ١٢٢] (١٤) كوئى حرج كى بات نہيں ہے كەمحرم عسل كرے اور غسلخانه ميں داخل ہو۔

ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه ... قال فصب على رأسه شم حرك ابو ايوب رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته يفعل (و) (ابوداوَ دشريف، باب المحرم عنسل كرسكة يغتسل ص٢٦٢ نمبر ١٢٠٥ مرامهم شريف، باب جواز عنسل المحرم بدنه ورأسه ٣٨٣ نمبر ١٢٠٥) اس مديث معلوم بواكه محرم عنسل كرسكة عبد اوعنسل كرسكة عند عند عند عند المحرم عنسل كرسكة عبد اوعنسل كرسكة عند المعرب عند المعرب عند المعرب المحرم المعرب الم

[۹۲۲] (۱۸) گفرہے اور کجاوہ سے سامیرحاصل کرسکتا ہے۔

کے گھرے یا کجاوہ سے سابیحاصل کرنے میں سر پر کپڑا رکھنا نہیں ہے۔ خیمہ بھی ہوگا تو سرسے دور ہوگا اس لئے سابیحاصل کرنا جائز ہے۔ نیزاس کی ضرورت بھی پڑتی ہے (۲) عدیث میں ہے عن ام الحصین حدثته قالت حججنا مع النبی عَالَيْنَا مُع الله عن الله عندا الله عند بخطام ناقة النبی عَالَيْنَا والآخر رافع ثوبه یسترہ من الحرحتی رمی جمرة العقبة فرأیت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبی عَالَتِنَا والآخر رافع ثوبه یسترہ من الحرحتی رمی جمرة العقبة

حاشیہ: (الف) ایک آدی نے کہاا ہے اللہ کے رسول! محرم کون ساکیڑا پہنے ...مت پہنوا بیا کپڑا جس میں زعفران یا درس رنگ لگا ہو (ب) آپ نے فر مایا اس خوشبوکو جو لگی ہے تین مرتبہ دھوؤ۔ اور اپنے ہے جبہ کھول دو (ج) حضرت عائشہ نے عصفر لگا ہوا کپڑا پہنا حال بیہ ہے کہ وہ محرمتی ، اور جابڑنے فر مایا عصفر میں خوشبو نہیں سمجھتا (د) حضرت عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخر مدنے مقام ابواء میں اختلاف کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ محرم سرکود ہوسکتا ہے ... جھزت ابوا یوب نے سر پر پانی بہایا بھردونوں ہاتھوں سے اپنے سر پرحرکت دی بھراس کوآ کے پیچھے کیا بھرفر مایا اس طرح حضور کوکرتے ہوئے دیکھا۔  $[\Upsilon \Upsilon \Upsilon](9)$  و يشد في وسطه الهميان  $[\Upsilon \Upsilon \Upsilon](4)$  و لا يغسل رأسه و لا لحيته بالخطمي  $[\Upsilon \Upsilon \Upsilon](1)$  و يكثر من التلبية عقيب الصلوات كلما علا شرفا او هبط و اديا

(الف)(ابوداؤدشریف،باب فی المحر میظلل ص۲۲/۲۲۱ نمبر۱۸۳۴)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم سابیعاصل کرسکتا ہے۔ کیونکہ حضور ؓ نے کپڑے سے سابیحاصل کیا۔

[١٢٣] (١٩) محرم كمريس بمياني باندهسكتاب\_

میانی سلی ہوئی تھیلی ہوتی ہے جس میں محرم روپیدر کھتا ہے۔ چونکہ روپیدر کھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس کی گنجائز ہے (۲)
ہمیانی جسم میں پہنی نہیں جاتی صرف باندھی جاتی ہے۔ اس لئے کوئی حرج نہیں ہے (۳) اثر میں ہے سالت اب جعفو وعطاء عن
المه میان جسم میں کہ نہیں جاتی صرف باندھی جاتی ہے۔ اس لئے کوئی حرج نہیں ہے سالت اب جعفو وعطاء عن
المه میان کھم مے فال لا باس به (ب) (بخاری شریف، باب الطیب عندالاحرام ص ۲۰۸ نمبر ۱۵۳۵ مصنف ابن ابی شدید ۳۳۳ فی المحمیان کھم میں نے باندھ سکتا ہے۔

[ ۲۲۲] (۲۰) اینے سرکواور ڈاڑھی کخطمی سے نہ دھوئے۔

تعلی سے صفائی بہت ہوتی ہے اور حاجی کو پراگندہ رہنا بہتر ہے اس لئے سراور ڈاڑھی کو تعلمی سے نہ دھوئے۔ نیز اس میں تھوڑی خوشہو بھی ہوتی ہے اس لئے بھی اس کو استعمال کرنا تھیک نہیں ہے۔ پراگندہ رہنے کے لئے بیرحدیث ہے عن ابن عمر قال قام رجل الی النبی علیہ فقال یا رسول الله فعا الحج قال الشعث التفل (ج) ( علیہ فقال یا رسول الله فعا الحج قال الشعث التفل (ج) ( این ماج شریف، باب مایو جب الحج ص ۲۸۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جاجی کو پراگندہ ہونا چاہے۔

الن ایک تم کی چیز ہے جس کوار دومیں گل خیرو کہتے ہی ۔اس سے بال وغیرہ صاف کئے جاتے ہیں اور تھوڑی سے خوشبو بھی ہوتی

-4

[ ۲۲۵] (۲۱) نماز کے بعد کثرت سے تلبید پڑھے، جب کی بلندی پر چڑھے، یاوادی میں اتر بیا قافلہ والوں سے ملاقات ہواور صبح کے وقت اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ ک

ا ترتے وقت، قافلوں سے ملا قات کے وقت اور سحری کے وقت خصوصی طور بار بارتلبیہ پڑھے۔

احرام میں تلبیہ نماز میں تکبیر کی طرح ہے۔جس طرح نماز میں اٹھتے اور بیٹھتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے اس طرح اٹھتے اور بیٹھتے وقت تلبیہ پڑھی جائے گل (۲) عدیث میں ہے عن ابن عسمو قال قام رجل الی النبی عُلَیْتِ فقال یا رسول الله ما یو جب الحج؟ قال

حاشیہ: (الف)ام الحصین بیان کرتی ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں جج کیا تو اسامہ اور بلال اوران میں سے ایک کو دیکھا کہ حضور کی اونٹی کی لگام کیڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کپڑا اٹھائے گری ہے آپ کو پردہ کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ جمرۃ العقبہ کیا (ب) حضرت ابوجعفر اور عطاء سے محرم کے لئے ہمیانی کے بارے میں بوچھا؟ تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ج) ایک آدمی حضور کے سامنے کھڑ اہوا اور بوچھایار سول اللہ جج کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ فرمایا پراگندہ اور بھرے بالوں والا۔ او لقى ركبانا وبالاسحار [٢٢٢](٢٢) فاذا دخل بمكة ابتدأ بالمسجد الحرام فاذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الاسود فاستقبله وكبر وهلل.

المزاد والسراحلة قبال يما رسول الله فما الحج؟ قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والشج قبال والمستب والشب قبال و كيم يعنى بالعج العجيج بالتلبية والثبج نحر البدن (الف) (ابن ماج شريف، باب ما يوجب الحج ص ٢٩٩٩، نمبر ٢٨٩١) اس حديث مين بهالحج جس كار جمد خود حفرت وكيع نے فرمايا بار بارتلبيد پرهنا راس لئے بار بارتلبيد پرهنا بهتر ہے۔

النف شرفا: بلندمقام - هبط: فيجارا-

[۲۲۷] (۲۲) پس جبکہ مکہ میں داخل ہوتو مسجد حرام سے شروع کرے، پس جبکہ بیت اللّٰدنظر آئے تو تکبیر کیے اور لا الہ الا اللّٰہ پڑھے پھر حجراسود سے شروع کرے اوراس کا استقبال کرے اور تکبیر کیے اور تہلیل کیے۔

کرمہ میں داخل ہونے کے بعدسب سے پہلا کا مطواف قد وم کی تیاری کرنا ہے۔اس لئے مکہ مرمہ میں داخل ہونے کے بعد مجد حرام جائے اور بیت اللہ نظر آئے تو اس کی تعظیم کے لئے تکبیراور تہلیل کہے پھر حجرا سود کا استقبال کرے اور تکبیر و تہلیل کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور حجرا سود کو چوہے...

احبوتنی عائشة ان اول شیء بدأ به حین قدم النبی عُلَیْ انه توضاً ثم طاف (ب) (بخاری شریف، باب من طاف بالبیت اذا قدم مکة قبل ان برجح الی بیت ۱۳۱۵ مسلم شریف، باب بیان ان الحح م بعم قایت تعلل بالقواف قبل السعی ص ۲۹۵ نمبر ۱۲۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ آنے کے بعد سب سے پہلے طواف بیت اللہ کرے۔ بیت اللہ دیکھتے ہی تکبیر وہلیل کے اس کی دلیل میصدیث ہے عن ابن جویع ان المنبی عُلِیْ کان اذا رای البیت رفع بدیه و قال اللهم زد هذا البیت تشویفا و دلیل میصدیث ہے عن ابن جویع ان المنبی عُلِیْ کان اذا رای البیت رفع بدیه و قال اللهم زد هذا البیت تشویفا و تعظیما النے (ج) (سنن میصقی ، باب القول عندرویة البیت ج خامس میں ۱۱۸ نمبر ۱۲۳۳ مرتز مذی شریف، باب ما جاء کراہیة رفع البرعند رویة البیت معلوم ہوا کہ بیت اللہ دیکھتے وقت ہاتھ المخانا چا ہے۔

حاشیہ: (الف) ایک آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھایار سول اللہ! جم کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ فرمایا تو شداور کجاوہ سے بوچھاا ہے اللہ کے رسول حاجی کیسا ہونا جائے؟ فرمایا کہ اور کہو جھانا درخوں بہانا (بحضرت کیسا ہونا چاہئے؟ فرمایا کہ اور کہو سااور خون بہانا (بحضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب مکہ تشریف لائے تو سب سے کہلی چیز جوشروع کی بید کہ وضوکیا اور بیت اللہ کا طواف کیا (ج) حضور جب بیت اللہ دیکھتے تو ہاتھ اٹھاتے اور بید عالیہ مالنے (د) آپ نے فرمایا سے عمر! تم طاقتورآ دمی ہو، کمزور کو تکلیف نددینا۔ جب تم پھڑکو چومنا چاہو ہی اگر جگہ خالی ہوتو جمرا سود کو چوم لوور نہ تواں کا استقبال کرواور تکبیر کہو۔

[۲۲۷] (۲۳) و رفع یدیه مع التکبیر واستلمه وقبله آن استطاع من غیر آن یؤذی مسلما[۲۲۷] (۲۵) وقد اضطبع رداء ه قبل ذلک.

الاستلام فی الزحام ج خامس ۱۳۰۰ نمبر ۱۳۰۱ ربخاری شریف، باب تقبیل الحجر،ص ۲۱۹ نمبر ۱۲۱۰) اس سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کا استقبال کرے اور تکبیر کیے اور موقع ہوتو حجر اسود کو چوہے۔

[ ۲۲۷] (۲۳ ) تكبير كے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور حجرا سودكو چوہ اوراس كو بوسدد ے اگر كسى مسلمان كو تكليف ديئے بغير ممكن ہو۔

شری کسی مسلمان کو تکلیف دیئے بغیر حضر اسود کو چومناممکن ہوتو چوہ اور اگر تکلیف دیئے بغیرممکن نہ ہوتو نہ چوہ صرف ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور آگے بڑھ جائے۔

اوپرکی مدیث میں گزرا کر حضرت عمر کوآپ نے فرمایا یا عصر انک رجل قوی لا تؤذ الضعیف اذا اردت استلام الحجو فان خلالک فاستلمه و الا فاستقبله و کبر (الف) (سنن بیعتی، باب الاسلام فی الزحام ج خامس ۱۳۰۰، نمبر ۱۲۹۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بھیٹر نہ ہوتو مجرا سودکو چو ہے اور اگر بھیٹر ہواور لوگوں کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہوتو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہا ور آگے چلاجائے۔

[۲۲۸] (۲۲) پھر بیت اللہ کے دروازہ کے پاس سے داکیں جانب سے شروع کرے۔

عن جابر قال لما قدم رسول الله مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا (ب) (نسائی شریف، باب کیف یطوف اول مایقدم وعلی ای شقیه یا خذج ثانی ص ۲۹ نبر ۲۹۴۲ ربخاری شریف، باب استلام الحجر الاسود حین یقدم ص ۲۱۸ نبر ۱۹۰۳ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حجر اسودکی دائیں جانب سے طواف شروع کر ہے اور طواف قد وم میں تین پہلے میں رال کرے اور باقی چار میں این بیئت پر چلے۔

[479](٢٥) اس سے پہلے اپنی چادر کا اضطباع کیا ہو۔

شرح جب طواف قدوم کرے گا تواپی جا در کا اضطباع کرے گا۔اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ جا دردائیں بغل کے نیچے سے نکال کر ہائیں کند سے پرڈال دے۔

عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْكَ واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت ابا طهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى (ج) (الودا أدشريف، باب الاضطباع في الطّواف ص ٢٦٦ نمبر١٨٨٣) الى حديث معلوم وواكو قد قذفوها على عواتقهم اليسرى كرطواف شروع كرفي معلوم المطواف شروع كرفي من يهلما بي عادر كااضطباع كرب.

عاشیہ: (الف)اے عمراتم طاقتورآ دی ہو، کمزور کو تکلیف نددینا۔ جبتم پھر کو چومنا چاہولی اگر جگہ خالی ہوتو حجراسود کو چوم کوورنہ تو اس کا استقبال کرواور تکبیر کہو (ب) جب حضور مکہ آئے تو مجد حرام میں داخل ہوئے اور حجراسود کو چو مااور دائیں جانب ہے گز زے لیس تین پہلے شوط میں رمل کیا اور چار میں اپنی ہیئت پر چلے (ج) حضوراً وران کے ساتھیوں نے مقام حرانیہ سے عمرہ کیا اور بیت اللہ کے طواف میں رمل کیا اور اپنی چاوروں کو بغل کے پیچ کیا اور اس کو بائیس کندھے پر ڈال دیا [ ۲۳ ] (۲۲) فيطوف بالبيت سبعة اشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم [ ۱۳۱] (۲۷) ويرمل في الاشواط الثلث الاول ويمشى في ما بقى على هينته.

[ ۲۳۰] (۲۷) بیت الله کاسات شوط طواف کرے اور اپنا طواف خطیم سے شروع کرے۔

[ ١٣٢] (٢٧) تين پهليشوط ميس رال كر اور باقى ميس الى بيئت بر چلا

و طواف قد وم کے پہلے تین چکروں میں اکڑ اکڑ کر چلے اور باقی چار چکر میں اپنی حالت پر چلے۔

رل کرنے کی وجہ مسئلہ نمبر ۲۷ میں حدیث گرر چکی ہے۔البتہ اکر اکر کر چلنے کی وجہ بیتھی کہ جب صحابہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مہ عمرہ کرنے آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ ان کو مدینہ کی آب وجوانے کم ورکر دیا ہے۔ آپ نے بیسا تو صحابہ کو حکم دیا کہ اکر کر طواف کر وتو صحابہ کرام اکر اکر کر طواف کر وتو صحابہ کرام اکر کر طواف کر نے لئے۔ تین طواف کے بعد کفار مکہ بھاگ گئے تو باتی چار طوافوں میں اپنی حالت پر چلنے کا حکم ویا (۲) حدیث میں ہے عن ایک کو طواف کے بعد کفار مکہ بھاگ گئے تو باتی چار طوافوں میں اپنی حالت کے حصل میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ واصحابہ فقال المشرکون اندیقدم علیکم و فد و ہندم حمی یٹوب فامر ہم النبی

عاشیہ: (الف) آپ نے سعی کی تین شوط میں اور چلے چار میں جج میں اور عمرہ میں (ب) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہوں اور نماز پڑھوں تو حضور کنے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو حطیم میں داخل کر دیا ارفر مایا حطیم میں نماز پڑھو۔اگرتم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہواس لئے کہ وہ بھی بیت اللہ کا کلڑا ہے۔لیکن تمہاری قوم کا خرچ کم ہوگیا جب اس کو بنایا تو انہوں نے بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔ [۱۳۲] (۲۸) ويستلم الحجر كلما مر به ان استطاع [۱۳۳] (۲۹) ويختم بالاسلام الطواف [۱۳۳] (۴۰) ثم يأتى المقام فيصلى عنده ركعتين او حيث ما تيسر من

عَلَيْكَ أَن يسر ملوا الاشواط الثلثة وان يمشوا ما بين الركنين (الف) (بخارى شريف، باب كيف كان بدءالرل ص ٢١٨ نمبر١٠٠ ار ابوداؤو شريف، باب في الرئل ص ٢٦٦ نمبر١٨٨) اس حديث معلوم بواكدكس طرح رئل كي ابتدا بوئي -

ن الراكر ولا الراكر ولا الا الا المواط : شوط كى جمع بطواف كايك چكركوشوط كمت بير مية : الني حالت بر

[۱۳۲] (۲۸) جحراسودکوچوہ جب جب بھی اس کے پاس سے گزرے اگر ہوسکتا ہو۔

جب جب جب جر جر جر اس کر رے تواگر چوم سے تواس کو چوے اور نہ چوم سے تو ہاتھ ہاں کی طرف اثارہ کرے اور تکبیر کے عن ابن عباس قال طاف النبی عَلَیْ بالبیت علی بعیر کلما اتی الرکن اشار الیہ بشیء عندہ و کبر (ب) (بخاری شریف، باب من اشارالی الرکن اذااتی الیہ 174 نمبر 1717) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب جب جراسود سے گررے تواس کو چوے ۔ اور چوم نہ سکتا ہوتو اس کی طرف اثارہ کر کے تکبیر کے عن ابن عصر قال کان رسول الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عالم کان الله عالم کان الدع ان یستلم الرکن الیمانی والحد جر فی کل طوافه قال و کان عبد الله بن عمر یفعله (ج) (ابودا وَوشریف، باب استلام الارکان ص ۲۲۵ نمبر ۲۷۵ می بخاری شریف نمبر ۱۱۲۱)

و کن سے مرادیہاں جراسودہے۔

[۱۳۳] (۲۹) اورطواف چوم کرختم کرے۔

تشري جبساتو لواف ختم موتوا خيرين بهي جمرا سودكو چوے اور چومنے پر طواف ختم كرے۔

عن عبد الرحمن بن صفوان ... فرايت النبي عَلَيْكُ قد خرج من الكعبة هو واصحابه قد استلموا البيت من الباب الى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله عَلَيْك وسطهم (د) (سنن ليحتى ؛باب الملزم من خاص ١٥٠، نبر ٩٣١١) ال مديث معلوم بواكر آخريل بهي بيت الدكو چومنا چائيد -

[١٣٣] (٣٠) پھرمقام اہرائیم پرآئے اوراس کے پاس دورکعت نماز پڑھے یامسجد مین جہال آسان ہو۔

ر الراہم کے بات شوط پوراکرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے اور دور کعت نماز پڑھے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضورا وران کے ساتھی مکہ آئے تو مشرکین نے کہا تمہار بے ساخن ایباوند آیا ہے جس کو مدینہ کے بخار نے کمر ورکر دیا ہے۔ تو حضور نے ان کو تھم دیا کہ تین پہلے شوط میں اکر کرچلیں اور رکن کیا فی اور رکن شامی کے درمیان آ ہتہ چلیں (ب) آپ نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار موکر کیا، جب جب جراسود کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے (ج) حضور ہر طواف میں رکن یمانی اور جراسود کے استیلام کو نہ چھوڑتے اور فرمایا عبد اللہ بن عمر بھی ایبانی کرتے تھے (و) میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ اور ان کے ساتھی بیت اللہ سے نظے اور انہوں نے بیت اللہ کا کے دروازہ سے خطیم تک چو ما اور انہوں کو بیت اللہ کے درمیان تھے۔

المسجد [ ٢٣٥] ( ٢ ) وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على المسجد [ ٢٣٥] ( ١ ) وهذا الطواف طواف القدوم.

سمعت ابن عمر یقول قدم النبی علیه فطاف بالبیت سبعا و صلی خلف المقام رکعتین ثم خوج الی الصفا (الف) (بخاری شرئف باب من صلی رکعتی الطّواف خلف المقام ص۲۲۰ نمبر ۱۹۲۷) اس صدیث معلوم بوا که طواف کے سات شوط کے بعد مقام ابرا بیم پر آئے اوردورکعت طواف کی پڑھے۔ آیت میں ہے و اتنج نوا من مقام ابرا ہیم پر آئے اوردورکعت طواف کی پڑھے۔ آیت میں ہے و اتنج نوا من مقام ابرا ہیم کے پاس نماز پڑھی جائے۔ یدورکعت واجب ہے۔ اس کی دلیل حضور کی مواظبت ہے۔ اثر میں ہے قلبت کل فره ری ان عطاء یقول تجزئه الممکتوبة من رکعتی الطواف فقال السنة افضل لم یطف النبی علیہ میں ہے قلبت کل فره ری ان عطاء یقول تجزئه الممکتوبة من رکعتی الطواف فقال السنة افضل لم یطف النبی علیہ اللہ سبوعا قط الا صلی رکعتین (ج) (بخاری شریف، باب طاف النبی الله قبل سبوعد کتین ص۲۲۰ نمبر۱۹۲۳) اس حدیث میں ہے کہ جب جب آپ نے طواف کے سات شوط پورے کئے تو آپ نے دورکعت طواف پڑھی۔ اس بیشگی کی وجہ سے رکعت طواف حنفیہ کے نزد یک واجب ہے تاکمت امام شافع کے نزد یک و دیک مدیث کی وجہ سے رکعت طواف سنت ہے۔

ن مقام ابراہیم کے پاس جگدنہ ملے تو معجد حرام کی کسی جگہ بھی رکعت طواف پڑھ سکتے ہیں۔

[ ۲۳۵] (۳۱) اس طواف کا نام طواف قدوم ہے بیسنت ہے واجب نہیں ہے اور اہل مکہ پر طواف قد ومنہیں ہے۔

ا برسے آتے ہی جوطواف کرتے ہیں اس کوطواف قد وم آنے کا طواف کہتے ہیں۔ یہ آفاقی کے لئے سنت ہے۔

قدوم کے معنی باہر سے آنا، چونکہ آفاقی باہر سے آتے ہیں اس کے اس کے لئے سنت ہے۔ کی باہر سے نہیں آتے ہیں اس کئے اس کے کئے سنت ہم ہم دوت طواف کرنا بہتر ہے (۲) مدیث ہیں ہے عن وبر آقال کئے سنت نہیں ہے۔ البتہ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یوں بھی ہروقت طواف کرنا بہتر ہے (۲) مدیث ہیں ہے عن وبر آقال کننت جالسا عند ابن عمر فجائه رجل فقال ایصلح کی ان اطوف بالبیت قبل ان اتی الموقف فقال نعم فقال فاز، ابن عباس یقول لا تعطف بالبیت حتی تأتی الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله فطاف بالبیت قبل ان یاتی المحقوقف فبقول رسول الله احق ان تأخذ او بقول ابن عباس ان کنت صادقا (د) (مسلم شریف، باب استجاب طواف القدوم للحاج والحق بعدہ ص ۲۵ می بعدہ ص ۲۵ می بعدہ ص ۲۵ میں مدیث سے معلوم ہوا کے حضور نے ج کا احرام باندھا اس کے باوجود عرفہ جانے سے پہلے طواف

حاشیہ: (الف) حضور مکہ آئے اور سات شوط بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام آبرا ہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی پھرصفا پہاڑی کی طرف نکلے (ب) مقام آبرا ہیم کو نماز کی جگہ بناؤ (ج) میں نے زھری سے کہا کہ حضرت عطا فرماتے ہیں فرض نماز طواف کی دور کعتوں کے لئے کافی ہے۔ حضرت زھری نے فرمایا سنت افضل ہے۔ حضور نے جب بھی سات شوط طواف کیا تو دور کعت نماز پڑھی (د) حضرت وبرہ حضرت ابن عمر کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے تو اس کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ میرے لیے سیجے ہوئے تھے تو اس کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ میرے لیے سیجے ہے کہ جس بیت اللہ کا طواف کروں موقف یعنی عرف آنے سے پہلے تو ابن عمر نے فرمایا ہاں! کہنے گئے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیت بنانہ کا طواف نہ کروں یہاں تک کہ عرف آباؤ ۔ پس ابن عمر نے فرمایا کہ حضور گئے ہیں۔ کا طواف نہ کروں یہاں تک کہ عرف آباؤ ۔ پس ابن عمر نے فرمایا کہ حضور گئے تھے ہیں۔

[۲۳۲] (۳۲) ثم خرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته [۲۳۷] (۳۳) وينحط نحو المروة

قدوم کیا جوآ فاقی کے لئے مستحب ہے۔

[۲۳۷] (۳۲) پھرصفا پہاڑی کی طرف نکلے اور اس پرچڑ ھے اور بیت اللہ کا استقبال کرے اور تکبیر کیے اور تہلیل کیے اور حضور کپر درود بھیجے اور اللہ تعالی ہے اپنی ضرورت کے لئے دعا کرے۔

شری طواف اورطواف رکعت سے فارغ ہونے کے بعد اب سعی کرنے کے لئے صفا پہاڑی کی طرف جائے اور وہاں چڑھ کر بیت اللہ کی طرف استقبال کرے بہیر کہے بہیل کے، دروداور دعارہ ھے۔ طرف استقبال کرے بہیر کہے بہیل کے، دروداور دعارہ ھے۔

قال دخلنا على جابر بن عبد الله ... ثم خوج من الباب الى الصفا فلما دنى من الصفا قرء ان الصفا والمروة من شعائر الله نبداً بما بدء الله به فبداً بالصفا فرقى عليه حتى راى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله و كبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له المملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده شم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث موات ثم نزل الى المروة (الف) (مسلم شريف باب جمة النجي المنطقة على المناه الله وحده المناه وحده ألف المروة من الله و عده و نصر باب جمة بها المنطقة على المناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالله و

[ ۱۳۷] (۳۳ )اور نیچے مروہ کی طرف ااتر ہے گا اور چلے گا اپنی ہیئت پر ۔ پس جب بطن دادی میں پہنچ تومیلین اخصرین کے درمیان زور سے

ويمشى على هينته فاذا بلغ الى بطن الوادى سعى بين الميلين الاخضرين سعيا حتى يأتى المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا.

دوڑے یہاں تک کہمروہ پہاڑی پرآجائے۔اوراس پرچڑھے۔اوراس پرایسے ہی تکبیر ہلیل اور دعائیں کرے جیسے صفا پر کیا۔

صفااور مروہ کے درمیان پہلے نشین جگہ تھی جس کومیلین اخصرین کہتے ہیں۔اس وقت بیجگہ بالکل برابر ہے۔البتہ ابتدا اور انتہا میں دوہری بتیاں گی ہوئی ہیں۔وہاں پہنچے تو ذرادوڑ کر چلے۔حضرت ہاجرہ علیہاالسلام وہاں اپنے بیٹے اسمعیل کے لئے دوڑ کر چلی۔اس جگہ کو بطن وادی بھی کہتے ہیں۔

المروة حتى اذا انصبت قدماه ومل في بيطن الوادى حتى اذا العدمة على جابو بن عبد الله ... ثم نزل الى المووة حتى اذا انصبت قدماه ومل في بعطن الوادى حتى اذا صعد مشى حتى اتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا (الف) (ابو واكوثريف، باب صفة هجة الني المركم المركم الريف، باب صفة الني الموقة هبا الني الموقة هبة الني صفاح الني مقامات برائي حالت برعي والريف والرب المركم المركم المركم الريف والرب على المسعى قال السعوا فان الله كتب عليكم السعى فوايته يسعى حتى بدت وكبت اله من انكشف ازاره (ب) وارقطنى ، كتاب الحجى تأنى ص ٢٢٢ نم (٢٥٩ /٢٥٩) الت حديث علوم بواكري واجب وكبت اله من انكشف ازاره (ب) وارقطنى ، كتاب الحجى تأنى ص ٢٢٢ نم (٢٥٩ /٢٥٩) الت حديث علوم بواكري واجب ووثول كونكم آيت على فلا جنياح عليه ان يطوف بهما ب الت عموم بوكرات على كا ابميت فرض كا طرح نبيل ب آيت اور حديث ووثول كوملاني والمروة من شعائر الله لاظن رجلا لو لم يعطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لم ؟ قلت لان الله يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله لا يطوف بهما (ح) (مسلم شريف، باب بيان الن المع يمين الصفا والمروة و لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لايطوف بهما (ح) (مسلم شريف، باب بيان الله يعن الصفا والمروة و لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما (ح) (مسلم شريف، باب بيان الله يعن الصفا والمروة و لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما (ح) (مسلم شريف، باب بيان الله يو و بهما (ح) (مسلم شريف، باب الله يقول الله و لم يعن الصفا والمروة و لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما (ح) (مسلم شريف، باب بيان الله يعن الصفا والمروة و لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الأي طوف بهما (ح) (مسلم شريف، باب بيان الله يو عمرته لم يعن الصفا والمروة و لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان المي عرب الميال الله يو عمرته لم يعن عرب عرب على عرب الميال والمي و كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الهم عرب الميال والمي و كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الهرود و كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الهم عرب الميلا و كان كما تقول لكان فلا جناح عليه و كان كما تقول لكان كله و كان كما تقول كان كما تقول كان كله و كان كما تقول كان كما تقول كان كما تولا عمرة و كان كما تولوك كان كله كان كما تولوك كان كما تولوك كان كله كان كما تولوك كان كما كما كولوك كان كما كما كولوك

فالمرق امام شافعی دار قطنی اورمسلم شریف کی اوپر کی حدیث کی وجہ ہے سعی فرض کہتے ہیں۔

حاشیہ: (الف) پھرمروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ جب آپ کا قدم نیجے جمانوطن وادی میں رمل کیا، جب اوپر چڑھے تو آہتہ چلنے گئے یہاں تک کہ مروہ پر آئے اور مروہ پر ایسانی کیا جیسا صفا پر کیا (ب) حضور کو دیکھا کہ جب میں کرنے کی جگہ پر آئے تو فرمایا سعی کرو، اللہ نے تم پر سعی فرض کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سعی فرما در جو ہوں کہ اس کے کہ از ارکھلنے کی وجہ ہے آپ کے گھٹے کھل گئے۔ (ج) حضرت عروہ نے حضرت عاکشہ سے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ صفا اور مروہ کے در میان طواف نہ کر اور کی طواف نہ کر کے تو کو کی در میان طواف نہ کر کے تو کھواف نہ کر کے تو کہ اس کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا گر میا اس کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کی انسان کا جج اور عمرہ پورانہیں ہوگا اگر اس نے صفا اور مروہ کا طواف نہیں کیا۔ اگر ایسانی ہے جیسا کہ تم کہتے ہوتو آ سے کی عبارت ہوں ہونی جا ہے فلا جناح علیہ ان لا یعوف بھا۔

 $[\Upsilon^{R}](\Upsilon^{R})$  وهـذا شـوط فيـطـوف سبعة اشواط يبتدى بالصفا ويختم بالمروة  $[\Upsilon^{R}]$   $(\Upsilon^{R})$  ثم يقيم بمكة محرما فيطوف بالبيت كلما بدا له.

و جس طرح صفایر بیت الله کااستقبال کر کے تکبیر تہلیل، دروداور دعاپڑھے گاای طرح مروہ پربھی کرے گا۔اوپر کی حدیث سے اس کا پیتہ

جلاب

بطن الوادى : صفااورمروه كدرميان شيمي جگه كوطن الوادى كهته بين ابھى اس پر ہرى بتياں ڈال دى گئى بين يہاں لوگ دوڑ كر چلتے ہيں۔ بھى اس پر ہرى بتياں ڈال دى گئى بين يہاں لوگ دوڑ كر چلتے ہيں۔ ھينته : اپنى بيئت پر۔

[ ۲۳۸] ( ۳۴ ) بدایک شوط ہے۔ پس طواف کرے گاسات شوط، شروع کرے گاصفا سے اورختم کرے گامروہ پر۔

تری صفاسے می شروع کرے اور مروہ پرختم کرے۔ اور صفاسے مروہ تک ایک شوط، اور مروہ سے صفا تک دوسرا شوط ہوگا۔ حفیہ کے نز دیک پنہیں ہے کہ صفاسے مروہ اور مروہ سے صفا تک ایک شوط ہو۔ اس طرح تو حنفیہ کے نز دیک چودہ شوط ہوجا کیں گے۔

فقال ابن عمر قدم رسول الله فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله عُلَيْنَ اسوة حسنة (الف) (سنن بيصقى، باب وجوب الطّواف بين الصفاوالمروة وان غيره الا يجزى عنه حلى رسول الله عُلَيْنَ اسوة حسنة (الف) (سنن بيصقى، باب وجوب الطّواف بين الصفاوالمروة وان غيره الا يحدى عنه حلى رأسه (ب) (الوداؤد عنه عنه عنه ما مسبعا ثم حلى رأسه (ب) (الوداؤد شريف، باب امرالصفاوالمروة ص ٢٦٨ نم ١٩٠٣) اس حديث معلوم بواكم صفاح مروه تك بين ايك شوط بوجاتا ب

فاكده بعض ائمه كزر يك صفاسة مروه اور مروه سے صفاتك ميں ايك شوط ہوگا۔

ان کی دلیل اس اثر کا اشارہ ہے عن عطاء قبال سألت عطاعن رجل سعی بین الصفا و المهروة اربعة عشرة مرة قبال یعند کا یعند کا مصنف ابن الی شیبة ۱۸ فی الرجل یسمی بین الصفاوالمروة اربعة عشر مرة ج خامس ۴۵ ) ہماری دلیل اس اثر کے ایک جزیس یعید کا لفظ ہے لیعنی اس کودوبارہ لوٹانا ہموگا۔ چودہ شوط کافی نہیں ہے۔

[۲۳۹] (۳۵) پھر مکہ مکرمہ میں احرام کے ساتھ تھٹر ارہے اور جب جب خیال ہو بیت اللہ کا طواف کرتارہے۔

ج کا احرام باندھا تھا تو طواف فرض کے بعداحرام کھلے گا اور بیطواف قدوم تھا اس لئے اس طواف کے بعدمحرم ہوکر مکہ مکرمہ میں تھہرا رہے۔اور جب جب موقع ہوبیت اللّٰد کا خوب طواف کرتا رہے۔

عن طواف كى بهت فضيلت جاس لئے جب جب موقع بوطواف كرے(٢) حديث ميں ہے عن طاؤس عن رجل ادرك النبى على الله الله عن الكلام (ج) (نسائى شريف، اباحة الكلام فى الطّواف، ٣٠٢، نمبر ٢٩٢٥) نماز طواف عن الكلام فى الطّواف الله عنه ١٩٢٥) نماز طواف

حاشیہ: (الف) آپ کم تشریف لائے اور بیت اللہ کے سات طواف فرمائے اور مقام ابراہیم کے پیچے دورکعت نماز پڑھی۔ اور صفامروہ کے درمیان سات طواف کے ۔ اور سول النہ اللہ کے سامروہ کے درمیان سات سی کی، پھر سر کا حلق کرایا (ج) ایک آ دی جس نے مصفور کو پایاان صدوایت ہے کہ آپ نے فرملیا بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے اس لئے کلام کم کریں۔

[ + ٣٢] (٣٦) واذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الامام خطبة يعلم الناس فيها الخروج الى منى والصلوة بعرفات والوقوف والافاضة.

کی طرح ہاں لئے نفلی نمازی طرح بار بارطواف کرتارہ۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله من طاف بالبیت خمسین مو ق خرج من ذنو به کیوم ولدته امه (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی فضل الطّواف م ۱۵ کانمبر ۸۲۲) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ طواف کا تُواب بہت ہاں لئے زیادہ سے زیادہ طواف کرتارہ باور ج کے اجرام باند ھنے والے کو محرم ہوکرر ہنے کی دلیل بی حدیث ہے عن عائشة انها قالت خو جنا مع رسول الله عام حجمة الو داع فمنا من اهل بعمرة و منا من اهل بحج و عمرة و منا من اهل بالحج والعمرة فلم اهل بالحج والعمرة فلم الله بالحج والعمرة فلم الله بالحج والعمرة فلم یہ بالحج فاما من اهل بعمرة فحل و اما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم یہ بالحج الله مندیم الحرام باندھ کرقران کیا وہ طواف قدوم کے بعداحرام نہیں کھولے حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس نے ج کا احرام باندھ ایا ج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کرقران کیا وہ طواف قدوم کے بعداحرام نہیں کھولے گا۔ بلکہ مکمرمہ میں محرم ہوکھ ہرے گا۔ البتہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا اس کا عمرہ پورا ہوچائے گا۔ اس لئے وہ احرام کھول دے گا اور طائل ہوکر مکہ کرمہ میں قیام کرے گا۔

[ ۲۴۰] (۳۲) اور جبکه یوم ترویه سے ایک دن پہلے ہوتو امام خطبہ دے گا ایسا خطبہ کہ لوگوں کو اس میں سکھلا کیں گے منی کی طرف نکلنا اور عرفات میں نماز اور وقوف عرفداورا فاضہ کے احکام۔

الشرق المحبور وبيآ تھويں ذى المحبور كہتے ہيں۔اس سے ایک دن قبل ساتویں ذى المحبور ہوگى۔تو ساتویں ذى المحبور الم خطبه دے جس ميں لوگوں كومنى كى طرف نكلنے كے احكام ،عرفات ميں نماز كے احكام سكھلائے۔اس طرح وقوف عرفه كس طرح كريں ،طواف وداع كس طرح كرميں سيہ سب احكام سكھلائيں۔

النافاصة : عرفات مين همرني كواور طواف فرض كوافاصة كهتي بين -

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے بچاس مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا گناہ سے اس طرح نکل جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع کے دن نکلے تو ہم میں سے پکھ نے عمرہ کا احرام ہاندھا۔اور ہم میں سے پکھ نے جم کا احرام ہاندھا۔اور ہم میں سے پکھ نے جج کا احرام ہاندھا۔اور ہم ہیں تے بھے نے جج کا احرام ہاندھایا جج اور عمرہ کا احرام ہاندھایا جج اور عمرہ کو جمع کیا توہ مطال نہیں ہوئے یہاں تک کہ دسویں تاریخ ہوگی (ج) حضور نے آٹھویں تاریخ سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اوران کوان کے مناسک جے کے بارے میں خبردی۔

[ ۱ ۱۳ ] (۳۷) فاذا صلى الفجريوم التروية بمكة خرج الى منى واقام بها حتى يصلى الفجريوم عرفة ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها [ ۱۳۲] (۳۸) فاذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الامام بالناس الظهر والعصر ثم يبتدى فيخطب خطبتين قبل الصلوة يعلم

[۱۲۲] (۳۷) پس جب آٹھویں ذی الحجہ کومکہ میں فجر کی نماز پڑھے تو منی کی طرف نگلے اور دہاں تھبرے یہاں تک کہ نویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھے پھرعرفات کی طرف متوجہ مواور دہاں تھبرے۔

ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو مکہ مکر مدمیں فجر کی نماز پڑھ کرمنی کی طرف روانہ ہوجائے اور وہاں ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاءاور فجر کی نماز پڑھے۔اور اس درمیان بجبیر جہلیل اور تلبیہ پڑھتار ہے۔اور نویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کرمنی سے عرفات کے لئے روانہ ہوجائے اور عرفات میں جا کرظہراورعصر کی نماز اکٹھی پڑھے۔

[۱۴۲] (۳۸) پس جب کہنویں تاریخ کوسورج ڈھل جائے تو امام لوگوں کونماز پڑھائے ظہراورعصر کی ۔پس نماز سے پہلے دو خطبے لوگوں کو دیں۔اِن دونوں میں نماز، وقوف عرفہ، وقوف مز دلفہ، رمی جمار نجر جلق اورطواف زیارت کے احکام سکھلائے۔

سورج ڈھل جانے کے بعد پہلے دوخطے دے جن میں وقوف عرفہ کے احکام، مزدلفہ میں تھہرنے کے احکام، رمی جمار کے احکام، قربانی کیسے کریں گے اس کے احکام، حلق کیسے کریں گے اس کے احکام اور طواف زیارت کے احکام کو تفصیل سے بیان کرے۔ اور حاجیوں کو سمجھائے۔ کیوں کہ اس کی ضرورت ہے۔

مريث يسم دخلنا عن جابر بن عبد الله سأل عن القوم حتى انتهى الى ... حتى اذا زاغت الشمس امر

حاشیہ: (الف) پس جب ترویدکا دن ہوا (بعنی ذی الحجری) تھویں تاریخ) تو لوگ منی کی طرف متوجہ ہوئے اور قبح کا احرام بائد مطاور حضور سوار ہوئے ، پس منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فبحرکی نماز پڑی، پھر تھوڑی دیر تھم سے کہ سورج طلوع ہو گیا اور بال کے خیمے کے بارے میں تھم دیا کہ اس کو مقام نمرہ میں اعراض من مناز پڑی، پھر تھوڑی دیر تھم ہر کے بارے میں کا یا جا ہے۔ پس حضور کے بارک میں کو یقین تھا کہ وہ شخر حرام مزدلفہ میں تھر ہیں گئی جا ہیت میں کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور آگے بردھ کھے یہاں تکہ اکم رفات آگئے تو خیمہ کو پایا کہ مقام نمرہ میں لگایا گیا ہے۔ تو آپ وہاں اترے۔

الناس فيهما الصلوة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار والنحر والحلق وطواف الناس فيهما الصلوة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة [۲۳۳] (۳۹) ويصلى بهم الظهر والعصر في وقت الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند ابى حنيفة

بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادى فخطب الناس وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم الغ (الف) (مسلم شريف ، باب جة الني الله صلاح المسلم ١٩٠٥) الله حديث معلوم بواكم شريف ، باب جة الني الله صلاح المسلم ١٩٠٥) الله حديث معلوم بواكم نماز مدين علي خطبه در اورا حكام ج تفصيل سي مجمائ -

قام ما لک کنزد یک نماز کے بعد خطبہ ویں گے۔ان کی دلیل بیعدیث ہے عن ابن عسو ... حتی اذا کان عند صلوة السطهر راح رسول الله مهجوا فجمع بین الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف (ب) (ابوداؤدشریف،باب الخروج الی عرفت میں ۲۷۲ نم ۱۹۱۳) نماز کے بعد خطبہ کاذکر ہے اس لئے نماز کے بعد عیدین کی طرح خطبہ دے۔

[۹۴۳] (۳۹) اوگوں کوظہرا ورعصر کی نماز ظہر کے دفت میں پڑھائے ایک اذان اور دوا قامت ہے۔

تشری حنفیہ کے نزدیک تین شرطیں ہوں تو جمع بین الصلوۃ کر سکتے ہیں (۱) عرفہ کا میدان ہو (۲) امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو (۳) احرام باندھا ہوا ہوتو ظہراورعصر کو جمع کرسکتا ہے۔ورنہ نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائے گا۔

کونکہ حدیث میں خلاف قیاں جمع بین الصلوۃ ثابت ہے (۲) حدیث میں ہے قبال دخلنا علی جاہو بن عبد الله ... ثم اذن شم اقبام فیصلی الظهر ثم اقام فیصلی العصر ولم یصل بینهما شیئا ثم رکب رسول الله حتی اتی الموقف (ج) (مسلم شریف، باب ججة النبی ص ۲۵ مرا ۱۲ نمبر ۱۹۰۵) اس سے معلوم ہوا کہ ظہراور عصر کی نماز شریف، باب ججة النبی ص ۲۵ مرا ۲۷ نمبر ۱۹۰۵) اس سے معلوم ہوا کہ ظہراور عصر کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذوال کے فورابعد ظہر کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عصر کے لئے۔ کوظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان ایک ہوگی اورا قامت دو ہوگی ، ایک ظہر کے لئے اورایک اقامت عصر کے لئے۔ اور دونوں کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گے۔ کیونکہ جلدی وقوف عرف کی طرف متوجہ ہونا ہے۔

[۱۳۳] (۴۰) جس نے کجاوے میں تنہا نماز پڑھی تو ہرا یک نماز کواپنے اپنے وقت میں پڑھے گا امام ابوحنیفہ کے نزدیک ،اورصاحبین نے فر مایا منفر دبھی دونوں نماز وں کو جمع کرے گا۔

اوپرگزر چکاہے کہ تین شرطیں ہوں تو میدان عرفات میں جمع بین الصلوتین کرے گا۔ یعنی ظہراورعصر کوایک ساتھ ظہر کے وقت میں

حاشیہ: (الف) یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو تھم دیا کقصواءاؤٹئی کو چلا یاجائے توبطن وادی آئے اورلوگوں کوخطبد یا ان دہانگم واموالکم آخرتک (ب) ابن عمر سے روایت ہے کہ... یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو حضوراول وقت میں نظے اور ظہراور عصر کوجع کیا پھرلوگوں کوخطبد دیا پھر چلے اور وقوف عرفہ کیا (ج) پھر اذان دی پھرا قامت کہی اورظہر کی نماز پڑھی پھرا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی ، پھر حضور سوار ہوئے یہاں تک کہ موقف کے پاس آئے۔

### رحمه الله تعالى وقال ابو يوسف و مجمد يجمع بينهما المنفرد [٩٣٥] (١٣) ثم يتوجه

يوه هے گاور نهبيں۔

الف المومنین کتابا موقو تا (الف) کرتے ہے ایت بیل ہے ان الصلو ہ کانت علی المومنین کتابا موقو تا (الف) کرتے ہے اپنے اوت کے ساتھ متعین ہے اس لئے بغیر مظبوط دلیل کے نماز اپنے وقت سے مقدم ومو خرنیں ہو سکتی۔ اور عرفات میں عصر مقدم ہوئی کیاں جن شرا لط کے ساتھ مقدم ہوئی ہے انہیں شرا لط کے ساتھ مقدم ہوئی ،اگروہ شرطیس نہ پائی جا نہیں تو مقدم نہیں ہوگی۔ اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس لئے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور تنہا اپنے کجاوے میں نماز پڑھی تو مقدم نہیں کرے گا کہ عرفات کے میدان مقدم نہیں کرے گا کہ عرفات کے میدان مقدم نہیں کرے گا کہ عرفات کے میدان میں بھرنے کے بعد دوبارہ جمع ہونا مشکل ہوگا اس لئے ہولت کے لئے جمع بین الصلو تین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس ہولت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جمع بین الصلو تین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس ہولت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جمع بین الصلو تین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس ہولت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جمع بین الصلو تین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس ہولت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جمع بین الصلو تین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس ہولت کی ضرورت نہیں۔

قائد صاحبین فرماتے ہیں کہ حدیث میں عرفات میں جمع بین الصلو تین کا ذکر کشرت سے ہاور بغیر کسی شرط کے ہے۔ اس لئے جولوگ امام سے الگ نماز پڑھیں گے وہ بھی جمع بین الصلو تین کریں گے۔ انکی دلیل بیا شہر ہان ابن عمر کان یجمع بین بھما اذا فاته مع الامام یوم عوفة (سنن للبیصتی ، باب الخطبة یوم عرفة والجمع بین الظھر والعصر)ج خامس ص،۱۸۱، نمبر ۹۳۵۲)

[ ١٣٥] (٣) پر موقف كى طرف متوجه مواور جبل رحت كقريب همر اورعرفات كل كاكل همر نى كى جگه ب

تشری عرفات کے میدان کے چاروں طرف اشارے لگے ہوئے ہیں۔اس کے اندر کہیں بھی تھہرے گا تو جج ادا ہوجائے گا۔ بہتریہ ہے کہ جبل رحمت کے پاس تھہرے۔ کیونکہ حضور مجبل رحمت کے پاس تھہرے تھے۔اور بطن عرنہ کے پاس نہ تھہرے کیونکہ یہاں پہلی قوموں کوعذاب ہواہے۔

عرفات کاپورامیدان شمر نے کی جگہ ہے اس کی دلیل بیرودیث ہے عن علی ابن طالب قال وقف رسول الله بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقوف و عرفة کیلها موقف ثم افاض حین غربت الشمس (ب) (ترندی شریف، باب ماجاءان عرفة کلها موقف ص کے انمبر ۸۸۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عرفات کا پورا میدان شمر نے کی جگہ ہے۔ اوربطن عرف میں نہ شمرے اس کی وجہ بیع حدیث ہے احبر نبی محمد بن منکدر ان النبی عَلَیْ الله قال عرفة کلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة والمز دلفة کلها موقف وارتفعوا عن محسو (ج) (سنن المجتقی ، باب حیث ماوقف من عرفة اجز اُن ۱۸۲۹ مرشن ابن ماجہشریف باب الموقف بعرف محمد بن معلوم ہوا کی طن عرف میں نبیل شمر نا چاہئے۔ اور جبل رحمت کے پاس شمر نے کی وجہ بیرودیث ہے قال

حاشیہ: (الف) یقینا نمازمونین پرفرض ہے دفت متعین کے ساتھ (ب) حضور کرفہ میں تھہرے پس فرمایا یہ عرفہ کھرنے کی جگہ ہے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد چلے (ج) آپ نے فرمایا پورا عرفہ تھہرنے کی جگہ ہے۔البت بطن عربہ سے دور رہو۔اور پورامز دلفہ تھہرنے کی جگہ ہے البتہ محسر سے دیں ہم الى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها مواقف الا بطن عرنة  $(\Upsilon \Upsilon)^{(\Upsilon \Upsilon)}(\Upsilon \Upsilon)$  وينبغى للامام ان يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك  $(\Upsilon \Upsilon)^{(\Upsilon \Upsilon)}(\Upsilon \Upsilon)$  ويستحب

دخلنا على جابر بن عبد الله ... ثم ركب رسول الله عَلَيْكُ حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص (الف) (مسلم شريف، باب جمة النبي ١٩٠٨ منبر ١٢١٨ / ابودا وَدشريف، باب صفة جمة النبي ١٤٠٥ منبر ١٩٠٥ ) اس حديث معلوم مواكم جبل رحمت كياس تلم رنازياده افضل ب

[۲۴۲] (۲۲) اورامام کے لئے مناسب ہے کہ عرفہ میں اپنی سواری پر تھم رے اور دعا کرتے رہیں اور لوگوں کو مناسک حج سکھاتے رہیں امام کے لئے مناسب بیہ ہے کہ اپنی سواری پروقوف کرے۔

تا کدلوگ آسانی سے امام کود کیے سے اوران کود کیے رکوام مناسک ادا کر سیس (۲) حضور عرفات میں تصواء اونٹنی پرسوار ہوکر وقوف عرفہ فرمایا تھا۔ اس لئے مستحب بیہ ہے کہ امام اپنی سواری پروقوف کرے۔ البت عوام نیچر ہے۔ عن ام المفضل بنت المحارث ان اناسا احت لمفوا عندها یوم عرفة فی صوم النبی علیہ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم لیس بصائم فارسلت الیہ بقد ح لبن و هو و اقف علی بعیرہ فشوبه (ب) (بخاری شریف، باب الوقوف علی الدابة بعرفة (۲۲۵ نمبر ۱۲۲۱۱) اوپر کی صدیث سلم شریف نمبر ۱۲۱۸ سے بھی معلوم ہوا کہ آپ تصواء اونٹنی پرسوار تھے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نے سوار ہوکر وقوف عرف فرمایا تھا۔ اوردعا کرتے رہے۔ کوئکہ صدیث میں ہے عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی علیہ اللہ عنہ اللہ علیہ عورف (ج) (تریزی شریف، باب فی دعاء یوم عرفة رخ تانی ص ۱۹۵ نمبر ۱۹۵ میں اللہ یدعو بعرفة یداہ الی صدرہ کا ستطعام المسکین (د) (سنن بیستی باب افضل الدعاء یوم عرفة رخ تامی ص ۱۹۵ نمبر ۱۹۵ وقف پر جاکردعا سعوفة یداہ الی صدرہ کا ستطعام المسکین (د) (سنن بیستی بین الصلوتین اس کے کیا گیا ہے کہ جلدی موقف پر جاکردعا کریں۔ تعبیر وہلیل کریں۔

[ ١٩٣٧] (٢٣٣) مستحب بي كدو قوف عرفد بي يماغنسل كري

و عسل کرنا پاکی کی چیز ہے اس لئے وتو ف عرفہ سے پہلے عسل کرنامستحب ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ سوار ہوئے یہا تک کہ موقف پر آئے اور اپنی تصواء اونٹی کا پیٹ چٹان کی طرف کیا اور حبل المشاۃ کوسا منے رکھا اور قبلہ کا استقبال کیا اور سور ت غروب ہونے تک تھم ہے۔ اور تھوڑی زردی چل گئی یہاں تک کہ کئی یا تب ہوگئی (ب) ام الفضل ہے روایت ہے کدان کے پاس یوم عرفہ میں حضور کے روز در در کے بارے میں اختلاف کیا۔ تو بعض نے کہا کہ آپ روز ہوار ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ روز ہوار ہیں ہے۔ پس آپ کے پاس دودھ کا بیالہ بھجا اور آپ اور بعض نے کہا کہ آپ روز ہوار کی دعا ہے (د) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کوع فید میں دعا کرتے ہوئے در کی محالے آپ کے ہاتھ سینے تک تھے جیسے کوئی مسکین ما نگ رہا ہو۔ ان يغتسل قبل الوقوف بعرفة  $[\Upsilon \Upsilon \Lambda](\Upsilon \Upsilon)$  ويجتهد في الدعاء  $[\Upsilon \Upsilon \Lambda](\Upsilon \Lambda)$  فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه على هينتهم حتى يأتو المزدلفة فينزلون بها  $[\Upsilon \Lambda](\Upsilon \Lambda)$  والمستحب ان ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح.

[۱۲۸] (۲۴ ) اور دعامیں خوب کوشش کرے۔

اوپر کی حدیث میں گزرا کہ حضور اس طرح دعا کرتے اور ہاتھ اٹھاتے جیسے مانگنے والے سکین ہوں ،اس لئے عرفہ میں خوب دعا کریں۔ [۱۳۹] (۴۵) پس جب سورج غروب ہوجائے تو امام عرفہ سے چلے اور لوگ بھی ان کے ساتھ چلے اپنی ہیئت پریہاں تک کہ مز دلفہ آئے اور وال الزے۔ ومال الزے۔

شری میدان عرفات میں شام تک رہے اور غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چلے۔ پہلے امام چلے پھرعوام اس کے ساتھ چلے اور دوڑے نہیں۔ بلکداپی ہیئت پر چلے۔

قال دخلنا على جابر بن عبد الله ... فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله عليه وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليسمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى جبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى الموزدلفة (الف) (مسلم شريف، باب ججة النبى ١٩٨٣ نمبر ١١٨ ارابودا وَرشريف، باب صفة ججة النبى ١٢٥ نمبر ١٩٢٥ او باب الدفعة من عرفة عمل ١٩٢١ نمبر ١٩٢١ من المعلن المعلن المعلن المعلن المعلن علام علام عرفة عمل ١٩٢١ المعلن ال

تشری مزدلفہ میں متحب سے ہے کہ جبل قزح کے قریب تھہرے۔ یوں تو دادی محسر کے علاوہ پورامزدلفہ تھہرنے کی جگہ ہے۔ کین جبل قزح کے قریب تھہر نامستحب ہے۔ قریب تھہر نامستحب ہے۔

کونکر حضور و بیل طبیر عقص آیت یس بے فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحوام (آیت ۱۹۸ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ عرفات سے چلوتو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو خوب یادکرواور جبل قزح کو مشعر الحرام کہتے ہیں (۲) مدیث میں ہے قال دخلنا علی جابر بن عبد الله ... ثم رکب القصواء حتی اتی المشعر الحوام فاستقبل القبلة فدعاه و کبره وهلله ووحده فلم یزل واقفاحتی اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس (ب) (مسلم شریف، باب ججة النبی ۳۹۹ نمبر

حاشیہ: (الف) آپ تھرے رہے یہاں تک کسورج خروب ہوگیا اور تھوڑی زردی چلی ٹی یہاں تک کسورج کا کلید فائب ہوگیا۔ اور اسامہ کو پیچھے بھایا اور حضور چلے۔ قصواء اوٹٹنی کی لگام پیچھے تھنیجتے رہے۔ یہاں تک کہ اس کا سرکجاوے کے اگلے جھے پرگٹا رہا۔ اور اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ اے لوگو! سکون سے چلو سکون سے چلو کہیں ٹیلہ آتا تو آپ قصواء کی لگام کو تھوڑی ڈھیلی کرتے تا کہ اس پر چڑھ جائے۔ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ تشریف لائے (ب) پھر قصواء پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ آئے۔ پھر قبلے کا استقبال کیا، پھر اللہ کی تعریف بیان کی جہیر کہی جہلیل کہی اور توحید بیان کی۔ ہمیشہ تھرے رہے یہاں تک (باقی اسکلے صفحہ پر) [ ۱۵۲] ( $^{\prime\prime}$ ) ويصلى الامام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء باذان واقامة  $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$ ) ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند ابى حنيفة و محمد رحمهما

۱۲۱۸ رابوداؤد شریف، باب صفة ججة النبی ص ۱۲۱ نبیر ۱۹۰۵) عن علی قال فلما اصبح یعنی النبی عَلَیْسِیُو و قف علی قزح فقال هو قزح و هو الموقف و جمع کلها موقف (الف) (ابوداؤد شریف، باب الصلوة بیجمع ص ۲۲ نمبر ۱۹۳۵) ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ جبل قزح کے پاس تمہر نازیادہ بہتر ہے۔

لغت المقيدة: آگ جلنے كى جگه، زمانهُ جامليت ميں اس بہاڑ كقريب آگ جلانے كى جگه تھى جس كومقيدہ كہتے ہيں۔

[301] (24) اورامام لوگوں کونماز پڑھائیں گےمغرب اورعشاء کی عشاء کے وقت میں ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ ۔

تشری امام مزدلفہ میں بھی جمع بین الصلوتین کریں گے اور یہ جمع تا خیر کریں گے۔اورعشا کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں گے۔

ور مدیث میں ہے عن ابن عمر قال جمع رسول الله عَلَيْتُ بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء در مدیث میں ہے عن ابن عمر قال جمع رسول الله عَلَيْتُ بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء در محتین باقامة واحدة (ب) (مسلم شریف، باب الافاضة من عرفات الی المز دلفة واسخباب صلوتی المغرب والعشاء جمیعا بالمز دلفة فی هذه واللیلة ص ۱۲۸ نمبر ۱۲۸۸ (۱۳۱۳) اس مدیث میں ہے کہ ایک اذان اور اقامت سے دونوں نماز پڑھے (۲) چونکہ مغرب کی نماز پر سے کے بعد تمام نمازی و بیں موجود ہیں اور نماز عشا اپنے وقت پر پڑھی جارہی ہے اس لئے دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ۔اس مدیث سے پہمی معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشا کو جمع کر کے پڑھیں گے۔

وسرى حديث مين دومرتبا قامت كهنكا تذكره ب (مسلم شريف نمبر ١٢١٨) حتى اتى المو دلفة ، فصلى بها المغوب والعشاء باذان واحد واقامتين (مسلم شريف, نمبر ١٢١٨)

[۲۵۲] (۴۸)جس نے مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں پڑھی توامام ابوحنیفہ اورامام محمد کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

شرق عرفات ہے چل کرمز دلفہ آر ہا ہوا ورمز دلفہ سے پہلے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو طرفین کے نز دیک نماز کو دوبارہ لوٹا نا ہوگا۔

ا) اس لئے کہ آج کے دن کی مغرب کی نماز کا وقت بدل گیا اور مز دلفہ جانے کے بعداس کا وقت ہوگا۔اس لئے وقت سے پہلے نماز پڑھی

ہے(۲) مدیث میں ہاں دن نماز کا وقت ماجیوں کا بدل گیا۔عن اسامة بن زید انه سمعه یقول دفع رسول الله من عوفة ... فقلت له الصلوة قال المصلوة امامک في جاء المزدلفة فتوضاً فاسبغ ثم اقیمت الصلوة فصلی المغرب (ج) (بخاری شریف، باب المجمع بین الصلوة بالمزدلفة ص ۲۲۷ نمبر ۲۲۷ ارمسلم شریف، باب استخباب ادامة الحاج التلبیة ص ۲۲۸ نمبر ۲۲۷ ارمسلم شریف، باب استخباب ادامة الحاج التلبیة ص ۲۲۸ نمبر ۱۲۸ ) اس مدیث سے

حاشیہ: (پیچھلصفہ ہے آگے) کہ بہت اسفار ہوگیا، پس سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ چلے (الف) حضور کے قصیح کی تو جبل قزح کے پاس تھہرے اور وہ ہی تھہرے اور وہ ہی تھہرے کی جگہرے اور وہ ہی تعنین رکعت اور عشا کی دور کعت ایک تھہر نے کی جگہر نے کی مقدر کے فیصل کے مور کا بھر نماز کی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کی اور مغرب کی نماز پڑھی۔

#### الله تعالى [٢٥٣] (٢٩) فاذا طلع الفجر صلى الامام بالناس الفجر بغلس.

معلوم ہوا کہ نماز کا وقت آگے ہے لینی مزولفہ بی کرے (۳) ایک اثر میں ہے قبال عبد الله بن مسعود هما صلواتان تحولان عن وقتهما صلو ة الممغرب بعد ما یأتی الناس المزدلفة والفجر حین یبزغ الفجر قال رایت النبی علی الناس المزدلفة والفجر حین یبزغ الفجر قال رایت النبی علی الناس المزدلفة والفجر حین یبزغ الفجر قال رایت النبی علی الناس المزدلفة والفجر حین یبزغ الفجر الف) المراز ہے المحال المراز الفی معلوم ہوا کہ آج کون مغرب کی نماز کا وقت ہی بدل المراز ہے المراز ہے المراز ہے اللہ بن مسعود میں المراز ہے گاتواس کولوٹانا ہوگا۔

امام ابو یوسف کے نزویک مزدلفہ کے اندرنماز مغرب پڑھناسنت ہے۔ اس لئے اگر مزدلفہ کے اندرنماز نہیں پڑھی تو لوٹانے کی ضرورت منیں ہے۔ ان کی منرورت نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیاثر ہے عن عبد الله بن زبیر قال من سنة الحج ... ثم یفیض فیصلی بالمز دلفة او حیث قضی الله عزوجل ثم من الله عزوجل ثم من الله عزوجل شما الله عزوجل ہے من من الله عزوجل ہے من سنت المردونة اورث قضی الله عزوجل جامن من الله عزوجل ہے من من الله عزوجل ہے من من الله عزوجل ہے من من الله عزوجا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ مواکہ جہال موقع ملے اور مغرب کا وقت ہوجا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔

[40٣] (٣٩) پس جب فجر طلوع موتوامام لوگول كوفجر كى نمازغلس ميں پر هائے۔

عام دنول میں حفیہ کے زدیک نماز فجر اسفار میں پڑھناسنت ہے لیکن اس ون وقوف مزدلفہ کی وجہ سے اورر می جمار کی وجہ ہے فلس میں ہی نماز پڑھی جائے گی (۲) عن عبد الموحمن بن یزید قال خوجت مع عبد الله (بن مسعود) المی مکة ثم قد منا جمعا فصلی الصلوتین کل صلوة و حدها باذان و اقامة و العشاء بینهما ثم صلی الفجر حین طلع الفجر قائل یقول طلع الفجر وقائل یقول لم یطلع الفجر ثم قال ان رسول الله قال ان هاتین الصلوتین حولتا عن و قتهما فی هذا المکان المعرب والعشاء فلایقدم الناس جمعا حتی یقیموا و صلو قالفجر هذه الساعة (ج) (بخاری شریف، متی یصلی الفجر بحم محملا مردلفہ میں الفجر بحم محملا میں یادة الفجر الفی میں یادة الفجر میں اللہ قال کی نماز غلس میں پڑھی جائے گی۔

نون اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دن نماز فجر کا وقت بدل گیا ہے۔اس کے غلس میں نماز بڑھی تو عام دنوں میں اصلی وقت اسفار کے وقت ہے۔ جو حضیہ کا فجر کی نماز کا سلسلے میں مسلک ہے۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہ دونوں نمازیں اپنے وقت سے بدل گئی ہیں۔ مغرب کی نماز لوگوں کے مزدلفہ آنے کے بعداور فجرکی نماز جیسے ہی طلوع فجر ہو۔ حضور کواییا کرتے دیکھا (ج) پھر عرفہ سے جلے اور مزدلفہ میں نماز پڑھے یا اللہ تعالی نے جہاں مقدر میں کتھا ہو وہاں نماز پڑھے۔ پھر مزدلفہ میں تھہرے (د) میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا، پھر مزدلفہ آئے، پس دونمازیں پڑھی، ہرنماز الگ الگ اذان اورا قامت کے ساتھ ، اورعشا کا کھاناان کے درمیان تھا، پھر فجرکی نماز طلوع فجر کے وقت پڑھی اتن جلدی کہ پچھے کہتے تھے کہ تھے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ حضور کے فرمایا کہ دونوں نماز میں اس متنام میں اپنے اپنے وقت سے بدل گئی ہے ، مغرب اورعشا کی نمازیں۔

[٢٥٣] (٥٠) ثم وقف الامام ووقف الناس معه فدعا [٢٥٥] (٥١) والمزدلفة كلها موقف الابطن محسر [٢٥٦] (٥١) ثم افاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى

[۷۵۴] (۵۰) پھرامام مھبرار ہے اورلوگ اس کے ساتھ مھبرے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔

نماز فجرغلس میں پڑھ کرمز دلفہ ہی میں سب لوگ تھہرے رہیں اور اپنے لئے دعا کرتے رہیں۔ کیونکہ طلوع تمس سے پہلے یہاں سے

نکلنا ہے تواس وقت تک دعااور استغفار کرتے رہے۔

پہلے حدیث گزرچکی ہے جس میں بیتھا کہ حضوراً سفارتک تئبیر وہلیل کرتے رہے۔ اور دعا کرتے رہے۔ قبال دخلنا علی جابر بن عبد الله ... ثم رکب القصواء حتی اتی المشعر الحوام فاستقبل القبلة فدعاه و کبره و هلله و وحده فلم يزل و اقفا حتی اسفو جداً فدفع قبل ان تطلع الشمس (الف) (مسلم شریف، باب ججۃ النبی ص ۱۳۱۹ مبر ۱۲۱۸ رابودا اُوشریف، باب صفۃ ججۃ النبی ص ۱۲۱۸ مبر محوا کا معلوم ہوا کہ اسفارتک رکبیر ہملیل، تو حید کرتا رہے اور دعا کیں کرتا رہے، اور طلوع شمس سے قبل مزولفہ سے منی کے لئے ۔

[400](۵۱) اور مزدلفه کل کی کل تھہرنے کی جگہ ہے مگر وادی محسر

وادی مر میں اصحاب فیل والوں کو اللہ نے عذاب دیا تھا اس لئے وادی محر میں ندھیرے، وادی محر مزدلفہ میں ایک وادی کا نام ہے (۲)
عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول الله عَلَيْ کل عرفة موقف وار فعوا عن بطن عرنة و کل المزدلفة موقف وار فعوا عن بطن محسر و کل منی منحر الا ماوراء العقبة (ب) (ابن ماجر شریف، باب الموقف بفرفات ٢٣٣٨، نبر١١٥٣) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں بطن محرکھ ہرنے کی جگہیں ہے۔ باتی جگہ ہرسکتا ہے۔ یوں بھی جب آپ وادی محرسے گزرے تو اونی کی جیئر کردیا تھا (نسائی شریف نمبر ۵۵)

[ ۲۵۲] (۵۲) پھرامام اورلوگ ان کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے چلے یہاں تک کہ نی آئے۔

شری سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے منی کے لئے روانہ ہوجائے۔

(۱) مشرکین سورج کے طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے چلا کرتے تھے لیکن آپ نے ان کی مخالفت کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے منی کے چل پڑے (۲) سمعت عمر بن میں مون یقول شہدت عمر صلی بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المسرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع الشمس ویقولون اشرق ثبیر وان النبی عَلَیْ الله خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس (ح) ( بخاری شریف، باب متی بیرفع من جمع میں ۲۲۸ نم بر۱۲۸۸ ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ الشمس (ح) ( بخاری شریف، باب متی بیرفع من جمع میں ۲۲۸ نم بر۱۲۸۸ ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ

حاشیہ: (الف) پھرقصواءاونٹنی پرسوارہوئے، یہاں تک کمشر حرام کے پاس آئے، پس قبلہ کا استقبال کیا، دعا کی، تکبیر کبی، توحید بیان کی، تشہرے رہے یہاں تک کہ بہت اسفار ہو گیا پھرسورج طلوع ہونے سے پہلے چلے (ب) آپ نے فرمایا عرفہ تھرنے کی جگہہے کیا بطن عرنہ سے دور رہو، پورامز دلفہ تھہرنے کی جگہہے کیا بطن محسر سے دور رہو، پورامنی خرکی جگہہ سوائے عقبہ گھاٹی کے پیچھے۔ (ج) عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کودیکھا کہ دہ مزدلفہ (باتی اسکا صفحہ پر)

ياتو منى [١٥٧] (٥٣) فيبتدأ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادى بسبع حصيات مثل حصادة الخذف [٢٥٨] ولا يقف عندها

ے منی کے لئے روانہ ہو۔ مئلہ نمبر ۵۰ میں بھی مسلم شریف کی حدیث (مسلم شریف نمبر ۱۲۱۸ رابوداؤ دشریف نمبر ۱۹۰۵) گزری کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ منی کے لئے روانہ ہوئے۔

[۱۵۷] (۵۳) پس جمرہ عقبہ سے شروع کرے اور جمرہ عقبہ کی رمی کرے بطن وادی سے سات کنگری کے ساتھ شکیری کی کنگری کی طرح تنین جمرات ہیں۔ اور اس وقت تینوں جگہ سمنٹ کے تھمبے کھڑے ہیں۔ جمرہ اولی، جمرہ وسطی اور عقبہ دسویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا اور بطن وادی سے سات کنگری مارے گا۔ جس طرح تھیکرے چھیئنتے ہیں اس طرح کھینگ کر مارے۔ تھمبے کولگ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ کم سے کم جو چارل طرف تین تین فیٹ کے حدود ہیں کنگری اس میں گرے تو کافی ہوجائے گا۔

قال دخلنا على جابر بن عبد الله ... ثم سلك الطويق الوسطى التى تخوج على الجمرة الكبرى حتى اتى الحمرة الكبرى حتى اتى المجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادى شم المحتمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادى شم المائم المائ

الت العقبة: آخری، پیچیه، چونکه بیآخری جمره ہے اور دو جمروں کے پیچیے ہے اس کئے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ رمی: رمی کنگری کھینکنا' بطن وادی: جمرہ عقبہ کے پاس جگہ کا نام ہے۔ حسیات: حصاۃ کی جمع ہے کنگری۔ الخذف: تضیرا کھینکنا۔ [۲۵۸] (۵۴) اور تکبیر کہے ہر کنگری کے ساتھ۔

تشری مار کے وقت جب کنگری چھینے تو ہر کنگری کے سارھ تکبیر کہے۔

۔ او پرحدیث میں گزرا کیمرمع کل حصاۃ منھا (مسلم شریف ہص ۱۹۹۹ نمبر ۱۲۱۸ رابوداؤ دشریف نمبر ۱۹۰۵) باقی دلیل آگے آرہی ہے۔ [۲۵۹] (۵۵) اور جمرۂ عقبہ کے پاس نہیں تشہرے گا۔

جرہ اونی ، جمرہ وسطی پر کنگری مارنے کے بعد تھہرے اور دعا کرے لیکن جمرہ عقبہ پر جب بھی کنگریں مارے تو تھہرے نہیں بلکہ آگے جا ۔ ب

🛃 تا كروبال بحير نه بوجائے (٢) مديث يس م عن ابن عمر انه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں تھہرے اور فر مایا کہ شرکین مز دلفہ ہے کوئ نہیں کرتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جا تا اور کہتے شہر پہاڑتو چک اٹھا (تب کوئ کرتے) اور حضور نے اس کی مخالفت کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے چلے (الف) بھرآپ درمیان کے راستے سے چلے جو جرہ عقبہ پر نکاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس جرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے یعنی جمرہ عقبہ تو اس کی رئی سات کئر یوں سے کی۔ ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہتے تھیکری کی طرح مطن وادی ہے دمی کی چر مذرج کی طرف والی لوٹے۔

## [ ٢ ٢ ] ( ٢ ٥) ويقطع التلبية مع اول حصاة [ ١ ٢ ٢] ( ٥٥) ثم يذبح ان احب.

کل حصاة ثم یتقدم حتی یسهل فیقوم مستقبل القبلة فیسهل فیقوم طویلا ویدعو ویرفع یدیه و ثم یرمی الوسطی ثم یا حذ ذات الشمال فیستهل ویقوم مستقبل القبلة فیقوم طویلا ویدعو ویرفع یدیه ویقوم طویلا ثم یرمی جمرة ذات المعقبة من بطن الوادی و لایقف عندها ثن ینصرف ویقول هکذا رایت النبی عَلَیْتِ یفعله (الف) (بخاری شریف،باباذا ری المجمر تین یقوم مستقبل القبلة ویسمل ۲۳۷ نمبر ۱۵۱۱) اس مدیث میں ہے کہ جمرہ عقبہ کے پاس نہیں تھمرتے تھے۔البتہ جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی کنکری مارنے کے بعد کنارے پرہٹ کردعا کرے تاکہ لوگول کو تکلیف نہو۔

نو اس مدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ [۲۲۰](۵۲) اور تلبید پہلی کنگری کے ساتھ منقطع کردے۔

وریث میں ہے عن ابن عباس ان النبی علیہ اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم یزل یلبی حتی رمی الجمرة العقبة (ب) (بخاری شریف، باب اللیم والکیم غداۃ المخ حین حق برمی المجمر ۃ العقبة ص۲۲۸ نمبر ۱۱۸۵) ابن الجیشریف میں بیزیادتی ہے فلما رماھا قطع المتلبیة (ج) (ابن الجیشریف، باب متی یقطع الحاج اللیم اللیم علیم مهم اللیم معلوم ہوا کہ جمرہ عقبہ تک قلما رماھا قطع المتلبیة (ج) (ابن الجیشریف، باب متی یقطع الحاج اللیم اللیم علیم معلوم ہوا کہ جمرہ عقبہ تک تلبیہ پڑھے گا اور کیم کنکری مارتے ہی تلبیہ خم کردے گا (۲) تلبیہ کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اب شیطان کے پاس کے کہ میں حاضر ہوں آت بیان کرے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور تکبیر کے۔

[۲۲۱] (۵۷) پھرذ نج كرے اگر پسند ہوتو۔

چونکہ کلام مفرد بائج کے بارے ہیں چل رہا ہے اور مفرد پر ہدی واجب نہیں ہے بلکہ متحب ہے اس لئے اگر چاہے قو ہدی ذی کرے اور چاہے تو نہیں کرے اس لئے مصنف نے فر مایا اگر پہند ہوتو رمی کے بعد ذی کرے ۔ یوں حضور نے ذی کیا ہے۔ البتہ اگر متح یا قارن ہوتو ذی کرنا واجب ہے (۲) حدیث میں ہے دخلنا علی جابو بن عبد الله ... ثم انصوف الی المنحر فنحر فلافا و ستین بیدہ شم اعطی علیا فنحر ما غبو و واشر کہ فی ہدیہ (د) (مسلم شریف، باب ججۃ النبی ۱۹۹۵ نمبر ۱۹۱۸ ارابوداو دشریف، باب صفۃ ججۃ النبی سے معلوم ہوا کہ رمی کے بعد مفرد کو ہو سکے تو ذی کرنا چاہئے (۲) یہ ہدی جج کرنے کے شکر یہ کے طور پر ہے۔ اس لئے اللہ کاشکر یہادا کرنے کے لئے ہدی ذی کرنا چاہئے۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عمر جمرہ اولی پرری فرماتے سات کنگریوں کے ساتھ اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے پھر آ گے بڑھتے یہاں تک کہ زم زبین بیں آتے پھر قبلہ کا استقبال کر کے کھڑے ہوتے اور دریتک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے پھر جمرہ وسطی کی رئی کرتے پھر با کیں طرف بٹتے اور زم زبین پر جاتے اور قبلہ رخ کھڑے ہور عاکرتے ۔ اور ہاتھا ٹھاتے اور دیر تک کھڑے دہتے ۔ پھر جمرہ عقبہ کی رئی کرتے بطن وادی سے اور اس کے پاس نہیں ٹھہرتے ۔ پھر والی اور میں اس کے بیان نہیں ٹھہرتے ۔ پھر والی اور میں اور میں ہوتے کھر والی کو بیچھے بٹھایا تو انہوں نے خبر دی کہ آپ جمرہ عقبہ کی رئی تک ہمیشہ کھر والی اور میں کہتے دہور کی کہ آپ جمرہ عقبہ کی رئی تک ہمیشہ کھیر کہتے رہے رخ فرماتے کہ اس طرح حضورت علی کو دیا ۔ اور باقی انہوں نے نخر فرماتے ۔ پھر حضرت علی کو دیا ۔ اور باقی انہوں نے نخر مائے ۔ اور حضرت علی کو بدی میں آپ نے شرکے فرمایا۔

 $[YYY](\Delta A)$  ثم يحلق او يقصر والحلق افضل  $[YYY](\Delta A)$  وقد حل له كل شيء الا النساء  $[YYY](\Delta A)$  ثم ياتى مكة من يومه ذلك او من الغد او من بعد الغد فيطوف

[۲۲۲] (۵۸) پھر حلق کرائے یا قصر کرائے اور حلق افضل ہے۔

تشری کے بعد حلق کرائے یا قفر کرائے۔

[1] ابتک ج میں پراگندہ بال والار ہاہے، اب بال صاف کر کے پراگندگ فتم کرے (۲) آیت میں ہے لتد خدن المسجد المحدوم ان شاء الله آمنین محلقین رء و سکم و مقصرین (الف) (آیت ۲۷سورة الفق ۲۸۸) اس آیت میں اشارہ ہے کہ عرفیا جی بعد الله قال حلق رسول الله و حلق طائفة من اصحابه و قصر بعضهم کے بعد طلق کرائے یا قمر کرائے (۳) مدیث میں ہے عبد الله قال حلق رسول الله و حلق طائفة من اصحابه و قصر بعضهم قال عبد الله ان رسول الله قال رحم الله المحلقین مرة او مرتین ثم قال و المقصرین (ب) (مسلم شریف، باب تفضیل الحلق علی التقمیر و جواز التقمیر ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۷۹) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ رئی الحلق علی التقمیر و جواز التقمیر ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۷۹ البوداؤدشریف، باب الحلق والتقمیر ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۷۹) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ رئی کے بعد حلق بہتر ہے۔ کیونکہ آپ نے طلق کرانے والے کوئین مرتبد عادی اور قمر کرانے والے کوایک مرتبد دعادی (۲) قمر میں کم پراندگی دود ہوگی اس کے قرم کم بہتر ہے۔

عودتوں کے لئے صرف قصر کرانا جائز ہے۔ کیونکہ حلق اس کی زینت کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے ان ابس عباس قبال قبال رسول الله لیس علی النساء حلق انها علی النساء التقصیر (ابوداؤدشریف، باب الحلق والقصیر ص ۲۵ نمبر ۱۹۸۵) [۲۲۳] (۵۹) اور حلال ہوگئ ان کے لئے ہر چیز سوائے ورتول کے۔

فشری وسویں تاریخ کوری جمار کے بعد ہویوں کے علاوہ خوشیو، سلاموا کیڑا وغیرہ سب پچھ حلال ہوگئے۔

عن ابن عباس قال اذا رمیتم البحمرة فقد حل لکم کل شیء الا النساء فقال له رجل یا ابن عباس والطیب؟ فقال اما انا فقد رایت رسول الله عَلَیْتُهُ بضمخ رأسه بالمسک افطیب ذلک ام لا ؟ (ج) (ابن ماجه شریف، باب ما یحل للرجل اذاری جمرة العقبة ص ۲۲۳ رنسائی شریف، باب ما یحل للمحرم بعدری الجمارج ثانی ص ۲۲ نمبر ۲۸ ۳۸ رابودا و دشریف، باب الافاصنة فی الحج ص اداری جمرة العقبة ص ۲۲۳ رنسائی شریف، باب الافاصنة فی الحج ص ۱۸۲ نمبر ۱۹۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورت کے علاوہ تمام چیزیں طال ہو گئیں جواحرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں۔
[۲۲۳] (۲۰) پھرای دن مکہ محرمہ آئے یا دوسرے دن یا تیسرے دن پھر بیت اللّٰد کا سات شوط طواف زیارت کرے۔

تشری حاجی کواختیار ہے کہ دسویں ذی الحجہ کورمی ، ذیح اور حلق کے بعد مکہ مکر مہ آ کر طواف زیارت جوفرض ہے وہ کرے اور یہ بھی اختیار ہے کہ

عاشیہ: (الف)ان شاء اللہ مجد میں واخل ہو نگے امن کے ساتھ واپ سرکومنڈ اتے ہوئے یا قصر کراتے ہوئے (ب) آپ نے حلق کرایا اور آپ کے ساتھیوں نے حلق کرایا اور بعض نے قصر کرایا ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا دی اے اللہ احلق کرانے والوں پر رحم فرما ایک مرتبی یا دومر شبہ پھر فرمایا قصر کرنے والوں پر رحم فرما دی آپ نے درمان پر محم فرما ۔ حاشیہ : (ج) آپ نے فرمایا جبرہ کی روی تمہارے لئے ہر چیز حال ہوگئ سوائے ہیوی کے ، ایک آدی نے کہا اے عبداللہ بن عباس! کیا خوشبو بھی؟ فرمایا بہرحال میں نے حضور کو دیکھا مشک سے سرکول رہے متھ تو کیا پی خوشبو ہیں ہے؟

بالبيت طواف الزيارة سبعة اشواط [٢٦٥] (١٢) فان كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعى عليه وان لم يكن قدم السعى رمل في هذا الطواف ويسعى بعده على ما قدمناه [٢٢٦] (٢٢) وقد حل له النساء.

گیار ہویں یابار ہویں کوآئے۔البتہ دسویں کوآنازیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں جلدی عبادت کو پورا کرنا ہے۔اور حضور دسویں ہی کو مکہ تشریف لائے تھے اور طواف زیارت فرمایا تھا۔

دخلنا على جابر بن عبد الله... ثم ركب رسول الله فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر (الف) (مسلم شريف، باب جة النبي م٠٠ بنبر ١٦١٨ ارابوداؤد شريف، باب صفة جة النبي ص١٢١ نبر ١٩٠٥) اس حديث معلوم بواكة بوين ذي الحجكوظ بر عند النبي على مرمة شريف بي عند النبي عند النبي عند النبي عند النبي عند النبي عند النبي عندي واجعا (ب) (ابوداؤد شريف، باب الافاضة في الحج ص١٨١ نبر ١٩٩٨) السحديث معلوم بواكة بي طواف دسوين ذي الحجكوكيا به حديث معلوم بواكة بي طواف دسوين ذي الحجكوكيا به حديث معلوم بواكة بي طواف دسوين ذي الحجكوكيا به مديث معلوم بواكة بي طواف دسوين ذي الحجكوكيا به مديث معلوم بواكة بي شروين في الحجكوكيا به مديث معلوم بواكة بي طواف دسوين ذي الحجكوكيا به مديث معلوم بواكة بي المتاركة بي المتاركة بي معلوم بواكة بي المتاركة بي

[ ۲۲۵] (۲۱) پس اگر طواف قد وم کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہوتو اس طواف زیارت میں رمل نہیں کرے گا اور نہ اس پر سعی ہے۔۔ادرا گرپہلے سعی نہیں کی ہوتو اس طواف میں رمل کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا جیسا کہ پہلے بیان کیا۔

آتری ج یا عمرہ میں ایک مرتبہ می اور ایک ہی مرتبہ اکر کر چلنا ہے۔ پس اگر ج کے طواف قدوم میں سعی اور رمل کر چکا ہے تو اس طواف زیارت میں سعی اور رمل نہیں کہ ہے تو اس طواف زیارت کے بعد سعی بین الصفا والمروۃ بھی کرے گا اور طواف میں اگر کر بھی چلے گا۔
میں اکر کر بھی چلے گا۔

سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي عَلَيْكُ ولا اصحابه بين الصفا والمروة الاطوافا واحدا ... وقال الا طوافا واحدا ... وقال الا طوافا واحدا طوافه الاول (ج) (مسلم شريف، بيان ان السعى لا يتكرر ص ١٢٥ منهم (١٢٥ ا) اس حديث معلوم بواكه فج بين ياعمره بين ايك بي سعى كري على مرتبعى كقى -

انت عقیب : بعد میں۔ رمل : اکو کر چانا، طواف کے پہلے تین شوط میں اکو کر چلتے ہیں اس کورمل کہتے ہیں۔

[۲۲۲] (۲۲) اورحلال ہوگئیں اس کے لئے ہویاں اس طواف کے بعد۔

شرق طواف زیارت سے پہلے بیوی حرام تھی لیکن طواف زیارت کیا تواس طواف کی وجہ سے اب بیویاں حلال ہوگئیں۔

ان عبد الله بن عمر قال فذكر الحديث ... حتى قضى حجه و نحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم عاشيه : (الف) پر حضور و اور بيت الله تشريف لي گئا اور طهر كي نماز كه مكرمه مين پرهي (ب) حضور و سور و كالحجو بله پرواپس آكرمني مين طهر كي نماز پرهي يعني طواف زيارت كركواپس آكرمني مرتبعي كي به نماز پرهي يعني طواف زيارت كركواپس آكري جابر بن عبدالله فرمات بين كه حضوراً ور آپ كساتھوں نے صفاا ورمروه كے درميان ايك بى مرتبعي كي به ... يجي فرمايا كه پهلى بى مرتبعي كي ب

[۲۲۷] (۲۳) وهذا الطواف هو المفروض في الحج [۲۲۸] (۲۳) ويكره تاخيره عن هذه الايام فان اخره عنها لزمه دم عند اني حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا شيء عليه [۲۲۹] (۲۵) ثم يعود الى منى فيقيم بها.

حل من كل شبىء حوم منه (الف) (سنن بيه على ، باب التحلل بالقواف اذاكان قد سعى عقيب طواف القدوم ج خامس ص ٢٣٧، نمبر ١٩٢٣) اس حديث معلوم مواكه طواف زيارت كي بعد عورت بهى حلال موجائ كى راس سے پہلے خوشبو، سلا مواكير ااور شكار حلال موئے تھے، اب بيوى بھى حلال موگئ ۔

[۲۲۷](۲۳) ج میں بیطواف فرض ہے۔

یے بیطواف فرض ہونے کی دلیل بیآ یت ہے شم لیقصوا تفتھم ولیوفوا نذور هم ولیطوفوا بالبیت العتیق (ب) (آیت ۲۹ سورة الحج ۲۲) اس آیت میں امر کے صیغے کے ساتھ بیت عتیق لیعنی بیت اللہ کے طواف کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے بیطواف فرض ہے۔

[۲۲۸] (۱۲۳) مکروہ ہے طواف زیارت کومو خرکرنا ان دنوں سے، پس اگر مو خرکیا تو امام ابوحنیفہ کے نزد کیا سیکودم لازم ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر کچھلا زمنہیں ہے۔

ام ابوطنیفدگی رائے ہے کہ طواف زیارت کوایا منح سے مؤخر کرے گاتو دم لازم ہوگا۔(۱) کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ موقت ہیں اس کے ان کو وقت سے مؤخر کرنے پر دم لازم ہوگا (۲) اثر میں ہے ان عبد الملہ بن عباس قال من نسبی من نسبکہ شیئا او تو کہ فلیہ سوق دمیا (ج) (سنن منبیقتی ،باب من ترک شیئا من الری حتی یذ ہب ایا منی ج فلم من ۲۲۸، نمبر ۹۱۸۸ و) اس اثر میں ہے کہ کچھ کھول جائے یا چھوڑ دیے تو دم لازم ہوگا۔اور چونکہ اس نے وقت پر طواف زیارت کو چھوڑ دیا چاہے بعد میں ادا کیا اس لئے اس کو دم لازم ہوگا۔ ایک اور اثر ہے۔عن عباس قال من قدم شیئا من حجہ او احرہ فلیہ رن لذلک دما (مصنف ابن ابی شیبة ،۳۵۳ فی الرجل سکلتی قبل ان یذرج ،ج ثالث ،م ۹۲۵ منبر ۱۳۵۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ وقت سے مؤخر کیا تو دم لازم ہوگا۔

فالكرة صاحبين فرماتے بين كر عمر ميں بھى بھى طواف كرے گاوہ ادائى ہوگااس لئے تا خير كرنے سے دم لازمنہيں ہوگا۔

[۲۲۹] (۲۵) پھرمنی کی طرف مڑے اور وہاں قیام کرے۔

شری دسویں ذی الحجہ کوطواف زیارت کر کے واپس منی آئے اور وہاں تھہرار ہے اور رمی جمار کرتار ہے۔

(۱)عن ابن عمر ان رسول الله افاض يوم النحو ثم رجع فصلى الظهر بمنى (د) (مسلم شريف، باب استخباب طواف الافاضة يوم النحر ص٢٢٣ نمبر ١٣٠٨) (٢) يسأل ابن عمر قبال انا نبتاع باموال الناس فيأتى احدنا مكة فيبيت على المال

حاشیہ: (الف) یہاں تک کرآپ نے اپنا تج پورا کیااوردسویں تاریخ کواپنی ہدی کی نمر کی اور چلے ہیں بیت اللہ کا طواف کیا بھروہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں جوآپ سے جمھے سے حرام ہوئی تقیس (ب) پھراپنی پراگندگی دورکرے اور اپنی نذر پوری کرے اور بیت اللہ کا طواف کرے (ج) عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جوار کان تج میں سے بچھے مجھول جائے یاس کو چھوڑ دے تو خون بہانا چاہے (د) آپ نے یو نم میں طواف زیارت کیا پھرواپس ہوئے اور ظہر کی نماز منی میں پڑھی۔

[ + ٢٧] (٢٢) فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ايام النحر رمى الجمار الثلث يبتدئ بالتي تلى المسجد [ ١ ٢٧] (٢٧) فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقف

فقال اما رسول الله عَلَيْ فبات بمنى وظل (الف) (ابوداؤدشريف، باب يبيت بمكة ليالى منى م ٢٥٧ نمبر ١٩٥٨) اس حديث س معلوم ہواكد دسويں، گيار ہويں اور بار ہويں ايام تشريق ميں منى ميں رات گزار ناسنت ہے۔

[ ۲۷ ] (۲۲ ) گیار ہویں تاریخ کوسورج ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے، شروع کرے مسجد کے پاس ہے۔

دسویں ذی المجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی تھی لیکن گیار ہویں ذی المجہ (جورسویں ذی المجہ کا دوسرادن ہے) کو تینوں جمرات کی رمی کرے اور زوال کے بعدری کرے، پہلے جمرہ ہے شروع کرے جو مجد خیف کے قریب ہے، وہاں سات کنگری مارے اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کھے اور دوسرے جمرے کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرے اور تیسرے جمرے کے بعد کھڑا ندر ہے اور دعا ند کرے تا کہ وہاں جھیڑنہ ہو۔

سالت ابن عمر متی ارمی الجمار؟ قال اذا رمی امامک فارمه فاعددت علیه المسئلة قال کنا نتحین فاذا زالت الشمس رمینا (ب) (بخاری شریف، بابری الجمار ۲۳۵ نبر ۱۷۳۸) اس اثر معلوم ہوا کہ زوال کے بعدری کرے (۲) ابوداؤد شریف کی حدیث میں ہے عن عائشة قالت افاض رسول الله علیہ من آخر یومه حین صلی الظهر ثم رجع الی منی فمکث بھا لیالی ایام التشریق یرمی الجمرة اذا زالت الشمس کل جمرة بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة ویقف عند الاولی و الثانیة فیطیل القیام ویتضرع ویرمی الثالثة و لا یقف عندها (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی ری الجمار س۴۲۰ نمر ۱۹۷۳) اس حدیث معلوم ہوا کہ دوس اور تیرے اور چوتھ دن کی ری زوال کے بعد کرے ۔ اور برکنگری کے ماتھ تکبیر کے اور کی اور دوس کے پاس کھڑا نہ رہے۔

اليوم الثانى من ايام الخر: يوم نحركا دسرادن گيار ہويں ذى الحجہ ہوتا ہے۔ المسجد: اس مسجد سے مسجف خيف مراد ہے جوجمرہ اولى سے كافى بيچيكى جانب تقور كى اونچائى پرہے۔اس وقت يہ بہت برى مسجد بنادى گئى ہے۔

[۱۷۲] (۲۷) پس ان کی رمی کرے سات سات کنگریوں کے ساتھ ، تکبیر کہم ہر کنگری کے ساتھ پھر تھہرے جمرہ اولی کے پاس اور دعا کرے پھر رمی کرے جواس کے بعد جمرہ ہے اس طرح اور اس کے پاس فٹم ہرے پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کے پاس ایسے ہی اور اس کے پاس نے تھم ہرے

حاشہ: (الف) حضرت عبداللہ این عمرے یو چھا کہ ہم لوگوں کے ہال پیچتے ہیں تو ہم میں بعض مکہ آتے ہیں اور دہاں مال کے لئے رات گزارتے ہیں؟ تو حضرت این عمر نے فرمایا بہرحال حضور تو منی میں رات گزارتے اور دہیں گھہرتے۔ (ب) میں نے این عمرے یو چھا کہ کب رمی جماد کریں؟ فرمایا جب ہمہاراامام رمی کرے تو تم اس کی رمی کرو۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، حضرت این عمر فرمانے لگے ہم انتظار کرتے، پس جب سوری ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے (ج) حضورت نے اس دن کے آخر میں طواف ذیارت کیا جس وقت ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر نمی کی طرف والی لوٹے، پس وہاں ایام تشریق کی رات میں گھہرے، جب سوری ڈھل جاتا تو ہمرات کی رمی کرتے ہور کے باس تھہ ہرکئکری کے ساتھ تکبیر کہتے۔ اور پہلے جمرے کے پاس اور دوسرے جمرے کے پاس تھہرتے، اور لمباقیام کرتے اور گوگڑ اتے اور تیسرے جمرے بردی کرتے تو اس کے پاس نہیں گھہرتے۔

عندها فيدعو ثم يرمى التى تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمى جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها أثم يرمى جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها [٢٤٢] (٢٨) فاذا كان من الغد رمى الجمار الثلث بعد زوال الشمس كذلك [٣٤٢] (٢٩) واذا اراد ان يتعجل النفر نفر الى مكة وان اراد ان يقيم رمى

اس مسلم كي تفسيل اوروجرسب او پرگزرگئ ب (ايودا وَدشريف نمبر ۱۹۷۳) (۲) عن ابن عسو انه كان يومى الجموة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو و يوفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمى جمرة ذات العتبة من بطن الوادى و لا يقف عندها ثم ينصوف ويقول هكذا دايت النبى عَلَيْكُ يفعله (الف) (بخارى شريف، باب اذارى الجرتين يتوم مستقبل القبلة ويسهل ٢٣٣ نمبر ١٤٥١)

[۷۲] (۲۸) پس جب کدا گلادن ہوتو تیوں جرات کی زوال کے بعدری کرے ای طرح۔

ا گلے دن سے مراد بارہویں ذی الحجہ ہے۔ یعنی بارہویں ذی الحجہ کو بھی گیارہویں ذی الحجہ کی طرح مینوں جمرات کی رمی کرمے اور زوال مش کے بعد کرے اور جمرہ اولی اور جمرہ وسطی پر کھیرے اور دعا کرے اور جمرہ عقبہ کے پاس نہ کھیرے۔

اس کی دلیل مئل فبر ۲۱ میں گزر چکی۔

[۲۷۳] (۲۹) اگرجلدی کوچ کرنے کا ارداہ کرے تو کوچ کرجائے مکہ مکرمہ کی طرف اور اگر تھم رنا چاہے تو چو تھے دن رمی جمار کرے زوال کے بعد۔

تشریخ اگرتین دین تک بینی بارہویں تاریخ تک رمی جمار کر کے منی سے مکہ مکر مہ جانا چاہے تو جاسکتا ہے اورا گربار ہویں تاریخ کی شام تک منی میں تلم بر گیا تو تیر ہویں تاریخ کوزوال کے بعد نتیوں جمرات کی رمی کرے چھروا پس مکہ مکر مہوا پس آئے۔

آیت میں ہے واذکروااللہ فی ایام معدودات فن تھیل فی یومین فلا اٹم علیہ وکن تا خرفلا اٹم علیہ لمن آتق (آیت ۲۰۳ سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ دودن لیمن پارہو یں تاریخ کو کم کرمہ آئے تب بھی کوئی پات نہیں ہے (۲) حدیث میں ہے عسن عبد السر حسمن یعسمسر الدیسلی قال اتبت النبی غلافیہ ہو بعوفة ... ایام منی ثلثة فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخو فلا اثم علیه (ب) ابودا وَدشریف، پاب من لم یورک فرقت ص ۱۹۳۹) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کمنی میں تھر نے کے تین دن ہیں۔ لیکن دودن

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر جمرہ اولی کی رمیسات کنگریوں کے ساتھ کرتے۔ ہر کنگری پڑھیر کہتے ، پھرآ کے بڑھ کرزم زمین پر جاتے اور قبلے کی طرف استقبال کرکے ہاتھ کرکے دیر تک کھڑے دیے اور ہاتھ اٹھا کروعا کرتے ۔ پھر جمرہ عسلی کی رمی کرتے ، پھر بائی طرف نرم زمین پر کھڑے ہوتے اور قبلہ کی طرف استقبال کرکے ہاتھ اٹھاتے اور دیر تک دعا کرتے رہیئے ۔ پھولیان وادی سے جمرہ عقبی کی رمی کرتے اور اس کے پاس نی تھر ہے کی والیس لوٹ جاتے اور فرماتے کہ حضور گوا لیے بی کرتے اور اس کے پاس نی تھر ہے کے جمرہ الیہ بی کہ حضور گوا لیے بی کرتے دیکھا (ب) پ کے فرمایا ۔ من میں خرکیا تو اس پر کوئی گناہ ہیں ہے اور جس نے مؤخر کیا تو اس پر کوئی گناہ ہیں ۔ پس جس جادر جس نے مؤخر کیا تو اس پر کوئی گناہ ہیں ۔ پس ہے اور جس نے مؤخر کیا تو اس پر کوئی گناہ ہیں ۔ پس ہے ۔ پس ہے اور جس نے مؤخر کیا تو اس پر کوئی گناہ ہے ۔ پس ہے ۔ پس

الجمار الثلث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس كذلك  $[\Upsilon \angle \Upsilon]$  (  $^+$  ) فان قدم الرمى في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا

میں بھی بعنی گیار ہوں اور بار ہویں دن رمی جمار کر کے واپس آسکتا ہے (۳) ثریس ہے عن ابن عصر کان یقول من غوبت علیه
الشمس و هو بست او سط ایام التشریق فلا ینفرن حتی یو می الجمار من الغد (الف) (۴) عن ابن عباس قال اذا
انفت ح المنهار من یوم النفر الآخو فقد حل الرمی و الصدر (ب) (سنن بیستی، باب من غربت له الشمس یوم النفر الاول بمنی حتی
یری الجمار یوم الثانث بعد الزوال ج فامس ۳۸۸۲، نمبر ۲۸۸۷ (۹۲۸۷) اس حدیث معلوم ہوا کہ بار ہویں کی شام ہوجائے تومنی سے
کوچ نہ کرے بلکہ تیر ہویں تاریخ کو زوال کے بعدری کرکے واپس آئے۔

[۷۷۲] (۷۰) پس اگراس دن (تیرہویں) کوزوال سے پہلے رمی مقدم کی طلوع فجر کے بعد توامام ابوصنیفہ کے نزد یک جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا جائز نہیں۔

تیرہویں ذی الحجہ کوزوال سے پہلے اور طلوع آفتاب کے بعدری کرنا چاہے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں۔

(۱) جب اس بات کی گنجائش ہے کہ تیرہویں تاریخ کورمی کرے ہی نہیں تو اس بات کی بھی گنجائش ہوگی کہ زوال سے پہلے ری کر لے اللہ میں اور گائی ہوگی کہ زوال سے پہلے ری کر لے اللہ میں اور گذر اللہ عن ابن عباس قال اذا انفتح المنهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمی والصدر (سنن بیھقی ، باب من غربت اشمّس یوم النفر الاول بمنی الخ ج خامس میں ۲۲۸، نمبر ۹۲۸۷) اس حدیث میں ہے کہ دن پھوٹ پڑے تورمی کرنا طال ہے۔ اور دن پھوٹ پڑنے سے مراد آفیا ب کا طلوع ہونا ہے۔ اس طلوع آفیاب کے بعدرمی کرنا چاہے تو تیرہویں تاریخ کو کرسکتا ہے۔

المحد صاحبین فرماتے ہیں کہ تیر ہویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرے کیونکہ حدیث میں ہے کہ دسویں تاریخ کو طلوع آفاب کے بعد آپ نے رمی کی اور باتی ونوں میں زوال کے بعد رمی کی ہے۔ حدیث میں ہے سمعت جابو بن عبد الله یقول رایت رسول الله علی اللہ علی راحلته یوم النحو ضحی فاما بعد ذلک فیعدزوال الشمس (ج) (ابودا وَوشریف، باب فی رمی الجمارص علی معلوم ہوا کہ دسویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد رمی کرے اور اس کے بعد باتی دنوں میں زوال کے بعد آپ رمی کرتے تھے۔ جس کا مطلب بین کلا کہ تیر ہویں ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرے گا۔

و حضرت عبدالله بن عباس کے قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ طلوع آفیاب کے بعدر می کرنے کے قائل ہوئے ہیں۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر نے فر مایا ایام تشریق کے درمیان (یعنی بارہویں ذی الحجرکو) جس پرمنی میں سورج غروب ہوجائے تو وہ کوج نہ کریں یہاں تک کہ اسکے دن یعنی تیرہویں ذی الحجرکو کہتے ہیں (ج) حضور کو دیکھا کہ دسویں تاریخ کو چاشت کے وقت اپنی سواری پرری کررہے تھے۔ اور دسویں ذی الحجرکو کے بعدری کرتے۔

يجوز [٧٤٥] (١٥) ويكره ان يقدم الانسان ثقله اله مكة ويقيم بها حتى يرمى [٢٤٢] (٢٥) ثم طاف بالبيت سبعة اشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر.

[428] (۷۱) مکروہ ہے کہانسان اپنے سامان کو مکہ مکر مہنتقل کرے اورخود منی میں تشہرار ہے تا کہ رمی کرے۔

تشری میں طر کرری کرے اور اپناسامان مکہ مکرمہ نشقل کردے ایسا کرنا مکر وہ تنزیبی ہے۔

[۱) اثریس ہے قبال عمر من تقدم ثقله لیلة ینفو فلا حج له (الف) (مصنف ابن البی شیبة ۲۲۴ من کره ان یقدم ثقله من منی، ج ثالث ،ص ۱۸۸ نبر ۱۵۳۸ من اش اثر سے معلوم ہوا کہ اپنا سامان مکہ مکر مہنتقل کرنا مکروہ ہے تا ہم اگر کر لیا تو دم لازم نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں آدمی اپنا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ ہوئل وغیرہ میں نہیں رکھتے تھاس لئے سامان مکہ مکرمہ بھیج دے اور خود منی میں تھرنے سے آدمی کادل سامان پر لگار ہے گااس لئے بھی مکروہ ہے۔ لیکن آج کل کی طرح پہلے سے سارا سامان مکہ مکرمہ کے ہوئل میں ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ کادل سامان پر لگار ہے گائی جب مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر ہے تو مقام تھے براتر ہے۔

تشري حضور نے منی سے واپسی پر مکہ کے قریب مقام محصب پر پڑا وَ ڈالا تھا۔

(۱) آپ نفرمایا که اس مقام پرکافروں نے ال کرفیصلہ کیا تھا کہ اسلام مٹادیں گے اس النے اس مقام پر پڑاؤڈ ال کر بتلا کیں گے کہ اسلام پھل پھول کرمکہ میں واپس آگیا، ای شکرانہ میں آپ اور صحابہ مقام محصب میں قیام پذیر ہوئے (۲) ان انس بن مالک حدثه عن المنبعی عَلَیْتُ انبه صلی المظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم رکب الی البیت فطاف به (ب) (بخاری شریف، باب سخاب بزول الحصب یوم النفر بالابطح ص ۲۳۷ نمبر ۲۲۷ کارمسلم شریف، باب استخاب بزول الحصب یوم النفر بالابطح ص ۲۳۷ نمبر ۲۲۷ کارمسلم شریف، باب استخاب نزول الحصب یوم النفر وصلوة المحمر وابعد معلوم ہوا کمنی سے نگلنے کے بعد مقام محصب میں تھم برنا چاہئے۔

الحصب: مكه مرمه عقريب ايك مقام كانام بـ

[ ١٤٧] (٢٣ ) چربيت الله كاطواف كريسات شوط ،اس مين رئل نه كري اوربيطواف صدر ہے۔

شری ایوں تو مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے جتنے طواف کرے بہتر ہے،البتہ مکہ کرمہ سے واپس ہوتے وقت آخری طواف کرے جس کوطواف صدراورطواف دداع کہتے ہیں۔اس طواف میں رمل نہ کرے۔

اب مكم كرمه اوربيت الله كوالوداع كهدر باب اس لئے وداعى طواف كرے اوراس ميں رئل اس لئے نہيں كرے كاكر مل اورسى مرج اور عمره ميں ايك بى مرتب سنت ہے دوبارہ نہيں۔ اور طواف قدوم يا طواف زيارت ميں ايك مرتب رئل اورسى كرچكا ہے اس لئے اب دوبارہ نہيں كرے كا (٢) اس طواف كى دليل بيحديث ہے عن ابن عباس قال امو الناس ان يكون آخو عهدهم بالبيت الا انه حفف

حاشیہ : (الف) حفرت عمر نے فرمایا جس نے اپناسامان بارہویں ذی الحجہ کی رات کو مکہ مکر مینتقل کر دیا تو گھ یا کہ اس کا حج ہی نہیں ہے (ب) آپ نے ظہر،عصر، مغرب اورعشا کی نماز محصب میں پڑھی اورتھوڑی در سوئے پھر بیت اللہ کے لئے سوار ہوئے اور اس کا طواف کیا۔ [۲۷۸] (۲۵) وهو واجب الاعلى اهل مكة ثم يعود الى اهله [۲۷۹] (۵۵) فان لم يدخل المحرم مكة وتوجه الى عرفات ووقف بها على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم ولا

عسن المسحائيض (الف) (بخارى شريف، باب طواف الوداع ص ٢٣٦ نمبر ١٧٥٥ ارسلم شريف، باب وجوب طواف الوداع وسقوطين الحائف ص ١٢٣ نمبر ١٣٢٧ نمبر ١٣٣٧) اس حيث معلوم بواكرة فاتى پرطواف وداع واجب ہے۔

[ ۲۷۸] (۲۷ ) بيطواف وداع واجب بي مرابل مكه پرواجب نبيس ب يرايخ مرك طرف لوث آ ع\_

تر مواف وداع کا مطلب ہے بیت اللہ چھوڑنے کا طواف کیکن اہل مکہ چونکہ مکہ ہی میں ہیں اس کئے وہ بیت اللہ نہیں جھوڑیں گے۔ جھوڑیں گے۔اس کئے ان کے لئے طواف وداع واجب نہیں ہے۔وہ توجب جب موقع ملے طواف کرتے رہیں گے۔

واجب ہونے کی دلیل اوپر کی صدیث ہے (۲) عن ابن عباس قال کان الناس ینصر فون فی کل وجہ فقال رسول الله لا ینفسرن احد حتمی میں کون آخر عهدہ بالبیت (ب) (مسلم شریف، باب وجوب طواف الوداع وسقوط عن الحائض س ۲۲۲ نمبر ۲۰۰۵ میں اس کے بھی کا ۱۳۲۲ الرابودا و دشریف، باب طواف الوداع ، ص ۲۸۱ ، نمبر ۲۰۰۵ ) اس صدیث میں امر کا صیفہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے بھی طواف وداع آفاقی کے لئے واجب ہوگا۔

[۱۷۵] (۷۵) اگر محرم مکہ میں داخل نہ ہوا ور عرفات کی طرف متوجہ ہوجائے اور وہاں اس طرح وقو ف عرف کرلے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تواس سے طواف قد وم ساقط ہوجائے گا اور طواف قد وم کے چھوڑ نے سے اس پر کچھالا زم نہیں ہوگا۔

تری کوئی محرم مکدنہ آیا اور احرام باندھ کرسیدھا عرفات چلاگیا تو اس کا حج ہوگیا۔اب اس پرطواف قد وم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور طواف قد وم کے چھوڑنے سے دم بھی لازم نہیں ہوگا۔

(۱) طواف تدوم مكرآن پر بوتا ب اوروه مكرآياى نبيل اس لئے اس پر طواف قد وم نبيل به چيے كوئى مجد ميں داخل بوبى نبيل تو اس پر تحية المسجد لازم نبيل بوگل اور چونكه طواف قد وم سنت ب اس لئے سنت چھوڑ نے پر دم لازم نبيل بوگا (۲) اخب رنسی عروة به بن مسنس س المطائسی قال اتبت رسول الله بالموقف يعنی بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبلی طی اكللت مطبتی و اتعبت نفسسی و الله من ادر ك معنا هذه الصلوة واتی نفسسی و الله من ادر ك معنا هذه الصلوة واتی عرفات قبل ذلك ليلا او نهادا فقد تم حجه و قضی تفته (ح) (ابوداؤدشريف، باب من لم يدرك عرفت كا كانبر ۱۹۵۰ مراول الله من ادرك المداون المداون

ماشیہ: (الف) آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اس کا آخری عہد لین وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو۔ گریہ کہ مائفنہ عورت کے لئے تخفیف کردی (ب) حضرت ابن عباس اسے دوایت ہے کہ لوگ ادھرادھر جارہ ہے تھے تو حضور نے فر مایاتم میں سے کوئی ادھرادھر نہ جائے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت بیت اللہ کے طواف میں ہور جا کو موجود ہے کہ کہ اور ایس کے کہایارسول اللہ کی بہاڑ سے میں آیا ہوں اور اپنی سواری اور اپنی سواری اور اپنی آپ کو تھا چکا ہوں۔ اور کی میں مفترس طائی فر ماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس مزد لفہ میں آیا۔ میں نے کہایارس کے اس کر فرانے ہوگیا؟ آپ نے فر مایا جس نے ہمارے ساتھ بینماز پائی اور اس سے پہلے دات میں یادن میں عرف آبا تو اس کا تج پورا ہوگیا اور اپنی پراگندگی دور کرے۔

شيء عليه لتركه[ • ٢٨] (٢٧) ومن ادرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادرك الحج[ ١ ٢٨] (٤٤) ومن اجتاز بعرفة

ترندی شریف، باب ماجاء من ادرک الامام بجمع فقد ادرک الحج ص ۱۵ انبر ۸۹۱) اس حدیث میں صحابی نے طواف قد دم نہیں کیا بلکہ براہ راست عرفہ چلے گئے اور مزدلفہ میں آکر حضور سے ملے پھر بھی آپ نے فرمایا کہ عرفات میں نویں ذی الحج کو تھر گیا تو جج ہوگیا۔ نیز آپ نے طواف قد دم چھوڑ نے پردم لازم نہیں ۔ ادریہ بھی معلوم ہوا کہ جوسیدھا عرفہ چلا گیا اس پرطواف قد دم لازم نہیں ۔ ادریہ بھی معلوم ہوا کہ طواف قد دم سنت ہے۔ اس کو چھوڑ نے سے دم لازم نہیں ہوگا۔

[۲۸۰] (۲۷) جس نے وقوف عرف پایا نویں ذی المجہ کے سورج کے زوال کے بعد سے دسویں تاریخ کے طلوع فجر سے پہلے تک تواس نے ج بالیا۔

وقوف عرفہ فرض ہے اور اس کا وقت نویں ذی المجہ کے سورج کے ڈھلنے کے بعدے دسویں ذی المجہ کے طلوع فجر سے پہلے پہلے تک ہے ۔ اس کئے اس دور ان جس نے احرام کے ساتھ ایک منٹ کے لئے بھی وقوف عرفہ کرلیا اس کا حج ہو گیا۔ اب فرض میں سے طواف زیارت باقی ہے جو بھی بھی کرے گا تو فرض اوا ہوجائے گا اگر چہ بے وقت کرنے سے دم لازم ہوگا۔

(۱) ایک حدیث تواو پرمئل نمبر ۵۵ میں گزری جس میں تھا یہ تھا کہ دسویں ذی الحجہ سے پہلے دن یارات میں وقوف عرفہ کرلیا تواس کا جج ہو گیا (۲) عن عبد الرحمن بن یعمر الدیلی قال اتبت النبی تلکی صدو بعر فہ فجاء ناس او نفر من اہل نجد فامر وا رجلا فنادی الحج الحج یوم عرفہ ومن جاء قبل صلوة الصبح من لیلة رجلا فنادی الحج الحج یوم عرفة ومن جاء قبل صلوة الصبح من لیلة جسمع فتم حجه (الف) (ابوداوو شریف، باب من لم بدرک عرفت س ۲ ۲۲ نمبر ۱۹۳۹ ارتر ندی شریف، باب ما جاء من ادرک الحج ص ۱۸ کا نمبر ۱۸۸۹ اس صدیث سے معلوم و دا کہ نوی سے دی رات ہے۔ اس لئے اس صدیث سے معلوم و دا کہ نوی سے دی الحج کا دن اور دسویں ذی الحج کی رات میں طلوع فجر سے پہلے ایک منٹ کے لئے وقوف عرفہ کرلیا تو جج پالیا۔

الت ليلة جمع : مردلفه كي رات \_

[۱۸۱](۷۷) جوعرفہ ہے گزر گیااس حال میں کہ وہ سویا ہوا ہے یااس پر بیہوثی طاری ہے یا وہ نہیں جانتا ہے کہ بیعرفہ ہے تو بیگز رنا وقوف عرفہ کے لئے کافی ہوجائے گا۔

احرام کے ساتھ عرفات کے اوقات میں عرفات سے گزرگیالیکن اس کو پیٹیس چلا کہ بید میدان عرفات ہے۔ مثلا وہ سواری پر سویا ہوا تھایا اس پر بیہوٹی طاری تھی یا اس کومعلوم ہی نہیں تھا کہ بید میدان عرفات ہے پھر بھی چونکہ احرام کے ساتھ اوقات عرف میں گزراہے اس لئے

حاشیہ: (الف) حضرت عبدالرحمٰن فریاتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیاس حال میں کہ آپ عرفہ میں تھے۔ پس اہل نجد کے پچولوگ یاافراد آئے ،انہوں نے ایک آدی سے کہااس نے حضور کو آواز دے کر بوچھا کہ ج کہتے ہیں؟ پس آپ نے ایک آدی کو تھم دیا ،اس نے اعلان کیا کہ ج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ جومز دلفہ کی رات کے منح سے پہلے عرفہ آیاس کا ج بوراہوگیا۔

وهو نائم او مغمى عليه او لم يعلم انها عرفة اجزأه ذلك عن الوقوف[٢٨٢] (٨٨) والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير انها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها.

وقوف عرفہ ہو گیااوراس نے جج پالیا۔

(۱) مسئلہ نمبر ۲۵ میں عروۃ بن مفرس الطائی کی حدیث گزری جس میں ہے کہ میں نے کتنے پہاڑوں کو چھان مارا تو کیا میرا جج اور وقو ف عرف ہو گیا، عبارت یہ ہے والملہ مما تو کت من جبل الا وقفت علیہ فھل لی من حج (الف) (ابوداؤوشریف، باب من لم پیرک فرفت سے کرنگیا تو جج ہوجائے گا۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ بغیرجانے کہ بیر فرفت سے کرنگیا تو جج ہوجائے گا (۲) اصل وقوف ہے چاہے میدان کا علم ہویا نہ ہو (۳) عن عبد الملہ بن عمر قال میدان عرفات ہے وہاں سے گزرگیا تو جج ہوجائے گا (۲) اصل وقوف ہے چاہے میدان کا علم ہویا نہ ہو (۳) عن عبد الملہ بن عمر قال اذا وقف المرجل بعرف قبلیل قلد تم حجہ وان لم یدرک الناس بجمع (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۱۵ امن قال اذا وقف بعرفة بلیل قلد تم حجہ وان لم یدرک الناس بجمع (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۱۵ امن قال اذا وقف بعرفة بلیل الله عبر عالم میں عرف ہونا چاہے۔ یا کم الله میں محرم ہونا چاہے۔ یا کم از کم ساتھی دوست ان کی جانب سے احرام با ندھ لے تو جج ہوگا۔ اوراگر ساتھی دوست ان کی جانب سے احرام نہیں با ندھ بایا تھا تو تو ف عرفہ کرنے سے جنہیں ہوگا۔

ال المفی علیہ: بیہوشی طاری ہوگئ اس ہے، انماء سے مشتق ہے۔ اجتاز: تجاوز سے مشتق ہے گزر گیا، تجاوز کر گیا۔ [۱۸۲] (۷۸)عورت ان تمام مسائل میں مرد کی طرح ہے علاوہ یہ کہ وہ اپنا سرنہیں کھولے گی اور اپنا چیرہ کھولے گی۔

جس طرح احکام مردوں پر لازم ہیں اس طرح عورتوں پر بھی لازم ہیں۔البتہ جہاں ان کے ستریا نسوانیت کے خلاف ہے وہاں عورتوں کا مسئلہ مردوں سے الگ ہے۔ اس میں بید چند مسائل ہیں جوذکر کئے جارہے ہیں کہ مرداحرام کی حالت میں سر کھولے گالیکن عورت سر دھانکے گی۔ کیونکہ سر کھولنا ستر کے خلاف ہے۔البتہ چبرہ کھولے گی۔ کیکن مردسا منے آجائے تو چبرہ پھرالیگی۔ تاکہ اجنبی مرداس کے چبرے کو خدد کیھے۔ یا چبرہ سے دور ہٹا کراس طرح کیٹر الفکائے گی کہ چبرے کے ساتھ میں نہ کرے البتہ مردوں سے پردہ بھی ہوجائے۔

اس کی حکمت میہ ہے کہ باندی کے لئے چہرے پر کپڑا ڈالنا ضروری نہیں ہے۔اس لئے شریف اور آزادعورت بھی اللہ کے دربار میں چہرہ کھول کر جائے تا کہ باندی اور آزاد دونوں اللہ کے حضور میں برابر ہوجا ئیں۔اس کا میں مطلب نہیں ہے کہ آزادعور تیں ہر جگہا پناچہرہ کھولے پھریں اورستر کے خلاف کام کریں۔

عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله على المحرمات حاذوا بنا سدلت احدينا جلب المه على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه (ح) (ابوداؤد، باب في الحرمة تغطى وجهها ص ٢٦١ تمبر١٨٣٣) الصديث عاشيه : (الف) خدا كاتم كوئي شيائيس چهوژا جس پروتوف نهيس كيا بوتو كيا ميراج بوگيا؟ (ب محضرت ابن عمر فرمايا اگرة دى دات ميس عرف مين تشهر ي تواس كا حج پورا بوگيا چا جوف مين لوگول كونه پاسكوري حضرت عائشت مروى به كدتا فله والے مار يسامن على محضور كراتي هور كراتي محمور مقر بي مرده ارب ما من آت تو جم مين سے برايك مرس ابنا نقاب چرر (ياتي الكل صفح بر)

 $[ 1 \land 1 ] ( 24 )$  ولا ترفع صوتها بالتلبية  $[ 1 \land 1 ] ( 1 \land 1 )$  ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين الاخضرين  $[ 1 \land 1 )$  ولا تحلق ولكن تقصر.

[۲۸۴] (۸۰) طواف میں اکر کرنہیں چلے گی اور نہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑ ہے گی۔

مردطواف قدوم میں پہلے تین شوط میں رمل کرتے ہیں اور اکڑ کر چلتے ہیں لیکن اکڑ کر چلناعورت کے ستر کے خلاف ہے اس لئے وہ رمل میں نہیں کرے گی ۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت میلین اخضرین میں عورت نہیں دوڑے گی کیونکہ بیاس کے ستر کے خلاف ہے۔

الهروة (ج) (دارقطنی، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۵۸ مین البیت و لا بین الصفا و المهروة (ج) (دارقطنی، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۵۸ نمبر ۲۵۸ مین البیماری خامس ص ۷۷، نمبر ۹۰۵۵ و این مین ۲۲۸ باب نمبر ۲۹ مین بر ۲۵۸ و این اور ندصفاا در مروه کے درمیان دوڑے گی۔

الن میلین اخصرین : صفااور مروہ کے درمیان دوہری بتیاں گی ہوئی ہیں جہاں سعی کرنے والے تیز چلتے ہیں۔

[۹۸۵] (۸۱) اورغورت سر کاحلق نه کرائے گی۔

آری جی میں رمی یاذ نے کے بعد محرم سرمنڈاتے ہیں یا عمرے میں سعی کے بعد سرمنڈواتے ہیں کین عورت اس وقت سرنہیں منڈوائے گی بلکہ صرف ایک انگی کے برابراپنے بال کاٹ کراحرام کھولیگی جی (۱) بال منڈوانے سے عورت گنجی ہوجائے گی جواس کی زینت کے خلاف ہے اس لئے صرف قصر کرے گی (۲) ان ابن عباس قال قال رسول الله لیس علی النساء حلق انما علی النساء التقصیر (د) ابو

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) پرڈال لیتے، پس جب دہ گزرجاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے (الف) آپ نے فرمایا عورت پراحرام نہیں ہے گراس کے چہرے میں یعنی چہرے پر کیٹر اندڈالے (ب) حضرت ابن عمر نے فرمایا عورت میں اپنی آواز بلند کرے (ج) حضرت عمر نے فرمایا عورت پر بیت اللہ کے طواف میں دل نہیں ہے اور نہ صفاا ور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے (د) آپ نے فرمایا عورت پر حالی نہیں ہے عورت پر صرف قصر ہے۔

داؤدباب الحلق والقصير ص ٢٤٩ نمبر١٩٨٨رترندي شريف باب ماجاء في كرامية الحلق للنماء ص١٨١نمبر١٩١٩)اس مديث معلوم مواكه عورت حلق نذکرائے وہ صرف تقصیر کرائے اور پورے بھر بال کٹوا کر حلال ہوجائے۔

الغت علق : مركومندُ وانا\_ قصر : كجه بال ركهنا بجهي كوكوُ انا\_





### ﴿ باب القران ﴾

[٢٨٢] (١) القران افضل عندنا من التمتع والافراد.

#### ﴿ باب القران ﴾

ضروری نوئ ج اور عمرہ دونوں کوایک ہی سفر میں جمع کرے اور جج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھے لے اس کو قران کہتے ہیں۔ ہیں ملانا، چونکہ حج اور عمرہ کوایک ساتھ ملایا اس لئے اس کو قران کہتے ہیں۔

[۲۸۲](۱) قران حارے نزدیکے تمتع اورافرادہے افضل ہے۔

صرف هج کااحرام باند ھے تواس کو جی افراد کہتے ہیں۔ پہلے عمرے کااحرام باند ھے اس کو پوارا کر کے احرام کھول دے اور میقات کے حدود میں تفہرار ہے پھراشہر جی میں فج کااحرام باند ھے اور جی پورا کر نے تواس کو جی تنتع کہتے ہیں۔ تو تنتع کہتے ہیں۔ اور قران کے معنی اوپر گزرے، ہمارے نزدیک قران افضل ہونے عمرہ کے بعدا حرام کھولنے کافائدہ اٹھایا س لئے اس جج کو جی تنتع کہتے ہیں۔ اور قران کے معنی اوپر گزرے، ہمارے نزدیک قران افضل ہونے کی۔

فائده امام شافعی کے زویک افرادافضل ہے۔

ان كى دليل بياحاديث بين عن عنائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنامن اهل بعمرة ومنا

حاشیہ: (الف) میں نے حضور سے وادی عقیق میں سنا فرماتے تھے، میرے پاس آج میرے رب کی جانب سے نے والے آئے اور فرمایا اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور کہوعمرہ کچ کے اندر ہے (ب) میں نے حضور سے سنا کچ اور عمرہ دونوں کا ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے لبیک عمرہ اور کچ، لبیک عمرہ اور کچ (ج) میں حضور سے کہتے ہوئے سنا اے آل مجموعمرہ کو کچ میں داخل کر کے احرام با ندھو۔ [ ٢٨٨] (٢) وصفة القران ان يهل بالعمر قوالحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلوة اللهم انبي اريد الحبج والعمرة فيسهما لي وتقبلهما [ ٢٨٨] (٣) فاذا دخل مكة ابتدأ

من اهل بحب و عمرة ومنا من اهل بالحج و اهل رسول الله بالحج فاما من اهل بالحج او جمع الحج و العمرة لم يحل بحتى كان يوم النحو (الف) (بخارى شريف، باب التمتح والاقران والاقراد بالجح م ٢٥٣ نمبر ١٤٧٤ / ١٤٧٤ الرابودا وَدَشر يف، باب في افراد الحج م ٢٥٣ نمبر ١٤٧٤ / ١٤٧٤ الله و المحديث سے معلوم جوا كر حضور حجة الوداع ميں مفرد سخاس لئے مفروزيا ده بهتر جوگا امام مالك ك نزديك تبتح زياده فضل ہے۔ ان كي دليل ہے كر آن ميں تمتع كاذكر ہے۔ آيت ميں ہے فاذا امنتم فحد تمتع بالعمرة الى المحج فحما استيسر من المهدى (ب) (آيت ١٩١ سرة ٢٥) اس آيت ميں تمتع كي طرف اشاره ہے اس لئے تمتح افضل ہے (٢) حضور نے ان صحابه لا ربع صحابہ كوجو مدى ساتھ نہيں لے گئے عمره الا من كان معه المهدى (ج) (ابودا وَدَشر يف، باب في افرادا مح صرحابه لا ربع ليال خلون ... قال رسول الله اجعلوها عمرة الا من كان معه المهدى (ح) (ابودا وَدَشر يف، باب في افرادا مح صرحابه الله عن كان معه المهدى (د) (بخارى شريف، باب المتح والاقراد بائج ص١٢٨ نمر الد الله عن كان ما يكن ساق المهدى ان يحل فحل من لم يكن ساق المهدى (د) (بخارى شريف، باب المتح والاقران والافراد بائج ص١٢٢ من لم يكن ساق المهدى (د) (بخارى شريف، باب المتح والاقران والافراد بائج ص١٢٢ من لم يكن ساق المهدى الله عن كان ميا المتح فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي علي المام الك كي دليل به من لم يكن ساق المهدى (د) (بخارى شريف، باب المتح والاقران والافراد بائج ص١٢١٢ من لم يكن ساق المهدى - يم محمن ساق المهدى المام الك كي دليل به من لم يكن ساق المهدى المن لم يكن ساق المهدى المام الك كي دليل به حدیث المام الك كي دليل به حدیث المتح العمر الفراد بائج من الم يكن من الم يكن من المتح المام الك كي دليل به حدیث والفراد والافراد والوفراد والفراد والوفراد والفراد والوفراد و

[ ۲۸۷] (۲) اور قران کی شکل بیہے کہ میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور نماز کے بعد کیے اے اللہ! میں نے حج اور عمرہ کا ارادہ کیا ہے اس لئے ان دونوں کو آسان کر دے اور مجھ سے دونوں قبول کر۔

قران کی صورت میہ ہے کہ عمرہ اور ج کا احرام ایک ساتھ باند سے اور دسویں ذی الحجہ کو دونوں احراموں سے ایک ساتھ ذئ کرنے کے بعد حلال ہو۔ چونکہ جج اور عمرہ دونوں کو ملایا اس لئے بیقر ان ہوا۔ اور دونوں کو جمع کیا ہے اس لئے دونوں کی آسانی کے لئے دعا کرے۔
عمرہ کا اس کے جبکہ مکہ میں داخل ہوتو طواف سے شروع کرے، پس بیت اللہ کا طواف کرے سات شوط، تین پہلے میں رال کرے اور باتی میں اپنی حالت پر چلے اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور بیعمرہ کے افعال ہیں۔

تره میں نین کام ہوتے ہیں(۱)احرام باندھنا(۲)سات شوط طواف کرنا(۳)صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ چونکہ بیتنوں اعمال

حاشیہ: (الف) ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے تو ہم میں ہے کچھ عمرہ کا احرام باند ھے ہوئے تھے، اور ہم میں سے کچھ جج اور عمرہ دونوں کا احرام باند ھے ہوئے تھے، اور ہم میں سے کچھ جج اور عمرہ دونوں کا احرام باند ھے ہوئے تھے، اور ہم میں سے کچھ میں اب باند ھایا جج اور عمرہ کو جمع کیا تو ہوئے تھے، اور ہم میں سے آسان ہوہ دے رہی آپ این سے ساتھ سال ہوئے عمر میں سے آسان ہوہ دے رہی آپ اپ سے سے ساتھ میں اب کہ سے ساتھ میں رہ کہ ہم حضور کے ساتھ میں ہے۔ اس میں ہوڑ جہ ہم حضور کے ساتھ میں ہے۔ ہم حضور کے ساتھ نظے، ہماری نیت نہیں تھی میں میں ہیں ہیں ہیں ہو جب ہم آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا تو جس نے ہدی نہیں ہائی تھی ان کو حضور کے حکم دیا کہ حکم دیا کہ حکم دیا کہ کھول کے دعم دیا کہ کہ حکم دیا کہ دیا کہ دی کہ دیا ک

بالطواف فطاف بالبيت سبعة اشواط يرمل في الثلثة الأول منها و يمشى في ما بقى على هينته ويسعى بعدها بين الصفا والمروق وهذه افعال العمرة (70, 100) ثم يطوف بعد السعى طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد.

عمرہ کے ہیں اور عمرہ کا حرام باندھاہے اس لئے بینتیوں اعمال پہلے کریں گے اور عمرہ پورا کریں گے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ ہر عمرہ اور ہر جے میں پہلے طواف کے پہلے تین شوط میں رال کرتے ہیں اور باقی چار شوط میں اپنی حالت پر چلتے ہیں

عن جابس قال قدم رسول الله واصحابه لا ربع ليال خلون من ذى الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله عَلَيْتُ اجعلوها عمرة (الف) (ابوداؤدشريف، باب فى افرادالج ص٢٥٦ نمبر ١٤٨٨) اس مديث معلوم بواكه عمره كي لخطواف اورصفااورمروه كورميان معى كرے اوراحرام باندھنے كا تذكره پُهلے بوچكا به كماحرام بغير عمره، ي نهيں بوگا۔

[۷۸۹](۴) کپر طواف کرے گاسعی کے بعد طواف قدوم اور سعی کرے گاصفااور مروہ کے درمیان نج کے لئے جبیبا کہ میں نے بیان کیا مفرد کے حق میں۔

عرہ پورا کرنے کے بعداب ج کے اعمال شروع کرے ،اور ج کے اعمال میں سے طواف قدوم ہے اس لئے پہلے طواف قدوم کرے۔اور چونکہ بیطواف ج کے لئے پہلاطواف ہے اس لئے اس کے بعد صفااور مروہ کے درمیان سعی کرے۔

نوں حفیہ کے نزدیک عمرہ کے لئے الگ طواف اور سعی ہے اور جج کے لئے الگ طواف اور سعی ہے۔ اس لئے قارن دومر تبہ طواف کرے گا اور دومر تبہ صفاا ور مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔

(۱) چونکددوالگ الگ عبادتیں ہیں اس لئے دونوں کے لئے الگ الگ سعی کی جائیگ (۲) عن علی ان النب علی سی اس لئے دونوں کے لئے الگ الگ سعی کی جائیگ (۲) عن علی ان النب علی سعین (ب) (دارقطنی ، کتاب الحج ج ثانی ص۲۳۲ نمبر۲۲۰۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ قاران دوطواف اور دوسعی کرے گا۔

نائد ام شافعی فرماتے ہیں کہ قارن عمرہ اور جے کے لئے ایک طواف اور ایک ہی سعی کرے گا۔ ان کی دلیل ہے ہے کہ جب عمرہ جے میں داکل ہو گیا تو عمرہ کے اعمال بھی جے کے عمل میں داخل ہو گئے اس لئے ایک طواف اور ایک سعی دونوں کے لئے کافی ہوں گر (۲) حدیث میں ہے عن عائشة قالت خو جنا مع رسول الله فی حجة الو داع ... و اما الذین جمعوا بین المحج و العمرة فانما طافوا طوافا و احدا (ج) (بخاری شریف، باب طواف القارن ص ۲۲۱ نمبر ۱۲۳۸ مسلم شریف، جواز التحلل بالاحصار و جواز القران واقتصار القارن علی طواف واحد وسعی واحد ص ۲۰۵۰ نمبر ۲۹۹۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قارن ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کرے گا۔

عاشیہ : (الف) حضوراً پنے صحابہ کے ساتھ چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے ، پس جب بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا تو آپ نے فرمایا اس کہ اس کوعمرہ بنادو (ب) آپ تارن تھے پس آپ نے دوطواف کئے اور دوسعی کی (ج) ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے ... بہر حال جنہوں نے جج اور عمرہ کو جمع کیا تو انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔

[ • ٢٩]( ۵) فاذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع بدنة او سبع بدنة او سبع بقرة فهذا دم القران [ ١ ٩ ٢](٢) فان لم يكن له ما يذبح صام ثلثة ايام في الحج آخرها يوم

[ ۲۹۰] (۵) پس جب دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر ہے توایک بکری ذیح کر ہے یا ایک گائے یا ایک اونٹ یا اونٹ کا ساتواں حصہ یا گائے کا ساتوں حصہ، پس پیقران کا دم ہے۔

قارن اور متمتع پر ہدی لازم ہے۔اور ہدی کی صورت یہ ہے کہ ایک بکری ہویا ایک گائے ہویا ایک اونٹ ہویا گائے کا ساتواں حصہ یا

اونث كاسانوال حصه هو\_

قارن اور متح پر بدی لازم ہونے کی وجر ہے آیت ہے فسمن تسمت عبالعمرة الی الحج فیما استیسر من الهدی فیمن لیم یجد فسسیام ثلثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لیم یکن اهله حاضری المسجد الحرام (الف) (آیت ۱۹۹۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ جس نے عمره کوج کے ساتھ طایا چاہے تح کے طایا ہوچا ہے قران کرک طایا ہو واس پر بدی لازم ہے۔ اور بدی نہ دے سکتو تین دن جے پہلے روز در کھے اور سات دن جی کے بعدروز در کھے کا طاکر دس دن روز در کھے اور سات دن جی کے بعدروز در کھے کا طاکر دس دن روز در کھے (۲) صدیت میں ہے عن ابن عباس انه سئل عن متعد الحج فقال ... ثم امرنا عشیة الترویة ان نهل بالحج فاذا فرغنا من الممناسک جننا فطفنا بالبیت و بالصفا و المروة فقد تم حجنا و علینا الهدی کما قال الله عز و جل فیما استیسو من الهدی (ب) (بخاری شریف، باب قول الله عز وجل ذک لیمن احلہ عاضری المجد الحرام ۱۳۷۳ نیم ۱۵۷۱) اس مدیث سیستو من الهدی (ب) (بخاری شریف، باب قول الله عز وجل ذک لیمن احلہ عن سبعة و البقرة عن سبعة (ج) (ابودا کو شریف، باب البقرة والجزوری کم المحد یہ نام دور نامع رسول الله علی المحدیسیة البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة (ج) (ابودا کو شریف، باب البقرة والجزوری کم قالی نحو نامع رسول الله علی المحدیسیة البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة (ج) (ابودا کو شریف، باب البقرة والجزوری کم تانی ص۲۳ نمبر ۱۳۸۸ مسلم شریف، باب جواز الاشتراک فی المحدی و البدنة دالبقرة کل واحد مضماعن سبعة نمبر ۱۳۸۸) اس صدیث سمعلوم ہوا کہ گا ورادن سات آدمیوں کی جانب سے کافی ہے۔

[ ۲۹۱] (۲) پس اگراس کے پاس مدی نہ ہوجوذ کے کر سکے توروزے رکھے، تین دن تج میں اور اس کا آخری دن نویں ذی الحجہ ہو۔

قارن اور متمتع پر ہدی واجب ہے لیکن اگر ہدی ذرج نہ کر سکے روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے یا جانور نہ ملنے کی وجہ سے توج سے پہلے تین

روزے رکھے اور باقی سات روزے فج کے بعدر کھے۔

حاشیہ: (الف) جس نے عمرہ کو ج کے ساتھ ملاکر تمتع کیا تو ہدی میں ہے جوآسان ہو۔اور جو ہدی نہ پائے تو تین روزے رکھے ج کے زمانے میں اور سات جب لوٹے ، یہ دس روزے کامل ہوگئے۔ یہ تع اس کے لئے ہے جو مجد حرام کے پاس نہ ہو (ب) حضرت عبداللہ بن عباس ہے ج تمتع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نہر مایا...ہم کوآٹھویں کی شام کو تھم دیا کہ ہم ج کا احرام با ندھیں، پس جب ہم مناسک ج سے فارغ ہوئے تو ہم آئے اور بیت اللہ کا اور صفامرہ ہ کا طواف کیا اور جم ہوئے تو ہم آئے اور بیت اللہ کا اور صفامرہ ہ کا طواف کیا اور جو ہدی ہوئے ہوئے تو ہم آئے اور بیت اللہ کا احرام بائد ہے فرمایا فہا سیسر من الحدی (ج) حضرت جابر ٹے فرمایا ہم نے رسول اللہ کے ساتھ صدیبہ میں ایک اونٹ سات کی طرف ہے ذکا کیا اور ایک گا نے سات کی طرف ہے۔

### عرفة [٢٩٢](٤) فان فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر لم يجزه الا الدم.

المجار ا

[۱۹۲] (٤) پس اگراس سے روز ہ فوت ہوگیا یہاں تک كدرسويں ذى الحجد داخل ہوگيا تونہيں كافى ہوگا مگر مدى دينا۔

قارن یامتمت کو ہدی دینا تھالیکن مدی نہیں دے سکا اور دسویں ذی الحجہ تک روزہ بھی تین دن تک نہیں رکھ سکا تو اب دم ہی دینا ہوگا۔روزےرکھنا کافی نہیں۔

(۱) کیونکہ آیت میں صیام ثلثہ فی الحج ہے اور اس کا وقت دسویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے ہے اور وہ فوت ہو گیا اس لئے اب اصل ہی لازم ہوگا یعنی ہدی لازم ہوگ (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال اذا لم یصم المتمتع فعلیه الله م... و عن عبر اهیم قال لا بله من دم و لو یبیع ثوبه (ج) (مصنف ابن ابی عیبہ ۲۳ فی افزات الصوم ج ثالث میں ۱۲۹۸ (۱۲۹۸ معلوم ہوا کہ دسویں ذی الحج تک روزے ندر کھ کا تواس پراب دم ہی لازم ہے۔

ام ما لک فرماتے بین کہ گیارہوی، بارہویں اور تیرمو ذی الحجہ کوروزہ رکھ لے گا، کیونکہ اگر چہ اس دن کے روزے مروہ بیں لیکن ان کے لئے گنجائش ہے کیونکہ کہ یہ مجبورہ (۲) اثر میں ہے عن ابن عمر قال الصیام لمن تمتع بالعمرة الی الحج الی یوم عرفة

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا عرف کا دن ،اوردسویں ذی الحجہاورایام تشریق لین گیار ، وان ، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخ ہمارے اہل اسلام کی عید ہے اور وہ کھانے پینے کے دن ہے (ب) حضور نے ان دونوں دنوں دنوں میں روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ، بہر حال عید الافتح کے دن تو اپنی قربانی کا گوشت کھا کہ ، بہر حال عید الفطر کے دن تو تو بین کے دن تو اپنی قربانی کا گوشت کھا کہ ، بہر حال عید الفطر کے دن تو تو بین کے دن تو اپنی قربانی کے دن تو بین کے دن تو ایک کے دن تو ایک کے دن تو اپنی کی گوشت کھا کہ ، بہر حال عید الفطر کے دن تو تو بین کے دن تو بین کی کے دن تو بین کے دن تو بی کے دن تو بین کے دن

[۱۹۳] (۸) ثم يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله فان صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز [۲۹۳] (۹) فان لم يدخل القارن بمكة وتوجه الى عرفات فقد صار رافضا لعمرته

ف ان لم یجد هدیا ولم یصم صام ایام منی (الف) (بخاری شریف،باب صیام ایام التشریق ص۲۶۸ نمبر۱۹۹۹ رمصنف آبن ابی شیبة ۱۳۳۷ من رخص فی الصوم ولم برعلیه هدیا جثالث، ص ۱۵۱،نمبر ۱۲۹۹) اس اثر ہے معلوم ہوا کداگر مدی نه پائے اور روزے بھی ندر کھ سے توایام تشریق میں روزے رکھ لے،اور باتی سات روزے جج کے بعدر کھے۔

[ ۱۹۳] (۸) پھرسات روزے رکھے جب اپنے گھر واپس آئے ، پس اگر مکہ مکر مہ میں روزے رکھے جج سے فارغ ہونے کے بعد تو بھی جائز

جوہدی نہ پائے اور جے کے بعد سات روز برکھنا ہوتو امام ابوصنیفہ کے نزدیک وہ سات روز سے گھر آکر بھی رکھ سکتا ہے اور مکہ کرمہ میں رکھنا چاہے تو وہاں بھی رکھسکتا ہے۔ آیت میں وسبعة اذا زجعتم کا مطلب ہے اذا رجعتم من الحج کہ جب جے سے فارغ ہو جائ توروزہ رکھوجا ہے مکم کرمہ میں چاہے گھر واپس آنے کے بعد چاہے راستہ میں رکھلو۔

عن عطاء قال وسبعة اذا رجعتم (الآية) قال ان شاء صامها في الطريق وان شاء بمكة (ب) (مصنف ابن الب شيبة ٣٥ في قضاء السبعة الفرق اوالوصل ج ثالث من اها، نمبر ١٢٩٩٥) اس اثر معلوم بواكه مكه مكرمه مين بهي روزه ركه سكتا به اور راسة مين ركه سكتا

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ گھرواپس آ کر ہی روزے رکھے۔

ان کا استدلال ہے کہ آیت میں و سبعة اذا رجعتم ہے، یعنی جب واپس آجاؤگھر کو۔ اس کے گھرواپس آنے کے بعد ہی روز بے رکھ (۲) اثر میں ہے عن سعید بن المسیب قال ... ف من لم یجد فصیام ثلثة ایام و سبعة اذا رجع الی اهله (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۲ من قال یصوم اذار جع الی اهلہ ج ثالث ، ص ۱۵۲ ، نمبر ۱۳۰۰ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ گھرواپس آنے کے بعد روز سے رکھے۔

[۱۹۴] (۹) پس اگر قارن مکه مرمه میں داخل نہیں ہوااور عرفات کی طرف متوجہ ہوگیا، پس وقوف عرفہ کی وجہ سے عمرہ چھوڑ نینوالا ہوگیا اور اس سے دم قران ساقط ہوجائے گا،اور اس پرعمرہ کے چھوڑنے کا دم لازم ہوگا اور اس پرعمرہ کی قضالا زم ہوگی۔

قارن بننے کے لئے ضروری ہے کہ جج سے پہلے عمرہ کیا ہو،اگر جج کے بعد عمرہ کیا تو وہ قارن نہیں بنے گا اور نداس پر دم قران لازم ہوگا۔ کیونکہ وہ قارن ہی نہیں بنا۔اب جوآ دمی مکہ مکرمہ ہی نہیں آیا سیدھاعرفات چلا گیا تو یقینی بات ہے کہ وہ جج سے پہلے عمرہ نہ کرسکااس کاعمرہ

حاشیہ: (الف) ابن عمر نے فرمایاروزہ اس آ دمی کے لئے ہے جوعرہ کو جج کے ساتھ ملاکر تنتع کرے عرفہ کے دن تک، پس اگر ہدی نہ پائے اور روزہ ندر کھ سکے تو منی کے دنوں میں روزے رکھے (یعنی ایام تشریق میں روزے رکھے) (ب) عطاء اس آیت وسیعۃ اذار جستم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو راہتے میں روزے رکھے اور سات دن جب گھروا پس آئے۔ رکھے اور اگر چاہے تو مکہ میں روزے رکھے (ج) سعید بن میتب ہے روایت ہے کہ جو ہدی نہ پائے تو وہ تین دن روزے رکھے اور سات دن جب گھروا پس آئے۔

# بالوقوف وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة وعليه قضاؤها.

چھوٹ گیااس لئے وہ قارن نہیں بنا۔البتہ عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے عمرہ کی قضالا زم ہوگی اوراحرام باندھنے کے بعد عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے دم رفض لا زم ہوگا۔



حاشیہ: (الف) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ذی المجہ کے چاند کے وقت نگل ... میرے ساتھ عبدالرجمان کو تعیم تک بھیجا، کی انہوں نے حضرت عائشہ کو پیچھے بٹھایا، کیس عمرہ کی جگہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، کی اللہ نے ان کے قج اور عمرہ کو پورا کیا اور اس کی وجہ سے ہدی، صدقہ اور روزے بھی لازم نہیں ہوئے (ب) حضور نے عائشہ کے لئے دسویں ذی المجرکوگائے ذرج کی۔

### ﴿ باب التمتع ﴾

### ﴿ باب التمتع ﴾

شروری نوئے جے مہینے شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی دس تاریخ میں عمرے کا احرام باندھے پھر عمرہ کر کے حلال ہوجائے اور جج کے دری تعدی است کے مسلم کے مسلم کے است کا احرام باندھ کر جج پورا کرے اس کو تھتے ہیں۔ اس کی دلیل بیآ یت ہے۔ فیمن تسمت بالعمر ۃ البی الحج فیما استیسسر مین المهدی (الف) (آیت ۱۹۲ سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت سے تنتع ثابت ہوتا ہے (۲) ججۃ الوداع میں وہ احادیث ہیں جن میں آپ نے صحابہ کوعمرہ کرکے احرام کھلوایا۔

[498](١) ہمارے زد کی تمتع افرادسے افضل ہے۔

تمتع میں دوعبادتیں ایک سفر میں اداکی جاتی ہیں عمرہ اور ج اس لئے یہ افضل ہوگا (۲) صحابہ کو ججۃ الوداع میں عمرہ کر کے حلال ہونے کے لئے آپ نے فرمایا عن عائشة قالت خو جنا مع النبی عَلَیْتُ ... فامر النبی عَلَیْتُ من لم یکن ساق الهدی ان یحل فحل من لم یکن ساق الهدی ان یحل فحل من لم یکن ساق الهدی (ب بخاری شریف، باب المتح والاقران والافراد بالج ص۲۲۲ نمبر ۱۵۱۱) اس مدیث میں آپ نے صحابہ کو عمرہ کرکے حلال ہونے کا تکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمتع افضل ہے۔

فائدہ امام ابوصنیفہ کی ایک روایت سی بھی ہے کہ افراد افضل ہے۔ کیونکہ اس میں صرف ج کے لئے سفر ہوتا ہے اور ج کے لئے تلبیہ اور تکبیر کی کثرت ہوتی ہے۔

[۲۹۲] متمتع كى دوشميس بال (١)متمتع جو مدى باعظ اوردوسرامتمتع جو مدى نه باكے\_

قریب کے لوگ میقات ہے ہی ہدی کیکر جاتے ہیں تو وہ ہدی ہا نئے والامتمتع ہوا اور جولوگ ہدی ساتھ نہ لے جائے بلکہ بعد میں ہدی خرید کرذیج کرے وہ تتع ہے جو ہدی ساتھ نہ لے جائے حضور ججة الوداع میں ہدی ساتھ کیکرتشریف لے گئے تھے۔

[ ۱۹۷] (۳) تمتع کا طریقہ بیہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام شروع کرے اور مکہ میں داخل ہو۔ پس عمرے کا طواف کرے ہعی کرے اور حلق یا قصر کرائے اور اپنے عمرے سے حلال ہوجائے۔

تشری اس کی تفصیل گزر چک ہے۔

حاشیہ: (الف) جس نے عمرہ کو ج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا تو جو کچھ ہدی میں ہے آسان ہووہ لازم ہے (ب) حضور نے ان کو تکم دیا جس نے ہدی نہ ہا گئی ہو یہ کہ حلال ہو جائے۔ تو جس نے ہدی نہ ہا گئی تھی وہ حلال ہو گئے۔

[ 1947] ( ) يقطع التلبية اذا ابتدأ بالطواف [ 1947] ( ) ويقيم بمكة حلال. [ -447] ( ) فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع.

[ ۲۹۸] (م) اورتلبية م كرديكاجب طواف شروع كر \_\_

شرق جب عمرے كاطواف شروع كرے تواب تلبيه پر هناختم كردے۔

لبیک کے معنی ہیں میں حاضر ہوں۔اوروہ حاضر ہوگیا تواب دوبارہ میں حاضر ہوں کہنا اچھانہیں ہے۔اس لئے اب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے عن ابن عباس عن النبی و قال یلبی المعتمر حتی یستلم المحجر (الف) (ابوداؤدشریف، باب متی یقطع آلمعتمر اللبیة ص ۱۵۵ نمبر ۱۵۱ ارتر ندی شریف، باب ماجاء متی یقطع اللبیة فی العرق ص ۱۸۵ نمبر ۱۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کا بوسد دے اور طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے۔

[499] (۵) اور مکه مرمه میں حلال ہو کرمقیم رہے۔

(۱) چونکه برعره سے طال ہو چکے ہیں اس لئے اب مکہ کرمہ میں طال ہو کر تغیرے دہیں (۲) حدیث میں ہے حدثنی جابو بن عبد
الله انه حج مع رسول الله خلیلہ یوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم اهلوا من احرامکم بطواف
البیت وبین الصفا والمروة وقصروا ثم اقیموا حلالا حتی اذا کان یوم الترویة فاهلوا بالحج واجعلوا التی قدمتم بها
متعة (ب) (بخاری شریف، باب انتی والقران والافراد بالحج مس ۲۱۲ بنبر ۱۵۲۸) اس حدیث میں عمره سے طال ہونے کے بعد تغیر کے کے کہا ہے۔

[ ٤٠٠] (٢) پن جبکہ ساتویں تاریخ ہوتو مجد حرام ہے جج کا احرام باند ھے اور وہی اعمال کرے جو جج افراد والے کرتے ہیں۔اوراس پروم تمتع ہے۔

چونکہ یکی کی طرح ہو گئے اور کی ج کا احرام حرم ہے با ندھتے ہیں اس لئے یہ بھی ساتویں تاریخ کو ج کا احرام حرم ہے با ندھیں گے۔ اور مفرد بالح جواعمال کرتے ہیں مثلاعرفات جاتے ہیں، مزدلفہ میں تشہرتے ہیں، رئی جمار کرتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں وہی اعمال بیآ دی بھی کرے گا۔ کوئکہ یہ بھی مفرد بالح کی طرح ہوگیا ہے۔ اور چونکہ یہ تتم ہوااس لئے اس پردم تتم لازم ہوگا۔

مجدحرام سے یاحرم سے اجرام باندھنے کی دلیل بیعدیث ہے عن ابن عباس قال وقت رسول الله مُلَّلِلَهُ لاهل المدينة ذا السحليفة و لاهل الشام السجد عليه الله مُلَّلِلُهُ لاهل المدينة ذا السحليفة و لاهل الشام السجد عليه الله من عير عليه من غير عاشيه : (الف) آپ سے روایت ہے کہ عمره کرنے والاجمراسود کے جوشے تک تبيہ پڑھے (ب) حضرت جابر فرماتے ہیں کدانہوں نے حضور کے ساتھاں وقت کے کیا جب وہ بدی لے کرچل رہے تھے لوگوں نے مفرد یا فی کا احرام با عرصاء آپ نے فرمایا طواف بیت الله اورسی بین السفاوالمروق کے بعد طال ہوجا کا اور پالی کا قدم کرو، پر مطال ہو کر مظمر سے رہو ہے بہاں تک کہ جب آ تھو ہیں تاریک ہوتو جج کا احرام با عرصاور جو پہلے عروکیاں کوئت مناؤ۔

[1+2] (2) فان لم يجد ما يذبح صام ثلثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجع الى اهله [7+2] (4) وان اراد المتمتع ان يسوق الهدى احرم وساق هديه

اهلهن لسمن کان یوید الحج و العموة فمن کان دونهن فمهله من اهله و کذلک حتی اهل مکة یهلون منها (الف) (بخاری شریف، باب محل انل الشام ۲۰۹ نمبر ۱۵۲۹) اس حدیث معلوم بوا کدانل مکد مکه ساحرام با ندهیس گاور مختر احرام کو لئے کے بعد کی کی طرح ہوگئ اس لئے وہ بھی مکہ سے احرام با ندهیس گر (۲) مسلم شریف میں ہے عن جابو بن عبد الله قال امر نا النبی علائی کی طرح ہوگئ اس لئے وہ بھی ملہ الی منی قال فاهللنا من الابطح (ب) (مسلم شریف، باب بیان وجوہ الاحرام واند یجوز افرادالج والمحتع والقر ان الحق میں ایک جگہ ہے افرادالج والمحتع والقر ان الحق میں ۱۹ میں سے جھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے ججۃ الوداع میں الحج جو کہ مکرمہ میں ایک جگہ ہو اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن وہاں سے جج کا احرام با ندھا۔ اور مختع ہواس کی دلیل پہلے گزر بھی ہے تا ہم یہ آیت نص ہے فیمن تمتع بالعموة الی المحج فیما استیسر من الهدی فیمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لم یکن اهدا حاضوی المسجد الحوام (ج) (آیت ۱۹۱۹ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ شر نے تمتع کیا اس پر ہدی لازم ہوا ور ہدی نہ و نے کے بعدر کھے۔

[ا٠٤](٤) پس اگرنه پائے ابیاجانور جوذ کح کر سکے تو تین دن روزے رکھے تج میں اور سات دن جب النے گھر لوٹے۔

شری اس کی بوری تفصیل اور دلیل باب القران میں گزر چکی ہے۔

[۷۰۲] (۸) اگر تمتع کرنے والا ہدی ہائلنے کا ارادہ کریے توابیخ ساتھ مدی لے جائے۔

تری پہلے گزر چکا ہے کہ تنت کرنے والے کے لئے افضل میہ ہے کہ گھر سے ساتھ ہدی لے جائے واس لئے اگر ہدی ساتھ لے جائے تو یہ بہتر ہے۔

حضور عبد الوداع مين بدى ما توليكرتشريف لے كئے تھے۔ ان ابن عمر قال تمتع رسول الله عَلَيْكُ في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة وبدا رسول الله عَلَيْكُ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع المنبى عَلَيْكُ بالعموة الى الحج (د) (بخارى شريف، باب من ماق البدن مع مح ٢٦٩ تم ١٦٩ ارسلم شريف، باب وجوب الدم على

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور کے میقات متعین کیا ،اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ،اہل شام کے لئے جھے ،اہل نجد کے لئے قرن المنازل ،اہل یمن کے لئے بلملم ، پس بید مقامات ان لوگوں کے لئے اوران پر جوآئے ،اس کے علاوہ اور جوان میقات کے اندر ہوتو اس کے لئے میقات اس کے اہل المنازل ،اہل یمن کے لئے میقات اس کے اہل جب ہم عمی میں سے ہاور الیا ہی یہاں تک کہ اہل مکہ احرام باندھ کی جب ہم عمرہ سے حلال ہوئے تو حضور کے ہمیں تھم دیا کہ ہم احرام باندھ کیس جب ہم عی کی طرف جانے گئے ،فرمایا کہ ہم نے مقام اللح سے احرام باندھا (ج) جس نے عمرہ کو رج کے ساتھ ملاکر تمتع کیا تو جو آسان ہدی ہیں ہو ہدی نہ پائے تو وہ تین دن روزے رکھے جم میں اور سات دن جب ہم والی لوٹو ۔ یورس دن ہوئے ۔ یہ تیت اس کے لئے ہے جو سجد حرام کے پاس نہ ہو (د) حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور گئے اور حضور گئے الوداع میں عمرہ کو کا حرام (باقی المطل صفہ پر) ہیں کہ حضور گئے الوداع میں عمرہ کو کو کے ساتھ ملاکر تمتع کیا ۔ اور ہدی والحلیفہ سے ساتھ لے گئے ۔ اور حضور کے شروع کیا کہ عمرے کا احرام (باقی المطل صفہ پر)

اسهم

[9-2](9) فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل واشعر البدنة عند أبى يوسف و محمد رحمه ما الله تعالى وهو أن يشق سنامها من الجانب الايمن ولا يشعر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى [9-2](-1) فأذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج

المتعتم الخص ٢٠٠٨نمبر ١٢٢٧)اس حديث ميں ہے كه آپ حجة الوداع ميں متمتع تصاور آپ نے مدى ساتھ لىتھى۔

[۵۰۳](۹) پس اگراونٹ ہوتو اس کو پرانے چڑے یا جوتے کا ہار پہنا ئیں گےاورصاحبین کے نزدیک اونٹ کوشعار کریں گے۔اوروہ سیر ہے کہاونٹ کی کو ہان کودا ئیں جانب سے پھاڑ دے۔اورامام ابوصنیفہ کے نزدیک شعار نہیں ہے۔

امام صاحب کے اہل علاقہ بہت گہرائی کے ساتھ اشعار کرتے تھے جس سے حیوان کوزیادہ تکلیف ہوتی تھی اس لئے اپنے اہل زمانہ کے

اشعار کا نکار کیاہے۔اصل اشعار کا انکار نہیں ہے۔

🚅 مزادة : پرانا چمزا۔ اشعر : حپھری مار کرکو ہان چھاڑنا۔

[۱۰] پس جب کہ مکہ مکرمہ داخل ہوتو طواف کرے اور سعی کرے اور حلال نہ ہو یہاں تک کہ آٹھویں تاریخ کو جج کا احرام باند سے چونکہ اس متنتع نے اپنے ساتھ ہدی ہائی ہے اس لئے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں منڈوائے گا اور نہ سلا ہوا کپڑا پہنے گا اور نہ خوشبولگائے

عاشیہ: (پیچھلے صغیبے آئے) باندھا پھر ج کا احرام باندھا۔ پس لوگوں نے بھی عمرہ کو ج کے ساتھ ملاکر تنت کیا (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی ہدی کا قلادہ بانٹی تھی پھر آپ ہدی کا اشعار کرتے اور قلادہ دالتے یا صرف قلادہ دالتے پھراس کو بیت اللہ بھیجة (ب) حضرت ابن عمر جب مدینہ طیب سے ہدی تھیجة تو اس کو قلادہ ڈالتے اور ذوالحلیقہ میں اس کا اشعار کرتے اس طرح کہ اس کے دائیں کو بیزہ مار کر پھاڑتے اور جانور کو بٹھا کر قبلہ کی طرف متوجہ کرتے (ج) عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آگر جا ہے تو ہدی کا اشعار کرے اور جا ہے تو نہ شعار کرے۔

يوم التروية [402] (11) فان قدم الاحرام قبله جاز وعليه دم التمتع [402] (11) فاذا حلق يوم النحر فقد حل من الاحرامين [202] (11) وليس لاهل مكة تمتع وولا قران

گا بلکه احرام بی کی حالت میں رہے گا اور دوبارہ آٹھویں ذی الحجبکوج کا احرام باندھے گا۔

حضوراً پناتھ ہدی لے کئے تھے تو درمیان پس طال نہیں ہوئے تھے۔ عن ابن عسر قال قال تمتع رسول الله فی حجة الوداع بالعمرة الی الحج واهدی فساق معه الهدی من ذی الحليفة وبدأ رسول الله فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتسمت عالمناس مع النبی عَلَيْ بالعمرة الی الحج فکان من الناس من اهدی فساق الهدی ومنهم من لم يهد فلما قدم النبی عَلَیْ بالعمرة الی الحج فکان من الناس من اهدی فساق الهدی ومنهم من لم يهد فلما قدم النبی عَلَیْ مکة قال للناس، من کان منکم اهدی فانه لا يحل من شیء حرم منه حتی يقضی حجه (الف) (بخاری شریف، باب من ساق البدن معرص ۲۲۹ نم ۱۹۱۱) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کم دیا جو ہدی ساتھ لے کئے تھے کہ عمرہ واور علی ساتھ اللہ کے تھے کہ عمرہ واور علی ساتھ اللہ کا موال ہوں۔

[402](١١) پس اگرآ تھتار ت سے بہلے ج كااحرام باندھ لے توجائز ہاوراس پرتت كادم لازم ہوگا۔

اوپر بیگز را کہ آٹھویں ذی الحجبکو حج کا احرام باندھے کیکن اگر آٹھ تاریخ سے پہلے حج کا احرام باندھے تو جائز ہے بلکہ اُفٹل ہے کیونکہ عبادت کی طرف جلدی کر رہاہے۔

[4.4] (١٢) پس جب دسويں ذي الحجر كو طلق كرائے تو دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا۔

چونکہ عمرے کا حرام نہیں کھولاتھا اور جج کا احرام با ندھ لیا تھا اس لئے دسویں تاریخ کو دونوں احراموں سے حلال ہوگا۔

اس کی دلیل مسئل نمبر ۱۰ شی گررگی ہے۔ شم لم یا حلل من شیء حرم منه حتی یقضی حجه نحوهدیة یوم النحو (بخاری شریف نمبر ۱۲۹۱)

[٥٠٤] (١٣) اہل مکد کے لئے نتمتع ہاور نقر ان ہے صرف ان کے لئے تج افراد ہے۔

(۱) آیت میں ہے ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام (ب) (آیت ۱۹۱ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ذکک کا شارة تمتع اور اس کے تحت میں قران ہے۔ جس کا مطلب بیہ کتبتا اور قران اس کے لئے ہے جو مجد حرام کے قریب نہ ہولیتیٰ کی نہ ہو۔ اس لئے حنفیہ کے فزد یک کی اور میقات کے اندروالوں کے لئے تمتع اور قران نہیں ہے (۲) ایک سفر میں جج اور عمره کرکے فائدہ اٹھانے کو تمتع کرنا کہتے ہیں۔ کیکن سفر بی نہ ہوتو فائدہ اٹھانا کیا ہوگا۔ اس لئے اہل مکہ کے لئے تمتع اور قران نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی

حاشیہ: (الف)حضور نے جمۃ الوداع میں عمرہ کوئے کے ساتھ ملاکرتنے کیا اور بدی ہائی اور ذی الحلیفہ سے بدی ہائی۔اورحضور نے جمۃ الوداع میں عمرہ کوئے کے ساتھ ملاکرتنے کیا۔ پس الوگوں میں سے کچھ نے بدی نہیں باندھا پھر نے کا احرام باندھا اور لوگوں نے حصادر کے ساتھ عمرہ کوئے کے ساتھ ملاکرتنے کیا۔ پس لوگوں میں سے کچھ نے بدی نہیں ہائی۔ بدی کوئی جن مطال نہیں ہوگی جو حرام ہوئی ہے جب تک کہ جج پوراند ہوجائے (ب) میں اسے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی جو حرام ہوئی ہے جب تک کہ جج پوراند ہوجائے (ب) حتى اس کے لئے ہے جو مجد حرام کے قریب ندہو۔

كرفي والأنبيس موكا

انما لهم الافراد خاصة [ ٠ ٩ ك] ( ٣ ١ ) واذا عاد المتمتع الى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه [ ٩ • ك] ( ١ ٥ ) ومن احرم بالعمرة قبل اشهر الحج فطاف لها اقبل من اربعة اشواط ثم دخلت اشهر الحج فتممها واحرم بالحج كان متمتعا فان طاف

تفیر ہے کہ اہل کمر کے علاوہ کے لیے تقع اور قران ہے۔ عن ابن عباس انده سئل عن متعة المحج ... و ابا حه للناس غیر اهل مکة قبال الله تعالى ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد المحوام ( بخاری شریف، باب قول الله تعالى ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد المحوام ( بخاری شریف، باب قول الله تعالى ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام ص ۲۱۲ نمبر ۱۵۹۹ مصنف این ابی هیپة ا ۲۸۸ من کان لا بری علی اہل مکة صحة ، ج ثالث ، ص ۲۱۲ ، نمبر ۱۵۹۹ میں الم شافی کے نزد یک تحق اور قران تو کرسکتا ہے البت اس الله ان کے نزد یک کی تمتع اور قران تو کرسکتا ہے البت اس میں الم شافی کے نزد یک کی تعت اور قران تو کرسکتا ہے البت اس میں الم شریف ہے۔

قال یحیی سئل مالک عن رجل ... و انها الهدی او الصیام علی من لم یکن من اهل مکة (الف) (موطاامام مالک ما جاء فی استصص ۱۳۵۷) اس اثر معلوم بواکه کی پر بدی اور دوزه نمیس ہے۔

[٨٠٤] (١٣) أكرتم كرف والاعمره سے فارغ مونے كے بعدا بي شهر آجائے اور بدى ند ہائى موتواس كاتمت باطل موجائے گا۔

(۱) بدى نه باكلى بوتوا پنالى وعيال كرماته طفاورا پنشهرجانے سے پهلاسفر باطل بوكيا شهر كرماته المام سيح بوكيا -اورا يكسفر على عرواور ج ادانه كياتو تت اور قران نه بوئ اس لئے تت باطل بوكيا (۲) اثر ش ب عن عطاء قال من اعتمر في شهر الحج شم رجع المده ثم حج من عامه فليس بمتمتع ،انها المتمتع من اقام ولم يوجع (ب) (مصنف ابن الي شية ، ١٥ في الرجل يعتمر في اشهرالج ثم يرجع ثم يج ، ج ناك ، من ١٠٥ ، نم ١١٠٠) اس اثر معلوم بواكم وكركه مرجلا كياتو تت فاسد بوكيا -

اگریدی ساتھ لایا تھااور پھرعمرہ کرے گھر چلا گیا توہدی کی وجہ سے مکہ کرمہ میں واپس آنا ضروری ہے اس لئے پہلاسنر باطل نہیں ہوااور گھر کے ساتھ المام سجح نہیں ہوااس لئے تنت باطل نہیں ہوگا۔

[902] (10) جس نے ج کے مہینے سے پہلے عمرے کا احرام بائد صااور چار شوط سے کم طواف کیا پھر ج کامہینہ داخل ہوااور عمرہ کو پورا کیاار ج کا احرام بائد صافة تمتح کرنے والا ہوگا۔اورا کرج کے مہینے سے پہلے عمرے کا طواف چار شوط کیا یا اس سے زیادہ کیا پھراس سال ج کیا تو بیت ح

تہتا ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں،ایک بیر کر ج سے پہلے عمرہ کیا ہو،اور دوسری شرط بیہے کہ عمرہ ج کے مہینے میں ادا کیا ہو۔ ج کا مہینہ کہا شوال سے دس ذی الحجبتک ہے۔ دوسر آسول بیہے کہ اکثر شوط کا اعتبار ہے توسات میں اکثر شوط چار ہیں اور اقل شوط تین ہیں۔ پس اگر

ماشیہ: (الف) حضرت سیجی سے ایک آدی کے بارے میں اوچھا گیا ..فرمایا ہدی یاروزہ اس پرہے جوالل مکد میں سے نہور بینی میقات کے اندر میں سے نہود (ب) حضرت امام حطائے فرمایا جس نے شوال، ذی تعدہ یاذی الحجہ میں عمرہ کیا مجرا سے اللی کی طرف اوٹا مجرات سال جج کیا تواس پر ہدی نہیں ہے۔ ہدی اس پر ہے جس نے اشہر ج میں عمرہ کیا مجرکہ میں ج کیا۔

لعمرته قبل اشهر الحج اربعة اشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا [ • 1 ك] (٢ ) واشهر الحج شوال و ذوالقعدة وعشر من ذى الحجة [ 1 1 ك] (١ ١ ) فان

ا کثر شوط بعنی عمرے کے چار شوط شوال سے پہلے ادا کر لئے تو تمتع نہیں ہوگا۔ کیونکہ عمرہ اشہر حج سے پہلے ادا ہو گیا۔اور عمرہ حج کے مہینے سے پہلے ادا ہوتو تمتع نہیں ہوتا۔اورا گرا کثر شوط بعنی چار شوط شوال میں ادا کئے تو چونکہ عمرہ حج کے مہینے میں ادا کیا اس لئے تمتع ہوگا۔

الع شوط: بيت الله كردايك چكراكاكرايك طواف كرنے كوايك شوط كہتے ہيں۔

[ا٠٤] (١٦) هج كامهيية شوال، ذي تعده اور ذي الحجة تك ہے۔

اس کی وجہ مسئل نمبر ۱۵ میں صدیث گزرگی (۲) آیت میں ہے السحیح اشھر معلومات فمن فرض فیھن السحیح فلا رفٹ و لا فسوق و لا جدال فسی السحیح (ج) (آیت ۱۹۹ سورة البقرة) اس آیت میں ہے کہ جج کے پچھ مہینے معلوم ہیں جس میں جج کا احرام باندھے۔ اور عبد الله بن عباس کی تفییر بیہ ہے کہ وہ مہینے شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ جیسا کہ مسئلہ نمبر ۱۵ میں گزرا (بخاری شریف ، باب باندھ وجل ذک کم کمن اہلہ حاضری المسجد الحرام ص ۱۲ نمبر ۱۵ کا ارسن لیستھی ، باب بیان اٹھر الحج ج رابع ص ۵۹ منبر ۱۱۷ میں سے معلوم ہو کہ جج کے مہینے شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی دس تاریخ تک ہیں۔ سنن بیہی میں دس ذی الحجہ تک کی تصریح موجود ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جج کے مہینے شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی دس تاریخ تک ہیں۔ سنن بیہی میں دس ذی الحجہ تک کی تصریح موجود ہے۔ [۱۱۷] (۱۷) پس اگر جج کا احرام ان مہینوں سے پہلے با ندھا تو اس کا حج منعقد ہوجائے گا۔

جے کے مہینے سے پہلے لیمیٰ شوال سے پہلے رمضان ہی میں جج کا احرام باندھ لیا تواحرام منعقد ہوجائے گا اور جج کرناضیح ہوگا۔

[۱) احرام ج کے لئے شرط کے درجہ میں ہا اور شرط مقدم ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے وضونماز کے وقت سے پہلے کرسکتا ہے ای طرح ج کا احرام ج کے مہینے سے پہلے ہا ندھے تو باندسکتا ہے۔ البتدا تنا پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے (۲) عن ابن عباس فسی المرجل

حاشیہ: (الف) ابن عمرفر ماتے ہیں کہ جس نے اشہر ج شوال ، ذی قعدہ یا ذی المجیش عمرہ کیا ج سے پہلے پھر مکہ مکر مدیش تشہرا رہا یہاں تک کہ اس کو ج نے پالیا تو وہ تشتح کرنے والا ہے۔اگر ج کیا اور اس پر جو آسان ہووہ ہدی لازم ہے(ب) تمتع کے بارے میں حضرت ابن عباس سے بوچھا…اشہر ج وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا شوال ، ذی قعدہ اور ذی المحبوق جس نے ان مہینوں میں تہتع کیا تو اس پروم ہے(ج) ج کے مہینے معلوم ہیں ۔ پس جس نے ان میں جج فرض کیا تو جماع کی اور فسق کی باتیں نہ کریں اور نہ ج میں جھڑا ہے۔

قدم الاحرام بالحج عليها جاز احرامه وانعقد حجه [1](1) واذا حاضت المرأة عند الاحرام اغتسلت واحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر [m](1) واذا حاضت بعد الوقوف بعرفة و بعد طواف الزيارة انصرفت

یحرم بالحج فی غیر اشهر الحج قال لیس ذلک من السنة (الف) (سنن البیمقی ،باب لایمل بالح فی غیرا شحر الح جرابع صا۲۵، نمبر ۸۷۲۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اشحر جے سے پہلے جج کا احرام باند ھے تو وہ سنت کے خلاف ہے لیمن مکروہ ہے۔ تاہم جج کا احرام ہوجائے گا۔

قائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ اشہر جے سے پہلے احرام باندھا تو جے نہیں ہوگا وہ عمرہ کے احرام میں تبدیل ہوجائے گا۔ان کی دلیل بیاثر ہے عن عطاء قال من احرم بالحج فی غیر اشھر الحج جعلها عمرة (ب) (سنن سیحتی، باب لا پھل بالحج فی غیر اشھر الحج جعلها عمرة (ب) (سنن سیحتی، باب لا پھل بالحج فی غیر اشھر الحج جماله عمرہ کی احرام باندھے تو اس کوعمرہ بنادے (۲) اوپر کاعبداللہ بن عباس کا اثر میں الم شافعی کی دلیل ہے۔

[۱۷] (۱۸) اگرعورت احرام کے وقت حائضہ ہوجائے توعنسل کرے اور احرام باندھے اور وہی انگمال کرے جوحاجی کرتے ہیں ،علاوہ بیر کہ ہیت اللّٰد کا طواف نہ کرے جب تک کہ پاک نہ ہوجائے۔

طواف كعلاوه في كتمام كام صحوا مين بوت بين اس لئے حاكف عورت وه كركتى ہے البتہ طواف مجد حرام مين بوتا ہے اور حاكف مسجد مين روئل اس كئے طواف كين اس كئے طواف نہيں كر ركى اور باتى في كتمام كام كر ركى (٢) عديث مين بھى اس كا ثبوت ہے عسن عائشة قالت خور جنا مع النبى عَلَيْتِ ... فقال انفست يعنى الحيضة قالت قلت نعم قال ان هذه شيء كتبه الله على بنات آدم في الحت عور جنا مع النبى عَلَيْت الله على بنات آدم في الحيضة في الحيضة في الحيضة قالت و ضحى رسول الله نسائه بالبقرة (ج) (مسلم في القضى الحج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلى قالت و ضحى رسول الله نسائه بالبقرة (ج) (مسلم شريف، باب بيان وجوه الاحرام واند يجوز افر اوالي والتر ان سم ٣٨٨ نم ال١١١ /٢٩١٨ بخارى شريف، باب كيف تقل الحائض والنفساء عورت في كا حرام بائد هي كا ابته طواف نهيں كر كى ۔

[19] [19] اگروتوف عرفہ اورطواف زیارت کے بعد حاکف ہوگئ تو مکہ کرمہ سے واپس ہوجائے گی اورطواف وداع چھوڑنے پراس پر پچھ لازم نہیں ہے۔

تشری طواف زیارت کرنے کے بعد عورت کوچیش آگیا تو چونکہ فرض کی ادائیگی ہوگئی اوراب صرف طواف وداع واجب باقی ہے اس لئے اس

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ آدمی جواشہر ج کے علاوہ میں احرام باند سے ،فر مایا پیسنت میں سے نہیں ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ جس نے اشہر ج کے علاوہ میں ج کا احرام باندھا تواس کو عمرہ بناوے (ج) حضرت عائشہ ہوگئ ہو۔
میں نے کہاہاں! آپ نے فر مایا یہ چیز اللہ نے بنات آدم پرفرض کی ہے۔ پس حاجی جیسااوا کرتے ہیں تم بھی اوا کر والبتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ پاک ہو کوشس نہ کراوہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے لئے گائے ذیح کی۔

### من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر.

کوچھوڑ دے اور مکہ مرمدے گھر واپس چلی جائے۔ چونکہ طواف وداع واجب ہے اس لئے اس کوچھوڑنے پردم لازم نہیں ہوگا۔

عن عائشة قالت خوجنا مع النبى مُلَكِينة ولا نوى الا الحج ... وحاضت صفية بنت حيى فقال النبى مُلَكِينة عقرى حلقى انك لحابستنا اما كنت طفت يوم النحو؟ قالت بلى قال فلا بأس انفرى (الف) (بخارى شريف، باباذا حاضت المرأة بعد ما افاضت مى ٢٣٤ نبر ٢٢ ١٤ الرسلم شريف، باب وجوب طواف الوداع ومقوطة عن الحائض مى ٢٣٧ نبر ٢٢١) اس مديث سلمعلوم بواكه طواف زيارت كے بعد حيض آجائے اور طواف وداع كا موقع نه بوتو طواف وداع حائضه سے ماقط بوجائے گا۔اورا گرطواف زيارت نبيس كى كرچيش آگيا تو چونكه وقوف عرف كرچى ہاس لئے جو تو ہوگيا۔البته طواف زيارت جوفرض ہو وہ ره گيا۔اس لئے طواف زيارت كے لئے ركے ياجب موقع بوطواف كرے اور دم دے۔اوراس كا بھى موقع نيل سكتواس كے بدلے يس كى سے طواف زيارت كروائے۔



### ﴿ باب الجنايات ﴾

[714](1)اذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فان طيب عضوا كاملا فمازاد فعليه دم.

### ﴿ باب الجايات ﴾

شروری نوے جنایات جنایة کی جمع ہے۔ جج میں جوغلطیاں کی جاتی ہیں ان کو جنایت کہتے ہیں۔

اترام کی حالت میں خوشبولگانا جائز نہیں ہے۔ اس لئے اگرایک پورے عضو پرخوشبولگائی مثلا پورے سریا پورے ہاتھ پرخوشبولگائی تو اس کے اگرایک بورے عضو پرخوشبولگائی تو بیا کے عضو میں تداخل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک بی قتم کی جنایت ہے اس لئے دونوں ملاکرایک ہی دم لازم ہوگا۔

عن جابر قال اذا شم المعرم ريحانا او مس طيبا اهرق لذلک دما (الف) مصنف ابن الي هية ٢٩٦ تا تالوافي اذا أمريحان على المعرم على شيء منه دهنا فيه طيب فعليه الكفارة الريحان على ثالث على الريحان على المعرم على شيء منه دهنا فيه طيب فعليه الكفارة (ب) (مصنف ابن الي هية ٢٩٦ تا تالوافي اذا أمراك عان على اذا وضع المعرم على شيء منه دهنا فيه طيب فعليه الكفارة مولاً عن المعرف ابن المعرف المن المعرف عند علي المعرف المعرف

حاشیہ: (الف) حضرت جابر فرماتے ہیں جب محرم خوشبوں تکھے یا خوشبو ملے تواس کی وجہ سے دم ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں جب محرم خوشبوں تکھے یا خوشبو ملے تواس کی وجہ سے دم ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں جب محرم خوشبوں تکھی یا خوشبوں کے پاس آیاس حال میں کہ آپ مقام بھر انہ میں تھے، اس آدمی پر جبہ تھااس میں خلوق کا اثر تھا یا فرمایا میں مصفوں تھا، انہوں نے بوچھا مجھے میرے اعمال میں کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں ... آپ نے فرمایا عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جبہم سے کھول دو، اور اپنے سے خلوق کا اثر دھودو، اور صفرہ صاف کر دواور عمرہ میں ایسانی کروجیسا جم میں کرتے ہو (د) آپ نے فرمایا ایسا کپڑا مت پہنوجس کوزعفران نے چھویا ہویا ورس نے چھویا ہو۔

[0 | 2](7) ان طیب اقبل من عضو فعلیه صدقة [Y | 2](7) وان لبس ثوبا مخیطا او اغطی رأسه یوما کاملا فعلیه دم [2 | 2](7) وان کان اقل من ذلک فعلیه صدقة.

[214](٢)اوراككعضوكم فوشبولكائي تواس رصدقه بـ

ا کیے عضو خوشبولگانا ارتفاق کامل ہے اس لئے دم لازم ہوا اور اس سے کم لگانے میں ارتفاق کامل نہیں ہے تاہم اچھانہیں ہے۔اس لئے آ دھاصاع گیہوں مرادہ۔

[٤١٦] (٣) أكرسلا مواكير ايبنايا الين سركو بورا ذها نكاتواس بردم لازم موكا

واقف مع النبی خالی اس مور الله ماد او الم موری کے لئے سر ڈھا تکناممنوع ہے۔ اس کے اگر پورادن سلا ہوا کپڑا پہنا پا پوارادن سر ڈھا نکا تواس پردم لازم ہوگا۔ سلا ہوا کپڑا پہنا وسر ڈھا نکنے کی ممانعت اس صدیت میں ہے عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال یہا دسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الفیاب فی الاحوام؟ فقال النبی علی التبسوا القمیص و لا السر اویلات و لا المعمائم و لا البرانس الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین و لیقطع اسفل من الکعبین و لاتلبسوا شیئا مسه زعفوان و لا الورس و لا تنقب الموراة المحرمة و لا تلبس القفاذین (الف) (بخاری شریف، باب، ایمی من الطیب للحم و الحرمة میں مجتنے کپڑے پہنا ممنوع قرار دیا ہوئے میں المحام شریف، باب ما یہنا ممنوع قرار دیا ہو وہ سب سلے ہوئے ہیں اس کئے سلے ہوئے کپڑے پہنا ممنوع ہے۔ اور شامہ نہ ہواور برٹس ٹو پی نہ پہنواس ہوا کہ سر دیا ہو المحام ہوا کہ سر واقف مع النبی غلیظ بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته فقال النبی غلیظ نامنوع بماء وسدر و کفنوه واقف مع النبی غلیظ بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته فقال النبی غلیظ نامنوع بماء وسدر و کفنوه فی ثروبین و لا تحمدوا راسه و لا تحمدوا راسه و لا تحنطوه فان الله یبعثه یوم القیامة ملبیا (ب) (بخاری شریف، باب الحرم یہوت بعرفی میں بعرفی او تحمدوا راسه و لا تحنطوه فان الله یبعثه یوم القیامة ملبیا (ب) (بخاری شریف، باب الحرم یہوت بعرفی میں بعرفی او تعمدوا راسه و لا تحنوه فان الله یبعثه یوم القیامة ملبیا (ب) (بخاری شریف، باب الحرم یہوت بعرفی میں بس بھر کی کے کو کرم کے کئر و هانکناممنوع ہے۔

جب بیدونوں کام ممنوع ہیں تو ان کو کرنے سے دم لازم ہوگا، کیونکہ فج کی جنایت کا کفارہ دم ہے۔

[212] (4) اگرایک دن ہے کم سلا ہوا کیڑا پہنا تواس پرصدقہ ہے۔

ارتفاق کامل اس وقت ہوگا جب کہ ایک دن پہنا ہو، کیونکہ تھوڑی در کے لئے پہننا سردی گرمی ہے بچنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ صرف جسم پر

حاشیہ: (الف)ایک آدی کھڑا ہوااور پوچھایار سول اللہ کہ ہم کوکیا تھم دیتے ہیں کہ احرام کی حالت میں کپڑا ہہنیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیمی نہ پہنوہ نہ پائجامہ پہنو، نہ ٹو پی پہنو، نہ ٹو پی پہنو، ٹر پر پی پہنو، ٹر پی پی پی ٹر پی ٹر پی پی ٹر پر ٹر پی ٹر پی ٹر پر ٹر پر ٹر پر ٹر پر ٹر پر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر

### [ ١ ك] ( ٥) وان حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وان حلق اقل من الربع فعليه صدقة.

ر کھنامقصود ہوتا ہے اس لئے اس سے ارتفاق کامل نہیں ہوااس لئے دم نہیں لا زم ہوگا۔ای طرح ایک دن سرکونہیں ڈھا نکا تو ارتفاق کامل نہیں ہوا اس لئے دم لازمنہیں ہوگا۔

امام ابوبیسف کے نزدیک اکثر کل کے حکم میں ہے۔اس قاعدہ کو مدنظرر کھتے ہوئے دن کا اکثر حصہ سلا ہوا کیٹر اپہنا تو دم لازم ہوگا۔ [۱۸] ۵) اگر چوتھائی سریااس سے زیادہ منڈوایا تو اس پردم لازم ہوگا ،اوراگر چوتھائی سرے کم کاحلق کرایا تو اس پرصدقہ ہے۔

چوتھائی سرکل سرکے تھم میں ہے کیونکہ لوگ چوتھائی سرمنڈ واتے ہیں،اس لئے چوتھائی سرمندوایا تو گویا کہ کل سرمنڈ وایا اس لئے چوتھائی سرمنڈ وانے ہیں دم لازم ہوگا۔

آیت پی ہے فیمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسه ففدية من صیام او صدقة او نسک (الف) (آیت ۱۹۱۱ سورة البقرة ۲) آیت پی ہے کہ مریش تکلیف ہواور سرمنڈوانے کی ضرورت پڑے تو سرمنڈوالے اور روز ہیا صدقہ یابدی پی ہے کوا اسکوریٹ پی ہے کہ بجوری ہو لیکن اگر بجوری نہ ہواور سرمنڈوالیا توبدی ہی وینا ہوگا۔ اس کا اشارہ اس صدیث پی ہے عن عبد الله بن معقل قال جلست الی کعب بن عجرة فسالته عن الفدیة فقال نزلت فی خاصة و هی لکم عامة حملت الی رسول الله علی قال جلست الی کعب بن عجرة فسالته عن الفدیة فقال نزلت فی خاصة و هی لکم عامة حملت الی رسول الله علی الله علی وجهی فقال ما کنت اری لوجع بلغ بک ما اری او ما کنت اری الجهد بلغ ما اری تجد شا ؟؟ فقلت لا قال فصم ثلثة ایام او اطعام ستة مساکین لکل مسکین نصف صاع (ب) (بخاری شریف، باب الاطعام فی الفدیة نصف صاع سر ۱۸۲۸ مسلم شریف، باب جواز طاق الرائل لحم م اذا کان براذی ص ۱۸۲۸ مسلم شریف، باب جواز طاق الرائل لحم م اذا کان براذی ص ۱۸۲۸ مسلم شریف، باب بوائل میں جو کہ ایا نہیں۔ بی آپ نے فرمایا کہ تین روز روز ہ رکھو۔ یا چھ مسکین کوکھانا دواور ہر مسکین کو ادھاماع دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ہوگی کوری ہو، اور بحر مسکین کوکھانا دواور ہر مسکین کو ادھاماع دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ہوگی بری کاری لازم ہوگی وہ نہ ہوتو روزہ اور صدقہ سے کہ بجوری ہو، اور بجوری نہ ہوتو بری ہی بار م ہوگی۔

بدی کورم میں ذیح کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ آیت میں ہے هدیا بالغ الکعبة (ج) (آیت ۹۵ سورة المائدة ۵) اس لئے ان ہدی کو حدود حرم میں بی ذیح کرنا ہوگا۔

فارد امام مالك ك نزديك بيب كه بواراسرمنذ وائت بدم لازم موكار

آیت میں سرمطلق ہے اورمطلق سے پورا مراد ہوتا ہے اس لئے پورا سرمنڈوائے گاتب دم لازم ہوگا۔امام شافعیؓ کے نزدیک تین چاربال

حاشیہ: (الف) تم میں سے کوئی بیار ہویااس کے سرمیں تکلیف ہوتو فدید دینا ہے دوزے کا یاصدقد دینا ہے یا قربانی دینا ہے (ب) میں نے کعب بن مجر ہ کوفدید
کے بارے میں بوچھا، فرمایا میرے بارے میں خاص نازل ہوا ہے اور تم لوگوں کے بارے میں عام ہے، فرمایا مجھے حضور کے پاس اٹھا کرلے جایا گیا۔ حال بیکہ
میرے چیرے پر جو کیس دیکھی دی تھی ۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ دہا ہوں جو مشقت تم کو پہنچتی ہے، کیا تم بکری رکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تین دن
روزہ رکھویا چیر سکین کو کھانا کھلا کو، ہر سکین کو آدھا صاع (ج) ہدی جو کعبہ تک ویٹنچنے والی ہو۔

[9 ا  $\Delta$ ](۲) وان حلق مواضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و محمد عليه صدقة [-27] ( $\Delta$ ) وان قص اظافير يديه ورجليه فعليه دم.

منڈ وائے تو دم لازم ہوگان کی دلیل بیاثر ہے عن المحسن و عطاء انھما قالا فی ثلث شعرات دم ،الناسی و المعتمد سواء (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۳۸ فی المحر م ثلث شعرات علیه فیثیء ام لاج ثالث ،ص ۱۲۰، نمبر ۱۳۵۸) س اثر ہے معلوم ہوا کہ تین بال بھی مندواد ہے تو دم لازم ہوگا اور بھول کر یا جان کر منڈ ائے دونوں برابر ہیں۔اس اثر کی وجہ سے حفیہ کے مسلک کی بھی تائید ہوتی ہے کہ چوتھائی سرمنڈ وایا تو دم لازم ہوگا،اور بھول کر بھی منڈ وائے گا تو دم لازم ہوگا۔ کیونکہ احرام یا دولانے والا ہے۔

[219] (٢) اورا گرگردن کی جگہ بچھنے کے لئے علق کرائے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پردم ہے اور صاحبین کے نزدیک اس پر صدقہ ہے گردن پر بال ہوتے ہیں اس پر بچھنا لگوانے کے لئے بال صاف کیا تو چونکہ محرم کے بال کٹے اس پردم لازم ہوگا۔

اس کے اس کے بال کا نے سے دم لازم ہوگا۔ اثر میں ہے قبال مبالک و مین نتف شعرا من انفه او ابطه او طلی جسده بنورة او یحلن عن شجة فی رأسه بضرورة او یحلق قفاه لموضع المحاجم و هو محرم ناسیا او جاهلا ان من فعل شیئا من ذلک فعلیه فی ذلک کله فدیة و لا یبقی له ان یحلق موضع المحاجم (ب) (موطاامام ما لک، باب فدیة من ما تخص ۵۵۹)

عاحبین : صاحبین کے زویک گردن کے منڈنے سے صدقہ لازم ہوم لازم نہیں ہے۔

(۱)اصل مقصود پچینالگوانا ہے بال منڈوانا مقصود نہیں،اور پچینالگوانے سے دم لازم نہیں ہوتااس لئے غیر مقصود بال کوانے سے بھی دم لازم نہیں ہوتااس لئے غیر مقصود بال کوانے سے بھی دم لازم نہیں ہوگا۔اس کی دلیل بیر صدیث ہے عن ابس بسحینة قال احتجم النبی عَلَیْتُ وهو محوم (ج) (بخاری شریف، باب المجامة للمحرم ص ۲۸۲ نمبر ۱۲۰۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں پچینالگوانا جائز ہے۔اور جب پچینالگوانا جائز ہے تو جو غیر مقصود ہے بعنی گردن کے بال کو انااس پرصد قد لازم ہوگا۔

[ ۲۲ ] ( ٤ ) اگر دونو ل با تھوں اور دونو ل پیروں کے ناخن کا فے تو اس پر ایک دم ہے۔

آیک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں۔اس لئے اگرایک ہاتھ کے پانچوں انگلیوں کے ناخن کائے تو ایک دم لازم ہوگالیکن اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے بیسوں انگلیوں کے ناخن کائے تب بھی ایک ہی دم لازم ہوگا اور تد اخل ہوجائے گا۔

💂 کیونکہ ایک ہی قتم کے گناہ ہیں اس لئے ایک میں تداخل ہوجا کیں گے(۲) ناخن کا شنے سے دم اس لئے لازم ہوگا کہ وہ ارتفاق کامل ہے

حاشیہ: (الف)حسن اورعطاء نے فرمایا تین بال میں دم ہے، اور بھول کر اور جان کر برابر ہے (ب) حضرت ما لک ؒ نے فرمایا کسی نے ناک کا بال یا بغل کا بال اکھیڑا یاجہم پر بال صاف کرنے کے لئے چونا لگایا ضرورت کی بناپر سر میں زخم لگوایا یا گردن کا حلق کروایا مجھنے کی جگہ حال میہ ہے کہ دہ محرم تھا جان کریا بھول کر میکام کے تو ان تمام کا موں میں فدید ہے۔ اس کو بچھنے کی جگہ حلق کی اجازت نہیں دی جائے گی (ج) ابن بحسید فرماتے ہیں کہ حضور نے احرام کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ [ ا 27] ( ^ ) وان قص يدا او رجلا فعليه دم [ ٢ ٢ ] ( ٩ ) وان قص اقل من خمسة اظافير فعليه فعليه صدقة [ ٣ ٢ ] ( • ) وان قص من خمسة اظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله تعالى عليه دم

(٣) ج من پراگده بوناچا ہے اور ناخن کا ٹنا پراگدگی کے ظاف ہاں لئے ناخن کا شخص ہدم لازم بوگا (٣) اثر میں ہے قال مالک لا یصلح للمحرم ان ینتنف من شعرہ شیئا و لا یحلقه و لا یقصرہ حتی یحل الا ان یصیبه اذی فی رأسه فعلیه فدیة کما امرہ الله تعالی و لا یصلح له ان یقلم اظفارہ و لا یقتل قمله (موطاالم مالک، باب فدیة من طق الله اس یخرص ٥٥٠) [21] (٨) اگرایک ہاتھ کے ناخن کا فی یا ایک ہاؤں کے ناخن کا فی تواس پردم ہے۔

دونوں ہاتھ،دونوں پیرچاروں کے ایک ساتھ ناخن نہیں کاٹے بلکہ صرف ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے یا صرف ایک پاؤل کے کے ناخن کاٹے تب بھی ایک دم لازم ہے۔

کونکدیش الگیول کی چوتمالی ہے (۲) عن المحسن وعطاء قال اذا انکسر ظفرہ قلمہ من حیث انکسر ولیس علیہ شبیء فان قلمہ من قبل ان انکسر فعلیہ دم (الف) (مصنف ابن الی هیہ ۱۳ الی الحرم منقص ظغرہ ویبط الجرح ج، ثالث من ۱۳۰۰ من قبل ان انکسر فعلیہ دم (الف) (مصنف ابن الی هیہ ۱۳ الی الحرم منقص ظغرہ ویبط الجرح ج، ثالث من من الف من من قبل ان انکسر فعلیہ دم (الف) (مصنف ابن الی هیہ ۱۳۵۲) اس اثر میں ہے کہ تاخن کا فیورہ لازم ہوگا۔

اس مئلہ میں چوتھائی کوئل کے قائم مقام کیا گیا ہے۔

[277](٩)اوراكر يائج الكيول عيم كماخنكاف واس رمدة ب-

ایک ہاتھ کے پانچ انگیوں سے کم کے ناخن کائے تواس پراس لئے صدقہ ہے کہیں انگیوں کی چوتھا کی نہیں ہے۔ بلکاس سے کم ہاس الے صدقہ لازم ہوگا۔ یعنی ایک صاع جو یا آدھا صاع کی ہوں۔

[۲۳] (۱۰) اورا گر مخلف ہاتھ اور مخلف پیر کے پانچ ناخن کائے تو امام ابو منیفدادرامام ابو یوسف کے زود یک اس پر صدقد ہے اور امام محد نے فرمایا اس پردم لازم ہے۔

ایک ہاتھ کے پانچ ناخن نہیں کافے بلکہ مختلف ہاتھ اور پاؤں کے پانچ ناخن کافے توشیخین کے زودیک اس پر صدقد الازم ہوگا۔ اورامام محرکے زویک اس پردم الازم ہوگا۔

بیخین فرماتے ہین کر فلف ہاتھ ، پیرے ناخن کا ٹنازینت نہیں ہے بلکہ بدنمائی ہے اور شریعت میں احرام کے موقع پرزینت جائز نہیں ہے اور سے بدنمائی ہوگئ اس لئے اس کو پورے بیس ناخنوں کی چوتھائی قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے صدقہ لازم ہوگا۔

(ب) حطرت حسن اورعطانے فرمایا اگر ناخن ثوث جائے تو کاف دے جہال سے ٹو ٹاہے تواس پر پھی جیس اگر ناخن ٹوٹے سے پہلے اس کوکاٹ دے تواس پردم لازم ہے۔ [772](11) وان تعطيب او حلق او لبس من عذر فهو مخير ان شاء ذبح شاة وان شاء تصدق على ستة مساكين بثلثة اصوع من الطعام وان شاء صام ثلثة ايام [702] (11) وان قبل او لمس بشهوة فعليه دم انزل او لم ينزل [712] (11) ومن جامع في احد السبيلين

امام محمد فرماتے ہیں کہ مختلف ہاتھ پاؤں کے پانچ ناخن ہوں یا ایک ہاتھ کے، ہے یہ پورے ناخنوں کی چوتھائی اس لئے چوتھائی کوکل کے علم محمد فرماتے ہیں کہ مختلف ہاتھ یا کہ مقام کرتے ہوئے ایک دم لازم ہوگا ہے۔ محم کے قائم مقام کرتے ہوئے ایک دم لازم ہوگا (۲) جس طرح سرکے بال مختلف جگہ سے چوتھائی سرکا نے توایک دم لازم ہوتا ہے۔ [۲۲۷] (۱۱) اگر عذر کی وجہ سے خوشبولگائی یا حلق کر ایا یا سلا ہوا کپڑ ایہنا تو اس کو اختیار ہے چاہے بکری ذبح کرے اور چاہے تو چھ سکین پرتین صاع کھانا صدقہ کرے اور چاہے تو تین روزے رکھے۔

آیت میں موجود ہے کہ عذر کی وجہ سے سرمنڈ وایا توان تینوں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار ہے یا بکری ذرج کرے یا تین صاع گیہوں چے مسکن پرصدقہ کرے یا تین روز سے رکھ (۲) آیت ہے ہے فیمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسه ففدیة من صیام او صلحة او نسک (الف) (آیت ۱۹۹۱ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ذکر ہے کہ سرمیں تکلیف ہوتو سرمنڈ واد سے اور تینوں کاموں سے ایک کرے (۳) مدیث میں ہے ان کعب بن عجرة حدثه قال وقف علی رسول الله بالحدیبیة ورأسی یتھافت قملا فقال یو ذیک ہو امک ؟قلت نعم قال فاحلق رأسک او احلق قال فی نزلت هذه الآیة فمن کان منکم مریضا النح فقال النبی عالیہ المنافق میں منا تیسر (ب) (بخاری شریف، باب قول الله او محدق بوا کہ ما تیسر (ب) (بخاری شریف، باب قول الله او محدقة موار طاف ایک برای سے معلوم ہوا کہ عذر وی سنة ما کین صریم ایک میں سے کوئی ایک کرنے کا اختیار ہے۔

[212] (١٢) اگر بيوى كو بوسه ليليايشهوت سے چھوليا تواس پردم لازم بازال موامو ياندموامو

آثریس ہے عن ابسی جعفر عن علی قال من قبل امرأته و هو محرم فلیهرق دما (ج) (سنن لیم مقی ، باب الحر م بصیب امرأته مادون الجماع ج فامس ص ۱۷۵، نمبر ۹۷۹) اس اثر سے معلوم ہوا كه عورت كو بوسه لے لي قوم لازم ہوگا (۲) امام محمد كے كتاب الآثار ص ۵۳ مر بحى ابن عباس كا اثر ہے كدم لازم ہوگا۔

[274] (۱۳) وقوف عرفہ سے قبل جس نے دونوں راستوں میں سے ایک میں جماع کیا تو اس کا حج فاسد ہو گیااور اس پر بکری لازم ہے۔اور

حاشیہ: (الف) پستم میں ہے جو بیارہ ویاس کے مرمین تکلیف ہوتو فدید دینا ہے روزہ سے یاصد قد دینے سے یاؤن کرنے سے (ب) کعب بن مجر ہی بیان کرتے ہیں کہ حدید میں مضور میرے سامنے آئے اور میرے مر پر جو کیس دیکھی ۔ تو آپ نے فرمایا کیا جو کیس تم کوتکلیف دے رہی ہے؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا سپنے سرکا حلق کر الویایوں فرمایا حلق کر الویایوں فرمایا حضور نے فرمایا تین روز فرمایا تین روز روزے رکھویا ایک فرق چھ سکین میں تقییم کرویا جو آسان ہواس کوذئ کرو(ج) حضرت علی سے روایت ہے فرمایا جس نے احرام کی حالت میں بیوی کو بوسد دیا تو خون بہائے یعنی وم دے۔

قبل الوقوف بعرفة فسد حجه و عليه شاة ويمضى في الحج كما يمضى من لم يفسد حجه وعليه القضائط.

وہ فج میں گزرتار ہے جیسے وہ گزرتا ہے جس نے فج فاسر نہیں کیا اور اس پر تعنا ہے۔

تری نے ج کا حرام باندھا پھرآ گے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا توج فاسد ہوجائے گا۔البنہ وہ اس احرام کے ساتھ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور جوجو کام حابق کرتے ہیں وہی کام بیکرتا رہے اور آئندہ سال حج کی قضا کرے۔اور حج کے توڑنے کی وجہ سے بکری لازم ہوگی۔بکری اس لئے لازم ہوگی کہ حج کی قضالازم ہوگی تو جنایت اتنی شدید نہیں رہی بلکہ ہلکی ہوگئی ،اور وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو حج مکمل ہوگیااس لئے اس کی قضائیں ہاس کے جنایت شدیئیں رہی اس کے اوٹ لازم ہوگا 🎆 حدیث میں ہے احبونی يزيد بن نعيم ان رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله عُلِيْتُه فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى اذا جئتما المكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه و عليكما حجة اخرى فتقبلان حتى اذا كنتما بالمكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما فاحرما واتما نسككما و اهديا (الف)(سنن للبيه قي ، باب ما يفسد الحج ج فامس ٢٧٢، نمبر ٩٧٧٨) (٢)عن ابس عبياس في رجل وقع على اموأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا الى بلدكما فاذاكان عام قابل فاخرجا حاجين فاذا احرمتما فتفرقا ولا تلقيا حتى تقضيا نسككما و اهد دیا هدیا (سنن سیمتی،باب مایفسد الحج ج خامس ص ۲۷۳، نمبر ۹۷۸۲) اس حدیث اور اثر سے معلوم مواکه وقوف عرف سے پہلے جماع كرك ج فاسدكردياتوا كليسال تضاكرنا موكا اور مدى دينا موكا - في فاسد مونى كدليل بيعديث بعى عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْكُ من ادرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقدتم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه المحج من قابل (دارقطني، كتاب الحج نمبر ٢٣٩٧) ال مديث معلوم بواكر وقوف عرفد سي يبلي حج فاسد بوجائة عمره كرك حلال ہواور آئندہ سال حج کرے۔اور چونکہ ہدی مطلق ہے اس لئے بکری سے کام چل مبائے گا (۳) حج فاسد ہونے کا اشارہ آیت ہے بھی ملتا ہے فنن فرض قیمن الحج فلا رفث والفوق والاجدال فی الحج (آیت ١٩٧ سورة البقرة ٢) اس آیت میں ہے کہ جماع کی بات بھی نہرے اوراس نے جماع کرلیااس لئے ج فاسد ہوجائے گا۔ مطلق ہدی ہے کری مراد ہوتی ہے حدیث میں ہے عن کعب بن عجرة ان رسول الله راه وانه يسقط على وجهه ... او يهدى شاة او يصوم ثلثة ايام (ب) بخارى شريف، بإب النك شاة ٣٣٣ كتاب العمرة نمبرك ١٨١) اس حديث ميل بكرى كومدى كها كيا بجس معلوم بواكه مطلقا مدى كهاجات تواس سے بكرى مراد بوتى ہے۔

حاشیہ: (الف) قبیلہ جذام کے ایک آدی نے اپنی ہوی ہے جماع کیا اور وہ دونوں محرم تھے۔اس آدی نے حضور کے پوچھا تو آپ نے دونوں سے فر مایا ، دونوں کی کی قضا کریں ، اور دونوں ہدی وی کے دونوں سے نم مایا ، دونوں بیں کی قضا کریں ، اور دونوں ہدی دیں بھرگھر لوٹ جائیں ، یہاں تک کہ جب اس مکان پر آئیں جس میں بیر کمتیں کی ہیں تو دونوں الگ الگ ہوجائیں اور دونوں میں سے کوئی دوسرے کوند دیکھے اور تم دونوں پر دوسر اتج ہے ۔ پس دونوں آؤیہاں تک کہ جب اس مکان پر آؤجہاں بیر مصیبت پیٹی ہے تو دونوں احرام ہائد معواور دونوں جی پورا کر درب) آپ نے کتب بن بڑے وکو دیکھا کہ اس کے چہرے پر جوئیں گر رہی ہیں ، آپ نے فرمایا ایک بحری ہدی دیں یا تین دن روزے رکھیں۔

[۲۷] (۱۳) وليس عليه ان يفارق امرأته اذا حج بها في القضاء عندنا[۲۸] (۱۵)

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة [٢٦] (١١) ومن جامع بعد

فاندوامام شافعي فرماتے ہیں كداون لازم ہوگا۔جس طرح وقوف عرف ك بعد جماع كرے تواون لازم ہوتا ہے۔

[212] (۱۴) اوراس پر لازم نہیں ہے کہ بیوی کوجد اگر ے جبکہ بیوی کے ساتھ قضاء نج کرر ہا ہوا مام ابوصنیفہ کے نزدیک۔

جس وقت فاسد شدہ فج کی قضا کررہا ہوتو امام ابوصیفہ کے زد یک اس فج میں بیوی کوجدا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ رکھے گا تب بھی

الح اداموجائے گا۔

اوپر کی حدیث میں احرام باندھنے سے کیکر طواف زیارت تک بیوی کوجدار کھنے کا حکم ہے وہ احتیاط کے لئے ہے تا کہ دوبارہ بیوی کے ساتھ جماع نہ کر بیٹھے۔ بیا حتیاط کر لے تو بہتر ہے۔ کیکن اگر بیوی کوساتھ رکھے تو جج پر پچھا ٹرنہیں پڑے گا۔ اثر میں ہے۔ عن مجاھد وعطاء قالا علیھما الجج من قابل ولا یعفر قان (مصنف ابن ابی ھیپہ ، ۵۸ فی الرجل یواقع اھلہ دھومحرم، ج ثالث ، ص ۱۲۰، نمبر ۱۳۰۸)

فاكرة امام شافعی اورامام مالك كنزديك بيه كراح ام باند صفى كے بعد سے طواف زيارت تك بيوى كوجدار كھے۔

ان کی دلیل او پر کی حدیث ہے جس میں تھم ہے کہ بیوی کو فیج کی قضا کرتے وقت علیحدہ رکھے۔

[474] (۱۵) جس نے وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تواس کا حج فاسدنہیں ہوگا اور اس پراونٹ لازم ہے۔

وقوف عرفہ کے بعداور طلق سے پہلے ہوی سے جماع کیا تو جج تو ہوگیا کیونکہ وقوف عرفہ تو کرلیا ہے لیکن طلق سے پہلے ہوی حلال نہیں تھی اور نہ سلا ہوا کیڑااور خوشبوھلال تھاس لئے اس وقت جماع کیا تو جنایت عمین ہے اس لئے اونٹ ذیح کرنا ہوگا۔

(۱)عن ابن عباس ان رجلا اصاب من اهله قبل ان یطوف بالبیت یوم النحو فقال ینحو ان جزور ابینهما ولیس علیهما الحج من قابل (الف) (سنن للبهمقی ، باب الرجل یصیب امرائة بعد التحلل الاول قبل الثانی ج فامس ۱۶۸۰ نمبر ۱۸۰۰ مرموطا امام ما لک باب هدی من اصاب اهلة قبل ان یفیض ۲۰۰ مرمصنف ابن الی شیخ ، ۵۵ کم علیماهد یا واحد ااو اثنین؟ ، ج فالث، ص ۱۲۱، نمبر ۱۳۰۸ ما ما لک باب هدی من اصاب اهلة قبل ان یفیض ۲۰۰ مرمصنف ابن الی شیخ ، ۵۵ کم علیماهد یا واحد ااو اثنین؟ ، ج فالث، ص ۱۲۱، نمبر ۱۳۰۸ اس الربی اس الربی معلوم بواکه وقوف عرفه کے بعد اور حلق سے پہلے جماع کر لے قبد نه یعنی اونٹ لازم بوگا اور ج ممل بوجائے گا۔ اس کی قضالازم نہیں ہے (۲) وقوف عرفه کے بعد جماع کرنے سے ج فاسر نہیں بوگا اس کی دلیل مسکد نمبر ۱۵ کی دار شطنی کی حدیث بھی ہے حسس ادر ک عرفات فوقف بھا و المز دلفة فقد تم حجه (دار قطنی نمبر ۱۳۲۵ مرتز ندی شریف نمبر ۱۸۸۹)

[279](١١)جس فطق كرانے كے بعد جماع كياس بر بكرى لازم ہے۔

ج میں حلق کرا چکا تھالیکن ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھا اور جماع کر لیا تو چونکہ ابھی عورت حلال نہیں ہوئی تھی اس لئے دم لازم ہوگا۔ کیکن خوشبواورسلا ہوا کپڑ احلال ہو چکے تھے اس لئے جنایت میں تخفیف ہوگئے۔ اس لئے اونٹ کی بجائے بکری لازم ہوگی۔

عاشیہ : (الف) ابن عباس نے فرمایا کوئی آ دمی وسویں ذی الحجہ کو بیت اللہ کے طواف سے پہلے جماع کر لے تو فرمایا کہ دونوں اونٹ ذیح کرے اور دونوں پرا گلے سال جج کرنا ضروری نہیں ہے۔

قضا کرے گا اور اس پر ایک بکری لازم ہے۔

الحلق فعليه شاة [-2m-3](2n) ومن جامع في العمرة قبل ان يطوف اربعة اشواط افسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة [2m-3](4n) وان وطيح بعد ما طاف اربعة اشواط فعليه

حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر میں اس کا اشارہ ملتا ہے عن ابن عباس اند قال فی السذی یصیب اهله قبل ان یفیض میعتمر ویهدی (الف) (سنن بیستی، باب الرجل یصیب امرأته بعدالتحلل الاول قبل الثانی ج خامس ۱۲۵، نمبر ۱۹۸۰) اس اثر میں مهری ہاں گئے میکہا جاسکتا ہے کہ حلق کے بعداور طواف زیارت سے پہلے جماع کیا تو مطلق مہدی سے بکری مراد ہے۔ [۳۵] (۱۷) جس نے چارشوط طواف کرنے سے پہلے عمرہ میں جماع کیا تو اس نے عمرہ فاسد کردیا اس لئے وہ عمرہ میں گزرتارہ گا اور اس کو

چار شوط طواف کر لے توسات طواف میں سے اکثر ہوگیا تو گویا کہ فرض کی ادائیگی ہوگئی۔ لیکن اگر چار شوط سے کم طواف کیا تو گویا کہ طواف کیا ہوگئی۔ لیکن اگر چار شوط سے کم طواف میں طواف کیا ہی نہیں اور فرض کی ادائیگی نہیں ہوئی اس لئے اگر چار شوط سے پہلے جماع کر لیا تو عمرہ فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ سات شوط طواف عمرہ میں فرض ہیں اس لئے اس کی قضالا زم ہوگی۔ اور عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے بکر کی لازم ہوگی۔ بکر کی لازم ہونے کی وجہ سے کہ عمرہ جھوڑنے کی وجہ سے بکر کی لازم ہوگے۔ بکر کی لازم ہوئے۔ کے عمرہ جھوڑنے کی وجہ سے کہ کورجہ کا دم لازم ہوگا۔

عن سعید بن جبیر ان رجلا اهل هو و امرأته جمیعا بعمرة فقضت مناسکها الا التقصیر فغشیها قبل ان تقصر فسئل ابن عباس عن ذلک فقال انها لشبقه ... وقال لها اهریقی دماقالت ماذا قال انحری ناقة او بقرة او شاة قالت ای ذلک افسل قال ناقة (ب) (سنن للیمتی، باب المعتمر لایقرب امرأته ج فامس ۴۸۰، نمبر ۴۹۸۹) اس اثر میں ہے کہ ملق سے کہلے جماع کیا تو دم لازم ہوگا۔ اس طرح طواف کرنے سے پہلے جماع کیا تو عمرہ فاسد ہوگا۔ اور اس کی قضا کرنی ہوگی اور دم بھی لازم ہوگا۔ کونکہ جب ملق سے پہلے جماع کرنے سے دم لازم ہواتو طواف کرنے سے پہلے بدرجہ اولی دم لازم ہوگا۔ اور جس طرح وقوف عرف سے پہلے جماع کرنے سے جم فاسد ہوجاتا ہے اس طرح عمرہ میں طواف کرنے سے پہلے جماع کرنے سے عمرہ فاسد ہوجائے گا۔

قائدہ امام شافعی کے نزدیک عمرہ فاسد ہونے میں بھی اونٹ لازم ہوگا۔جس طرح جج فاسد ہونے میں اونٹ لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ اوپر کے اثر میں اونٹ کا تذکرہ ہے۔

[۱۳۷] (۱۸) اور اگر عمرہ میں چار شوط طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس پر بکری لازم ہے اور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ اس کی قضا لازم ہوگی۔

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جوطواف زیارت سے پہلے جماع کر لے وہ عمرہ کرے گااور ہدی دے گا (ب) سعید بن جیر فرماتے ہیں ایک آدمی اور اس کی بیوی دونوں نے عمرہ کا احرام بائدھا بھر سارے مناسک اوا کیا سوائے تقصیر کرانے کے ، پس تقصیر سے پہلے اس سے جماع کر لیا پس ابن عباس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس نے جماع جلدی کیا.. ابن عباس نے عورت سے فرمایا خون بہاؤ۔ عورت بوچھے گی کیا ذرج کروں؟ فرمایا اونٹ یا گئے یا بحری۔ پوچھا کیا فضل ہے؟ فرمایا اونٹ۔

شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها  $[2^m 2]$  (1) ومن جامع ناسيا كمن جامع عمدا في الحكم  $[2^m 2]$  (1) ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة.

عمرہ میں سات شوط طواف کرنا فرض ہے۔ البتہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حفیہ کے نز دیک فرض نہیں ہے واجب ہے۔ اس لئے عبرہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن سعی کرنا اور حلق کرنا ہاتی ہے اور جواث کرنا ہاتی ہے اور جماع کرنا ہاتی ہے اور جماع کرلیا اس لئے اس پردم لازم ہوگا۔

و او پر کی حدیث میں اس کا شوت موجود ہے۔

نائدہ امام شافعی کے نزدیک چار شوط طواف کے بعد جماع کیا تب بھی عمرہ فاسد ہوجائے گا۔

ان کی دلیل بیا تر بے سألنا جاہر بن عبد الله فقال لا یقربنها حتی یطوف بین الصفا و المووة (الف) بخاری شریف، باب متی تحل المعتمر ص ۲۲۱ نمبر ۱۷۹ میا) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صفااور مروہ کی سعی ہے بل جماع نہ کرے اور کرلیا تو گویا کہ فرض چھوڑ ااس لئے عمرہ فاسد ہوگا۔

[287] (19) جس نے بھول کر جماع کیا تواس کا حکم ایسا ہے جیسے جان کر جماع کیا۔

جان کر جماع کرنے سے جو جنایت لازم ہوتی ہے جج اور عمرہ میں بھول کر جماع کرنے سے بھی وہی جنایت لازم ہوگی۔ لینی حج اور عمرہ میں بھول کر اور جان کر جنایت کرنے کا حکم ایک ہے۔

(۱) نصوص عام بین ان میں جان کر اور بھول کر کرنے میں فرق نہیں کیا گیا ہے اس لئے دونوں کے احکام ایک ہوں گے۔ صرف روز ے میں بھول کر کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ وہاں اس کی تصریح کردی گئی ہے (۲) جج اور غرہ کی حالت یا ددلانے والی ہے س لئے ان میں بھول کا اعتبار نہیں ہے (۳) ان میں جنایت کا مدارار تفاق اور فاکدہ حاصل کرنے پر ہے، اور فاکدہ حاصل کیا ہے چاہے بھول کر کیا ہواس لئے دم لازم ہوگا۔ (۳) بھول کر اور جان کر دونوں کا حکم ایک ہے اس کے لئے بیا ترہے قال مالک ... او یہ حلق قفاہ لموضع المحساب موھو محرم ناسیا او جاھلا ان من فعل شیئا من ذلک فعلیه فی ذلک کله الفدیة موطا امام مالک باب فدیة من حلق قبل ان ینحر (ص ۴۵۰) عن الحسن و عطاء انھما قالا فی ثلاث شعر ات دم الناسی و المعتمد فیھا سواء فدیة من حلق قبل ان ینحر (ص ۴۵۰) عن الحسن و عطاء انھما قالا فی ثلاث شعر ات دم الناسی و المعتمد فیھا سواء (سنن بیصقی ، باب المحرم الاک قتم ح ح خاص ص ۹۸ ، نمبر ۱۲۲۳ روار قطنی ، نمبر ۱۲۵۲ ان اثر میں بھول اور جان کر جنایت کرنے کو برابر قرار دیا گیا ہے۔

ام مثافی کے نزدیک بھول کرکرنے سے جنایت لازم نہیں ہوگی۔ان کے نزدیک بھول سے بچھلازم نہیں ہوتا کیونکہ امت سے خطااور نسیان معاف کردیا گیا ہے۔اس کی دلیل اوپر گزر چکی ہے۔

[2007] (٢٠) جس فطواف قدوم محدث موكركيا تواس يرصدقد ه

حاشیہ: (الف) میں نے جابرین عبداللہ سے پوچھا تو فر مایا کہ عورت کے قریب نہ جائے جب تک کہ صفااور مردہ کے درمیان سعی نہ کر لے۔

# [٤٣٨] (٢١)وان كان جنبا فعليه شاة [٤٣٥] (٢٢) وان طاف طواف الزيارة محدثا فعليه

تشري طواف قدوم وضوى حالت ميس كرنا چاہئے كيكن كسى نے حدث كى حالت ميس طواف قدوم كرليا تواس پرصد قد لازم ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے اور نماز میں وضو ضروری ہے اس لئے طواف میں بھی وضو ضروری ہوگا۔ اس لئے اگر بغیر وضو

کے طواف قدوم کیا تو صدقہ لازم ہوگا۔ حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ الله قال الطواف حول البیت مثل الصلوة الا

انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بنحیو (الف) (تر نمی شریف، باب، اجاء فی الکلام فی الطّواف ص ۱۹ احدیث نمبر

۱۹۲۹ رنسائی شریف، باب اباحة الکلام فی الطّواف ج نافی ص ۲۸ نمبر ۲۹۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف نماز کی طرح ہاں لئے

طواف میں بھی وضوشرط ہے (۲) دوسری حدیث میں ہے عن عائشة انها قالت قدمت مکة و انا حائض و لم اطف بالبیت و لا

بین الصفا و الموروة قالت فشکوت ذلک الی رسول الله فقال افعلی کما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی

طہارت کے بغیرطواف نہ کرے۔

طہارت کے بغیرطواف نہ کرے۔

نو تاہم طواف کی ادائیگی ہوجائے گی۔ کیونکہ قرآن نے جوطواف کا تذکرہ کیا ہے اس میں طہارت کی شرطنہیں لگائی ہے اس لئے بغیروضو کے طواف کیا تو طواف ادا ہوجائے گا۔ آیت ہے ولیہ طوفو ا بالبیت العتیق (آیت ۲۹ سورۃ الحج۲۲) اس آیت میں طواف کرنے کا تکم دیالیکن طہارت کی شرطنہیں لگائی اس لئے بغیر طہارت کے بھی طواف ہوجائے گا البتة صدقہ یادم لازم ہوگا۔

و صدقہ ہے مرادصدقة الفطر کی مقدار آ دھا صاع ہے۔ کیونکہ مطلق صدقہ سے صدقة الفطر کی مقدار مراد ہوتی ہے۔

[200] (۲۱) اورا گرطواف قدوم جنبی موکر کرلیا تواس پر بکری لازم ہے۔

جنابت کی حالت میں طواف قد وم کیا تو طواف میں حدث کی بنسبت زیادہ نقص ہوااس لئے بکری لازم ہوگی۔ باقی وجہ مسئلہ نمبر۲۰ میں گزر پھی (۲) دم لازم ہونے کی دلیل بیاثر ہے ان عبد الملہ بن عباس قبال من نسبی من نسبک ہ شیئا او تو کہ فلیھوق دما (الف) (موطا امام مالک، باب ما یفعل من نی من نسکہ شیئا ص ۵۹ مرسنن للبیھتی ، باب من ترک شیئا من الرمی حتی یذ صب ایام منی، حقام من من ۱۵۲ خوافی ج فافی ص ۲۵ من ۲۵ مراس شریع سے کہ کچھ چھوٹ جائے تو دم لازم ہوگا۔ اور جنابت کی حالت میں طواف کرنا ہے گویا کہ طواف کرنا ہے گویا کہ طواف جھوٹ گیا اس لئے دم لازم ہوگا۔

[200](۲۲)اورا گرطواف زیارت محدث موکر کیا تواس پربکری لا زم ہے۔

چونکہ طواف زیارت اہم ہے اور فرض ہے اور اس کومحدث ہو کر کرلیا تو کی رہی اس لئے اس کمی کوبکری ذرج کر کے پوری کرے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا بیت اللہ کے اردگر دطواف نمازی طرح ہے۔ گرید کہ تم طواف میں بات کرتے ہوتو جوطواف کے دوران بات کرے وہ خیر بی کی بات کرے (ب) حضرت عائشہ ہے دوایت ہے کہ میں مکہ آئی اس حال میں کہ میں حائشہ تھی ، نہ بیت اللہ کا طواف کر پائی اور نہ صفامروہ کا۔ میں نے حضور کواس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا جیسا حاجی کرتے ہیں ویسا ہی کروعلاوہ یہ کہ بیت اللہ کا طواف نہ کروجب تک کہ پاک نہ ہوجاؤ۔

شاة [2٣١] (٢٣) وان كان جنبا فعليه بدنة والافضل ان يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبح عليه [2٣٧] (٢٣) ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وان كان جنبا فعليه شاة [2٣٨] (٢٨) وان ترك طواف الزيارة ثلثة اشواط فمادونها فعليه شاة [٣٩] (٢٦) وان ترك طبواف الزيارة ثلثة اشواط فمادونها فعليه شاة [٣٩٥] (٢١)

[۲۳۷] (۲۳) اورا گرطواف زیارت جنبی ہوکر کرلیا تو اس پراونٹ لا زم ہے۔اورافضل میہ ہے کہ طواف کولوٹا لیے جب تک مکہ میں رہے۔ پھر اس پرذئ تہیں ہے۔

اگرطواف کوٹایا تو دم لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس میں نقص تھااس کو پورا کرلیااس لئے دم لازم نہیں ہوگا۔اورافضل یہی ہے کہا یے نقص والے طواف کودوبارہ کرلے۔

نوط طواف زیارت کوجنبی ہوکر کیا تو یہ بڑی جنایت ہے اس لئے اس میں دم بھی بڑا یعنی اونٹ لا زم ہوگا۔

[ ۲۳۷] جس نے طواف وداع حدث کی حالت میں کیا اس پرصدقہ ہے اور اگر جنابت کی حالت میں کیا تو اس پر بکری ہے۔

۔ اور جنابت کی حالت میں کیا تو بکری لازم ہوگی۔ کیونکہ جنابت کی حالت میں جنایت زیادہ ہے۔

العلامة طواف صدر : طواف وداع جوآخرى وقت بيس كياجا تاج،اس كوطواف صدر بهي كهتم بيس

[۲۵] (۲۵) اگرطواف زیارت میں سے تین شوط پااس سے کم چھوڑ دیے تواس پر بکری ہے۔

ترت طواف زیارت فرض ہے۔ پس اگرزیادہ شوط یعنی چار شوط طواف کیا اور اس سے کم چھوڑ ہے تو اس پر بحری لازم ہوگی۔

اثریس ہے ان عبد الله بن عباس قال من نسبی من نسکه شیئا او تر که فلیهرق دما (الف) (موطاامام مالک، باب ما یفعل من نمی من نسکه شیئا من نمی من نسکه شیئا ص ۲۵۸ بنبر ۹۲۸۸ مرسنن دار یفعل من نمی من نسکه شیئا ص ۲۵۸ بنبر ۲۸۸ مرسنن دار قطنی ، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۵۷ نمبر ۲۵۱ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نسک میں سے کچھ چھوٹ جائے تو دم لازم ہوگا۔ اور یہاں فرض طواف میں سے چھوٹا ہے اس لئے دم لازم ہوگا۔

[249] (۲۷) اگر طواف زیارت میں سے جار شوط چھوڑ دیتے تو ہمیشہ محرم باتی رہے گا یہاں تک کہ طواف کرے۔

طواف زیارت میں سے چار شوط نہیں کیا تو اکثر طواف نہیں کیا تو گویا کہ طواف کیا ہی نہیں اس لئے جب تک طواف فرض نہ کرے ہیوی کے بارے میں محرم ہی باقی رہے گا کیونکہ جب تک طواف زیارت نہ کرے آ دمی کے لئے ہیوی حلال نہیں ہوتی۔

ارُّ يُس بِ-حدثنا ابي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهي الى قومهم من اهل المدينة كانوا يقولون من نسي ان يفيض

حاشيه: (الف) حضرت عبدالله بن عباس فرمايا جوج كى عبادت ميس سے كچه بھول جائے ياس كوچھوڑ دے تواس كوخون بهانا جاہے۔

[  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

جتى رجع الى بىلاده فهو حرام حين يذكر حتى يوجع الى البيت فيطوف به، فان اصاب النساء اهدى بدنة (سنن للبيه من رجع الى بالبياتي ، باب التحلل بالطّواف اذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم ، ج خامس ، ص ٢٣٨ ، نمبر ٩٦٥ ) اس الرّ معلوم ، واكه طواف زيارت ندكيا ، وتو بميشه باقى ربح گااوراس درميان بيوى سي صحبت كى تواونث كادم دينا ، وگا-

[ ۲۷] (۲۷) کسی نے طواف وداع کے تین شوط چھوڑ ہے تواس پرصد قد ہے۔

طواف وداع واجب ہے اور تین شوط یا اس سے کم چھوڑ اہے تو گویا کہ طواف وداع ادا کر دیا اس لئے تین شوط چھوڑنے میں صدقہ لازم موگا

[۲۸] (۲۸) اگرطواف صدر چھوڑ دیایا اس کے جار شوط چھوڑ دیئے تو اس پر بکری لازم ہے۔

چار شوط چھوڑ ہے تو گویا کہ پورا طواف صدر چھوڑ دیا۔اور طواف صدر واجب ہے اس لئے اس کے چھوڑنے سے بکری لازم ہوگا۔

یری لازم ہونے کی وجہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے جواد پر گزر چکا ہے (دار قطنی نمبر ۲۵۱۲)

\_\_\_\_\_ [۲۴] ۲۹)کسی نے صفاا ور مروہ کی سعی چھوڑ دی تو اس پر بکری لا زم ہے اور اس کا حج مکمل ہو گیا۔

سعی واجب ہے۔ اس لئے اس کے چھوڑ نے سے دم واجب ہوگا۔ پہلے عبداللہ بن عباس کا قول گزر چکا ہے (دارقطنی نمبر ۲۵۱۲/۲۵۱۲) کے نسک چھوڑ نے سے دم الازم آتا ہے۔ اور ج اس لئے کا کہ تمام فرائض اوا ہو گئے اور سعی ہمارے نزدیک واجب ہے اس لئے جمکس ہوجائے گا کہ تمام فرائض اوا ہمو وہ قال علیہ دم (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۳ فی الرجل پیزک الصفا والمو وہ قال علیہ دم (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۳ فی الرجل پیزک الصفا والمروہ قال علیہ دم (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۳ فی الرجل پیزک الصفا والمروہ قال علیہ دم (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۳ فی الرجل پیزک الصفا والمروۃ ماعلیہ، ج ثالث من ۲۱۹ نمبر ۲۹۹ فی الرجل پیزک الصفا والمروۃ بالم دور المورد کی دورد کی المورد کی المورد کی المورد کی دورد کی المورد کی دورد کی دورد

[٣٠] (٣٠) جوعرفات سامام سے پہلے نکل جائے اس پردم ہے۔

امام ٹھیک غروب آ قاب کے بعد تکلیں، پس اگر کوئی آ دمی امام سے پہلے نکلا تو اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ غروب آ قاب سے پہلے نکلا۔ اس لئے غروب آ قاب سے پہلے مقات سے نکلاتواس پردم لازم ہوگا۔

حاشيه : (الف) آپ سورج غروب تک وقوف عرف کرتے رہے اور تھوڑی زردی چلی کئی یہاں تک کہ سورج کی تکمیا عائب ہوگئ۔

## دم[ ٢٣٨ ] (٣١) ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم [٢٨ ١] (٣٢) ومن ترك رمى

مغرب سے پہلے کوئی عرفات سے نکلاتو گویا کہ نسک کی تقدیم کی تو نسک کی تقدیم کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ عن ابن عباس قال من قدم شیئا من حجہ او احرہ فلیھر ق لذلک دما (الف) (مصنف ابن الی شیبۃ ۳۵۳ فی الرجل بحلق قبل ان یذئ من خالث ، ص۳۵۳، منبر ۱۳۹۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نسک مقدم مو خرکرنے سے دم لازم ہوگا۔ اور یہاں نکلنے کومقدم کیا اس لئے دم لازم ہوگا۔

نوے غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے باہر نکلا گیا پھر غروب سے پہلے عرفات میں آگیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔

[۳۷ کے] (۳۱) جس نے مزدلفہ کا وقوف چھوڑ ااس پردم لازم ہے۔

را تردافه کا وقوف واجب ہاور پہلے گر رچکا ہے کہ واجب چھوڑ نے سے دم لازم ہوتا ہے۔ اس لئے مزدافه کا وقوف چھوڑ نے سے دم لازم ہوتا ہے۔ اس لئے مزدافه کا وقوف واجب ہاس کی دلیل ہے گئے ہیں ہے فیاذا افست من عرفات فاذکر والله عند المستعو الحوام (ب) آیت ۱۹۸ سورة البقرة ۲) (اس آیت میں امر کاصیغہ ہے کہ مشحر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کر واور مشخر حرام مزدافه میں ہے اس لئے مزدافه کا وقوف واجب ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن عوو ة بن مصور سقال اتبت رسول الله بالموز دلفة ... فقال رسول الله من شهد صلوت الله بالموز دلفة ... فقال رسول الله من شهد صلوت الله عندہ ووقف معناحتی یدفع وقدوقف بعرفة قبل ذلک لیلا او نها را فقد تم حجه وقضی تفنه (ج) (تر ذکی شریف، باب ماجاء من ادرک الامام بحمع فقد ادرک الج ص ۲۵ انمبر ۱۹۸) اس صدیث میں ہے کہ جومز دلفہ کی نماز مین حاضر ہوا اور وہاں کا وقوف کیا اور اس سے پہلے عرفہ کا وقوف کیا توج کمل ہوگیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا قول پہلے گز رچکا ہے کہ واجب چھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دا قطنی ج ٹانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ الم ۲۵ اس کا دو اللہ عبالہ کو الم کو گالے کہ واجب چھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دا قطنی ج ٹانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ الم ۲۵ اللہ کا دو اللہ کو گالے کہ واجب جھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دا قطنی ج ٹانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ الم ۲۵ الم ۲۵ الم ۲۵ الم کو گالے کہ واجب چھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دا قطنی ج ٹانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ الم ۲۵ الم کو گالے کہ واجب چھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ٹانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ الم کو گالے کہ واجب چھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ٹانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ الم کو گالے کہ واجب کے و

[402](۳۲) کسی نے تمام دنوں کی رمی جمار چھوڑ دی تواس پردم ہے۔اورا گرایک دن کی تمام رمی چھوڑ دی تب بھی اس پردم ہے۔

عاشیہ: (الف) عبداللہ بن عباس نے فرمایا کسی نے ج میں سے پھے مقدم کیا یا مو خرکیا تواس کی وجہ سے خون بہائے (ب) جبتم عرفات سے چلوقو مشخورام کے پاس اللہ کاذکرکرو(ج) آپ نے فرمایا جواس نماز میں حاضر ہواور ہمارے ساتھ یہاں سے چلئے تک تھررار ہے اوراس سے پہلے رات مین یا دن میں عرف مین تھرے تو اس کا تج پورا ہو گیا اوراس کی پراگندگی دورکرنی چاہے (د) ابان بن عثان نے فرمایا خدا کی قسم نماز قضا کرتے ہیں تو رق جمار کیوں نہ قضا کی جائے رہ ابان بن عثان نے فرمایا خراج کے بہاں تک کہ ایام تخر این ختم ہوجا کیس توایک دم سب کوکانی ہے۔

الجمار في الايام كلها فعليه دم [ ۲ % 2 ](m) وان ترك رمى احدى الجمار الثلث فعليه صدقة [2% 2](m) وان ترك رمى جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم [4% 2](m) ومن اخر الحلق حتى مضت ايام النحر فعليه دم عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى.

نمبر ۹۲۸۸)اس اثر ہے معلوم ہوا کہ رمی چھوڑ دیتو دم لازم ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رمی چھوٹ جائے تو تداخل ہوجا کیس کے اور ایک ہی دم لازم ہوگا۔

[۲۲۷] (۳۳)اوراگرتین رمی جماریس سے ایک چھوڑ دیا تواس پرصدقہ ہے۔

ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ تین کھمبوں کے جھوڑ نے پردم ہاورا کیک کھمبال کا آدھا بھی نہیں ہے اس کئے صدقہ لازم ہوگا۔ ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ تین کھمبوں کے چھوڑ نے پردم ہاورا کیکھمبال کا آدھا بھی نہیں ہےاس کئے صدقہ لازم ہوگا۔

[ ۷۴۷] ( ۳۴ ) اگر دسویں تاریخ کوجمرہ عقبہ کی رمی چھوڑ دی تو اس پر دم ہے۔

وں ین ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ لین آخری تھیے کی رمی کرتے ہین اس لئے اگر دسویں کو جمرہ عقبہ کی رمی چھوڑ دی تو گویا کہ پورے ایک دن کی رمی چھوڑ دی اور پورے دن کی رمی چھوڑ نے پر دم لازم ہوگا۔ اس کی دلیل مسئلہ نبر ۳۲ میں حضرت عطاء کا قول گزرگیا ہے (۲) کسی نسک کے چھوڑ نے پر دم لازم ہوگا اس کی دلیل دارقطنی نمبر ۲۵۱۲ میں گزرگئی)

[404](٣٥) جس نے حلق کومؤخر کیا یہاں تک کدایا م تحرگز رکھے تواس پرامام ابوصنیفہ کے نزد یک دم ہے۔

تشری کسی نے حلق نہیں کرایا تھا یہاں تک کہ بار ہویں تاریخ گزرگئی تو چونکہ وقت سے مؤخر کیااس لئے دم لازم ہوگا۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ج میں ہے کس نے کوئی چیز مقدم کی یااس کومؤ ترکی تواس کی وجہ سے خون بہائے (ب) حضور شی آئے۔ پس جمرہ کے پاس آئے اور اس کی رمی کی پھر شی میں اپنی جگہ پر آئے اور قربانی کی پھر سرمنڈ نے والے سے کہا کہ لواور دائیں جانب اشارہ فرمایا۔

## [ ٩ ٢ ] (٣٦) وكذلك ان اخر طواف الزيارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى.

قائد اما مساحین کزدیک مقدم مؤخرکرنے سے دم لازم نیس ہوگا۔ان کی دلیل بی حدیث ہے عن ابن عباس قال قال رجل للنبی علی الله علی خورت ہے ان ارمی قال لا حوج قال ذبحت قبل ان ارمی قال لا حوج قال الا حوج قال ذبحت قبل ان ارمی قال لا حوج قال الا حوج قبل ان ارمی قال لا حوج الفت کی الذبح سامی (الف) (بخاری شریف، باب جواز تقدیم الذبح علی الذبح سامی الذبح سامی الفت علی الذبح سامی الفت کا الفت کی الدب میں الدب کا الفت کا الفت کا الفت کی الدب کا الفت کی الدب کا الله علی الله

[۳۹] ۲ سام ایسے ہی اگر طواف زیارت ایا منح سے مؤخر کر دیا تواہام ابوطیفہ کے نزدیک دم لازم ہوگا۔

اوپر حفزت عبداللہ بن عباس کا قول گرر چکا ہے۔ اس اثر میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ عن ابسی الزناد عن الفقهاء الذین ینتھی الی قوله ہم من اهل المدینة کانوا یقولون من نسی ان یفیض حتی رجع الی بلادہ فھو حرام حین یذکو حتی یوجع الی البیت فیطوف بسه فان اصاب النساء اهدی بدنة (سنن للیبقی، باب التحلل بالطّواف اذا کان قدسمی عقیب طواف القدوم، ح البیت فیطوف استاء میں ہے کہول کر بھی طواف زیارت نہیں کیا اور بیوی سے ل ایا تواون لازم ہوگا۔ اورصاحبین کا مسلک یہ ہے کہ دم لازم نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل مسلک نہر سمار مشریف نمبر ۲۳۸ کارمسلم شریف نمبر ۲۳۸)

#### ﴿ شكاركابيان ﴾

شروری نوب اترام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، البت سمندری شکار کرنا جا کرنا ہوگار کوئی محرم شکار کرنا جوات کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل ہے آیت ہے یہ ایھا المذیب آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة او کفارة طعام مساکین او عدل ذلک صیاما (آیت ۹۳ سورة المائدة ۵) آیت میں ہے احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البحر و المائدة ۵) آیت میں ہے احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البوم البور ہوں آیوں سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے خشکی کا شکار کرنا حرام ہے اور سمندری جائز ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ شکار کرنا حرام ہے اور سمندری جائز ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ شکار کرنا حرام ہے اور سمندری جائز ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ شکار کرنا حرام ہوا کہ جو گہوں ہو ہر آ دھے معلوم ہوا کہ شکار کرے گا تو اس کی جزاد بنی ہوگی۔ یا اس کے کفارہ کے طور پر مساکین کو کھلانا ہوگایا اس کی قیمت لگا کر جو گیہوں ہو ہر آ دھے ساع گیہوں کے بدلے میں ایک روزہ رکھ (۲) اس کے لئے حدیث ہے عن عائشة ان رسول اللہ عالیہ قال خمس من الدواب کلهن فاسق یقتلهن فی الحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والکلب العقور (الف) (بخاری شریف، باب

حاشیہ: (الف) ایک آدی نے حضور سے کہا میں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کرلیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہاذی کرنے سے پہلے طاق کرایا۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے (ب) تہمارے لئے سمندری شکار طال کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہاری کرنے سے پہلے وزئ کرلیا۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے (ب) تہمارے لئے سمندری شکار طال کیا گیا ہے جب تک تم محرم ہو(الف) آپ نے فرمایا (باتی اسلے صفحہ پر)

[ • 20] (٣٤) واذا قتل المحرم صيدا او دل عليه من قتله فعليه الجزاء وسواء في ذلك العامد والناسي والمبتدى والعائد.

ما یقتل الحح م من الدواب ص ۲۳۷ نمبر ۱۸۲۹ رمسلم شریف، باب ما یندب للمحرم وغیره قلد من الداب فی الحل والحرم ص ۳۸۱ نمبر ۲۸ ۱۳۸۱ مسلم شریف، باب ما یندب للمحرم وغیره قلد من الداب فی الحل والحرم ص ۳۸۱ نمبر ۲۸ ۱۳۸۱ اس حدیث میں ان پانچ جانوروں کواحرام کی حالت میں مارنا جائز ہے تو معلوم ہوا کہ باقی شکاری جانورکو مارنا جائز نہیں ہے۔ [۷۵۰] (۳۷) اگر محرم نے شکار کو آل کر دیایا ایسے آدئی کو بتایا جواس کو آل کر ہے تو اس پر شکار کا بدلہ ہے، اور اس بارے میں جان کر اور بھول کر مشروع میں یا آخر میں قبل کرنے والے برابر ہیں۔

تری محرم شکارکوخو دقل کرے تب بھی شکارکا بدلداس کولازم ہوگا۔اور دوسرے کو بتلائے کہ شکار وہاں ہے اور اس نے شکار کوقل کردیا تب بھی بتلانے والے محرم پر بدلدلازم ہے۔اور شروع میں قبل کردیا یا کسی نے شکار کوزنی کیا تھااور محرم نے اس کوقل کردیا تب بھی بدلدلازم ہے۔

عاشیہ: (پیچھے صفحہ سے آگے) فرمایا پانچ جانورکل کے کل فات ہیں۔ جرم میں بھی قتل کئے جائیں گے۔ کوا، چیل، پیچھو، چو ہااور باولا کتا (الف) عبداللہ بن افی قادہ سے مردی ہے۔ ہم نے پوچھا کیا شکارکا گوشت کھا سکتے ہیں جبکہ ہم محرم ہیں؟ پس گوشت کا باقی حصہ ہم لے کر گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم میں ہے کی نے اس کو کا دیا ہے ہم دی ہے سے کہ بارے میں تھا کہ شکار پر جملہ کرے یاس کی رہنمائی کی تھی؟ لوگوں نے کہائیس! آپ نے فرمایا جو باقی گوشت ہے اس کو کھا و (ب) حضرت حسن اور عطاسے محرم کے بارے میں منقول ہے، اس نے شکار کی طرف رہنمائی کی اور دوسرے محرم نے اس کو ماردیا۔ دونوں نے فرمایا اس پر بدلہ لازم ہے (ج) عبداللہ بن مسعود کے بیٹے نے فرمایا کہ مرم کا جل گر گیا اور پر بوع کو لگا اور وہ مرگیا تو عبداللہ بن مسعود نے اس میں بکری کے بیچکا فیصلہ کیا۔

# [ ا 2 ] (٣٨) والجزاء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان يقوم الصيد في

محوم ناسیا او جاهلا ان من فعل شیئا من ذلک فعلیه فی ذلک کله الفدیة (موطاامام مالک،باب فدیة من طق قبل ان یخر ص ۴۵۰)اس اثر معلوم بواکه بھول سے بھی کوئی کام کرے گا تواس پر جان کر کرنے کی طرح فدیدلازم ہوگا۔

الم شافی فرماتے ہیں کہ بتلانے والے پرفدیدلازم ہیں ہے۔ کیونکہ اس نے خود شکارکو ہلاک نہیں کیا ہے۔ اوپر کی آیت میں و من قتله منکم متعمدا ہے یعنی جان کرقل کیا ہو بھول کرنہیں تب ہی بدلہ لازم ہے۔

[401] (۳۸) شکار کابدلہ امام ابوطنیفہ اور امام ابولیوسف کے نزدیک میہ کہ شکار کی قیت اس جگدلگائی جائے جہاں اس کو آپ کیا ہے۔ یااس جگدے قریب کی جگدگی اگر اس کو صحرا میں قتل کیا ہوتو اس کی قیت لگائیں گے دوانصاف ورآدی۔

جس جگہ شکارتل ہوا ہے اس جگہ میں اس شکار کی جو قیت ہوگی وہ لگائی جائے گی۔اورا گرشکارصح امیں قتل ہوا ہے تو اس صحرا سے قریب میں جوآبادی ہے وہاں اس شکار کی جو قیمت ہوسکتی ہے وہ قیمت لگائی جائے گی۔

آیت میں ہے بیا ایھا المذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حوم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یہ کے ایس ہے کہ الیہ المذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حوم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم کریں ہے۔ خوا عدل منکم (الف) (آیت ۹۵ سور آلما کرہ ۵) اس آیت میں ہے کہ دوانساف ورآ دی شکار کے بر لے کا فیصلہ کریں گے۔ اب بدلے کے فیصلے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسمانی ساخت کے برابر بحری ہے اس لئے برن کے بدلے میں بحری لازم کرے اور اس ساخت کے برابر بحری ہے اس لئے برن کے بدلے میں بحری لازم کرے اور اس سے بڑے جانور کے بدلے میں بحری اور میر مسلک امام مجداور امام شافعی کا ہے۔ اور شیختین کے ذور کہ ہے کہ شکار کی قیمت کا گائی جات کی بھراس قیمت سے باہدی خریدے اور اس کوحم میں ذن کرے کیونکہ آیت میں صد یا بالغ الکعبہ کی قید ہے۔ یااس قیمت سے لگائی جائے گیوں اس قیمت سے آئے ہیں اس کے برآ دھے صاع کے گیوں خریدے اور بر مسکین کو آدھا آدھا صاع گیہوں دے۔ یا جنتے صاع گیہوں اس قیمت سے آئے ہیں اس کے برآ دھے صاع کے بعد شکار خریدے اور بر مسلک گئیوں شکار کی قیمت سے آئے ہیں دن روز در کھے، شکار کی قیمت لگائی جائے کو بعد شکار کی قیمت کے آئے دیں ہوگی۔ اس لئے پہلے ہی سے شکار کی قیمت کو تیم شکار کی قیمت سے شکار کی قیمت سے شکار کی قیمت کے قوا عدل کا مطلب بہی ہے کوئکہ جب آئی کی جو اور اس قیمت سے محال خرید میں جائے اور آیت میں مشل سے مرادش معنوی کی جائے اور اس قیمت سے میان خرید میں جائے اور آئے تیم میں اس کی قیمت کر اس طرف اشارہ کیا ہے (س) اس کی دلیل سے حدیث کی جب شکار کی قیمت لگائی ہی جو ان الذبی خلیلے قصلی فی بیض نعام اصابہ محرم بقدر شمند (ب) (واقطنی ، کتاب ان جی تائی ص

حاشیہ: (الف)اے ایمان والوشکار کو احرام کی حالت میں قبل نہ کروتم مین سے جو جان کر قبل کرے گا تو جیسا شکار قبل کرے گا چو پایوں میں سے ویہا ہی بدلہ دینا ہوگا ہتم میں سے دوانصاف وراس کا فیصلہ کریں گے (ب) آپ نے شتر مرغ کے انڈے جس کوئم م نے تو ڑا ہواس کی قیمت کی مقدار کا فیصلہ کیا ہے۔ المكان الذى قتله فيه او فى اقرب المواضع منه ان كان فى برية يقومه ذوا عدل [207] (٣٩) ثم هو مخير فى القيمة ان شاء ابتاع بها هديا فذبحه ان بلغت قيمته هديا وان شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر او صاعا من تمراو صاعا من شعير وان شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما وعن كل صاع من شعير يوما وعن كل صاع من شعير يوما وهو مخير ان شاء

قیت لگائی ہے جس سےمعلوم ہوا کہ شکار کی قیمت لگائی جائے گی۔

نوے اگر قیمت سے جانور خریداتواس کوحرم کی حدود میں ذرج کرنا ہوگا۔ کیونکہ آیت میں هدیا بالغ المحعبة کی قید ہے۔اس لئے اگر حرم سے باہر جانور ذرج کیا تو کافی نہیں ہے۔

لن السية : خشكى محراً واعدل : انصاف كرف والاآدى، مابراور تجربه كارآدى -

[201] (۳۹) پھر شکار کرنے والے کو قیمت میں اختیار ہے جا ہے اس سے ہدی خرید ہے اور اس کو ذبح کرے اگر اس کی قیمت ہدی کی حد تک پہنچ جائے۔ اور جا ہے تو اس کی قیمت سے کھانا خریدے اور ہر سکین پر آ دھا صاع گیہوں یا ایک صاع مجود یا ایک صاع جو چاہے تو ہر آ دھے صاع گیہوں کے بدلے ایک دن روزہ رکھے اور ہر ایک صاع جو کے بدلے ایک دن روزہ رکھے۔

تری شکاری قمیت لگنے کے بعد شکار کرنے والے کوئین اختیار ہیں۔جس کی تفصیل اوپر گزر چک ہے۔

تین اختیار کی وجرآیت بے جواو پرگزر چکی ہے۔ اور اس کی تغییر حضرت ابن عباس سے اس طرح ہے۔ عن ابن عباس فی قولہ آیت فی جزاء مشل ما قسل من النعم ،قال اذا اصاب المحرم الصید یحکم علیه جزاء ه فان کان عنده جزاء ه ذبحه و تصدق بلحمه فان لم یکن عنده جزاء ه قوم جزاء ه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فصام مکان کل نصف صاع یوما و انما ارید بالطعام الصیام انه اذا و جد الطعام و جد جزاء ه (الف) (سنن لیستی ، باب من عدل صیام ہوم بردی ن خاص صحاح می می باب من عدل صیام ہوا کہ قیمت لگانے کے بعد یا ہدی خریدے یا کھانا خرید کر آدھا آدھا صاع گیہوں ما کین پر تقسیم کرے یا برآدھ اصاع گیہوں یا ایک صاع جو کے بدلے ایک دن روز ہ رکھے۔

[201] (۴۰) پس اگر گیہوں میں سے آ دھے صاع ہے کم نیج گیا تو جنایت کرنے والے کو اختیار ہے اگر جاہے تو اس کوصدقہ کردے اور جاہے تو اس کے بدلے ایک دن مکمل روز ہ رکھے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے روایت ہے فجز اوہ شل مآتل من انعم کے بارے میں اگر مشل نہ پائی جائے تواس کی مشل قیت ہے۔ ہتنی اس کی قیت ہے اس کے قیت کے بدلے میں کھانا متعین کیا جائے۔ پھر ہرآ وھا صاع کے بدلے میں ایک دن روزہ ہے یا سکین کے کھانے سے کفارہ یااس کے بدلے میں روزہ، پھر کھانا روزے کے بدلے میں ہے۔ پس جب کھانا پایا جائے تواس کا بدلہ پایا گیا۔ تصدق بى وان شاء صام عنه يوما كاملا [207](17) وقال محمد رحمه الله يجب فى الصيد النظير فيما له نظير ففى الظبى شاة وفى الضبغ شاة وفى الارنب عناق وفى النعامة بدنة وفى اليربوع جفرة [202](77) ومن جرح صيد او نتف شعره او قطع عضوا منه

تری آ دھاصاع ہے کم گیہوں ﴿ گیااس لئے یا تو اس کوصدقہ کردے اور اگر روزہ رکھنا جا ہے تو ایک دن ہے کم کا روزہ نہیں ہوتا ہے اس لئے پورے ایک دن کاروزہ رکھے۔

[204] امام محد نے فرمایا شکار میں جسمانی مثل واجب ہے جس کی مثل ہو۔ اس لئے ہرن کے بدلے بکری، اور گوہ میں بکری، اور خرگوش میں بکری کا بڑا بچے، اور شتر مرغ میں اونٹ اور چوہ میں بکری کا چھوٹا بچے۔

ام محر اورامام شافعی کے نزدیک شکار کی جسمانی مشل کا اعتبار ہے۔ یعنی جو پالتو جانور جس شکار کے برابر ہے وہی پالتو جانور بدلے میں لازم ہوگا۔ مثلا ہرن کے برابر بکری کا بچہ ہے اس لئے خراش سکے ہران شکار کیا تو اس کے بدلے میں بکری لازم ہوگا۔ خرگوش کے برابر بکری کا بچہ ہے اس لئے خرگوش شکار کیا تو بکری کا بچہ لازم ہوگا۔

(۱) ان کی دلیل بیہ کہ آیت میں فجزاء مثل ما قتل من النعم کہا ہے۔ اس کے تعم کالفظ اس طرف اثارہ ہے کہ جانور سے شل کا عتبار کیا جائے گا(۲) مدیث میں ہے عن جابر قال قضی رسول الله عَلَیْ فی الظبی شاۃ و فی الضبع کبشا و فی الارنب عناقا و فی الیہ بوع جفر ہ فقلت لابن الزبیر و ما المجفر ۃ قال التی قد فطمت و رعت (الف) (سنن دار قطنی، الارنب عناقا و فی الیہ بر ۲۵۲۷ رسنن للبیمتی، باب فدیة الضبع ج فامس ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۸۵) اس مدیث میں حضور نے ہن میں کری لازم کی جس سے معلوم ہوا کہ شکار کی جسمانی مثل کا ای اعتبار کرک کی معلوم ہوا کہ شکار کی جسمانی مثل کا ای اعتبار کرک اس مدیث میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جسم معلوم ہوا کہ کس شکار میں کونسا پالتو جانو دلازم ہوگا۔

الله الطبی : ہرن، الفبع : بجو، الارنب : خرگوش، عناق : بکرد) کا برا پچه، النعامة : شتر مرغ، بدنة : اونٹ، الير بوع : چوہے کی طرح چھوٹا ساجانور، جفرة : بکری کا چھوٹا بچہ۔

[۷۵۷] (۳۲) کسی نے شکارکوزخمی کیایاس کابال اکھیڑایاس کاعضو کا ٹانواس کی قیمت میں جتنی کمی ہوئی ہےاس کا ضامن ہوگا۔

جو شکارکو مارنا ناجائز تھااس لئے اگراس کو مارانہیں لیکن زخمی کر کے یا بال اکھیڑ کراس کونقصان پہنچایا تو جتنا نقصان ہوااس کی قیمت لازم ہوگی۔مثلا شکار کی قیمت پچاس پونڈتھی اورزخمی ہونے کے بعد چالیس پونڈرہ گئی تو دس پونڈ کی کمی واقع ہوئی اس لئے کمی واقع کرنے والے پر دس پونڈ لازم ہوں گے(۲)اس کی دلیل بیحدیث ہے عن عائشة ان رسول الله قال فی بیضة نعام کسرہ رجل محرم صیام

حاشیہ : (الف)حضور نے ہرن کے بارے میں بکری کا فیصلہ کیا اور بجو کے بارے میں مینٹر سے کا اور خوگوش کے بارے میں بکری کے بڑے نے کا اور چوہے کے بدلے بکری کے چھوٹ نے بارے میں نے ابن زبیر سے کہا جغز ہ کیا ہے؟ فرمایا بکری کا جو بچددود ھے چھوٹر چکا ہواور چرنے لگا ہو۔

ضمن ما نقص من قيمته [234](77) وان نتف ريش طائر او قطع قوائم صيد فخرج به من حيز الامتناع فعيله قيمته كاملة [232](77) ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته [232](77) فان خرج من البيضة فرخ ميت فعليه قيمته حيا.

یوم فی کل بیضة (الف)(دار طنی، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۱۹ نمبر ۲۵۳۷)اس حدیث میں شتر مرغ کے انڈے کوتوڑنے پرایک روزہ لازم کیا گیا۔معلوم ہوا کہ کسی شکارکونقصان کرنے پرنقصان کی مناہی دینی ہوگی۔

[201] (۲۳) اگر پرندب کا پراکھیڑا یا اس کا پاؤں کا ٹاجس کی وجہ ہے وہ حفاظت کے دائرے سے نکل گیا تو ایسا کرنے والے پر جانور کی بوری قبت لازم ہوگی۔

ترک مخرم نے کسی شکار کا پراتنا اکھیڑ دیا کہ وہ انسانوں اور جانوروں سے اڑ کراپنی حفاظت نہیں کرسکتا یا جانور کا پاؤں توڑ دیا جس کی وجہ سے اب پنی حفاظت نہیں کرسکتا ہے تو ایسا کرنے والے پر پورے پرندے اور پورے جانور کی قیمت دینی ہوگی۔

پراکھیڑنے یا پاؤں کا ٹے کی وجہ سے گویا کہ ہلاکت تک پنچادیا تو گویا کہ محرم نے شکار کو ہلاک کیایا اس کا سبب بنااس لئے پوری قیمت لازم ہوگی (۲) عن طارق ان اربد اوطاً ضبا ففزر ظهره فاتی عمر فسأله فقال عمر ما تری فقال جدیا قد جمع المماء والشبحر فقال عمر فذلک فیه (ب) (سنن لیکھتی ، باب فدیة الضب ج فامس ص ۲۰۱۱، نمبر ۹۸۹) اس اثر میں ہے کہ گوہ کی پیر تو تو کری کا بچدا نزم کیا جس کا مطلب بیہ واکہ اگر اس انداز کا نقصان ہوا کہ وہ اب لوگوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی تعف : پراکھیڑنا، ریش : پر، حیز الامتناع : محفوظ رہنے کی جگہ سے نکلا گیا، یعنی خود محفوظ نہرہ سکا۔

\_\_\_\_\_ [202] (۴۴) کسی نے شکار کے انڈے کوتو ڑ دیا تواس پراس کی قیمت لازم ہے۔

تی شکار کا انڈا شکار کے درج میں ہے۔ توجس طرح شکار کے ہلاک کرنے سے قیت لازم ہوگی اس کے انڈے توڑنے سے بھی قیت لازم ہوگی (۲) عن کعب بن عجرة ان النبی عَلَیْتُ قضی فی بیض نعام اصابه محوم بقدر ثمنه (ج) (دار قطنی، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۱۸ نمبر ۲۵۲۸ رسنن للبی مقلی ، باب بیض النعامة یصیبها الحج م، ج خامس ص ۳۳۰، نمبر ۲۵۲۸ رسنن للبی معلوم ہوا کہ انڈا توڑنے سے اس کی قیت لازم ہوگی۔

[ ۵۸ ] (۳۵ ) پس اگرانڈے ہے مردہ بچہ نکلاتواس پر زندہ بچے کی قیمت لازم ہوگا۔

انڈا سے مردہ بچہ نکلاتو گمان یہی ہے کہ انڈا توڑنے والے کی حرکت سے بچہ مردہ ہوا ہے۔ کیونکہ انڈے کے اندر عموما بچہ زندہ رہتا ہے۔ اس لئے انڈا توڑنے والے پرزندہ بچہ کی قیمت لازم ہوگی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے شرمرغ کے انڈے کے بارے میں فرمایا جس کو کسی محرم آدمی نے تو ژدیا ہو ہرانڈے کے بدلے میں ایک دن کاروزہ ہے (ب) حضرت اربدنے گوہ کوروند دیا اوراس کی پیٹی تو ژدی پھر حضرت عمر کے پاس آئے اوران کو پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کی کیارائے ہے؟ کہا بکری کا پچہ کہ پانی اور گھاس کھا تا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے (ج) آپ نے شتر مرغ کے انڈے میں فیصلہ کیا جومحرم نے تو ژاتھا اس کی قیمت کے مقدار۔

[  $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$ 

[204] (٣٦) کوا کے قل کرنے اور چیل اور بھیٹریا اور سانپ اور بچھواور چو ہا اور باولا کتا کے قل کرنے میں بدلالا زم نہیں ہے۔

(۱) یہ جانور فطری طور پر دوسروں پر جملہ کرنے والے ہیں اور تکلیف دینے والے ہیں۔ تو چونکہ فطرة موذی ہیں اس لئے اس کے آل کرنے سے بدلالازم نہیں ہوگا (۲) حدیث میں ہے عن عائشة ان رسول الله قال خمس من الدواب کلهن فاسق یقتلن فی الحوم الغراب و الحدأة و العقرب و الفارة و الکلب المعقور (الف) (بخاری شریف، باب ماینتنل الحرم من الدواب ۲۳۸ نمبر ۱۸۲۹ میں مدئث سے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کو المحرم قبل کرسکتا ہے۔ کیونکہ یہ فطری طور پرموذی ہیں۔

الكلب العقور سے جنگی كامراد ہے۔ كيونكہ پالتوكا توشكارنہيں ہے اس كے اس كے آل كے نے بدلہ لازم نہيں ہوگا۔ كتے ميں تمام درند ئے شام الك الكلب العقود درند ئے شام اللہ ہيں۔ كيونكہ وہ بھی فطری طور پرموذی ہيں اس لئے ان كے آل سے بھی بدلہ لازم نہيں ہے۔ قال مالک الكلب العقود اللہ ماسہ وہ المحدم بقتله ان كل ما عقر الناس و عدا عليهم واحافهم مثل الاسد والنمو والفهد والذئب فهو الكلب العقود (سنن للبہت ، باب ماللم مقلم من دواب البرفی الحل والحرم ج فامس ٣٣٣ ، نمبر ١٥٠٥) العقود (سنن بیاد کی مار نے میں کھولازم نہیں ہے۔

(۱) يرسب شكارنبيل بين (۲) يرسب عادى اور فطرى موذى بين اس لئے ان حقل كرنے اور مارنے سے يحصلان منييل ہوگا۔ اثر ميل بي سب شكارنبيل بين (۲) يرسب عادى اور فطرى موذى بين اس لئے ان حقل من اللہ المصور من المهوام كلها الا المقملة فانها منه (مصنف عبدالرزاق، باب القمل، جرابع بس ١٣٣٨، نبر ١٤٠٥م منبر ١٤٠٥) اس اثر بين ہے كہ جو كين كے علاوہ مجمر، پوكومارے تو كيحولان منين ہے۔

البعوض: مجھر، البراغيف: پو، القراد: چچرى كهلى كاطرح موتا ہے اور جانوروں كے جم سے چيكا موتا ہے۔ [۲۷] (۴۸) كسى نے جوں مارى توصدقد كرے جتنا جاہے۔

[۱) جو كيں جم كميل سے پيرا ہوتى ہيں۔ اور احرام كى حالت ميں ميل صاف كرنا جائز نہيں اس لئے اس سے پيرا شدہ جو كيں كو مارنا بھى جائز نہيں۔ اور مارے گا تو اس كے بدلے ميں صدقہ دے۔ كيونكه بہت چھوٹا جانور ہے (۲) اثر ميں ہے قبال مالك ... و لا يقتل قملة ولا يطرحها المحرم من جلدہ او من ثوبه فليطعم حفنة

حاشيہ : (الف) آپ نے فرمايا پاچ جانورسب كےسب فاس ميں حرم ميں بھى وقتل كئے جائيں گے ـكوا، چيل، چھو، جو ہااور باولاكا۔

(247](47) ومن قتل جرادة تصدق بما شاء و تمرة خير من جرادة (47)(47) ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع و نحوها فعليه الجزاء و لا يتجاوز بقيمتها شاه.

من الطعام (الف)موطاامام ما لک، باب فدیة من طق قبل ان پخرص ۴۵۰ رسنن کمپیھتی ، باب قبل القمل ج خامس ۳۵۰ نمبر ۱۰۰۷) فیہ قول عبداللہ بن عمر۔اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو ئیں مارنے سے پچھے کھانا صدقہ کرے۔ایک ایک مٹھی کھانا صدقہ کرے۔ [۷۲۷] (۴۹)کسی نے ٹلڑی قبل کردی تو جتنا چاہے صدقہ کرے اورایک کھجورٹلڑی ہے بہتر ہے۔

ارشیں ہے عن زید بن اسلم ان رجالا جاء الی عمر بن الخطاب فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت جرادات بسوطی و انا محرم فقال له عمر اطعم قبضة من طعام اوردوسرے اثریس ہے فقال عمر انک نتجد دراهم لتمرة خیر من جوادة (ب) (موطاامام ما لک، باب فدیة من اصاب شیامن الجرادو هو محرم سهم بنن للیستی ، باب ماورد فی جزاء مادون الحمام حامی من جوادة (ب) (موطاامام ما لک، باب فدیة من اصاب شیامن الجرادو هو محرم سهم بنن للیستی ، باب ماورد فی جزاء مادون الحمام خامس ، سهم سهم باس الرسے معلوم بواکہ کے کھانا صدقہ کرے۔ اور ایک مجور ٹھی دیدے توکافی ہے۔ بدلے بہتر ہے۔ اس لئے ٹھی کے بدلے بہتر ہے۔ سیست کے بدلے بہتر ہے۔

[218] (۵۰) کسی نے ایسے جانور کوئل کیا جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو یا پھاڑ کھانے والے جانور کے مانند جانور کوئل کیا تو قتل کرنے والے ، محرم پر بدلہ ہے۔لیکن اس کی قیمت بکری ہے آگے نہ بردھے۔

تربی بھاڑ کھانے والے جانور کول کیا جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہویا بھاڑ کھانے والا جانور تونہیں ہے کیکن اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے اس کول کیا تو چونکہ وہ شکار کا جانور ہے اس کئے اس کا بدلہ لازم ہوگا۔البتہ چونکہ اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کئے اس کی قیمت بحری سے زیادہ نہ لگائی جائے۔

ودیث میں ہے کہ غیر ماکول شکار کی قیمت بمری ہے کم لگائی گئے ہے۔ عن جاہو عن النبسی علیہ قال فی الضبغ اذا اصابه المصوم کبش و فی الظبی شاة و فی الارنب عناق و فی الیوبوع جفرة (ج) (دار قطنی ، کتاب الحج جو پائی سے ۲۵۲۲ نمبر ۲۵۲۳) اس مدیث میں ریوع جو چوہے کی قتم کا جانور ہا دراس کا گوشت نہیں کھایا جا تا ہے اس کی قیمت بمری کا بچد لگائی گئے ہے۔ اس طرح گوہ کا گوشت نہیں کھایا جا تا ہے اوراس کا بدلہ مینڈ ھالگایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ غیر ماکول اللحم شکار کا بدلہ لازم ہوگا۔ اوراس کی قیمت بمری سے زیادہ نہ بوٹھ۔

عاشیہ: (الف) حضرت امام مالک ؒ نے فرمایا ... جو کیں آئی نہ کی جا کیں۔ اور نہ اس کو سرے زمین پر ڈالے اور نہ اپنے جسم سے اور نہ کپڑے ہے ، کہیں اگر محرم نے اسپے جسم یا کپڑے سے ڈالا تو ایک لیا کھا نا کھلا نا چاہئے (ب) زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا اے امیر الموشنین میں نے احرام کی حالت میں کوڑے سے پھیٹڈیاں ماری ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ایک مٹھی کھا نا کھلا ؤ۔ دوسری اثر میں ہے حضرت عمر نے فرمایا تم کھی میں نے اور میں اور میں میں کمری اور خرگوش میں بکری کا بچہ اور چوہ میں کھیورٹاڈی سے بہتر ہے (ج) آپ نے بچوکے بارے میں فرمایا جبہ محرم اس کو مارے تو مینڈ ھالازم ہے، اور ہرن میں بکری اور خرگوش میں بکری کا بچہ اور چوہ میں کمری کا چھوٹا بچہ۔

 $[^{4}Y^{2}]$  (10) وان صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه  $[^{4}Y^{2}]$  وان اضطر المحرم الى اكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاه  $[^{4}Y^{2}]$  ( $^{4}W$ ) ولا بأس بان يذبح المحرم

[410] اگر پھاڑ کھانے والا جانورمحرم پرحمله آور ہو گيااورمحرم نے اس گوتل كرديا تو محرم پر يجھ بھى لازم نہيں ہے۔

المحدوم (الف) (بخاری شریف کی حدیث گزری عن عائشة ان رسول الله عَلَیْتُ قال خمس من الدواب کلهن فاسق یقتلهن فی المحدوم (الف) (بخاری شریف، باب مایفتل المحرم من الدواب ۱۸۲۷ نبر ۱۸۲۹ مرسلم شریف نبر ۱۱۹۸) اس حدیث میں ہے کہ یہ پانچ جانور فطری طور پرموذی ہیں۔ اس لئے ان کوئل کر سکتے ہیں۔ پس اگر صرف جملہ کرنے کے وہم پر قبل کر سکتے ہیں تو جوجانور باضابط محرم پر جملہ کر چکا ہواس کو بدرجہ اولی قبل کر سکتا ہے۔ اور قبل کرنے والے پر پھے لازم نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے عن عطاء قال کل عدو عدا علیک فاقتله و انت محرم (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۳۳۹ ما یقتل المحرم ح ثالث ، ۳۳۳ منبر ۱۲۸۲۵) اس اثر میں ہے کہ اگر جانور آپ پر جملہ کردے تو آپ اس کوئل کر سکتے ہیں۔

لغت صال : حمله کیا۔

محرم کوشکار کے گوشت کھانے کی مجبوری تھی۔جس کی وجہ سے اس نے شکار کوئٹل کیا۔ پھر بھی چونکہ شکار کوئٹل کیا ہے اس کا بدلہ لازم ہوگا۔

اوپرگزرچکاہے کہ جھول کرکرے یا جان کرکرے تب بھی جنایت کابدلدلازم ہے(۲)فیمن کان منکم مویضا او به اذی من رأسه فیف دیة من صیام او صدقة او نسک (ج) (آیت ۱۹۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ مرض یا سرکی تکلیف کی وجہ ہے بھی سر منڈ وایا تو فدیدلازم ہوگا۔

[274] (۵۳) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ محرم بکری، گائے، اونٹ، مرغی اور کسکری بطخ کوذیح کرے۔

آل اس لئے کہ شکار تو آل کرنا آیت کی وجہ سے ممنوع ہے اور میرجانور شکار نہیں ہیں بلکہ پالتو ہیں اس لئے احرام کی حالت میں ان کوذئ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اثر میں ہے ولم یسر ابس عباس وانس بسالمذبح بساسا و هو غیر الصید نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والمخیل (د) (بخاری شریف، باب اذاصادالحلال فاحد کی کمحرم الصیدص ۲۲۵، نمبر ۱۸۲۱)

السكرى: كسرايك كاؤل كانام بجس كي طرف بطخ كي نسبت كي تى باوركسرى بطخ كها كياب-

نو جنگل بطخ شکار ہاس کئے اس کوذئ کرنے سے دم لا زم ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا پاخی جانورسب کے سب فاسق ہیں ان کوحرم میں بھی قتل کئے جائیں (ب) عطاء نے فرمایا ہروشن جوتم پر حملہ کرے اس کوتل کردو چاہے تم محرم ہو (ج) تم میں سے جو مریض ہوں یا اس کے سرمیں تکلیف ہوتو روزے کا فدید دینا ہے، یا صدقہ دینا ہے یا قربانی دینا ہے (د) حضرت ابن عباس اور حضرت انس ذیح کرنے میں کوئی حرج نہیں بیجھتے جبکہ وہ جانورشکار کے علاوہ ہوجیسے اونٹ، بکری، گائے، مرغی اور گھوڑا۔ الشاة والبعير والدجاج والبط الكسكرى[٢٢٤] (٥٣) وان قتل حماما مسرولا او ظبيا مستانسا فعليه الجزاء [٢٦٨] (٥٥) وان ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل اكلها [٢٥٤] (٥٦) ولا بأس بان يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه اذا لم

[212] (۵۴) اگر قل كردياموز عدوالي كموتركو، يامانوس برن كوتواس پربدلد ب

تری وہ کبوتر جس کے پاؤں میں بھی پر نکلے ہوتے ہیں اور اڑنے مین ست ہوتا ہے اس کو محرم نے ماردیا تو اس کابدلد لازم ہوگا۔ای طرح ہرن شکار ہے لیکن مانوس کرلیا گیا اور گھر میں رہنے لگا تب بھی محرم نے اس کو مارا تو بدلدلا زم ہوگا۔

ید دنوں جانوراصل خلقت کے اعتبار ہے متوحش ہیں اور شکار ہیں۔ لیکن کبوتر ست اڑنے کی وجہ سے مانوس جیسا لگتا ہے ای طرح ہرن کو مانوس کر لینے کی وجہ سے پالتو کی طرح لگتا ہے۔ لیکن اصل خلقت ہیں شکار ہیں اس لئے ان کو مار نے سے بدلہ لازم ہوگا۔ اثر ہیں ہے۔ عسن ابن عباس قال فی الحمامة شاة (مصنف عبدالرزاق، باب فی الحمام وغیرہ، جرائع ،ص ۱۵ منبر مسمنف عبدالرزاق، باب فی الحمام وغیرہ، جرائع ،ص ۱۵ منبر مسمنف عبدالرزاق، باب اثر ہے۔ عن عکر مة ان رجلا اصاب ظبیا و هو محرم فاتی علیا فساله فقال اهد کبشا من الغنم (مصنف عبدالرزاق، باب ابر برائع میں ۸۲۳۸، ۲۰۸۸) اس اثر ہیں ہے کہ ہرن کے بدلے کری دے۔

عمام سرول: سرول سراویل ہے شتق ہے، پاجامہ پہنا ہوا یعنی وہ کبوتر جس کے پاؤں میں پرلکلا ہوا ہو۔ یہ کبوتر اڑنے میں ست ہوتا ہےاور گھر میں زیادہ تر رہتا ہے لیکن متوحش ہےاور شکار ہے۔ ظمی: ہرن

[44.٨] (٥٥) أكر محرم في شكاركوذ رجي كيا تواس كا في بيدمرده ب-اس كا كهاناكس كے لئے جائز نبيس-

احرام کی وجہ سے محرم شکارکو ذیح کرنے کے قابل ہی نہیں رہااس لئے اگراس نے ذیح کیا تو گویا کہ مجوی نے ذیح کیا اس لئے اس ذبیحہ کا کھاناند محرم کے لئے جائز ہے اور نہ حلال کے لئے جائز ہے۔

ور الرجم ہے۔ عن عطاء اند قال لا یعل اکلد لاحد (مصنف عبدالرزاق، بابالصید وذبحد، جرالع بص ۴۳۹، نمبرا۸۳۷)اس اثر ہمعلوم ہواکہ محرم شکارذ کے کرے تو کسی کے لئے حلال نہیں ہے۔

فالك المام شافعي فرمات بين كدم م شكاركوذ ككرد عقد تحريم ك لئة وجائز نبيس ليكن حلال ك لئ جائز ب-

عرم مسلمان ہاں گئے شکارکوذئ کرسکتا ہاں گئے اس کا ذبعہ غیرمحرم کی طرح حلال ہے۔البتہ آیت کی وجہ کی محرم کے لئے کھانا جائز نہیں ہے۔اس لئے غیرمحرم کے لئے جائز ہوگا۔

[279] (۵۲) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ محرم اس شکار کا گوشت کھائے جس کو حلال نے شکار کیا ہوا دراس کو حلال ہی نے ذرج کمیا ہو۔ جبکہ محرم نے ذرج ند کیا ہوا ور نداس کے شکار کرنے کا تھکم دیا ہو۔

محرم اس شکار کا گوشت کھا سکتا ہے جس کو کسی حلال نے شکار کیا ہواور حلال ہی نے ذرج کیا ہوبشر طیکہ محرم نے نداس کوذرج کیا ہواور نہ

يدل عليه المحرم ولا امره بصيده [+22] (26) و في صيد الحرم اذا ذبحه الحلال الجزاء [ ا 22] (60) وان قطع حشيش الحرم او شجرة الذي ليس بمملوك ولا هو مما

محرم نے اس کوشکار کرنے کا تھم دیا ہواورند شکار کرنے کا اشارہ کیا ہو۔

شکار ذرج ہونے کے بعداب شکار نہیں رہا بلکہ گوشت ہوگیا۔ اور محرم کے لئے گوشت کھانا جائز ہے اس لئے شکار کا گوشت کھا سکتا ہے (۲)

ابوتیا دہ والی صدیث میں ہے کہ انہوں نے ذرئے کر کے حضور کی خدمت میں گوشت پیش کیا اور آپ نے اور صحابہ نے اس کو کھایا۔ صدیث میں

ہے عن عبد الله بن ابی قتادة قال انطلق ابی عام الحدیبیة ... قلت یا رسول الله اصبت حمار وحش وعندی منه
فاضلة فقال للقوم کلوا و هم محرمون (الف) (بخاری شریف، باب واذاصادالحلال فاحد کی لیم مالصید اکام ۲۲۵۵ میں المارام اسلم مراحد کی انتخااور گوشت محرم کودیا

شریف، بابتی کی الصید الماکول البری الخ نمبر ۲۸۵۱ میں صدیث میں طال نے شکار کیا تھا اور اس کے کھائے کو طال قرار دیا۔

[24](۵۷) حم كے شكار يل جبكاس كوطال آدى ذئ كرے توبدلہ ہے۔

جرم کے اندر شکار محفوظ ہوجا تا ہے اس کو ندمحرم چھیڑ سکتا ہے اور نہ حلال آدی چھیڑ سکتا ہے۔ اس لئے آگر حلال آدی نے حرم کے شکار کو مقل کردیا تو حلال آدی پر اس کا بدلد لازم ہوگا۔

ولا یختیلی خیارها فقال عباس عن النبی عُلَیْ قال لا یعضد عضاها و لا ینفر صیدها و لا تحل لقطتها الا لمنشد و لا یختیلی خیارها فقال عباس یا رسول الله الا الاذخو فقال الا الاذخو (ب) (بخاری شریف، کیف تعرف لقطة الل مکتی می ۱۳۲۸ نمبر کتاب الملقطة نمبر ۱۳۳۳ مسلم شریف، باب تحریم مکت و تحریم صیدهاص ۱۳۵۳ نمبر ۱۳۵۳) اس مدیث می به که مکر مدک شکارکو به کارکو و تحیل الله الا الاذم به وگایانه جاری الله علی حمامة و فو خیها ثم انسطلق الی عرفات و منی فوجع و قد موتت فاتی ابن عمر فلکو له ذلک فجعل علیه ثلاثام ن الغنم و حکم معه رجل انسان الله علی معاوم بوا که مکر مدک شکارکو آل (ع) (سنن المجمعی ، باب ماجاء فی جزاء الحمام و ما فی معناه ج فامس سس ۳۳۷ ، نمبر ۱۰۰۰ ) اس اثر سے معلوم بوا که مکر مدک شکارکو آل

[24] (٥٨) اگر حرم كے كھاس كوكا ٹاياس كے درخت كوكا ٹا جومملوك نبيس باورنداييا ب جس كولوگ اگاتے ہول تواس پراس كى قيت

حاشیہ: (الف) ش نے کہایارسول اللہ! ش نے وحثی گدها دی کارکیا ہے اور برے پاس کھی بچاہوا ہے۔ آپ نے قوم سے فرمایا کھا کہ طالا کلدہ محرم سے (ب) آپ نے فرمایا حم کے کانوں کو ندکا نے اس کے دیکارکونہ بھگائے، اس کے لقطے کونہ اٹھائے گرا علان کرنے کے لئے نداس کا گھاس اکھیڑے۔ حضرت عباس نے کہایا رسول اللہ! گرا ذخر گھاس تو آپ نے فرمایا گھر اوفر گھاس اکھاڑ کئے ہور ج) حضرت عطاء نے فرمایا ایک آدئی نے کی تر اور اس کے دو بچے پر دروازہ بند کردیا چر عرفات اور منی ہے کہ وہی تھے۔ پس حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ کیا تو حضرت ابن عمر نے اس پر تمن بحریاں الازم کی اور ان کے ساتھا کیا۔ آدئی ہے کہی فیملے کیا۔

# ينبته الناس فعليه قيمته [227] (٥٩) وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه على

لازم ہے۔

مسئل نبر ۵۷ میں صدیث گرری (بخاری شریف نبر ۲۲۳۳ مسلم شریف نبر ۱۳۵۳) جس میں تفاو لا یہ ختلی خلاها لیخی حرم کی گھاس کو ندا کھاڑا جائے ۔ اس لئے کہ اس کے درخت اور گھاس بھی محترم ہیں۔ اس لئے اس کا گھاس اکھیڑا یا درخت کا ٹا تو اس کی قیت لازم ہوگی (۲) دوسری صدیث میں ہے فیلا یہ حل لامر ۽ یومن بالیلہ والیوم الآخو ان یسفک بھا دما و لا یعضد بھا شجرة (الف) (مسلم شریف، باب تح یم مکة وتح یم صیدها وظلاها و تجرهاص ۲۳۸ نبر ۱۳۵۳) اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مکہ کے درخت اور گھاس نہ کا نے جائیں (۳) قبال الشافعی من قطع من شجر الحرم شیئا جزاہ حلالا کان او محرما فی الشجرة الصغیرة شاة و فی الکہیو بقرة و عن عطاء فی الرجل یقطع من شجر الحرم قال فی القضیب در هم و فی الدوجة بقرة یروی هذا عن این الزیر وعطاء (ب) (سنن لیمقی ، باب لایئر صیدالحرم ولا یعصد شجرة ولا تختلی خلاھا الا الاؤخرج خام ص ۲۳۰، نبر ۱۹۵۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حرم کے بڑے درخت کو کا ٹا جائے تو گائے لازم ہوگی اور چھڑی وغیری کا ٹی جائے تو ایک درہم لازم ہوگا۔

ایبادرخت یا ایک زراعت جوکی کی مملوک ہوتو اس کوکا نے سے کچھلاز منہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بندے کی ملکیت ہوگئ۔ اس طرح امام ابو یوسٹ کی رائے ہے کہ حرم کی گھاس چراسکتا ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے عن علی فی قصة حرم المدینة عن النبی علی ہیں۔ ولا یوسٹ کی رائے ہے کہ حرم کی گھاس چراسکتا ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے عن علی فی قصة حرم المدینة عن النبی علی النبی علی میں ہے۔ یوسٹ کے اس کا ان یعلف رجل بعیرہ (ج) (سنن المجمعتی ، باب جواز الری فی الحرم ج فامس سے محمد منها شجرہ الا ان یعلف رجل بعیرہ (ج) (سنن المجمعتی ، باب جواز الری فی الحرم ج فامس سے محمد منها شعرہ کے لئے گھاس کا ناجا سکتا ہے۔

[247] (۵۹) ہروہ کام جوقارن کرے جن کامیں نے ذکر کیاان میں مفرد پرایک دم ہےتو قارن پردودم ہیں۔ایک دم اس کے جج کے لئے اورایک دم اس کے عمرہ کے لئے۔

جن کاموں میں مفرد بالحج پر ایک دم لازم ہوتا ہےان جنایات میں قارن کودودم لازم ہوں گے۔

قارن بیک وقت دواحرام باندھے ہوئے ہیں۔ایک فیج کا اور ایک عمرے کا۔اس لئے وہ بیک وقت گویا کہ دواحرام کی بے احترامی کرتے ہیں اس لئے اس پردودم لازم ہوں گے۔ایک فیج کے احرام کے لئے اور دوسراعمرہ کے احرام کے لئے۔

ار بين بير على المالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدى هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لمافاته من الحج (موطاامام ما لك مدى من فاتدالج ، ١٠٠٨) اورمصنف

عاشیہ: (الف) جواللداور آخرت پرایمان رکھتا ہواس کے لئے طال نہیں ہے کہ حرم میں خون بہائے اور ندوہاں کے درخت کا فے (ب) امام شافق نے فرمایا جس فرص کے درخت کو کا ٹااس پراس کا بدلہ ہے چاہے طال ہویا محرم، چھوٹے درخت میں بکری اور بڑے درخت میں گائے۔ اور حفرت عطاسے روایت ہے جوحرم کے درخت کو کا ٹے تو چھڑی میں ایک درہم ہواور بڑے درخت میں گائے (ج) مدینہ کے حرم ہونے کے سلسلہ میں حفرت علی ہے روایت ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ ایک ایک درخت کا ٹے مگریہ کہ آدی اپنے اون کو چاسکتا ہے۔

المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته [44] (۲۰) الا ان يتجاوز الميقات من غير احرام ثم يحرم بالعمره والحج فيلزمه دم واجد [44] (۱۲) واذا اشترك محرمان في قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا [44] (۲۲) واذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد [44] (۲۲) واذا باع المحرم صيدا او

ابن ابی هیبة میں ہے۔عن اب اهیم قال هديان (مصنف ابن ابی هیبة ، ۱۸ ما يجب عليه من الهدى اذا جمع بينهما فاحصر ، ج الث ،ص ١٣٣١ ، نمبر ١٣٧٤) اس اثر سے معلوم ہواكة ارن يردومدى ہے۔

[۷۷۳] (۱۰) مگرید کدمیقات سے بغیراحرام کے گزرجاہے چرعمرہ اور جج کا احرام باندھے تواس کوایک ہی دم لازم ہوگا۔

اس صورت میں ایک ہی دم اس لئے لازم ہے کہ میقات سے گزرتے وقت وہ قارن نہیں تھا۔ قارن تو بعد میں بنا ہے اور بعد میں حج اور عمرہ کا احرام باندھا ہے اس لئے میقات سے بغیراحرام کے گزرنے کا ایک دم لازم ہوگا۔

[248] (١١) اگردومحرم ایک شکار کے تل میں شریک ہوجائے توان دونوں میں سے ہرایک پر پوراپورابدلدلازم ہوگا۔

(۱) یہاں احرام کے احرام کی وجہ سے شکار کا بدلہ لازم ہوتا ہے اور دونوں کا احرام ہے اور دونوں نے اپنے احرام کی بے احرام کی ہے احرام کی بے احرام کی ہے احرام کی ہے احرام کی ہے احرام کی ہے احرامی کی ہے اس لئے دونوں پرالگ الگ پوراپوراوم لازم ہوگا۔ چا ہے شکارا یک بی ہو (۲) مسئل نبر ۲۲ ش صدید گزری کہ اگر شکار کے لئے اشارہ بھی کیا اور دوسر سے طال نے اس کو آل کیا تو محرم پر بدلہ لازم ہوگا کیا تو محرمون او فی الحرم قال اولی شکار کا بدلہ لازم ہوگا (۳) اثر ش ہے قال مالک فی المقوم یصیبون الصید جمیعا و ھم محرمون او فی الحرم قال ادی ان کل انسان منھم ھدی (الف) (موطا امام مالک، باب جامح الفد میں ۲۵۲) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ہرا یک محرم پرالگ الگ شکار کا بدلہ لازم ہوگا۔

[244] (١٢) أكردوطلال حرم كے شكار كے قل ميں شريك ہوئ تو دونوں پرايك بى بدلہ ہے۔

ہے یہاں دونوں حلال ہیں اس لئے احرام کی وجہ سے بدلہ نہیں ہے بلکہ حرم کے احترام میں شکار کا بدلہ لازم ہے۔اس لئے کل ایک ہے اس لئے دونوں حلال پرایک شکار کا بدلہ لازم ہوگا اور دونوں پر آ دھا آ دھا بدلہ ہوگا۔

العول محل ایک ہوتو ایک بدلہ لازم ہوتا ہے۔

[٢٧٦] (٦٣) أكرمرم في شكار يجايا خريدا تو ي باطل بـ

احرام کی وجہ سے محرم شکار کا مالک ہی نہیں بنااور ندبن سکے گااس لئے اس کا خرید نایا بیخاباطل ہے(۲) عدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے

حاشیہ: (الف) حضرت امام مالک فرمایاتمام ہی توم نے شکار پر تملیکیا اور وہ محرم تنے یا شکار حرم شی تفاتو فرمایا میں مجمعتا ہوں ہرایک پر بدلدان م ہے۔اگران پر بدی کا فیعلہ کیا جائے تو ہرایک پر بدی الازم ہوگی۔

#### ابتاعه فالبيع باطل.



حاشیہ: (الف)صعب بن جثامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو دشق گدھامقام ابواء یامقام ودان میں ہدید یا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ پس جب اس کے چہرے پڑھگینی کے اثر ات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ پرواپس نیس کیا گرید نہیں محرم موں۔

## ﴿ باب الاحصار ﴾

# [224] (1) إذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض يمنعه من المضى جاز له التحلل

#### ﴿ بابالاحماد ﴾

احصرتم فضما استيسسو من الهدى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى لمحله (الف) (آيت ١٩١١ سورة البقرة ٢) اس آيت سے فضما استيسسو من الهدى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى لمحله (الف) (آيت ١٩١١ سورة البقرة ٢) اس آيت سے معلوم ہوا كاحسارہ وجائة برى بيت الله يعجاور طال بوجائ (٢) مديث احصاد كى دليل بيب فقال ابن عباس قد احصر رسول الله فحلق رأسه و جامع نسائه و نحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا (ب) (بخارى شريف، باب اذااحمر المحتمر ص ١٨٠٥) اس مديث سے تابت ہوا كر عمره على احسار ہوسكتا ہے۔ كونكه حضور كوسلى حديب كے موقع پر كفار قريش نے روكا تھا اور عمره سے احسار كيا تھا۔

[244] (۱) جب محرم دشمن کی وجہ سے محصر ہوجائے یا اس کومرض لاحق ہوجائے جواس کوآ کے برجے سے روک دی قو جائز ہے اس کوحلال ہونا۔اوراس کوکہاجائے گا کہ بحری بھیجو جوحرم میں ذبح کی جائے۔

احصاروشمن کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے اور مرض کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ بہر حال کسی وجہ سے بھی اعمال جج یاعمرہ ادانہ کرسکتا ہوتو احصار ہوگا۔ اب اس کے لئے یہ ہے کہ بکری حرم بیعیج جووہاں ذرئے کی جائے۔ یاکسی جانے والے کو بکری دیدے اور متعین دن میں ذرئے کرنے کا وعدہ کروالے اور اس دن جھر حلال ہوجائے۔

جس طرح دقمن سے احسار ہوتا ہے ای طرح مرض سے بھی احسار ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بیرحدیث ہے سسمعت المحسجا ہان عسم و الانصاری قال قال عکومة فسالت ابن عسم و الانصاری قال قال دسول الله خلیلہ من کسر او عوج فقد حل وعلیه المحبح من قابل قال عکومة فسالت ابن عباس واب هریرة عن ذلک فقالا صدق و فی روایة آخر او موض (ج) (ابوداوَد شریف، باب الاحسار ص ۲۲۲ فمبر ۲۲۲ مرض واب هریدة عن ذلک فقالا صدق و فی روایة آخر او موض (ج) (ابوداوَد شریف، باب الاحسار می کی وجہ سے نہیں تر ندی شریف، باب ماجاء فی الذی کھل بالح فیکسر او پورج می ۱۸۵ نمبر ۹۳۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کر صرف دشن ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ مرض اور یا وک ٹوٹے کی وجہ سے بھی احسار ہوسکتا ہے۔

امام شافئ كيزويك صرف وشمن كى وجد احصار موتا بان كى دليل عمره اور المحتلى حديبيكا واقعد بجس مين صرف وشمن كفار مكدكى وجد المحدو (و) (سنن للبيعتى ، باب من لم يرالاحلال بالاحصار بالرض ج

حاشیہ: (الف) جج اور مروک و پوراکرو۔ پس آگرتم روک دیئے گئے تو جوہدی آسان ہو۔اور سرکاحلق مت کراؤیہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ تک پہنی جائے (ب) ابن حباس نے فرمایا حضور کوانسار کیا تو آپ نے اپناسر حلق کرایا۔اورا پی بیوی سے جماع کیا اور ہدی کا ٹوکیا یہاں تک کرا گلے سال عمرہ کیا۔ (ج) آپ نے فرمایا جس کا کہ چھوٹوٹ کیایالنگڑا ہوگیا تو حلال ہوجائے اور اس پرا گلے سال جج ہے۔ حصرت عکرمہ نے فرمایا میں نے ابن حباس اور حصرت ابو ہریرہ کواس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ پچھ فرمایا (د) ابن عباس نے فرمایا حصرتیں ہے گروشمن کی جانب سے حصر ہوسکتا ہے۔

## وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم.

خاص می ۱۹۹ اس اثر معلوم موا کرمرف وشن سے حمر موتا ہے۔ بکری حم میں ذن ہوت احرام کو لے اس کی ولیل ہے آ ہت ہو فان احصر تم فعما استیسر من الهدی و الا تحلقوا رؤوسکم حتی تبلغ الهدی محله (آ ہت ۱۹ اس ورة البقرة ۲۳) اس آ ہت میں کہا گیا ہے کہ جب تک ہدی اپنی جگر م میں نہ بھی اپنی میں الهدی و و من قتله منکم مسعم حدا فی جزاء مثل ماقتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة (الف) (آ ہت ۹۵ سرة المائدة ۵) اس مسعمدا فی جزاء مثل ماقتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة (الف) (آ ہت ۹۵ سرة المائدة ۵) اس آ ہت ہوت ہوت کی تعبی کرم میں ذخ ہوت طال ہوگا (۲) حدیث میں ہے آ ہت ہوت سے پنہ چلا کہ ہدی کتب کئے اور و بیں ذن ہو ۔ اس لئے احصار کی بھی حرم میں ذن ہوت طال ہوگا (۲) حدیث میں ہے معدث ابنی میسمون بن مهران قال خوجت معتمرا ... فاتیت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدی فان رسول الله مائلی المدی اللہ علی المدی اللہ عارش میں میں میں المدی المدی المدی اللہ عارش میں میں المدی المدی المدی المدی المدی اللہ المدی المدی المدی المدی ہوئے کرنا ہوگا (۳) عن ابن مسعود فی المدی آئی کو وهو قبل ابو عبد قال الکسانی الامار المعلمة (ج) (سن المیہ گریا کی المال المول بالاحسار بالمرض ج فاص صراح المدی به معد میں المدی ہو المدی ہو المدی ہو کہ المدی ہو کو المدی به معد اللہ ابعثوا بالمدی و اجعلوا بینکم و بینه یوم امار فاذا ذبح الهدی به کہ حل هذا قال ابو عبید قال الکسانی الامار المعلمة (ج) (سن المیہ گریا کا کا وعده لے لے اوراس دن طال ہو جائے ۔ اس الر سے معلوم ہوا کہ کہ چائے و الے کو ہدی دے کو کا کا سے اس دیا کہ والے کہ ہو کہ کہ چائے و الے کو ہدی دے کری خاص دن کا وعده لے لے اوراس دن طال ہو جائے ۔

الم مثافع كنزديك يدم كربس جكر موام المحام المرادة كرد مرام يجيخ كى خرورت أبيس مان كى وليل يحديث موقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اى موضع كان ولا قضاء عليه لان النبى غلطة واصحابه بالحديبية نحروا وحلمة واحملوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدى الى البيت ثم لم يذكر ان النبى غلطة امر احدا!ن يقضى شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم (د) (بخارى شريف، باب من قال ليس على الحصر بدل م ٢٢٣١ نبر ١٨١١) اس اثر معلوم بواكه جهال احصار بواج ويل بدى ذكر كركا دكورك محابدا ورحفور تن عديبييل بدى ذرى كى اور حديبيرم من نبيل

  $[^{4}2^{2}](7)$  وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل  $[^{9}2^{2}](7)$  فان كان قارنا بعث دمين  $[^{4}2^{2}](7)$  ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم  $[^{4}2^{2}](7)$  ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابى حنيفة وقالا لا يجوز الذبح للمحصر الا في يوم النحر

ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حرم کے علاوہ میں احصار کی ہدی ذی کی جاستی ہے۔

[424] (٢) يا وعد وكرائ اس آدى كوجو بكرى لے جائے ايك متعين دن كاجس ميں بكرى ذبح كرے پھر محصر حلال موجائے۔

تھے محصر کسی آ دی کے ساتھ بکری حرم تک بھیج اوراس سے وعدہ لے لے کہ کس دن اس بکری کوحرم میں ذرج کرے گا اس دن وہ حلال ہو جائے۔ کیونکہ بکری ذرج ہونے سے پہلے حلال ہونا حنفیہ کے نزویک جائز نہیں ہے۔

کونکہ آیت میں ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حتی ببلغ الهدی محله (آیت۱۹۱اورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ جب تک ہدی ذریح نہ بوسر مت منڈاو (۲) مدیث میں ہے کہ آپ نے پہلے ہدی ترکی پھر حاتی کروایا عن المسوران رسول الله علی نہوں نہوں الله علی نہوں الله علی نہوں الله علی نہوں الله علی الله الله علی الله علی

قاران دواحرام باندهم ہوئے ہے۔ ایک احرام کج کا اور ایک احرام عمرے کا اس لئے دواحرام سے طال ہونے کے لئے دودم بھیجنا پڑے گا۔ قال مالک و من قرن المحج والعمرة ثم فاته الحج فعلیه ان یحج قابلا ویقرن بین الحج والعمرة ویهدی مسدین هدیا لقرانه الحج مع العمرة و هدیا لما فاته من الحج (موطا امام الک، باب ہدی من فات ۲۰۲۹ (۲) دوسرے الرش مسدین هدیا لقرانه الحج مع العمرة و هدیا لما فاته من الحج علیہ من المحد کا ذاجم پینھما قاحم، باب الاحصارص ۵۹، ج ثالث، مستخد استان (ب) مصنف این الح بھیبة ۱۸ اسلیب علیہ من المحد کا ذاجم پینھما قاحم، باب الاحصارص ۵۹، ج ثالث، مسلم مسلم المحد کا دام محرک المحد مع المحد مع المحد مع کرقاران محمر ہوجائے تو دو ہدی لازم ہوگا۔

[404](4) اورنيس جائز إحصارك وم كاذع كرنا مرحم يس

احسار کادم حرم میں ذرج کرے، اس کے علاوہ میں ذرج کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔

اوپرگزر پکی ہے آیت بھی اور حدیث بھی۔ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله (آیت ۹۱، سورة البقرة ۲) [۷۵] (۵) اور جائز ہے احصار کی ہدی کا ذرج کرتا ہوم الخر سے پہلے ابوطیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا ج کے محصر کی ہدی کو ذرج کرتا ہو کرنہیں ہے گروسویں ذی الحج کو۔

حاشیہ : (الف)حضور نے مل کرنے سے پہلنے خور مایا اور صحابہ کو بھی اس کا تھم فر مایا (ب)حضرت ابر ہیم نے فر مایا قارن پردو ہدی ہیں۔

# [٢٨٢] (٢) ويجوز للمحصر بالعمرة ان يذبح متى شاء [٢٨٧] (٤) والمحصر بالحج

جے کے احرام میں محصر ہوا تو دسویں ذی الحجہ ہے پہلے بھی ہدی ذیح کرسکتا ہے امام ابوصنیف کے نزدیک اورصاحبین فرماتے ہیں کہ جے کے احرام میں محصر ہوا تو دسویں ذی الحجہ ہے پہلے ہدی ذی نہیں کرسکتا ہے۔

ابوصنیفہ کی دلیل ہیہ کہ بیالی تتم کا دم کفارہ ہے۔ اس وجہ سے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دم کفارہ حرم کے ساتھ تو خاص ہے ، کی متعین دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لئے دسویں ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کی دلیل بیہ کہ جس طرح دم قران اور دم تتع دسویں ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے پہلے ان کا ذیح کرنا جائز نہیں اس طرح تج کا دم احصار بھی دسویں ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہوگا کہ اس سے پہلے ان کا ذیح کرنا جائز نہیں ہے۔

[۲۸۲] (۲) اورعره کے مصر کے لئے جائزے کہ ہدی ذیح کرے جب جاہے۔

عمره كى زمانے ملى بوسكتا ہے اس كا احصار ہوا تواس كى بدى جب چاہے ذرئح كرسكتا ہے۔ دسويں ذى الحجه كے ساتھ خاص نہيں ہے (٢) حضوراً درصحا بسلح حديبيہ كموقع پر محصر ہوئے تواسى وقت بدى ذرئح كرديا جبكہ بيا حصار ذى تعده ميں تھا (بخارى شريف نمبر ١٤٧٨) كم اعتبر ما النبى مَلْنِيْنَةً ؟ قال اربع: عمرة المحديبية فى ذى القعدة حيث صده الممشر كون (بخارى شريف، باب كم اعتمر الذي بنمبر ١٤٧٨)

[۷۸۳] (٤) هن كامحصر الرحلال موجائة واس يرجح إورعمره ب-

ج کااحرام باندها تھااوراحصار ہوگیا تو ج کے احصار کے بعد عمرہ کرے اور عمرہ نہ کرسکا تو آئندہ عمرہ کرے اور ج کے بدلے تح کی قضا کرے ۔ تو گویا کہ ج کامحصر ج بھی کرے گااور عمرہ بھی کرے گا۔

قال مالک وقد اعر بین الخطاب ابا ایوب الانصاری و هبار بن الاسود حین فاتهما الحج و اتبا یوم النحر ان یحد بعمرة ثم یر جعان حلالا ثم یحجان عاما قابلا ویهدیان فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجع الی اهله (موطاامام ما لک، باب ماجاء فین احمر بغیرعدو ۱۳۷۹) اس اثر سے معلوم بواکج فوت به وجائ اور محمر مکرمه ش به واور عمره کرسکن بوتو عمره کرکے حلال به وجائ اورآئنده سال جی تشاکر ہے۔ عمره کی تشاکی دلیل بیعدیث بے عن عائشة قالت خوجنا مع النبسی مُلَا الله عَلَیْ الله علی مع عبد الرحمن بن ابی بکو الی التنعیم فاعتموت فقال هذه مکان عموتک (الف) (بخاری شریف، باب کیف تفتل الحائش والنساء ص االم نمبر ۱۵۵۹) اس مدیث سے معلوم بواک عمره چھوٹ جائے تو تشاکرتا بوگا (س) حدیث میں ہے عن ابن عمر ان رسول الله عَلَیْ قال من وقف بعر فات بلیل فقد ادرک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد ادرک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد الدرک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد فاته الحج فلیحل بعمرة و علیه الحج من قابل (ب) (وارقطنی برگاب الحجی ثانی می ۱۲۲۹۲ رسنی میسونی باب الحدیث میسون به الحدیث می قابل (ب) (وارقطنی برگاب الحجی ثانی می ۱۲۲۹۲ رسنی میسونی باب الحدیث می باب الحدیث می باب الحدیث می قابل (ب) (وارقطنی برگاب الحجی ثانی می ۱۲۲۹ رسید می تابین می می باب الحدیث می تابی الحدیث می باب الحدیث می تابی الحدیث می تابیل الحدیث می تابی الحدیث می تابیل الحدیث می تابیل الحدیث می تابین می تابین می تابیل الحدیث می تابیل الحدیث می تابیل الحدیث می تابید الحدیث می تابیل الحدیث الح

عاشیہ: (الف) حفرت عائش فرماتی میں کہ میں حضور کے ساتھ لگی .. جمع کو حضور کے عبد الرحمٰن کے ساتھ تعظیم جمیجا، پس میں نے عمرہ کیا۔ پس آپ نے فرمایا بہتیرے عرہ کی جگہ پر ہے (ب آپ اللے اللہ علی میں میں میں میں است جھ (باتی الطی صفحہ پر)

اذا تحلل عليه حجة و عمرة [ ٤٨٢] (٨) وعلى المحصر بالعمرة القضاء.

یفعل من فانته الحج ج خامس ص۲۸۴، نمبر ۹۸۲۰)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج فوت ہوجائے تو عمرہ کر کے حلال ہوجائے اورآ ئندہ سال حج کرے۔

و ج فرض میں احصار ہوجائے توبالا تفاق اس کی قضالا زم ہے۔

[۵۸۴] (۸) اور عمره کے محصر پر قضالا زم ہے۔

مسكد نمبر كمين حضرت عائشك مديث كررى جس مين تفاعن عائشة زوج المنبى عليه قالت خوجنا مع النبى عليه في مسكد نمبر كمين حضرت عائشك مع عبد الرحمن بن ابى بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمر تك حجة الوداع ... ارسلنى النبى عليه مع عبد الرحمن بن ابى بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمر تك (ب) (بخارى شريف، باب كيف تفعل الحائض والنفساء ص االم نمبر ١٥٥١) اس مديث معلوم مواكم مواكم محمود على توعم مواكم والمين المرام باند هن كه بعدواجب موتا ب اس كے اس كى قضا كرنى موگى - كونكه حضرت عائشه نعمره چهود اتھا تو آپ نعمره كروايا اور فرمايايداس عمر كرد عرب عبد ليمن ب

فائد امام ما لک کامسلک اوراس کے دلائل او پرمسئلہ نمبرے میں گز رگئے کہ حج فرض کے علاوہ کی قضانہیں ہے۔ ( بخاری شریف نمبر۱۸۱۳)

حاشیہ: (پیچھےصفہ ہے آگے) فوت ہوگیا۔اس لئے عمرہ کرکے حلال ہوجائے اوراس پراگلے سال جج ہے (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا بدل اس پر ہے جس نے لذت اٹھانے لئے جج تو ڑا بہرحال جس کوعذر نے روک لیزیا اس کے علاوہ ہوا وہ حلال ہوجائے اور واپس ندلوٹے ۔اور اگراس کے ساتھ ہدی ہواوہ حلال ہوجائے اور واپس ندلوٹے ۔اور حضرت ما لک اور ان کے علاوہ جائے تو اس کونج کردے اگر اس کو حرم تک نہ بھیج سکتا ہو۔ اور اگر بھیج سکتا ہو۔ اور اگر بھیج سکتا ہو۔ اور اگر بھیج سکتا ہو تو نہ حلال ہو یہاں تک کہ بدی اپنے کس تک پہنے جائے ۔اور حضرت ما لک اور ان کے علاوہ سے پہلے ہر ہے فرمایا ہو گئے ۔ اور بیت اللہ تک ہدی ہوئے ہے جائے واپس کیا کہ حضور گئے کہ کے حضور گئے کہ ان کے دن پس کو کہ کے قضا کرنے کا تھم دیا ہواور نہ قضا کے لئے واپس کو سے واپس میں ہے جائے ہوگی ہے۔ اس کے دن پس کے دن پس کے دور بیت اللہ تا ہم ہوگا واپس کے موال ہوگئے ۔ اور بیت اللہ تیر عمرہ کی جگہ ہوئے ۔ اس کے موسور کے ایک بھی نے عمرہ کیا ، پس آپ نے فرمایا یہ تیرے عمرہ کی جگہ پر ہے۔

[ $2\Lambda$ ] (9) وعلى القارن حجة و عمرتان[ $1\Lambda$ ] (1) واذا بعث المحصر هديا وواعد هم ان يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الاحصار فان قدر على ادراك الهدى والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي[ $2\Lambda$ ](1) وان قدر على ادراك الهدى دون الحج تحلل [ $1\Lambda$ ](1) وان قدر على ادراك الهدى جاز له التحلل استحسانا

[۵۸۵](۹)اورقارن پر جج اوردوعرے ہیں۔

ترت قارن نے ج اور عمرے کا حرام ایک ساتھ باندھا ہے اس لئے جب وہ محصر ہوئے تو ایک عمرہ احصار کی وجہ سے لازم ہوگا اور ایک ج اور ایک عمرہ قران کی وجہ سے لازم تھے۔اس لئے ایک جج اور دوعمرے لازم ہوئے۔

ج فوت بوجائة عمره كرك حلال بواس كى دليل مسئل نبير عين گزرگى (دار قطنى نبير ٢٣٩٦ بريصقى ج فامس ٢٨٩٠ ، نبير ٩٨٢٠) عن حسماد فى رجل اهل بعمرة و حجة فاحصر قال يبعث بالهدى فاذا بلغ الهدى محله احل و عليه حجة و عمرتان وقال الحكم عليه حجة و ثلاث عمر (مصنف الى ابن شيبه ١٥ أن الرجل يجمع بين الحج والعرة فيصر ماعليه فى قابل ج ثالث ، ١٣٣٥ ، نبير ٩٨٥ )

[۱۷ک] (۱۰) اگر محصر نے ہدی بھیجی اور لوگوں سے وعدہ کروایا کہ اس کو متیعن دن میں ذرج کرے گا پھرا حصار زائل ہوگیا۔ پس اگر ہدی پانے پراور جج پانے پرقدرت ہوتو اس کے لئے حلال ہونا جا تزنہیں ، اور اس کوآ کے بوصنالا زم ہے۔

مصر مدی بھیج چکا ہے لیکن اس در میان احصار زائل ہو گیا۔اور حج اور بدی دونوں پانے پر قادر ہے تو حلال نہ ہو بلکہ آگے ہو ھے اور حج کرے اور ہدی بعد میں خودے ذرج کرے۔

چونکهاصل پرقادر جوگیااس کئے اب فرغ پڑمل نہیں کرے گا۔

اصل پرقادر ہوتو فرع پرعمل نہیں کیا جائے گا۔

[۷۸۷](۱۱)اوراگر مدی پانے پر قدرت ہولیکن جج پانے پر قدرت نہ ہوتو حلال ہوجائے۔

ع اصل ہوا وراصل پر قدرت نہیں ہوئی تو جا کر کیا کرے گاس لئے اس کے لئے حلال ہونا جا تزہے۔

[4٨٨] (١٢) اورا كرج كے يانے پر قدرت موندكم بدى يانے پر تواس كے لئے حلال مونا جائز ہے استحسانا۔

مصر کا احصار ذائل ہو گیا اور جج تو پاسکتا ہے لیکن ہدی نہیں پاسکتا ہوتو اس کے لئے حلال ہونا جائز ہے۔اگر چہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ اس کو حلال نہیں ہونا چاہئے اور جا کر جج کرنا چاہئے۔

کونکہ اصل پر قادر ہے اور ہدی ایک فروعی چیز ہے جس پر قادر نہیں ہے اس لئے قیاس کا نقاضا ہے کہ اس کو طلال نہیں ہونا چاہے بلکہ جا کر گئے اس کے طلال ہونے کی گئے اکثر ہے، تاہم حلال نہ

[-4.4] (۱۳) ومن احصر بمكة وهو ممنوع عن الحج والوقوف والطواف كان محصرا [-4.4] وان قدر على ادراك احدهما فليس محصر.

ہوا در جا کر جج کرے تو بہتر ہے تا کہ احرام باندھ کرجس کام کا عہد کیا تھا دہ پورا کرے، ای لئے مصنف نے فرمایا کہ استحسانا ایسا کرنا جائز ہے۔ قیاس کا تقاضا پنہیں ہے۔

[۷۸۹] (۱۳) جومکہ مکرمہ بیں محصور ہوگیا اور وہ جج کرنے سے اور وقوف عرفہ کرنے سے اور طواف کرنے سے روک دیا گیا تو وہ محصر ہے وقوف عرفہ کرنا ورطواف زیارت کرنا جج کے بیددوار کان اصل ہیں اور ان دونوں سے روک دیئے گئے تو مکہ مکرمہ بیں رہتے ہوئے بھی محصر ہوجائے گا۔

[1) کیونکہ وقوف عرفہ نیس کیا تو ج نہیں ہوا اور طواف نہ کر سکا تو عمرہ کر کے بھی حال نہیں ہو سکے گا تو گویا کہ وہ لوگ جو حل میں محصر ہوتے ہیں ان کی طرح محصر ہوگئے (۲) سئل مالک عن من اہل من اہل مکہ بالحج ٹم اصابہ کسر او بطن متخرق او امراً ق تطلق قال من اصابہ ہذا منہم فہو محصر یکون علیہ مثل ما یکون علی اہل الآفاق اذا ہم احصروا (الف) موطا امام مالک، باب ماجاء بین احصر بخیر عدو ص ۳۸۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اہل مکہ ج کرنے سے اور طواف کرنے سے دوک دیئے گئے تو وہ بھی آفاقی کی طرح محصر ہوں گے۔

[49-] (1/ ) اورا گروقوف عرفه ماطواف بیت الله کے پانے پر قدرت ہوتو محصر نہیں ہے۔

وقوف عرف کرسکتا ہوتو جے ہوگیا، اب طواف زیارت باتی ہوتو وہ کھی بھی کرسکتا ہے، اس لئے گویا کہ وہ محصر نہیں ہے۔ اور اگر طواف بیت اللہ کرسکتا ہے اور وقوف عرف نہیں کرسکتا تو جے تو فوت ہو جائے گالیکن عمرہ کا طواف اور سعی کر کے حلال ہوسکتا ہے۔ اس لئے اب اس کو احسار کی ہدی لازم نہیں ہوگ وی کے مصر نہیں ہوگ ۔ بیم مطلب مصحصر کا کہ اس کوا حصار کی ہدی لازم نہیں ہوگ ۔ بیم مطلب نہیں ہے کہ اس کا جو گیا اور وہ واقعی محصر نہیں ہے۔

قام شافع کے نزدیک وقوف عرف ، یاطواف دونوں میں سے ایک سے روک دیا جائے تو محصر ہوگا۔ان کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۳ میں اثر امام مالک ہے۔



حاشہ: (الف) حضرت مالک سے بوچھا محیاجس نے اہل مکہ میں بچ کا احرام باعدھا مجراس کا پاؤں ڈٹ محیایا بھی ہوئی یا مورت کوطلاق دیدی کئی؟ فرمایاان میں جن کو یہ موارض لاحق ہوں دہ محصر ہیں۔ اس برایسے ہی ہے جیسے آفاتی محصر ہوجائیں۔

#### ﴿ باب الفوات ﴾

[  $1 \, 9 \, 2](1)$  ومن احرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج  $(7 \, 9 \, 2)$  وعليه ان يطوف ويسعى ويتحلل ويقضى الحج من قابل ولا دم عليه

#### ﴿ باب الفوات ﴾

ضروری وف عج کے فوت ہونے کوفوات کہتے ہیں۔

[29](۱) جس نے ج کا احرام باندھا اور اس کا وقوف عرفہ فوت ہوگیا یہاں تک کہ دسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہوگئ پس اس کا ج فوت ہوگیا و سویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہوگئ پس اس کا ج فوت ہوگیا دسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہوئے ہوئے ہوگیا ہوئے و سویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہوئے ہے پہلے پہلے وقوف عرفہ کر لینا چاہئے اس سے ج ہوجائیگا۔ اب وہ وہ طلوع فجر سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کا ج فوت ہوگیا، وقوف عرف ہونے کی دلیل ہے آیت ہے شم افسان سوا مین حیث افاض الناس (آیت 199 سورة البقرة ۲) صدیث میں ہے عن عروة بن مصر س ... فقال رسول الله من شهد صلوتنا هذه و وقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعد عدولة قبل ذلک ليلا او نهاوا فقد تم حجه (ترزی شریف، باب ماجاء فی من اورک اللهام مجمع فقد اورک الج ص ۱۹۸۸ ابود واؤد شریف، باب ماجاء فی من اورک اللهام مجمع فقد اورک الج مس ۱۹۸۸ ابود واؤد شریف، باب من الم یورک عرفة ، ص ۲۵ می برک میں برک می برک عرفة ، ص ۲۵ می برک عرفة ، ص ۲۵ می برک عرفت ، سال می برک عرفت ، برک عرفت ، باب من کم يورک عرفة ، ص ۲۵ می برک عرفت ، برک می برک عرفت ، برک می برک عرفت ، برک می برک عرفت ، برک

[29۲] (۲) اوراس پرلازم ہے کہ طواف کرے اور سٹی کرے اور حلال ہوجائے اور اسکے سال جج کرے اور اس پرجج چھوڑنے کا دم نہیں ہے اس کے اور اسکے سال جج اللہ ہوجائے اور اسکے سال جج کے اور اسکے سال جج کرے۔ اور چونکہ عمرہ کرلیا تو اب اس پر ہدی ذرج کرنالازم نہیں ہے۔ البتہ اگر عمرہ نہ کر یا تا تو ہدی لازم ہوتی۔

حاشیہ: (الغب) آپ نے فرمایا جوعرفات میں دات میں تفہر ہے تو اس نے جج پالیا، اورجس ہے دات میں عرفات فوت ہو گیا تو اس سے ج فوت ہو گیا۔ پس عمره کرکے مطال ہونا چاہئے ۔ اور اس پرا محلے سال جج ہے (ب) جس نے دسویں تاریخ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے عرف پالیا تو اس کا جج پورا ہو گیا (ج) ہبار بن اسود دسویں وی الحج کو حضرت عمر کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ اورٹ محرکر در ہے تھے ... بھر ہدی تحرکر واگر تہبارے پاس ہو، بھر حلق کرا کا اور واپس ہوجا ؤ۔

[49] (٣) والعمرة لا تفوت [49] (٩) وهي جائزة جي جميع السنة الا خمسة ايام كره فعلها فيها يوم عرفة و يوم النحر وايام التشريق[49] (٥) والعمرة سنة

اورنہ ہوتو ذہ کے نہ کر وجس کا مطلب میہ ہے کہ اعمال عمرہ کرے تو جج فوت کرنے والے پر ہدی لازم نہیں ہے۔

[49س] (۳)عمرہ فوت نہیں ہوتا ہے۔

آئی مج کامعاملہ یہ ہے کہ نویں ذی الحجہ کوعرفات کا وقوف کرے گا توج ہوگا اور اس وقت عرفات کا وقوف نہ کر سکا تو اب جی نہیں ہوگا۔ آب آئندہ سال جج کا احرام باندھ کر پھرنویں ذی الحجہ میں وقوف کرے توج ہوگا۔ لیکن عمرہ کا معاملہ کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ کسی دن میں بھی کرسکتا ہے۔ اس لئے عمرہ میں احصار تو ہوگا لیکن فوت نہیں ہوگا، وہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا۔

[498] (۳) عمرہ جائز ہے بور سے سال میں مگر پانچ دنوں میں کہ ان میں اس کا کرنا مکر وہ ہے۔عرفہ کا دن دسویں ذی الحجہ اور ایا م تشریق کے تین دن۔ تین دن۔

تربی عمره پورے سال میں جائز ہے کیکن نویں ذی الحجہ، دسویں ذی الحجہ، گیار ہویں ذی الحجہ، بار ہویں ذی الحجہ اور تیر ہویں ذی الحجہ کو گویا کہ پانچ دنوں میں عمره کرنا مکر وہ ہے۔

(۱) اثر میں ہے عن عائشة قالت حلت العمرة الدهر الا ثلاثة ايام يوم النحر ويومين من ايام التشريق اوردوسرے اثر میں ہے عن العمرة قال اذا مضت ايام التشريق فاعتمر متى شئت الى قابل (الف) (مصنف ابن الى شيبة ٨ في العمرة من قال في كل شهرومن قال متى ماشكت جثالث ، ١٢٦ ، نمبر ١٢٧ / ١٢٧ ) اس اثر معلوم ہوا كه ايام شريق ميں عمره كروه ہے۔ اور اس كے بعد سارے سال ميں جب چاہے عمره كرسكتا ہے۔

[49۵] (۵)عمره سنت ہے۔

عمره سنت ہونے کی دلیل سیصدیث ہے عن جابو عن النبی عَلَیْ الله سنل عن العموة او اجبة هی قال لا وان یعتمووا هو افسض الله (ب) (ترمَدی شریف، باب ماجاء فی العمرة اواجبة هی ام لاص ۱۸۹ نمبر ۱۳۹۸ دارقطنی، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۵۱ نمبر ۱۰۵ مرا الله کا اس معلوم ہوا کہ عمره سنت ہے واجب نہیں ہے۔

قائدة بعض اصحاب طوابراس كوواجب كهت بين ان كى دليل بيره يث به عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله عَلَيْنَ ان الحج والعمرة فريضتان لا يضوك بايهما بدأت (ج) (دارقطني ، كتاب الحج ج ثاني ص ٢٥٠ نبر٢٦٩٢) (٢) ان ابن عباس قال

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے زمانے میں عمرہ حلال ہے گر تین دن میں، دسویں ذی الحجہ اور ایام تشریق کے دودن۔ دوسرے اثر میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ایام تشریق گزرجا کیں تو چھا گیا، کیا وہ واجب ہے عمرہ کرتے رہیں (ب) آپ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا گیا، کیا وہ واجب ہے ؟ فرمایا نہیں، اورا گرعمرہ کروتو زیادہ افضل ہے (ج) پ نے فرمایا جی اور عمرہ دونوں فرض ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں کس کو پہلے کریں جج کو یا عمرہ کو۔

#### [4.97] (٢) وهي الاحرام والطواف والسعي.

العمرة واجبة كوجوب الحج من السنطاع اليه سبيلا (الف) (دارقطنى ، تتاب الحج ج ثانى ص ٢٥٩ نمبر٢٩٩٣) ال صديث اور اثر معلوم مواكم عمره واجب ب-

کیکن دوسری احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ سنت ہے اور پورے سال میں جائز ہے۔

[494] (٢) عمره كااحرام باندهنا، طواف كرنا اورسعي كرنا ہے۔

تین ارکان کے مجموعے کا نام عمرہ ہے(۱) احرام ہاندھے(۲) بیت اللہ کا سات شوط طواف کرے(۳) صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ عی کرے۔ای تین چیز کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔

مدیث میں ہے عن عائشة زوج النبی عَلَیْ قالت خوجنا مع النبی فی حجة الوداع ... قالت فطاف الذین کانواهلوا بالعمرة بالبیت وبین الصفا والمروة ثم حلوا (ب) (بخاری شریف، باب کیف تقل الحائض والنفساء صاا ۲ نمبر المحدیث سے معلوم ہوا کہ عمرہ میں احرام باند ہے اور طواف بیت اللہ کرے اور صفا اور مروہ کی سخی کرے دو سری مدیث میں ہے حدث نا ابو نعیم حدثنا ابو شهاب ... فقال لهم احلوا من احرام کم بطواف البیت وبین الصفا والمروة و قصروا ثم اقیموا حلالا (ج) (بخاری شریف، باب المتح والاقران بالحج ص ۲۱۳ نمبر ۱۵۲۸) اس مدیث میں بھی ہے کہ عمرہ میں طواف اور سعی کرے حلال ہوجائے کہی اعمال عمرہ ہیں۔



حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا عمرہ فیج کی طرح واجب ہے جواس کی طاقت رکھتا ہو(ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکطے ... فرمایا ان لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا جنہوں نے عمرے کا احرام با ندھا، اور صفامروہ کی سعی کی ، پھر حلال ہو گئے (ج) ابوشہاب نے حدیث بیان کی ... لوگوں سے کہا تمہارے عمرے کے احرام سے حلال ہوجا کہ بیت اللہ کا طواف کر کے اور صفامروہ کے درمیان سعی کرکے اور سرکا قصر کر الو پھر حلال ہوکر کھیں کے درمیان سعی کرکے اور سرکا قصر کر الو پھر حلال ہوکر کھیں ہے۔ مقتمرے دہو۔

#### ﴿ باب الهدى ﴾

[494](1) الهدى ادناه شاة وهو من ثلثة انواع من الابل والبقر والغنم [498](٢) يجزئ في ذلك كله الثني فصاعدا الا من الضأن فان الجذع منه يجزئ فيه.

#### ﴿ بابالهدى ﴾

شروری و با بدی، جوجانور ذیج ہونے کے لئے حرم بھجاجائے اس کوہدی کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس آیت میں ہے ف اذا امنت فلمن تمتع بالعمرة الى الحج فلما استيسر من الهدى (الف) (آیت ١٩٦سور لقر ٢٥) اس آیت سے بدی کا ثبوت ہوا۔ [٤٩٤] (١) ہدى كا دنى بكرى ہے اور وہ تین قتم پر ہے۔ اونٹ، گائے اور بكرى۔

چونکہ کی حدیث میں بکری سے کم ہدی دینے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے بکری اونی ہے (۲) اخبر نا ابو جمرة قال سالت ابن عباس عن المستعة فامر نبی بھا و سالته عن الهدی فقال فیھا جزور او بقرة او شاة او شرک فی دم (ب) (بخاری شریف، باب فن تمتع بالعرة الی الحج فما استیر من المحدی ص ۲۲۸ نمبر ۱۲۸۸) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ اونٹ، گائے اور بکری ہدی ہیں۔ یا اونٹ اور گائے کا ساتواں حصہ ہو۔

[494](٢)ان تمام يس بني ياس سے زياده عمر كاجانور كافى ہے مرجمير ميس كداس كاجذع بھى مدى ميس كافى ہے۔

اس کی خصوصیت دارد ہوئی ہے۔
ہوں اور کر جوانی کے دودانت آنے کے بعداس کوئنی کہا جاتا ہے۔اور بھیڑ چھ ماہ کا ہوتواس کو جذع کہتے ہیں۔ ہدی اور قربانی میں تمام جانور کا تنی ذرج کیا جانور بھی کافی ہوگا۔ کیونکہ صدیث میں اس کی خصوصیت دارد ہوئی ہے۔

حدیث یس ہے عن جابر قبال قال رسول الله لاتذبحوا الامسنة الا ان یعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن (ح) (ابودا وَدشریف، باب ما یجوز فی الفتحایا من السن ج تافی ص ۳۰ کتاب الفتحایا نمبر ۱۹۵۷ ترزندی شریف، باب فی الجذع من الشاک فی الاضاحی، باب من الاضاحی، نمبر ۱۸۵۷ الاضاحی، باب من الاضاحی، نمبر ۱۸۵۷ الاضاحی، باب من الاضاحی، نمبر ۱۸۵۷ الاضاحی، باب معلوم مواکداور جانورول میں تنی ضروری ہے۔ اور بھیڑ میں چھماه کا بچہ جس کوجذع کہتے ہیں دہ بھی کانی ہوگا بشر طیکہ موٹا گرا ہو۔

النی : نیادانت آیا ہو، بکری دوسرے سال میں قدم رکھ توشی ہوتی ہے۔ گائے بھینس دوسال کے بعد تیسرے میں قدم رکھ توشی ہوتی ہے۔ گائے بھینس دوسال کے بعد تیسرے میں قدم رکھے تو نیادانت آتا ہے اور ٹی ہوتا ہے۔

حاشیہ: (الف) پس جبتم امن میں ہوجا و توجس نے عمرے کو ج کے ساتھ ملا کرفائدہ حاصل کیا۔ پس ہدی میں سے جوآسان ہودہ دو (ب) میں حضرت ابن عباس سے تنتے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جھے اس کا تھم دیا۔ اور ان کو ہدی کے بارے میں پوچھا تو فر مایاس میں اونٹ ہے یا گائے ہے یا بحری ہے یا جا نور میں شرکت ہے (ج) آپ نے فر مایا مت ذریح کر وگر مسند گرتم پر تنگ دی ہوتو بھیڑ کا جذری ذرج کرو۔ [992] (٣) ولا يجوز في الهدى مقطوع الاذن ولا اكثر ها ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع اليد ولا الرجل ولا ذاهبة العين ولا العفجاء ولا العرجاء التي لا تمشى الى

[499] (۳) نہیں جائز ہے ہدی میں کان کمل کٹا ہوا اورن اس کا اکثر کٹا ہوا اور نہ دم کٹی ہوئی اور نہ ہاتھ کٹا ہوا اور نہ آنکھ گئ ہوئی اور نہ دبلا اور نہ کنگڑا جو نہ زمج تک نہ جاسکتا ہو۔

[1] برى الله كبار الله كبار كاه بيس بيش بوتى جاس لخ الجهاجانور بورعيب دارجانو رانسان بحى يبند ثيل كرتا توالله كبارگاه ميس كيب بيش كيا جاع؟ (٢) صديث مي ب سألت براء بن عازب ما لا يجوز في الاضاحي فقال قام فينا رسول الله ... فقال اربع لا تتجوز في الاضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين موضها والعرجاء بين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي (الف) (الوداو وثر يف ، باب ما يكره من الشحاياج نائي ص ٣٦ كب الشحايا تم بر ١٨٥ مر ترفي ، باب ما لا يكود من الشحاياج نائي ص ٣١ كب الشحايا تم بر ١٨٥ مر ترفي ، باب ما لا يكود من الاشاحي ص ٣١٠ تم بر ١٨٥ مري صديث من بي قال اتبت عتبة بن عبد سلمي ... انسما نهي رسول الله عن المصفوة والمستأصلة والمستأصلة والمستأصلة والمستأصلة التي استؤصل والمسخواء والمستأصلة التي استؤصل والمختفاء والمستأصلة التي استؤصل المنها من اصله ، والمبخقاء التي تبخق عينها المشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا و ضعفا والكسراء الكسيرة (ب) (نم مر من المنابرة و لا خرقاء و لا شرقاء قال امرنا رسول الله ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة و قل خرقاء و لا شرقاء قال زهير فقلت لابي اسحاق اذكر عضباء وقال لا قلت فما المقابلة ؟ قال مقابلة ؟ قال تشع الاذن قلت فما المقابلة ؟ قال تشو الاذن قلت فما المدابرة و الذن فقلت فما المدابرة ؟ قال يقطع من مؤخر الاذن قلت فما الشرقاء ؟ قال تشق الاذن قلت فما المدابرة عموام المدابرة ؟ قال تشو الإذن قلت فما المواردم كل مولاء المرابع المر

#### و حدیث کر جمد میں عیب کا ترجم بھی آگیا ہے۔

 المنسك [ ٠٠٨] (٣) والشاة جائزة في كل شيء الا في موضعين من طاف طواف الريارة جنبا ومن جامع بعد الوقف بعرفة فانه لا يجوز فيهما الابدنة.

العجفاء: جوبہت دبلا پتلا جانور ہو۔ العرجا: لنگرا۔ المنسک: نسک سے مشتق ہے جہاں جانور ذرج کیا جاتا ہے۔ [۸۰۰](۲) بکری ہر چیز میں جائز ہے مگر دوجگہوں میں(۱) جس نے طواف زیارت جنبی ہوکر کیا(۲) اور جس نے وقوف عرفہ کے بعد جماع

[\*\* ^]( ۱۲) مبری ہر چیز یک جائز ہے مردو جنہوں میں(۱) • س نے طواف زیارت • کی ہوٹر کیا(۴) اور • س نے وقو ف عرور نے بعد جماح کیا۔ پس ان دونوں میں اونٹ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔

سرونوں مسلے اوپر گزر بھے ہیں۔جن کی تفصیل یہ ہے کہ طواف میں وضوا ورطہارت شرط ہے لیکن اس کے برخلاف طواف زیارت جو فرض ہے اس کو جنابت کی حالت میں کیا اس لئے طواف تو ہوجائے گالیکن اغلظ جنابت ہے اس لئے بکری کی بجائے اونٹ لازم ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ اس طواف کو دوبارہ لوٹا لے تو بچھ لازم نہیں ہوگا۔

(الف) آپ نے فرمایا بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے۔ گراس میں بات کرتے ہوتاس لئے جو بات کرے وہ خیر ہی کی بات کرے (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ کرمہ آئی اور صائضہ تھی۔ اور بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا اور شرصفا مروہ کے درمیان ، فرمایا میں نے حضور سے اس کی شکایت کی تو فرمایا جیسا حاتی کرتے ہیں ویسا ہی کروگر یہ کہ بیت اللہ کہ طواف نہ کرو جب تک پاک نہ ہوجا تو (ج) حضرت این عباس کے پاس ایک آدمی آیا۔ کہا میں نے اپنی بیوی سے بیت اللہ کے طواف ہے کہا ہاں! میں مالدار ہوں۔ کہا موٹی اوٹنی ذیح کرواور مسکین کو کھلا کے۔

[ ۱ • ۸](۵) والبدنة والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن سبعة انفس اذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فاذا اراد احدهم بنصيبه اللحم لم يجز للباقين عن القربة [۲ • ۸](۲) و يجوز الاكل من هدى التطوع والمتعة والقران

وقع على اهله وهو محرم وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة قال الشافعى وبهذانا خذ قال مالک عليه عمرة وبدنة وحجة تامة (الف) (سنن ليعقى ،باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثانى خامس ١٠٥٠، نبر١٠٠٥ موطاامام ما لك، باب هدى من اصاب اهلة قبل ان يفيض ١٢٠٠٥) اس اثر معلوم بوا كه طواف زيارت سے پہلے جماع كرليا تو اونث لازم بوگا۔

[۱۰۸] (۵) اونٹ اور گائے ان دونوں میں سے ہرایک کافی ہے سات آدمیوں کی جانب سے جبکہ ہرایک شریک قربت کا ارادہ رکھتا ہو۔ پس جبکہ ان میں سے ایک اپنے تھے سے گوشت کا ارادہ کیا ہوتو باقی کا بھی قربت سے کافی نہیں ہوگا۔

اون اور گائے سات سات آ دمیوں کی جانب سے کافی ہیں۔اس سے زیادہ کی جانب سے نہیں۔لیکن شرط بہ ہے کہ تمام شرکاء نے قربت کی نیت کی ہو۔مثلا ہدی یا قربانی یا عقیقہ اداکرنا چاہتے ہوں ،اگران میں سے ایک نے بھی گوشت کھانے کی نیت کی تو ایک کے فساد کی وجہ سے باتی شرکاء کا بھی فساد لازم آئے گا اور کسی کی بھی قربت یعنی ہدی یا قربانی یا عقیقہ ادائیں ہوگا۔

چا جانورایک ہاں لئے ایک حصدداری خامی ہے پورے جانور میں خامی آئے گی اورایک حصد کے قربت کی ادائیگی نہ ہونے ہے کی کی بھی قربت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جیسے نماز کے ایک رکن کی کی ہے پوری نماز فاسد ہوتی ہے۔ ایک اونٹ میں سات آدمی اورایک گائے میں سات آدمی شریک ہونے کی صدیث ہے عن جابر بن عبد الله قال نحونا مع رسول الله علاقت عام الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة و البقرة عن سبعة (ب) (مسلم شریف، باب جواز الاشتراک فی المحدی واجز اء البدئة والبقرة کل واحدة منحائن سبعة ، تماب الج ص ۲۲۲ نمبر ۱۳۱۸ نمبر ۱۳۱۸ البوداؤوشریف، باب البقر والجزور عن کم تجزی ج فانی ص ۳۲ نمبر ۲۸۰۸) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے اور بھینس سات حصدداروں کی جانب سے کا فی ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کے نہیں۔

نفيب : حصه

[۸۰۲] (۲) جائز ہے کھانانفلی ہدی ہے اور تہتے کی ہدی اور قران کی ہدی ہے۔

تفلی ہدی ہمتع کی ہدی اور قران کی ہدی جرمانے کے طور پرنہیں ہیں بلکہ انعام اور خوشی کے طور پر بین اس لئے ان کا گوشت خود ہدی کرنے والا کھاسکتا ہے۔ کرنے والا کھاسکتا ہے۔

حاشیہ: (الف) ابن عباس سے ایک آدی کے بارے میں پوچھاجس نے اپنی ہوی ہے جماع کیا اس حال میں کدوہ محرم تھا اوروہ تنی میں تھا طواف زیارت سے پہلے تو اس کو تھم دیا کداونٹ نح کرے۔امام شافع نے فرمایا ہم اس کو لیتے ہیں۔اورامام مالک نے فرمایا اس پرعمرہ ہے اور اونٹ ہے اور جم عمل ہوگیا (ب) جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ حدید بید کے سال اونٹ کوسات آدمیوں کی جانب سے اور گائے کوسات آدمیوں کی جانب سے ذرائے کیا۔

#### [ ١٠٠٨] ( ٤) و لا يجوز الاكل من بقية الهدايا.

(۱) چیے قربانی کا گوشت انعام کے طور پر ہے۔ اس لئے اس کو تودکھا سکتا ہے اور غرباء و مساکین کو تھی کھلا سکتا ہے (۲) صدیث میں ہے کہ کہ آپ نے ہدی کے گوشت میں ہے کھایا قبال دخلف علی جابر بن عبد الله فسأل عن القوم ... ثم انصوف الی الممنحر فضح سن المنافر فضا و ستین بیدہ شم اعطی علیا فنحر ما غیر و اشر که فی هدیه ثم ام من کل بدنة ببضعة فجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمهما و شوبا من مرقها (الف) (مسلم شریف، باب ججة النبی ۱۹۳۳ نبر ۱۲۱۸ ابراوداوَوشریف، باب حقة ججة النبی، من اے اس من کل من لحمهما و شوبا من مرقها (الف) (مسلم شریف، باب ججة النبی ۱۳۹۳ نبر ۱۵۳۵ ابرای کا گوشت کو الفی کا گوشت کو ایک کا گوشت کو ایک کو گوشت کو ایک کو گوشت کو ایک کو گوشت کو ایک کو گوشت کو ایک کا گوشت کو ایک کا گوشت کو ایک کا گوشت کو دینا یا کر بینا کا گوشت کو دینا یا کر بینا کا گوشت کو دینا کا ویطعم من المتعة (ب) (بخاری شریف، باب یو کل منها اذابوانالا برائیم مکان البیت ان الائی کو من جزاء الصید و لا من الفدیة (ج) (سن سیسته فاطعمها المساکین و روینا عن طاؤس وسعید بن جبیر انهما قالا لا یا کل من جزاء الصید و لا من الفدیة (ج) (سن سیسته فاطعمها المساکین کو کھا دے۔ علیہ المیان کو کھان جا کہ کہا کان اصلواج بالے نی خام می کو کھانا جا ترفیس ہے۔ اس کے بار کی کھانا جا ترفیس ہے۔ اس کو کھان جا ترفیس ہے۔ اس کو کھان جا تو بین ہے۔ اس کو کھان جا تو بین ہے۔ کا کہا گوشت خود نہ کھائے بلکہ ما کین کو کھان جا تو بیس ہے۔ اس کی کھان ایک کو کھان جا تو بیس ہے۔ اس کے بلکہ ما کین کو کھان جا تو بیس ہے۔ اس کے بلکہ ما کین کو کھان جا تو بیس ہے۔

ترئ جنایت کابدله، شکار کابدلهان قتم کی بدی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔

یہ بیجرم ہیں دم انعام نہیں ہے اس لئے خود نہ کھائے ذرج کر کے غرباء و مساکین کو کھانے کے لئے چھوڑ دے۔ دلیل مسکل نمبر ۲ میں گزرچکی ہے (بخاری شریف نمبر ۱۵۱۹) (۲) بیحدیث بھی اسکی دلیل ہے حدث نبی موسی بن سلمة المهذلی ... فقال یا رسو ا، الله عالیہ الله عالیہ کیف اصنع بما ابدع علی منها قال انحر ها ثم اصبغ نعلیها فی دمها ثم اجعلها علی صفت جها فلا تأکل منها انت و لا احد من اهل دفقتک (د) (ابوداو دشریف، باب فی الہدی اذاعطب قبل ان یک محص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ مرتز ندی شریف، باب ماجاء اذا عطب المعدی ما یصنع ہم ۱۸ نمبر ۱۹ رموطا امام مالک، باب فی المعدی اذاعطب اوضل ص ۱۰۹) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنایات کی عطب المعدی ما یہ بیا کی المعدی اذاعطب اوضل ص ۱۰۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنایات کی

  $[\Lambda \cdot \Lambda]$  (A) ولا يجوز ذبح هدى التطوع والمتعة والقران الا في يوم النحر  $[\Lambda \cdot \Lambda]$  (P) ويجوز ذبح بقية الهدايا في اى وقت شاء  $[\Upsilon \cdot \Lambda]$  (۱) ولا يجوز ذبح الهدايا الا في

ہدی ذبح کر کے چھوڑ دے اور خود نہ کھائے اور نہاس کے ساتھی کھائے بلکہ غرباء کے لئے چھوڑ دے۔ کیونکہ پھاڑ کھانے والے جانوروں کے لئے چھوڑ نااچھانہیں ہے۔

[۸۰۴] (۸) نبین جائز نے نفلی تمتع اور قران کی ہدی کاذیج کرنا مگر دسویں ذی الحجہ کو۔

چونکدری جمارکے بعد بی نفی ہدی بہت کی ہدی اور قران کی ہدی ذی کرے گا اور وہ وسوین ذی الحجہ کو بھوگا اس لئے ان ہدی کو بھی وسوین ذی الحجہ بی کو ذیح کرے گا(۲) آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے فیک لموا منہا واطعموا البائس الفقیر ٥ شم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نہ فور ھم ولیطوفوا بالبیت العتیق (الف) (آیت ۲۹سورة الحج ۲۲) اس آیت میں ہے کہ ہدی کا گوشت غرباء کو کھلا و پھر سرمنڈ وا واور بیت اللہ کا طواف کرو۔ تو سرمنڈ واناوسوین ذی الحجہ کو بھوتا ہے اس لئے ہدی کو ذیح کرنا بھی وسوین ذی الحجہ کو بھوگا۔

[۸۰۵](۹)اورباقی ہدی کوجب جاہے ذیج کرو۔

نفلی مرک ہمتنع کی ہدی اور قران کی ہدی کے علاوہ جو ہدی ہوں گی وہ جنایات کی ہدی ، احصار کی ہدی اور شکار کے بدلہ کی ہدی ہوں گی۔ چونکہ یہ ہدی کی جاستی ہوں گی۔ چونکہ یہ ہدی کی حاستی خاص نہیں ہیں ان کوذئح کی جاستی ہیں۔ دسویں ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں ہیں جسوں کے حضور سلح حدید بیدے عمرہ کے موقع پر محصر ہوئے اور ہدی ذئح کی حالانکہ وہ دسویں ذی الحجہ کا دن نہیں تھا بلکہ ذی قعدہ کا دن تھا اس لئے معلوم ہوا کہ باقی ہدی کو کسی دن ذیح کرسکتا ہے۔

[۸۰۲] (۱۰) نہیں جائز ہے کسی ہدی کوذئ کرنا مگرحم میں۔

تشری نظی ہدی جمتع کی ہدی ، قران کی ہدی ، شکار کا بدلہ ہدی ، جنایات کی ہدی اور احصار کی ہدی ان سب کو حنفیہ کے نز دیک حرم ہی میں ذرج کے کرنا ضروری ہے۔ کرنا ضروری ہے۔

آیت یس م و لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله (+) (آیت ۱۹۱۳ ورة البقرة) دوسری آیت یس م یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة (-5) (آیت ۹۵ سورة المائدة ۵) اس آیت سے پته چلا که مدی کعبة ک پنچ اورومال ذرح هو دوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة (-5) (آیت ۹۵ سورة المائدة ۵) اس آیت سے پته چلا که مدی کعبة دلک فان هدیه (-7) اثریس م قال مالک و الذی یحکم علیه بالهدی فی قتل الصید او یجب علیه الهدی فی غیر ذلک فان هدیه لا یکون الا بمکة کما قال الله تعالی هدیا بالغ الکعبة (-7) (موطانام ما لک، باب جامع العدی ۹۳۰) اس اثریس م که شکار

حاشیہ: (الف) ہدی سے کھا کا اور فقیروں کو کھلا کا اور گذرگی کوختم کروا درائی نذر پوری کرواور پرانے گھر کا طواف کرو(ب) سرمت منڈ وا کہ جب تک ہدی مقام تک نہ پہنٹی جائے بعن حرم نہ پہنٹی جائے (ج) حضرت امام مالک نے فرما یا جو ہدی کا فیصلہ کہا جائے شکار کے قل میں یا اس پر ہدی واجب ہواس کے علاوہ میں تو اس کی ہدی نہ ذرج ہوگر کمد کمر مدمیں ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرما یا ہدی جو مکہ کمر مدیک جینچنے والی

الحرم[4٠٨] (١١) ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم [٨٠٨](١١) ولا يجب التعريف بالهدايا [٨٠٨] (١٣) والافضل في البدن النحر وفي البقر ة والغنم

کا بدلہ یا اور جو ہدی واجب ہووہ مکہ مکرمہ میں ذریح کی جائیں (۴) جانور کا ذریح کرنا اس وقت قربت ہوگا جبکہ وقت کے ساتھ خاص ہوجیسے قربانی کا جانوریا مکان کے ساتھ خاص ہو۔ یہاں زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے قرمکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہونا جا ہے۔

فلمعة امام مالك كامسلك يبلي كزر چكا ب كهاحصارى مدى جہال احصار بواجود بين ذرج كردى جائے۔

کونک صلح حدیبیے کے موقع پرآپ نے اور صحابہ نے حدیبیم مری ذبح کی اور حدیبیرم سے باہر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ احصار کی مرم سے باہر ذبح کرسکتا ہے۔ تفصیل مسئلہ نمبرایک باب الاحصار میں گزر چکی ہے۔

[ ٨٠٨] (١١) اورجائز ہے حرم كے مسكينوں پر گوشت كوصدقد كرد اوراس كے علاوہ كے مسكينوں پر بھی۔

شرت می من کی مدی کے گوشت کورم کے مکینوں پر بھی صدقه کر سکتے ہیں اور حرم کے علاوہ کے مکینوں پر بھی صدقه کر سکتے ہیں۔

آیت میں ہدی کے گوشت کو کھانے کے لئے عام رکھا ہے صرف حرم کے مساکین کی تضییں نہیں کی ہے اس لئے دونوں قتم کے مساکین اس کے گوشت کھا سکتے ہیں۔ آیت ہے فسک لوا منھا واطعموا البائس الفقیو (الف) (آیت ۲۹سورۃ الحج ۲۲) اس آیت میں ہے کہ ہدی کا گوشت البائس اور فقیر کو کھلا وَ جا کا ہو (۲) فقیر کو کھلا نا قابل ثواب ہے اس لئے مطلق فقیر داخل ہوگا۔

نو حرم کے فقیرزیادہ محتاج ہوں توان کو کھلا نازیادہ افضل ہے۔

فالمن الم شافعي كزر ديك حرم ك فقيرول كوكلانا موكا

[۸۰۸](۱۲) ہدی کوعرفات لے جاناواجب نہیں۔

جنایات، احصار اور شکار کے بدل کی ہدی تو تھی دن کی جاسکتی ہے اس لئے ان کوعرفہ کے دن عرفات کیے لے جا کیس گے۔ البتہ نفل ہدی بہت کی ہدی دسویں ذی المجبکو ذرج کی جائے گی اس لئے ان کوعرفات لے جانامکن ہے۔ بلکہ نعمت کی چیز ہے اس لئے ان کی شہیر کی جاسکتی ہے۔ لیکن عرفات ساتھ لے جانا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ ساتھ لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے۔ البت اگر ان کوسنجا لئے والا نہ ہوتو ساتھ لے جائے۔

التعريف: عرفات لے جانا

[4.9] (۱۳) اونٹ میں افضل نح کرناہے اور گائے اور بکری میں ذیح کرنا۔

آیت میں ہے فیصل لے بک وانحر (ب) (آیت اسورة الکوثر ۱۰۸) اس میں تھم ہے کہ اونٹ کانح کرو (۲) عدیث میں ہے عن انس قال صلی النبی عُلِی الظهر بالمدینة اربعا ... و نحر النبی عُلی الله بیده سبعة بدن قیاما وضحی بالمدینة کسین انس قال صلحین اقر نین (ج) (بخاری شریف، باب نح البدن قائمة ص ۲۵۱ نمبر ۱۵۱۲ میر الله اور نور نیف، باب کیف تخر البدن ص ۲۵۳ نمبر عاشد : (الف) اس بدی سے کھاؤاور مکین کو کھلاؤ (ب) اپن رب کے لئے نماز پر عواور نح کرو (ج) آپ نے ظہری نماز مدید میں چارر کعت (باقی الح اسفریر)

الذبح[ • ١ ٨] ( ١ ٢) والاولى ان يتولى الانسان ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك [ ١ ١ ٨]( ١٥) ويتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطى اجرة الجزار منها.

۱۷۱۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے تح کر نا افضل ہے۔ اور اگر ذرج کردیا تب بھی کافی ہے (۲) اس مدیث سے بیکی معلوم ہوا کہ برے کو ذرج کر سے کہ اس معلوم ہوا کہ برے کو ذرج کر ہے۔ اس سلطے میں بیرصدیث ہے عن ابسی ھریو ۃ ان رسول السلہ علی السلط میں بیرصدیث ہے عن ابسی ھریو ۃ ان رسول السلہ علی السلط میں بیرصدیث ہوں السلم علی معلوم ہوا کہ گائے کو عصن اعتمد من نسائلہ بقوۃ بیھن (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی ہدی البقرص ۲۵۱ نمبر ۱۵۵) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ گائے کو ذرج کرنے منہ کرے۔

الخر : اونٹ کے پاؤل کوالٹا باندھ دے اور اس کو کھڑا کرے اور اس کی گردن میں چھری مارکر کھانے کی نالی کو چھاڑ دے اس کونح کرنا مجتب ہیں۔

[ ١٨٠] (١٣) زياده بهتريه به كدانسان خود مدى ذرى كريدا چها كرسكتا موتور

اگراچھی طرح ذیح کرسکتا موتوزیادہ بہتریہ ہے کہ آدمی خوداپی ہدی اور قربانی ذیح کرے۔

اسلحین فراته واضعا قدمه علی صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیده (ب) (بخاری شریف،باب من فرخالا به بکبشین املحین فراته واضعا قدمه علی صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیده (ب) (بخاری شریف،باب من فرخالا ضاحی بیره می ۱۹۲۹ کتاب الاضاحی نمبر ۱۹۲۸ کتاب الاضاحی نمبر ۱۹۲۹ کتاب الاضاحی خرد کردے اور کوئی مجبوری به وتو دوسرے کوفر کرنے کاوکیل بناسکتا می مدیث سے معلوم بواکد اگر خود انجاب کوئر کر کر کران کاوکیل بناسکتا ہے۔ حضرت جابر کی نمبی مدید شین بیده ثم اعطی علیا ہے۔ حضرت جابر کی نمبی مدید شین بیده ثم اعطی علیا فنصور ما غبر واشر که فی هدید (ج) (مسلم شریف، باب ججة النبی ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۲۸ از اوداؤد شریف، باب صفة ججة النبی ۲۵ ما ۱۳۲۵ نمبر ۱۹۲۵ اس مدیث میں ہے کہ تریش ماون نے بعد باقی اون خصرت علی کوئر کرنے دیا اور ان کوئر کرنے کاوکیل بنایا۔

[۸۱۱] (۱۵) اور ہدی کے جھول کواوراس کی لگام کوصدقہ کرے اور قصائی کی اجرت ہدی سے نددے۔

قصائی کی اجرت ہدی کے گوشت یا اس کی کھال سے نہ دے۔

(۱) برى كاجانور صدقه بوكياس لئ اس من سے كى چيزكواجرت من شدے بلكه صدقه كردے (۲) مديث من ب ان عليا اخبره ان النبى عليه الله اولا يعطى فى جزارتها شيئا ان النبى عليه الله اولا يعطى فى جزارتها شيئا

حاشیہ : ( پیلے صفحہ سے آگے ) پڑھی ... حضور نے اپنے ہاتھ سے سات اون ذی کئے کھڑے ۔ اور مدینہ میں دو چتکبرے ، سینگ والے مینڈ سے ذی کئے الف) آپ نے عمر وکرنے والی یو یوں کی جانب سے گائے ذی کی (ب) آپ نے دو چتکبرے مینڈ سے ذی کئے تو میں نے دیکھا کہ اپنے قدم کوان کے کہلا پر دیکھے ہوئے تھے ۔ پس بسم اللہ پڑھے اور تکبیر کئی۔ اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذی کئے (ج) آپ نے تریشے اون اپنے ہاتھ سے تو کئے گھر حصرت علی کو دیا اور باقی ما ندہ انہوں نے تو کئے ۔ اور ان کو ہدی میں آپ نے شریک کیا۔

[117](11) ومن ساق بدنة فاضطر الى ركوبها ركبها وان استغنى عن ذلك لم يركبها [117](11) وان كان لها لبن لم يحلبها ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.

(الف) (بخاری شریف، باب یصدق بجلو دالهدی ۲۳۲ نمبر ۱۵ ارمسلم شریف، باب الصدقة بلحوم الهد ایا وجلودها وجلالها ۳۲۳ نمبر ۱۳۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدی کا گوشت تقسیم کردے اور اس کی کھال، جھول صدقه کردے اور قصائی کو بدی میں سے اجرت نددے جلال: حبول۔ خطام: لگام۔ الجزار: قصائی۔

وریت میں ہے سمعت جابر بن عبد الله سئول عن رکوب الهدی؟ فقال سمعت النبی عَلَیْ یقول ارکبها بالمعدوف اذا الجئت الیها حتی تجد ظهرا (ب) (مسلم شریف، باب جواز رکوب البدئة المحداة لمن اخاج الیماص ۲۲۲ نمبر ۱۳۲۷ میل ۱۳۲۲ البودا و وشریف، باب فی رکوب البدن ۲۵۲ نمبر ۲۵۱ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجوری ہوتو دوسری سواری پانے تک مناسب انداز میں سوار ہوسکتا ہے۔ البتہ سوار ہونے کی ضرورت نہ ہوتو چونکہ وہ صدقہ کی چیز ہے اس لیے حتی الوسع اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔

[۸۱۳] (۱۷) اوراگر مدی کودود ہوتو اس کو خددو ہے۔ لیکن اس کھن پر شنڈے پانی کے چھینے دے یہاں تک کددود ہ منقطع ہوجائے اگر مدی دودھ دورے والی ہواوردن ذیح کرنے کقریب ہوتو اس کھن پر شنڈے پانی کے چھینے مارے اس سے دودھ تھن میں سکڑ جائے گا۔ اور آ ہمتہ آ ہمتہ دودھ تھ ہوجائے گا۔ اور آگر ذیح کرنے میں بہت دن باقی ہوتو دودھ دوہ کر اس کوصد قد کردے۔ کیونکہ بیصد قد کا جائور ہے۔ اس لئے اس کی ہر چیز صد قد میں جائے۔ اور آگر اس دودھ کوخود استعمال کیا تو اس کی قیت صد قد کرے۔

متل نبر ۱۵ میں حدیث گزری ہے ( بخاری شریف نبر ۱۵ امسلم شریف نبر ۱۳۱۷) کہ ہدی کی جھول ، لگام وغیرہ صدقہ کرے۔ جب ہدی سے خارج چیز صدقہ کرے تو ہدی کا جزو بدرجاول صدقہ کرے اور دودھ ہدی کا جزو ہاں لئے اس کوصدقہ کرے (۲) اس کی تا ئید میں ایک اثر بھی ہے۔ سمع رجلا من همدان سأل علیا عن رجل اشتری بقرة لیضحی بھا فنتجت فقال لا تشرب لبنها الا فسط لاجی (ج) (سنن للبھی ۔ بابلین البدن لا یشرب ج خامس ۳۸۸، نبر ۱۰۲۰) اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ صدقہ کرکے بھا خاتے ہے کہ دودھ صدقہ کرکے بھا جائے تو پیئے۔ تاہم اس کو استعال نہ کرے صدقہ کردے۔

حاشیہ: (الف) حضرت علی نے خبر دی کہ حضور کے ان کو تھم دیا تھا کہ اونٹ کی تگرانی کرے اور تمام اونٹ کو تھیم کرے ان کے کوشت کو ،ان کی کھال کو اور ان کے جمول کو تھیم کرے۔ اور ان کی گوشت بنائی میں بچھے نددے (ب) جابر بن عبداللہ کو ہدی پر سوار ہونے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں نے حضور کے سنا ہے وہ فرماتے تھے مناسب انداز میں اس پر سوار ہوا گر آپ کو مجبوری ہوتو جب تک سواری ند ملے (ج) ہمدان کے ایک آدی نے حضرت علی کو پوچھا ، ایک آدی نے قربانی کرنے لئے گائے خریدی پس اس نے بچہ جن دیا؟ حضرت علی نے فرمایا اس کے دودھ کومت بھی گرجو باقی رہ جائے۔

 $[\ N\ 1\ N]$  (10) ومن ساق هدیا فعطب فان کان تطوعا فلیس علیه غیره  $[\ N\ 1\ N]$  (10) وان کان عن واجب فعلیه ان یقیم غیره مقامه  $[\ Y\ 1\ N]$  (11) وان اصابه عیب کثیر اقام غیره مقامه وصنع بالمعیب ما شاء  $[\ N\ 1\ N]$  (11) واذا عطبت البدنة فی الطریق فان کان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم یأکل منها هو ولا غیره من

[۸۱۴] (۱۸) کسی نے مدی ہانکی پس وہ ہلاک ہوگئ، پس اگر نفلی مدی ہے تواس پراس کے علاوہ نہیں ہے۔

اگرنفلی ہدی ہوتواس کے ہلاک ہونے پراس کے بدلے میں دوسری لازمنہیں ہے۔

نقلی ہدی کا دینا پہلے بھی واجب نہیں تھا اس لئے ہلاک ہونے کے بعد بھی واجب نہیں رہے گا (۲) مدیث میں ہے عن ابن عمر قال قال در سول الله من اهدی بدنة تطوعا فعطبت فلیس علیه بدل وان کان نذرا فعلیه البدل (الف) (سنن لیست کی ،باب ما کیون علیه البدل (الف) (سنن لیست کی ،باب ما کیون علیه البدل من الهدی اذاعطب اوضل ج فامس ص ۳۹۹، نمبر ۲۵۵۰ ارموطاامام ما لک، باب فی الهدی اذاعطب اوضل ص ۱۰۹۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کنفلی ہدی ہوتو ہلاک ہونے پردوسری دینالازم نہیں اورنذ راور بدل کی ہدی ہویا واجب ہدی ہوتو اس کے بدلے میں دینا واجس سے۔

[۸۱۵] (۱۹) اوراگرواجب مدی موتواس پرلازم ہے کہ دوسری مدی اس کی جگدلازم کرے۔

ترت اگرواجب مدی مواور ہلاک موجائے تواس کی جگددوسری مدی دینالازم ہے۔

یم بری اس کے ذمہ واجب ہے اورادا نیگی نہیں ہوئی اس لئے ادائیگی کرنی ہوگی (۲) حدیث مسئلہ نمبر ۱۸ میں گزرگئی۔وان کان نذر افعلیه البدل (سنن للبیصتی ج فامس ۳۹۹ بنمبر ۱۰۲۵۷)

[۸۱۷] (۲۰) اوراگر ہدی میں عیب آگیا ہوتو اس کی جگد دوسری ہدی قائم کرے اور عیب دار کوجو جا ہے کرے۔

چ مدی میں اتنا عیب آگیا ہو کہ اس عیب کی وجہ سے مدی قربانی نہیں کی جاسکتی ہواور مدی واجب ہوتو اس کی جگہ دوسری مدی دینا ضروری ہے۔اورعیب دار مدی اس کی ہوگئ اس لئے اس کوجوچاہے کرے۔

[۸۱۷] اگراونٹ راستے میں تھک جائے پس اگر نفلی ہوتو اس کونحرکر دے اور اس کے کھر وں کواس کے خون سے رنگ دے اور اس کے شانے پر مار دے اور اس کوخو دنہ کھائے اور نداس کے علاوہ مالدار لوگوں میں سے کھائے۔

بری کا اونٹ راستے میں ہلاک ہونے کے قریب ہوجائے۔ پس اگروہ اونٹ نفلی ہدی تھا تو اس کو وہیں ذیح کردے اورنشان کے لئے کہ سیاونٹ نفلی ہدی تھا تو اس کو وہیں دی کر اس کے کھروں کو اس کے خون سے رنگ دے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس کی گردن میں جو قلادہ ہے اس کوخون سے رنگ دے اور اس کو ہدی کی ایک جانب ڈال دے تا کہ لوگ مجھ جائے کہ یفلی ہدی ہے جوراستے میں

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کسی نے نفلی اون ہدی جھیجا، وہ تھک گیا تو اس پر بدل نہیں ہے۔ اورا گرنذ رکی ہوتو اس پر بدل ہے۔

## الاغنياء[١٨] (٢٢) وان كانت واجبة اقام غيرها مقامها وصنع بها ماشاء[١٩] (٢٣)

ہلاک ہونے کے قریب ہوگئ تھی۔جس کی وجہ ہے اس کوذ نج کر دیا اور اب صرف غرباء کے لئے حلال ہے۔

یہ بدی نفائ میں اس لئے اگر حرم میں پہنچ کر ذرج ہوتی تو خود ذرج کرنے والا کھا سکتا تھا لیکن حرم میں پہنچ سے پہلے ذرج ہوئی تو ایک قتم کی جنایت ہوگی اس لئے اس کو صرف غرباء کھا کیں گے (۲) حدیث میں ہے عن ابن عباس قال بعث رسول الله علیہ فلانا الاسلمی و بعث معه بشمان عشرة بدنة فقال ارایت ان از حف علی منها شیء قال تنحر ها ثم تصبغ نعلها فی دمها ثم اضربها علی صفحتها و لا تأکل منها انت و لا احد من اصحابک او قال من اهل رفقتک (الف) (ابوداور شریف، باب فی الحدی از اعظب قبل ان یہ بغض ۲۵۲ نمبر ۲۵ اس حدیث سے الحدی از اعظب قبل ان یہ بغض ۲۵۲ نمبر ۲۵ اس کی کھر کورنگ کرغرباء کے لئے چھوڑ دے۔۔

نوے کیونکہ یہ ہدی نقلی ہاس لئے اس کے بدلے دوسری ہدی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

الن عطب : جانور کا تھک جانااور ہلا کت کے قریب پنج جانا۔ تعل : مکھر، قلادہ کا جوتا۔ صفحة : ایک جانب، ایک کنارہ۔

[۸۱۸] (۲۲) اوراگر مدی واجب ہے تواس کی جگہ دوسری مدی قائم مقام کرے اور پہلی مدی کوجو جا ہے کرے۔

ترک اگرواجب بدی ہے تواس کو حرم میں ذرج کرنا چاہے اور وہاں ذرج نہ کرسکا ، اور ہلاک ہوگئی یا ہلاکت کے قریب ہوگئی تو واجب اس کے ذمہ رہ گیا اس کئے اس کی جگہ دوسری ہدی دے اور بیٹراب ہدی اس کا مال ہوگیا اس کئے اس کو جو چاہے کرے۔

حدیث گزرچی ہے۔عن ابن عمرٌ قال قال رسول الله عَلَيْكِ من اهدی بدنة تطوعا فعطبت فلیس علیه بدل وان كان ندرا فعلیه البدل (سنن للیمقی ،باب ما یکون علیه البدل من البدایا اذاعطب او شل ، ج خامس ، ۱۹۹۵ ، نمبر ۱۰۲۵۷) اس حدیث سے معلوم ہوا كدواجب مدى ہوتواس كابدل دینا ضروری ہے۔

[۸۱۹] (۲۳) نفلی تمتع اور قران کی ہدی کوقلا دہ ڈالے اوراحصار کے دم کوقلادہ نیڈالے اور نہ چنایات کی ہدی کو۔

نقلی ہدی جمتع کی ہدی اور قران کی ہدی تعت بیں اس لئے اس کا ظہار کرسکتا ہے۔ اور قلادہ ڈالنے سے اس کا ظہار ہوگا کہ بینعت کی ہدی ہے۔ اور اللہ ہدی اور جنایت کی ہدی جرم کی ہدی ہیں ان کا ظہار کرنا معیوب ہے۔ اور قلادہ ڈالنے سے اس کا ظہار ہوگا اس لئے ان ہدی کی گرون میں قلادہ نہ ڈالے (۲) حدیث میں ہے فقالت عائشة لیس کما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدی رسول الله بیدی شم قلدها رسول الله بیدیه ثم بعث بھا مع ابی (الف) (بخاری شریف، باب من قلد القلا کد بیدہ ص ۲۲ نمبر ۲۰ کارمسلم

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے ناجیہ اسلمی کو بھیجا اور ان کے ساتھ اٹھارہ اونٹ بھیجے۔ انہوں نے کہا اگر اونٹ ہلاک ہوجائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کونح کرو پھراس کے کھر کوخون میں رنگ دو۔ پھراس کواس کے کنارے پر مارد د۔ اور ان میں سےتم اور تبہارے ساتھی ندکھا کیں یا فرمایا تمہارے دوست ندکھا کیں (ب) حضرت عائشے نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ ابن عباس نے کہا۔ میں حضور کی ہدی کا ہار بانٹا کرتی تھیا ہے ہاتھ سے پھر حضور ہدی کو اپنے انتہار کے مساتھ روانہ کرتے۔

# ويقلد هدى التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الاحصار ولا دم الجنايات.

شریف باب استخباب بعث الهدی الی الحرم لمن لا مرید الذهاب بنف، واستخباب تقلیده ص ۲۵ نمبر ۱۳۲۱ (۳۲۰ م) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی مدی کی گردن میں جوتے کا ہار ڈالے تاکہ ڈاکویالوگ اس ہدی کا احترام کرے اور اس کونقصان نہ پہنچائے۔

نت یقلد : جوتے یا چمڑے کا ہار بنا کر ہدی کی گرون میں ڈالنا۔





# ختم نبوت اکیڈمی (بندن) مخضرتعارف

قصرِ نبوت پرنقب لگانے والے راہزن دور نبوت سے لے کردور حاضر تک مختلف انداز کے ساتھ وجود میں آئے ، کیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی کا تاج صرف اور صرف آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سرپر سجایا اور دیگر مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب سے لے کرمسیلمہ قادیان تک سب کوذلیل و رسوا کیا۔ امت کے ہر طبقہ میں ایسے اشخاص منتخب کئے جنہوں نے ختم نبوت کے مرطبقہ میں اپنی جانوں تک کے نذرانے دیئے اور شب وروز اپنی محنق اور صلاحیتوں کو بفضل اللہ تعالی ناموں رسالت وختم نبوت کے مقدس رشتے کے ساتھ منسلک کردیا۔

ختم نبوت آکیڈی (لندن) کے قیام کا مقصد بھی من جملہ انہی اغراض و مقاصد پر محیط ہے، چنانچہ عالمی مبلغ ختم نبوت ' حضرت عبدالرحمٰن یعقوب باوا' نے قادیانیت کی حقیقت سے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لئے جس طرح اپنی زندگی کواس کار خبر کے لئے وقف کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ، انہی کی انتقاب محنت و کاوشوں سے اکیڈی کا وجود ظہوریذ بر ہوا۔

الحمد للداس ازارہ نے عالمی سطح پرختم نبوت کے دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ تقاریر ، لٹریچ ، اخبارات وجرا کد اور انٹرنیٹ کے ذریعہ مسلمانوں کو قادیا نیت اوران کی ریشہ دوانیوں سے باخبر کیا اور پوری دنیا میں ختم نبوت ﷺ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین! مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ادارہ کے ساتھ بھر پورتعاون فرما ئیں۔

انظاميه: ختم نبوت اكيدمي (لندن)

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.